

# اب گفر کی پیشکش بدون 100 میں ان میں میں میں اس می

#### 100 GREAT ADVENTURES

ترتیب و تدوین : جان کیتک تلخیص و ترجمه : قیصر جو بان

http://kitaabgharvcom-

http://kitnabghar.com

تلخيص وترجمه: قيصر چوبان كتاب كتوركي بيشكش

http://kitaabghungem http://

40-اردوبازار، لا مورفوان: 7232336-7232336 -40

http://kikaabghar.com

http://kitaabghar.com-

اس کتاب کے جملہ حقوق مجق مصنف (قیصر چوہان) اور پبلشرز (علم وعرفان پبلشرز) محفوظ ہیں۔ادارہ علم وعرفان پبلشرز نے اردوز بان اورادب کی ترون کیلئے اس کتاب کو kitaabghar.com پرشائع کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے،جس کے لئے ہم ایکے بے حدممنون ہیں۔

http://wtaabghar.com

http://k/kaabbghur.com

http://kitsabghan.com

http://kikaakghawoom

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

سيونت سكاتى يبلى كيشنز غزنى سفريث، الحمد ماركيث، 40-اردوبازار، لا بهور فون: 7223584 موبائل:7225284

# کتاب گفر کی پیشکش ' کتاب گفر کی پیشکش

| http://kitasbphar.com        | مهم جو کی کی لاز وال اور نا قابل قراموش داستانیس | *  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 08                           | 100 مظیم مہمات                                   | 拉  |
| 09                           | نتحارف                                           | 兹  |
| 10                           | 大土はウナ                                            | *  |
| خامانى خانز نور اللماللكال   | حضرت محصلى الله عليه وآله وسلم كى مكمعظمه اجرت   | T  |
| b Po://kituabahar.com        | موی علیدالسلام اوروعده کروه سرزین                | 2  |
| 21                           | اسى كے بينت قرانس نے بھيڑ ہے پر فليد حاصل كرايا  | 3  |
| 29                           | رچرد پس اور تيسري صليبي جنگ                      | 4  |
| 34                           | جان آف-آرك اوراور لينزكا ماصره                   | 5  |
| کنا ہے کتار کی بیبشکاف       | بعدوستان کی طلاش میں                             | 6  |
| 45                           | سيسيكوك فلخ                                      | 7  |
| 50p://kitaabghar.com         | يزار واورا تابليا                                | 8  |
| 58                           | کیلی مرحبہ جوبی امریکہ کے اس بار                 | 9  |
| 67                           | ميوون كا يريه                                    | 10 |
| 72                           | سرفرانس ڈریک کا ڈ زکی بندرگاہ کی جانب روا گلی    | 11 |
| 75                           | جایان میں پہلااتھریز                             | 12 |
| h 80p://kitnabghar.com       | فراي عليه كى بيندول كا بحرى سفر                  | 13 |
| 85                           | لاطني امريكه مي جيسوت مشنر يول كي آ عد           | 14 |
| 90                           | شيطان کی شاہراہ                                  | 15 |
| 98                           | روبلسن كروز وكايبهلانمونه                        | 16 |
| 104                          | حقیق وک کرین                                     | 17 |
| 110<br>Herby//Rivasbahav.com | محكتن والخاورميذيم لاكوثر                        | 18 |
| 116                          | أيك بهث دهرم اورضدي اسكاث                        | 19 |
| 120                          | فعتاض اڑنے والے مہلے افراد                       | 20 |

| 125                   | یونٹی نامی بحری جہازیر بعناوت                    | 21 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----|
| 132                   | روزیٹااسٹون (پھر) کی بازیابی                     | 22 |
| 136                   | لی وس اور کلارک                                  | 23 |
| 143                   | موسيوو و وک کی زند کی کے مختلف روپ               | 24 |
| 147                   | اسكوائز والزثن جنوبي امريكه بيس                  | 25 |
| 150                   | الزبته قرائي نع كيث بس                           | 26 |
| 155                   | ہیسٹر اسٹان موپ مشرق کی ملکہ کیسے بنی            | 27 |
| 160                   | شال_مغربی راستے کی طاش                           | 28 |
| 168                   | جا ٹ موں کی الزائی                               | 29 |
| http://khanabghar.com | وه جو کیرولین علی جری جہازی تباتی کے بعد فاق کلے | 30 |
| 176                   | مريس وارتك                                       | 31 |
| 182                   | سراوك كاستميدراجا                                | 32 |
| 188                   | فيرمعموني زائز                                   | 33 |
| 193                   | انك كوروات كى يا زياني                           | 34 |
| 198                   | كييشن ڈا جمو كا ہاتھ                             | 35 |
| 202                   | جزل سشر کیلئے مہلی تھو پڑی                       | 36 |
| 210                   | ريي كراس كا ماخذ                                 | 37 |
| 216                   | ڈاکٹر برنارڈ ومبیدان عمل ہیں                     | 38 |
| 222                   | نهرسوية كي نقير                                  | 39 |
| 226                   | کی سارک نامی بحری جها زکی داستان                 | 40 |
| h23111/kltanbghar.com | الشيط يے نيونک اسٹون کو ڈھونڈ ٹکالا              | 41 |
| 237                   | معترهلی مان نے شہر فرائے دریا فت کرلیا           | 42 |
| 244                   | قادر دیس اور کوژهی                               | 43 |
| 249                   | مين ويب                                          | 44 |
| 252                   | 1879 ويس بانا كونيا كوموركرت كي مم               | 45 |
| 255 / kitaabghar.com  | مرین لینڈ آئی۔ کیپ کوسکی مرتبہ عبور کرنے کی میم  | 46 |
| 258                   | خوابول کی صحرا                                   | 47 |
|                       |                                                  |    |

|                      | . 18 1 11                                               |    |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----|
| 262                  | محنوسس محمقام مرحل كى درياضت                            | 48 |
| 266                  | ایگنس لیوس کی مینائی مسودے کی حلاش                      | 49 |
| 269                  | ازابيلا يرۋمرحوب يامغلوب مونے سے بے نياز                | 50 |
| 275                  | مون ہیڈن کے دسلی ایشیا کے سفر                           | 51 |
| 282                  | ميرى ككلزلى مغربي افريقته جي                            | 52 |
| 286                  | راس سے قاہرہ تک                                         | 53 |
| 294                  | ماقيلنك كامحاصره                                        | 54 |
| 299                  | وسنفن جر مل کی بور قید ہے رہائی                         | 55 |
| 304                  | راجر بوكاك كى كينيرا تاسيكسيكو كحور سوارى               | 56 |
| h3071://kltambghar.c | ویری افیرا سرطیای الماده ا                              | 57 |
| 311                  | اصححات وليس كاستر                                       | 58 |
| 315                  | تغلب شالى پر پهبلاقترم                                  | 59 |
| 320                  | ما شو ما کنو کی در یافت                                 | 60 |
| 324                  | اسكات كى تعلب جولى كىمم اليه كا شكار موكرر وكى          | 61 |
| 329                  | مر فرود نیل کی حرب دنیا کی مہمات                        | 62 |
| 334                  | جنگل میں اسپیتال کا قیام                                | 63 |
| 340                  | اينڈن تا مي جنگي جهاز                                   | 64 |
| 343                  | اورلارلس نے ریل کا وی جاہ کردی                          | 65 |
| 348                  | الكاكب اور براؤان كى يرواز                              | 66 |
| 353                  | روسينا فوربس كاعمغرا كي جاب سلر                         | 67 |
| 1359 1/klambghar.c   | شوٹان خامین کے مقبرے کی در بافت                         | 68 |
| 363                  | مالكولم كيمهبل كى وليراندواستان                         | 69 |
| 368                  | فصاكى ميروكن                                            | 70 |
| 373                  | حسيلس ناي آبدوز سمندرك غزر موسى                         | 71 |
| 377                  | " نفوی بیهان ہے!" کوساک اورالٹ مارک                     | 72 |
| M380 / Kittaabohar & | كلية سآلوارواب يجول ومحفوظ مقام تك كابنيان يس كامياب مو | 73 |
| 386                  | لوتك ري ويرد شروب (ايل - آر- وي - ق) كاررواني           | 74 |
|                      | *                                                       |    |

| 391                    | موتی گناک کی کراماتی غاریں                           | 75  |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 394                    | ڈن کرک کے چھوٹے بحری جہاز                            | 76  |
| 397                    | انو کیوعل جاسوی کی د نیا کاعظیم کارتامه              | 77  |
| 403                    | تطب شالى/ بحر فحد شالى كى جانب رواند موتے والا قافله | 78  |
| 407                    | وه دلا کی لا مه کاا تالیش بن سمیا                    | 79  |
| 412                    | اكوالنك كية رييع بهلي غوطه خوري                      | 80  |
| 415                    | أيك مخض جس كاوجودى ندتها                             | 81  |
| 419                    | أيك فنص جس نے لندن كو بچانيا                         | 82  |
| 424                    | مسولیتی کی رہائی                                     | 83  |
| h427:://kltambghar.com | 617 اسكوار في ف في يمول كوا بنا نشا شهايا            | 84  |
| 431                    | چىلانك نكائے والانكوروا                              | 85  |
| 434                    | فترويه كلين نيتوكى جاوب مشن                          | 86  |
| 438                    | ا ڈولف ایکمان کی مناش                                | 87  |
| 444                    | و یارخیریس آیک اڑی کی مہمات                          | 88  |
| 450                    | نافی لس آب دوز کی تیاری کی جدوجهد                    | 89  |
| 455                    | قذييم مسودول كى دريافت                               | 90  |
| 460                    | پائلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وقت دور نکارڈ لو ڑؤا لے     | 91  |
| 464                    | الميخسس ناخي بحرى جهاز كافرار                        | 92  |
| 469                    | اليودست تكب دمماني                                   | 93  |
| 475                    | وُ بِلِمَا بِلِهُ انَ                                | 94  |
| h4781/kitantighar.com  | نا تکا پر بنت کی مح                                  | 95  |
| 483                    | ووالت مشتر كدكى فظب جنو في كي مجم                    | 96  |
| 488                    | اليس ميس مركلول كي هبير                              | 97  |
| 493                    | ييشي كااسراراور بهيد                                 | 98  |
| 499                    | مرفرانس مصطو كاتن عهادنيا كرويكر                     | 99  |
| n503:/kitaabghar.com   | H                                                    | 100 |

# 

#### "جراًت اور بهادری متاع عزیز ہے اگر جراًت اور بهادری دخصت ہوجائے توسیحے لین کرسب پچورخصت ہو کیا ہے۔" (سرجمز یاری)

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ کتاب معفرت مولی علیہ السلام کے دور سے کیکراس دور سے متعلق ہے جس دور جی جانداور ستاروں پر کمندیں ڈالی جارہی ہیں۔ فلا میں محور سے دوڑائے جارہے ہیں۔ ہمالیہ کی برف بوش چو ٹیاں سرکی جارہی ہیں۔ کھنے جنگلات کی تسخیر سرانجام دی جارہی ہے اور کہر ہے سمندروں کی سمبرائیوں کی پیائش سرانجام دی جارہی ہے۔

ہر ساں میں انسانی جرائت اور بہا دری ہے جوسب سی محرسرانجام دے دہی ہے اور نہ صرف اس کا نئات بلکہ خلا کی شخیر سرانجام دیے پہلی بنی توع انسان کوا کسار ہی ہے۔

جزات اور بہادری کے گئی ایک رنگ اور روپ ہیں۔ بیجسمانی جرات کے روپ میں بھی جلوہ کر ہوتی ہے اورا خلاتی جرات کے روپ میں بھی منظرعام پرآتی ہے۔زیرِنظر کتاب میں آپ جراکت اور بہادری کے ہرایک روپ سے آشنا ہوں گے۔

جرائت اور بہادری کا مظاہرہ انفرادی طور پر بھی ممکن ہے اور اجھا می طور پر بھی عین ممکن ہے۔ یہ جرائت اور بہادری ہی ہے جو بنی نوع انسان کو کامیا بیوں سے ہمکنار کرتی ہے اور اس سے وہ کارنا ہے سرانجام دلواتی ہے جے جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زیر نظر کہا ہ جس جرائت اور بہاوری کی داستانیں پڑھ کرآپ شصرف ان سے لطف اندوز ہوں کے ملکہ از حدمتا ٹر بھی ہوں کے اور یہ داستانیں آپ کو بھی میتر کریے۔ دنا کیں گی کہآپ بھی میدان عمل میں کو ویڑیں اور اپنی جرائت اور بہا دری کی داستان سنہرے جردف بھی رقم کریں۔



100 عظیم مجمّات

## کتاب گفرکی پیشکش ہے لیے گفرکی پیشکش

http://kitsabghar.com http://kitsabghar.com

جہاں تک نامعلوم کاتعلق ہے بیروہ خصوصیت ہے جس نے گرٹو کی داستان کوخصوصی پزیرانی بخشی جوا کیک نئی دینا ہیں داخل ہوا .....عور ڈ کارٹر جب وہ ٹیٹوٹن خامن کے مقبرے میں داخل ہوا .....سان فرانس جب اس نے لحاسا کے بندشپر کے مقبے ہیں کھوڑے دوڑائے۔

بید دونوں اجزائے ترکیبی ایک کامل مہم کے میرے آئیڈیا کا حصہ ہونے کے علاوہ پچھاور بھی قدر مشترک کے حامل ہیں۔ بید دونوں چونکا
دینے والے بینے جارہے ہیں۔ ہرسال دنیا کی خالی جگہیں سر کوں سے ہوائی او وں اور پٹرول اسٹیشنوں سے بھر رہی ہیں۔ بیام خلاف قیاس دکھائی
مہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص دوبارہ کسی ایسی نہ معلوم تبذیب کو در بیادت کرے جوای اہمیت کی حامل ہوجس اہمیت کی حامل و اکثر آرتھر ایونیز نے محض
ساٹھ بری پشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔ لحاسا بھی بھی نہ معلوم شہر تھا۔ اور قطب جنوبی کی برف بنام کینوں نے ایک قصب آباد کر دیا ہے۔
ساٹھ بری پشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔ لحاسا بھی بھی نہ معلوم شہر تھا۔ اور قطب جنوبی کی برف بنام کینوں نے ایک قصب آباد کر دیا ہے۔
ماٹھ بری پشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔ لوگ میں نہ معلوم شہر تھا۔ اور قطب جنوبی کی برف بنام کینوں نے ایک قصب آباد کر دیا ہے۔
ماٹھ بری پشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔ درقت نہوں ملک ایک ۔ نیا آئی امریکوں سے ایک جنوبی میں میں ایک جنوبی کی مام

ماضی کوائیک سنبری دورتصور کرنامحض ہے وتونی ہی نہیں بلکدائیک جذباتی امر بھی ہے اورا نتہائی غلط تصور بھی ہے۔ ایک صدی بیشتر کسی عام مختص کی سنسان اور دیران مگر دلچہی ہے بھر پور مقابات تک رسائی ممکن نہی جبکہ آج لاکھوں لوگ 14 دنوں کی چھٹیوں پر وسطی افریقنہ دوانہ ہو سکتے ہیں ادراکیک ناراض باتھی چھٹیاں گزار نے والوں کے لئے ایک متاثر کن اور مہماتی کہانی مہیا کرسکتا ہے جیسی اس نے لونگ اسٹون کے لئے مہیا کی تھی۔ شاید مریخ اور جاند کی صحرا کیں آنے والے برسوں میں نئی مہمات کی راہ ہمواد کریں۔

المعالمة المعالمة المعالمة والمعاروك

### کتاب گفر کی پیشکش http://kitaabghar.com

درست ہے .....جسمانی صورت حال جس کے تحت ایک مہم جورو بیٹمل ہوتا ہے عام طور پراس صورت حال ہے بڑھ کر برا پیختہ ....

متلاطم .....اور پُر ہنگامہ ہوتی ہے جس صورت حال کے تحت اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں۔اوروہ اکثر برداشت ..... برد ہاری استعمال میں میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور دہ اکثر برداشت ..... برد ہاری .... تا

مبراور حوصلے ہے کام لیتا ہے۔لیکن سب سے بڑھ کراہم اس کی وہنی اوراخلاقی صلاحیتیں ہوتی ہیں جواس قدر وسعت اختیار کر جاتی ہیں کہ عام م

زندگی بیس اس قدر وسعت کاحسول ناحمکن جوتا ہے۔ اور اس امر کابید پہلومیر کے جسس کوا بھارنے والا پہلوسے۔

و وخصوصیات کیا ہیں؟ سب سے اہم خصوصیت کے بارے میں میں برکبوں گا کہوہ جراکت اور دلیری ہے ..... ریاضت ہے وہن ہے اور

جب ان خصوصیات کا تجزیه سرانجام دیا جائے تو بیانسانی جذہے اور روح کے تقریباً تمام تر اعلی اوصاف کے معیار پر پورا اتر تا ہے۔ آپ ذراغور

فرمائين كهن رياضت بي كيا يجيء عطاكرتي ہے ..... مبرو كل .... بيغرضي .... بيري كي الفسي .... برداشت اور كل وغيره - وغيره-

میں نے زرنظر کتاب میں انسانی زندگی کی ایک سوعظیم مجمات پیش کی ہیں۔قار کین کرام کا موڈ کیسابی کیوں ندہولیکن جھے یقین ہے ان

مهمات میں ان کیلئے وہی کا سامان ضرورموجود ہے۔ میں انسانی جذہ کوخراج تخسین پیش کرتے ہوئے اپنے اظہار خیال کوانفتام پذیر کرنا پسند

لرول کا۔

ttp://kitanbghar.com/

http://kitaabghan.com

کتا ہے گھر کی پیشکش

http://kitaebgher.com

http://kitaabghar.com

کتا ہے کھر کی پیشکش

# حضرت محمصلى الثدعليه وآله وسلم كى مكه معظمه سيه ججرت

مید حفزت جبر نیل عبیداسوام بنتے حنبول نے آپ صلی لندعلیہ وآبہ وسلم کوفبر دار کیا تھا۔ سرزی گھر کے دروازے تک آن کہنچ ہتے۔ وہ آپ میں صلی ح مشورہ کررہے بنتے کے آپ صلی الندعلیہ وآبہ وسلم کوسو تے بیل آل کریں ( نعوذ ہالند ) یا بھران کے جائے کا انتظار کیا جائے تا کہ مات بیداری بیل ان کو آپ کیا انتظار کیا جائے ( نعوذ ہاالند ) تا کہ وہ موت کو اپنے سامنے رقص کرتے ہوئے اپنی آئیموں سے دیکھے تکیس ورموت کو گلے گائے سے بیداری بیل ان کو آپ کا رہ وہ موت کو اپند کا انتظام ہوئیس۔

لیکن حضرت جرائیل عبیانسلام نے حضرت جمیصی الندعلیدہ آبد ملم کو کفار کے ادادوں سے بہ خبر کرویا تھا۔ حضرت جرائیل علیہ السام نے آب سلی الندعلیدہ آبد ملم کو کفار کے ادادوں سے بہ خبر کرویا تھا۔ حضرت جرائیل علیہ السام نے آب سلی الندعلیدہ آبد ملم کے بستر پرساد میں۔ وہ آب سلی الندعلیدہ آبد ملم کا کمیل اوڑھ کر آب صلی الندعلیدہ آبد ملم کے بستر پر پڑے سوئے رہیں تو کفارائیس کو کی تقصات نہ پہنی سکے ۔ حضرت می کو الندتوں لی کفار آب میں الندعلیدہ آبد ملم کے بستر پر پڑے سوئے رہیں تو کفارائیس کو کی تقصات نہ پہنی سکے ۔ حضرت می کو الندتوں لی کفار کے ہاتھوں شہیدہ دونے سے بچالے گا اور آب میں الندعلیدہ آبد میں میں الندعلیدہ آبد میں کو جانب جرت کرہ نیں داخل ہو بچے نئے اور اس لیے آب صلی الندعلیدہ آبد وسم کے بستر پر در زاستی ہمی بیدہ مرتب کا ہیں داخل ہو بچے نئے اور اس لیے آب صلی الندعلیدہ آبدہ میں کے بستر پر در زاستی ہمی بیدہ مرتب کا ہیں داخل ہو بھی از دوال کیا کہ ۔۔

والبين محرصتى الله عليه وآلبه وسلم كبال بين "؟

حفرمت من نے جواب دیا کہ:۔

اس کے ساتھ بی مفترت علیٰ نے کفار کو آ ہمنتگی تکر مفہوطی کے ساتھ پیچھے کی جانب دعکیل دیا ور بذات خود گھرسے ہا ہرتشریف نے مسلے اور چند کھوں بیس کفار کی نظروں سے اوجھل ہو مسکئے۔

کفار مدیندا پلی سارش کی نا کامی پڑتم وغصاورخوف و ہراس ہیں جتلا ہو چکے تنے۔انہوں نے جلداز جددا کیے بڑے نعد م کا ایک گھنٹہ بعد مکہ شریف کی ہرا کیے و بوار پرانق م کااعاران جلی حروف کے ساتھ لکھا نظر آ رہاتھ کہ۔۔

'' 100 اونٹ سے آبک اونٹ بھی کم ندہ وگا۔ اس مرد، عورت یا بچے کواند م کے طور پردیے جا ٹیس کے جو تھے مسلی اللہ عدید وآلہ دیم کم کوزندہ یا مردہ بکڑ کررائے گا''

اس قدر برسانعام كااعلان كيور كياكي؟

#### اس استی کوگرفتار کرنے کی جدوجہد کیوں سرانبی م دی گئی جس استی نے ایک نیودین دین اسل م متعارف کروایا تھ؟ و واستی کفار کوکی نقص ن پہنچا سکتی تھی؟

کفار مدینہ جوس رشوں ہیں معمروف تخصان کے پاس من سولات کے جواب ہیں معقوں وجو ہات موجود تھیں۔ نیا نمیب اسلام اس نمرجب کا جادو سرچ نے مکر بول رہ تھا۔ بید نہ جب ایسے نظریات کا درس دیتا تھ جوجند ہی انسانی تضورات پر چھاج سے تنے در بہی نظریات کفار کونقصان دہ دکھائی ویتے تنے کیونکہ بیانسانی عمل درآ مد جہال اوراضات کی تربیت سرائب م دیتے تنے اور انسان کومیح معوں ہیں انسانیت کے عظیم مرجے برفائز کرتے تنے۔

کیکن سب سے بڑھ کریے کہ کفار کوائل ہے نہ جہ ہو متعارف کروائے والی جستی پر اعتراض تھا۔ بیڑو جو ن جستی روزانہ ہی کی بیک لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کرر ہی تھی ۔

آپ میں للدعید وآبروسلم چوبرس کی عمر میں بیٹیم ہو گئے تھے۔ نوجوا ن ہوئے پرآپ میں اللہ عید وآبروسلم حضرت خدیجی کا سومان تج رت کر کر مقابات تک لے جانے گئے۔ حضرت خدیجی کو وراشت بیس آیک وسیع کا روبار طافی ہوئی کی کے درآ مدی برآ مدی کا روبار کی طرز کا حال تھے۔ وہ بری یا تفاعد گی کے ساتھ بڑے برے تفاق نے تھے دلی سومان کے امراہ مدید بٹریف سے عرب کے دورور زعواتوں اور شام وغیرہ روانہ کرتی تھیں۔ ان کو بیک فر ہیں ، قابل اور ایمان وارٹو جوان کی ضرورت تھی جوس مان تج رت کے حال تا بینے کی رہنم ان سرانج م دے سے اور کا روباری مورد یا تن داری اور خوش ، ساولی کے ساتھ چاد ہے۔

حضرت محرسنی متدعنیدو آله وسعم اور حعفرت خدیج آل ایک دوسرے کیلئے قدرومنزمت اورعزت اس حد تک بزشی کدوونوں برگزیدہ مہتیں رشته از دواج میں مسلک ہوگئیں حال نکه حضرت خدیج آت مسلی الندعلیدوآلہ وسلم ہنتے عمر میں چدرہ برس بزی تھیں۔

شادی سند کی دی عرص بعد آب منی الله علیه و آبدوسلم من میسول کرناشروع کیا که لند تعالی آب می الله علیه و آبدوسلم اور آب منی الله علیه و آلبوسلم سے قربار ماسے کہ:۔

#### " للديك ب وع حقيق فدايخ

اور للدنعالي ميسلى للدعديدوآ بدوسكم معديدي قرمار بإيكد .

وألبروهم تك وبنيا بوتاتها

خو تین پین حضرت فدیجاتی پسلی الندعدید و آبدو ملم پرسب سے پہلے این نالائی تھیں۔ سلیم کی اش عت کا آغاز آپ سلی الندعدید و آبدو ملیم پرسب سے پہلے این نالائی تھیں۔ سلیم کا آغاز آپ سلی الندعدید و آبدو میں شراب نوشی پر پابندی عائد نیس کرتا تھا کہ وہ پی خربت سے باعث شراب خرید نے کا استفاعت ندر کھتے تھے بلکہ امیروں پر پھی شرب نوشی پر پابندی عاکد کرتا تھا اور کدشریف کے امیروں کو بیدیات قائل قبول ندشی سکہ شریف کے استفاعت ندر کھتے تھے بلکہ امیروں پر پھی شرب نوشی پر پابندی عاکد کرتا تھا اور کدشریف کے امیروں کو بیدیات قائل قبول ندشی سکھ شریف تا جروں اور امراء کا شہرتھ دائید کھا رکھ آپ میں الند طبید و آبدو کی کوششوں میں مصروف ہوگئے۔

آ ب منی لندعلیدة آبدوسلم سند و بینام به معرف رہے۔ آب ملی الله علیدو الدوسلم کو الند تعالی کی طرف سے جو پیغام بھی موسوں ہوتا آب منی لندعلیدة آبدوسلم سے حرف بدحرف کو کول تک پہنچاد ہے۔ آپ ملی لندعلیدو آبدوسلم فرمائے تھے کہ۔

"الله ایک ہے جس نے اپنے بندوں کیئے زندگی کر ار نے کی را بیل متعین کردی ہیں۔اللہ تی لی نے بندول کی ہدا ہے اللہ ایک کی اللہ ایک ہوا ہے اللہ ایک تفییراور رسول ہیں ہیں اور حضرت میں صدیداسل م بھی للدے رسول منے اور یہ کہ مسلی للد عدید و آ بدو کم بھی اللہ کے ایک تفییراور رسول ہیں۔"

آ پ منی اللہ صبیرہ '' بردسلم کی زندگی کولائل خطرہ دن بددن ہز عتاجا۔ ہار ہاتھ کیک '' پ مسلی للہ عبیدہ آ سردسم مکد شریف کوچھوڑنے پر '' مادہ شہتے۔ابدند آپ منی اللہ عدیدہ '' بدوسلم نے بینے منی بہکر ٹھ کو مکہ شریف چھوڑنے کی اجازت فراہم کردی وربیذ مدداری بھی عائد کی کہ مکہ شریف کے علیوہ دیگرمق مات پر بھی ہوگول کو دین اسوام کی دعوت ڈیٹر کریں۔

لبذا يكومى بدكر م 275 ميل كاسفر طي كرتي بوائد كمرسته مدينه جاميني-

حتیٰ کہ وہ ولت بھی آن کا بھیا کہ کفار مکہ نے آپ ملی اللہ علیہ وآ بہ وسلم کے کھر کا محاصرہ کرنیا۔ وہ آپ ملی اللہ صلی وآلہ وسلم کو آل (نعوز باللہ) کرنا جا ہے تھے۔ تب آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمسوس کی کہ انہیں اب مکہ شریف سے بھرت فرمالیٹی جیا ہے اور مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جاری رکھنی جا ہیں۔

بیسب پچھ کہنا آسان تھ لیکن اس پڑملی طور پڑل درآ مدکرنا نہتا کی مشکل تھا۔ کفار مکد آپ ملی القد طبید وآبد وسلم کو کسی طور پر بیہ جازت فر ہم کرنے پرآ ، وہ نہ بنتے کدآپ میں لند علبید وآلیہ وسلم مکد شریف ہے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ شریف جا پہنچیں اور دین اسمام کو تقویت پہنچا کی اور قوت وہ قت حاصل کرتے ہوئے مکہ شریف واپس پڑٹی کرین پرغلبہ حاصق کر لیس۔ آپ ملی القد علیہ وآلہ وسلم بھی اس اسم سے بخو فی واقف ہے اور حضرت کی آپ میں لند علیہ وآبہ وسلم کے ہتر پر در زکفار مکہ کو ان کے ہدارا دول سمیت روکے ہوئے ہے اس دور ان آپ مسلمی القد علیہ و آلہ وسلم کسی لیک تنی جگہ کی تلاش میں تنے جہال سے وہ مدید نہریف کے سفر کا تنیاز کر کئیں۔ انہوں نے سنے کے بید ورجان ٹارمی فی حضرت ابو بکڑ کے کھر کا انتخاب کیا اور بیبال پرانہوں نے سفر کی تیاری کا اجتمام کیا۔ پہلے انہوں نے ایک بناریس نے سفر کی تیاری کا اجتمام کیا۔ پہلے انہوں نے ایک بناریس تیام فرد یا سینی رمکہ شریف سے پیدل کیک تھنے کی مسافلت پرو تیج تھی اور اس وقت تک بناریس تیام پزیر ہے جی کہوہ بعض قلت مدین شریف کے سفر کا آبنا ذکر عیس۔

انہوں نے ستاروں بھری رات بٹس مکہ شریف کو خیر ہاد کہا۔ وہ غارتک پہنچاور بڑی دفت سے اپنے آپ کواس غارش چھپایا۔انہوں نے غار کے۔ نور کفار مکہ کی آ واڑیں میں جو غارتک کی تھے۔

> حضرت ابوبکڑنے کا نینا شروع کردیا ۔ حضرت محد صلی اللہ علیہ وآلہ دستم نے سرکوشی کے انداز ہیں فرمایا کہ ۔ ''حوصد رکھو''

> > حضرت ابو بكرائية عرض كيا كه: ـ

" آب سلی الله علیه وآله وسلم کفار مکه کی آوازین سنی و دنتعدادین بهت زیاده بین ورجم محض دو بین " معترت محرصنی الله علیه وآله وسلم نے قربایا که .-

الوشيل بهم دونيل بيل بلكه تين جيل كيونكه جهار خد محى جهار ما تحديث ال

اس دوران الله تعالى كے علم سے يك كرى نے غار كے مند پرا بنا جال بن ديا۔

كفار مكه فارك مند تك التي يك عد

ا كي فنص في يا آواز بلند كيا كد.

"مبراخيال بكرووال غاريس جهيجوت بيل"

وومري آوازسناني دي كه:

وه کیمو مارکاندردیکموروه میل موجود بیل-"

اس سے بعد ملی جلی آ وازیں بلند ہو کیں کہ:۔

" ویکھو غاریکے مند پر کمڑی نے جا ، بکن رکھا ہے۔ اگر وہ غاریش واغل ہوئے تو یا زمآمیہ جالا ٹوٹ جاتا سیکن ہے جالہ سی سام موجود ہے لہذہ وہ کیے اس غارے ندر موجود ہو کیے ہیں "۔

البذا كفار مكہ وائيں لوٹ گئے اور ان كے قدموں كى جاپ س ألى وسينے كلى جووہ واچى كے سئے اٹھارہے تھے۔ الكلے روز ابو بھڑ كے بہنے غار كى كى بينوں كے لئے كھ نالے كرآن ہنچے ۔ اس سے الكے روز ، ور اس سے بھى الكلے روز وہ بر بركھ نا پہنچ تے دہے۔ وہ روز نہ مختلف راستوں سے غارتك پہنچتے تا كہ كفار مكہ كوان كے سفر كى فير نہ ہو سكے۔

تنيسري شب حضرت ابو يكؤكا خادم دواونتول كے جمراہ "ن پہنچااور آپ صلى الله عليه وآليه وسلم ورحضرت ابو يكر ونو برسوار ہوكر مدينه

تشریف کی جانب چل دیے۔ انہوں نے مدین شریف کی جانب جانے والے عام رائے سے جٹ کرسفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے جس رائے کا انتخاب کیا اس راستے پر بہت کم لوگ سفر ملے کرتے تھے۔

> لیکن ایک تھنٹے بعد انہوں نے اپنے چھیے تھوڑے کے ٹاپوں کی آ وارشی۔ حضرت ابو پکڑنے تھیراتے ہوئے کہا کہ ۔

" ہے۔''

آسياملى الله عليدوآ لبدمهم فرما بأكدب

" پیکھوڑ سوار ہے لیکن گھبرانے کی کوئی منر ورست نہیں ہے۔"

حضرت ابويكر" في عرض كياكه:

'' یا محمسلی الندعدیدو آلبروسلم ہم پکڑے جا کمیں ہے۔ ہمارے مقدر ہار بیکے ہیں۔ ہمیں کی کرنا جا ہے'؟'' میں میں میں میں میں میں میں میں

آب منى الله عليه وآلبروسم من قرما ياك.

" پریشان مست ہو میں جہیں دویا رہ فرمار ہا ہوں کہ اللہ تعالی جا رے ساتھ ہے۔"

اس دوران کھوڑ سوار ، ن تک پہنے چکا تھا۔اس کھوڑ سو رکا نام سرقہ تھا۔ جوب ہی کھوڑ سواران کے نز دیک پہنچا آپ ملی اللہ علیہ دس بہ وسلم

نے فرمایا کہ۔۔

"فدامارے ساتھ ہے۔"

اس کے ساتھ ہی سراقد کے محود سے بیس زیر دست جنبش ہوئی ادراس نے اسپے سو رکودور مھینک ویا۔

محوڑے کے اس میں اقد معاسفی تکینی کو بچھ چکاتھ۔ وہ جان چکاتھ کدوہ جو پکھ کرنے جار ہتھ ہیاں سے اس برارادے کی سز ک ابتد پتی اور خداک جانب سے اظہار تاراضکی تھا۔ لبند وہ حضرت میں انتدعلیدوآ بدوسم سے معافی کا طلب گار ہوا۔ آپ میں انتدعلیدوآ لدوسم نے سرافتہ کو معافی فرماویا وروہ اسپنے ساتھیوں کے ہمراہ وائی ہوٹ کیا۔

ہاتی ہا نمرہ منر کے دور ن کوئی ناخوشکو رو قعہ بیش نے آ ہے جدوہ مدینہ شریف سے دومیل کے فاصلے تک بینی تھے۔ یہ س جہنے کے بعد آ ہے مسلی لندعلید و کہ وسلم کے اونٹ نے آئے جانے سے معذوری کا جرکر دی اورا پے گھٹوں کے بنی بیٹھ گیا۔ آ ہے ملی الندعلید و آلہ وسلم اس اش رے کو بچھ گئے اور آ ہے ملی لندعلید وآ بدوسلم نے چارروز تک می مقام پر قیام فرمایا جبکہ مدینہ شریف کے لوگوں نے جب ان کی آ مدکی فہر سٹی تو وہ ان کو خوش آ مدید کہنے کے سئے گھروں سے چل بھی۔

چوہتھے روز آپ ملی اللہ عدید وآلہ وسم قبا کے مقام تک بھٹے تھے۔ اس مقام پرآپ ملی اللہ عدید وآبہ وسم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نمہ زاد کی اور خطبدارٹ دفر ما یا اور دوبارہ اسلام کے ان ستونوں کی نشاند ہی فر « کی جن پر اسلام کی ممارت قائم تھی اور ، بعد مدید شریف کی جانب سفر

جارى ركعار

مدین شریف کے ایک کھر کے سامنے بھٹی کراونٹ رک کیا اور نیچے بیٹے کیا۔اس کھر کا مکین خوشی سے ویو شہو کی کہ دللہ تق کی کا رسول مسلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم اس کامہر ان بن رہا تھا۔ '' ہے مسلی للہ علیہ وآ بہ وسلم اس کھر میں تشریف لے گئے۔

چندروز بعد حضرت علی مریند شریف تنی گئے۔ اس کے بعد آپ ملی القد علیہ دا آبدوسلم کی زوجہ حضرت عا کنٹی بھی مدیند شریف تنی گئے۔ اس کے بعد آپ ملی القد علیہ دا آبدوسلم کی زوجہ حضرت عا کنٹی بھی مدیند شریف تنی گئے گئی اور ہے بھی مدیند شریف آن کہنچے۔ اسوائی تو البین کے تحت اگر مرد جا ہے تو دوج رشاد یاں کرسکتا ہے ( عربوں کے بت پرستول بس اس سیسلے بس کوئی حد مقررت خدمی کرندگی میادک بیش دوسری شادی ندگی تھی۔

لہذ تاریخ کی ایک قدو ہے افضام کو کپنی اور نے دور کا آغاز ہوا عیسوی کیانڈر کے مطابق یہ 622 بعدار سے کا دور تھا اور اس تاریخ سے جمرت کے کیلنڈر کا آغاز ہو، ورسلی ن سی جمری کے حساب سے اپنا کیلنڈر تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک بے دور کا آغار تھا جو مختلف واقعات سے جمرا پڑتھا ۔ چند برسوں کے دوران محسلی، بند عیہ وآ ہوسم نے کدھر یف فتح کریں، در پیشر کسی آپ کے زیرس یہ چا۔ آپ سلی اللہ عیہ وا فروس نے اس شرک کا درجہ دیا (جبکہ مدید شریف کو ایک سیاس مرکز کا درجہ حاصل تھا) وہ ند ہب جوجد ہیں آدمی و نیار جھا گیا۔



# كتاب كهركا پيغام

ادارہ کتاب کھر اردوز ہان کی ترقی وتروی ،اردو مصطفین کی موٹر پہچان ،اور اردوقار کین کے ہے بہترین اور دیجسپ کتب لمر ہم کرے کے لیے کام کرر ہاہے۔اگرآپ بجھتے ہیں کہ ہم چھا کام کررہے ہیں تو اس ہیں حصہ لیجئے۔ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔کتاب محرکو مددویئے سے لیے آپ

- ا۔ http://kitaabghar.com کانام ایٹے دوست احب بنک پہنچا ہے۔
- ۳۔ اگرآپ کے پاس کی ایٹھے ناول اکتاب کی کمپورنگ (ن بینی فائل) موجود ہے تواہد دومروں سے شیئر کرنے کے ہے سکتاب کمرکود بینے۔
- ۳۔ کتاب کمر پرلگائے گئے اشتہار میں کے ذریعے ہمارے سیانسرز کووزٹ کریں۔ بیک دریش آپ کی معرف ایک ورٹ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔

# موى عليه السلام اور وعده كرده سرزيين

بائیل کی پہلی پانچ کتب پینوا تک (ایک نام جو پہود ہوں کی تورات کیلئے استعمال ہوتا تھا پرانی انٹیل کی پہلی پانچ کتب) موی صیداسلام کی کتب کہماتی جی سال سے تو کی کتب کر ہے تھے۔ سالام کی کتب کہماتی جی سالام نے تو یہ کا کہ موجود ہے ، سوئے بہا کتاب انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری میں بیانہوں نے ایک کتب تحریفیل کی تھیں سکیان باتھ میں ان کا ذکر موجود ہے ، سوئے بہلی کتاب انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری میں بیانہوں نے ایک صدایس برس زندگی پائی تھی ۔ اور اپنی پیدائش کے معے سے کے کرموت کو گھے لگائے تک وہ اس سرزیان کی جھلک و کیلئے دہ ہے جس کا بن سے وعدہ کی جمالات بیاس مہم کی وہ ستان ہے اس مراج سے جمر پورواستا بی شید ہی وہ کھنے جس کی وہ وہ اس سرزیان کی بیدائش ہوئی مطلع میا بی بیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی پیدائش ہوئی اس کی پیدائش ہوئی اس کی پیدائش ہوئی اس کی پیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی پیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی پیدائش ہوئی اس کی پیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی پیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی پیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی پیدائش ہوئی مرانجام دیتا ۔ لیکن جن صال سے جس اس کی جن شار زندگی پر شرائد، زبوعے شے۔

انہوں نے معریں ایک امرائیل کے طور پر جنم لیے تھی جہاں پر سرائیک کی نسلوں پیشٹر جمرت کر کے آباد ہوئے تھے کے ونکہ ان کی آبائی سرزین کنوان قبط کا شکار ہو چکی تھی۔ جو ب اسر ئیل ہے۔ پہنے بہنے نہیں معریش خوش آمد بدکہا گی ورش ومعرفر عون نے ان کو پذیرائی بخشی اور ان کو اپنی سرزین پر شرف قبو لیے بخشا کیونکہ بدلوگ جف کش ورختی تھے اور کر ال قدر مہا جر ثابت ہو سکتے تھے ۔ لیکن جو ال جو ال وقت گزرتا کیا برسوں پر برس بینتے جے گئے اور سرائیلی شرف خوشی لی کی منز س کی جانب گا مزان ہو گئے بلکہ ان کی تقدادیں بھی اضافہ ہوتا چو گیا۔ ہالفہ ظادیگر ان کی آبادی بڑھتی ہی گئی اور دوسری جانب مصریح سے اللہ ہوتے اسرائیسوں کی آبادی بڑھتی ہی گئی اور دوسری جانب کہ بائیل فرٹون کے منہ سے لگلے ہوئے اسرائیسوں کے بارے بیں لفاظ کو بھی بیان کرتی ہے کہ ۔

" فبردار اسریکل برصرف تعد ویش ہم سے بڑھ کر ہیں بلکہ ہا فت اور توت میں بھی ہم سے بڑھ کر ہیں۔ آؤ ہم وائش مندی کے ساتھ ان سے نیٹیں۔ بیشتر اس کے کہ وہ تعد ویش مزید بڑھ کیں اور ہم سے برسر پہکار ہوج کیں یا پھر ہو دے وشمنوں سے جامیں اور ہے دے فواف صف آر ابوجا کیں ہمیں ان سے احس طریقے سے نیٹ لیٹا چ ہیے" لہٰذا فرعون نے ان پر گھران مقرر کردیئے کہ ۔۔۔

" وہ نہیں ایڈ ویں ان پر خضب تارل کریں۔ انہیں مصیبت میں ڈرلیں۔ کیکن انہوں نے جتن انہیں مصیبت میں ۔ " وہ نہیں ایڈ ویل انہوں نے جتن انہیں مصیبت میں ۔ گو اذا تناہی وہ پھلتے کھو لتے رہے اور ان کی تعداد مائل بداضا فدر ہی اور وہ اسر انہیوں سے عاجز آ بھی ہے"۔ الہٰد جدد ہی فرعون نے بیرمناسب سمجھا کہ وہ اسر انہیوں کے خلاف ایک قانون پاس کرے ادر اس نے بیرقانون پاس کی کہ ۔

"اسرائييوں كے ہار جولا كا بھى جتم لے گااسے دريا ہيں بہاديا جائے گا درجولا كى جتم لے كى اسے رئدہ ركھا جائے گا۔" اور میصورت حال جاری تقی جبکه موی عدیدالسلام نے جنم سیاران کی و سدہ نہیں جیا ہتی تقی کدوہ انہیں دریا کے حوالے کرے ۔البذا انہوں نے موی عدیدالسل م کو بیک ٹوکری ہیں ڈازا دراس ٹوکری کودریائے نیل کے کنارے رکھ دیاس امید کے ساتھ کہ کسی رحم دل مخص کی نظران پر پڑجائے اوروہ بنے پردم کھائے اور اس کے علم بٹل بدیات ندا سے کدید بجد بک اسرا کی ہے۔

موی علیدالسلام کی دالدہ کی خواہش پوری ہوئی۔فرعون کی بیٹیول میں سے یک بیٹی دریا پرنہا رہی تھی۔اس کی نظراس ٹوکری پر جاپڑی جس کے ندر یک بچہ وجود تھا۔ اسے میکھی اندوزہ ہوگیا تھ کرٹو کری ہیں موجود بچہ ایک مصری بچہ ندتھ ہلکہ یک اسر کیلی بچہ تھا۔ فرعون کی بیٹی ہونے كالطيره جوجاب كرسكتي فقى البنداس في بيج كوافعايداور ساب كمرائ في اس بنابيد بناميداوراس كانام موى (عديدالسلام) ركها-البذاموى عليه السلام بحف ظت برورش يائے كي وروه بھى فرعون كىل بيل وواس حقيقت سے بخولي واقف تھ كدوه بك اسرائيلى ہیں اوران کو نفرادی طور پرخوشنو دی حاصل ہے۔ لہذاوہ جا ہے تھے کہ اسرائیپوں کیلئے جو پھی کر عیس منرور کریں۔ایک روزوہ دریا کے کن رے چہل قدى كررى بين جہال پرسريكى معرى فظور ك زيرساميكام بيل معروف ينصدانهوں نے ديك كدايك معرى كرن ايك سريكى كوايك چيزى كي مروست زدوكوب كرر بالقاسد مارييف رباتفا

بدو کھے کرموی علیدالسل م فوری طور پر معتقل ہو سے ۔وہ اس مصری کے پاس سے وراسے ایک زورد رکھونسدرسید کیا۔وہ مصری کھونے ک تاب ندل تے ہوئے جان بحق ہو کیا ۔موک عدیداسوم نے اس کی داش کوریت میں وقت کیا اور وہال سے جال د ہے۔

لیکن وہ مشاہدے بیل آ میکے تنے ور ان کی اس حرکت کے بارے بیل فرعون کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ لہذا موک علیداسل م کواپی جان بي نے كافكر ، حق بولى ور مدائن جيسے دور دراز عدائے كى جانب كل ديداس عدائے من والى الله عدائيوں نے اس عدر قے كى يك براك مستی کی بنی سے شادی کر و ورجھیز بکریاں چرائے سکے اور سابھاس ل تک ای مقام پر قیام پذیر رہے۔

ا کیا روز جبکہ وہ اپنی بھر یوں کو چرارہے تھے وہ بیدد مجھے کرچیر ن رہ کے کہان کے سے ایک چھوٹی می جھاڑی بیں اچا تک آگ بھڑک ائفی تھی۔انہوں نے جیراعی کے ساتھ اس آ کے جانب ویک اور جوں ہی انہوں نے اس آ کے کی جانب ویکھا سے کہ مزید بھڑ کے کی۔اگر چہ مجھاڑی آ گے کی لیبیٹ میں تھی لیکن آ گ است کوئی نقصار نہ پہنچار ہی تھی ۔ وہ اس جھاڑی کے مزید قریب جیے آ ئے تا کہ اس جیرار کن منظر کو بخو بی

> ا جا تك جمازى كي ين ورميان سيد كيك وازسنالى دى كه ـ "موی (علیه اسلام) موی (علیه اسلام)"

> > موی علیدالسلام نے جواب دیا کہ ۔

" ميل يهال موجود جول

سیآ واڑ القد تعدلی کی آ دارتھی موکی مدیدالسلام کو بٹایا گیا کہاب دفت آن پہنچاتھ کہاسر بگی موکی علیہالسلام کےاپے لوگ موکی علیہ دسترم کی امت کومصر سے نکالہ جائے اور انہیں موکی علیہ دسوام کی دس طستہ سے وہ ہال سے نکا یا جائے جو بن کی رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے انہیں اس سرد جن کی جانب لے جائیں جس کا دعدہ القدت کی نے اب کیا تھا۔

'' کیسا چھی سرز مین ایک وسیج وعریض سرز مین ایک میں سرز شن جہال پر دودھادر شہد کی نہریں بہتی ہوں۔'' حقیقت بیتی کہ کندان جس کواسرا کیل چھوڑ آئے تھے۔ سام سال بیشتر چھوڑ آئے تھے باس سرز مین پر قبط سال ہرگز نہتی ۔اب دہال پر ہر چھی چیز کی فرادوانی تھی اوراب لٹدتھ کی نے اسر نملیوں سے اس سرز مین کا دعد ہ فر مایا تھا۔

موی عدیدالسلام حسب بدایت مصرو کهل دون آئے۔ وہ کا فی برس مصرے باہر گز رکرآئے تنے نکا بڑم جو کیا چکا تھا اوراس دور کے دوران جس روز بیل مون علید اسلام سے بڑم مرز دہواتھ جس فرعون کی حکومت تھی وہ بھی مون سے بھکنار ہو چکا تھا۔ اب جس فرعون کی حکومت تھی موی عدیدالسلام نے اس تک رس کی حاصل کی اورا پی خواہش کا ظہر رکرتے ہوئے کہا کہ سر بکیوں کومصرے جانے کی جائے۔ بیا مون عدیدالسلام نے اس تک رس کی جانے سے اورائی مور نے سے الکار کردیا۔ فرعون اس قدر مشتعل ہو کہاس نے سر بکیوں کے ساتھ پہلے سے بھی برتر سلوک دوار کھنا شروع کرویا۔

اللہ تعدالی نے موک عبیدالسلام کوہدا ہے۔ فرمائی کہ وہ فرعون کو فہرو رکزیں کہ اگر اس نے اسرائیپیوں کومصر سے لکل جانے کی اجازت قراہم نہ کی اقداس کا ملک ہے بعد دیگرے ٹی ایک وہاؤں کی پیپٹ بیس آجائے گا۔ لہذا کے بعد دیگرے ٹی ایک وہاؤں کی پیپٹ بیس آجائے گا۔ لہذا کے بعد دیگرے ٹی ایک وہاؤں کی پیپٹ بیس آجائے گا۔ لہذا کے بعد دیگرے ٹی ایک وہ ہوئی ہے فرعون کے ملک کوالچی لیپیٹ بیس سے لیے لیکن وہ بعندر ہا وراسر شیکوں کو مصرے نکل جانے گی اجازت فراہم کرنے سے انکاری رہ کے بیک جو نکہ وہ فلام بینے وہ ان کے مقد صد کی تھیل سراتی موسیعے تھے لہٰذا آئیس مصر بیس ہی مقیم رکھنا ضروری تھا۔

لیکن اس کا ملک جب دسویں وہا کی پیپٹ ہیں آیے جوالیک فنطرنا کرتین وہاتھی تب وہ اجازت دینے پرآ ماوہ ہوگی۔ موکی عدیدالسلام نے خبر دارکیا کہ رات کے دوران اللہ تعالی مصرکی سرز ہین پرغذاب نازی کرے گا اوراس سرز ہین کے ذکی روح ورورندے ہناک کردیئے جا کیل کے گھر امرائیلی اس عذاب سے محفوظ رہیں ہے۔

موی عدیدانسارم کی قیشن کوئی ورست ثابت ہوئی۔ اسر نبلیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچالیکن مصریوں کو تقییم نقصان سے دوج ارہونا پڑا۔۔ ''مصریش فیخ و پکارکی آ واڑیں بلند ہور ہی تھیں۔ مصر کا کوئی تھر یہانہ تھی جس سے کوئی نہ کوئی موت سے ہمکنارنہ ہو ہو'ا فرعون نے خم و فصے اور صدے سے دوج پر ہوکرموکی علیہ السارم سے کہا کہ وہ اسرائیپیوں کومصرے نکل جائے کی اج زیت قراہم کر دےگا کیونکہ اب اس اجازت کے فرہم کرنے کا وقت آئیں پہنچاہے۔

موی عنیہ السلام اپن قوم کواس سرز مین پر لے جانا جا ہے تھے جس سرز مین کا نہ سے دعد و کیا گیا تھا کتھان کی سرز مین جس میں و دود ھاور شہد کی بہتا ہے تھی۔ اس مرزیین پرال کندن دوردیگراتوام کی بھی بہتات تھی جونے آئے والوں کوخوش آ ہدید کہنے کو تیار ندیتھے۔
بہر کیف موسی علیدالسلام اپنی تو م کو کش کرتے ہوئے اس روٹ پرسٹر کرنے کیلئے تیارہوئے جس روٹ کی نشا تھرہی لندتوں لی نے کھی۔
اس دور ان فرعون کا ذائن بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اسرائیکیوں کے تق قب بٹس اپنی رتھ دوڑ اربا تھا۔ وہ جس فقد رتیزا پی رتھ کو دوڑ اسکتا تھا ای فقد رتیز اپنی رتھ کو دوڑ اسکتا تھا ای فقد رتیز اپنی اور کہتے ہوں۔ اس کو دوڑ اربا تھا تا کہ جدد اخراداس کے ہمراہ تھے۔
اس کو دوڑ اربا تھا تا کہ جدد ازجلد اسرائیکیوں تک جب پہنچا اور انہیں دوبارہ گرفتار کرے۔ دہ اکیلانہ تھا بلکہ چھ صدفتن افراداس کے ہمراہ تھے۔
فرعوں کو اپنے تھ قب بٹس: تا دیکھ کر ہمرا کی گھبر گئے وروہ موسی علیدالسلام کو کہ ایجوں کئے اور کہنے گئے کہ ۔
"اہمارے سے یہ بہتر تھا کہ ہم اہل مصر کی خد مات سرانی موسیتے رہتے ہوائے اس کے کہ اب ان کے ہاتھوں تھہ جسل
بئیں ''۔

لیکن موک علیہ اسمام پُرسکون متھے۔انہوں نے سمندر پرائے ہاتھ پھیدا دیے۔ان کی قوم کے پاس سمندرعبور کرنے کی کوئی کارگر مذہبر نہ متمی۔وہ فرعون اوراس کے ساتھیوں سے ہاتھ کلنے سے نگانہیں سکتے تتھے۔

کیکن اللہ تفالی کو پھھا ورمنظورتف۔ للدے تھم سے سمندر کا یا نی دوحصوں جی منظلیم ہوگی ورورمیوں جی خشک روستہ تمودارہوگی ۔اسرائیپیوں نے اس راستے پر جلتے ہوئے سمندرکو بخو بی عبورکرارے یا نی سے دائیں اور یا تھیں و ہوارتی صورت بیس کھڑ تھا۔

الله معربے فوش تسبت نہ نے جینے فوش قسست اسر، بکی واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بھی اسرائیلیوں کے نتش قدم پر چیتے ہوئے اس خلک رستے سے سمندر مبور کرنے کی کوشش کی لیکن پانی ہیں لی میں لی میں اور فرعون کی گاڑیاں اور کھوڑ سو رسمندر میں ڈوپ کئے۔ سالہا ساں کی قید کے بعداب اسرائیلی آز ویتھے۔

لیکن انہوں نے شکر کا کھر نہیں پڑھ تھ۔ وہ بیویان ،صحر ورجنگل کے سفر پراعمتر اض کرتے تھے جس کو وہ اب سرانبی م دے دہے۔ انجیل کی پرانی کتاب پڑھتے ہوئے موک صیبالسل می عظمت اور اپنی تو م کے سئے رحمہ لی کا وصرس بردھ چڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ کئی برس تک سفر سطے کرتے دہے۔ بیسفروہ کنوین کی اس سرز بین جس داخل ہوئے کے سئے سرائبی م دے دہے تھے جس سرز مین کا بن

يعده كيا كيا تعايه

ساہ سال کے بعد بقول ہائبل 40 ہریں بعد اسرائیلی اس قابل ہوئے کہ وہ اس سرزین بیس مشرق کی جانب سے داخل ہو کئیں۔
جس سرزین کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ موکی علیہ السلام کی عمراس وقت 120 ہریں کو پہنٹی چکی تھی اللہ تھا گیا آئییں، یک پہاڑی پر نے گیا۔
جب سے وہ نہ صرف کنعان کو و کھے سکتے تھے بلکہ اپنی قوم کو بھی وریو کے ارون عبورکرتے اور شہریں داخل ہوتے و کھے سکتے تھے۔
موکی علیہ السلام کا مشن کھمل ہو چکا تھا۔ لہذا ان کا وقت بھی پورا ہوگی اور وہ اس دنیا سے تشریف سے گئے۔
موکی علیہ السلام کی زندگی مہم جوئی کی ایک لبی واستان تھی۔



# اسى كىينىڭ فرانس ئے بھيڑ يئے پرغلبه حاصل كرنيا

گھال پرخون بھراپڑتھ ایں دکھائی دیتا تھا جیسے کی نے جان پو جھ کرخون سے بھری ہوئی ہالٹی گھاس پر بھیر دی ہو اس نے مزید قریب جا کر دیکھ خون بٹس دیکتے ہوئے کپڑے کا لکڑا بھی پڑا تھ اس نے دو ہارہ ادھراُ دھرُنظر دوڑا لی۔ اسے ایک اورخون آ بود کپڑے کا لکڑ دکھائی دیا ۔ بیکی مورت کے اسکرٹ کے کپڑے کا ٹکڑا دکھائی دے رہاتھ۔

جواب میں فرانس نے اپنے سینے پرصدیب کا نشان بنایا اور آئے کی جانب بڑھ کیا۔ ایک عورت کی فریادن کی دی اس عورت کی فریادجو تھیے کے ان او کول میں شال تھی جو آئی دور تک اس کے ہمراہ ہے آئے تھے اور ایک اور آواز سن کی دی کہ۔

"خداك لي وفداك نام ي آب آكمت وكي "

آبوم نے اپنے شہر کی دیوروں کی جانب و ہیں پلٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس صدیک آنے کینے ہی تیار ہوئے تنے وہ اس صدید آگے برھنے کے لئے آ ہادہ نہ نئے اس صریک آنے کے لئے بھی وہ تحض اس لئے تیار ہوئے تنے کدوہ اس بہادرلوجو ن کے اعتجاد سے متناثر ہوئے نئے۔ اگراس نے کہ کدوہ بھیٹر ہے کوروک دے گا وہ نہ صرف بھیٹر ہے کواال گئو کے مولی بڑپ کرنے سے روک وے گا بلکداس کے شہر یوں کو بھی بڑپ کرنے سے روک دے گا تو تصبیاس کی بہادری اور جراکت کی ورودے گا دراس کے ساتھ اس مقام تک وَتَنِیْنے کی م می بھر لے گا جس مقام پراس نے اس کا رہائے نمایل کو سرانجام و سے کا فیصلہ کی تھا۔

لیکن پکھ ذیادہ دور ٹیل حتی کہ ایک گز کے فاصعے پہلی ٹیس بلکہ ان کے پاؤں کے بین قریب اس بداکت کے شوہم وجود تھے جو

ہمیڑ یے گی اس دفت تک کی آخری بداکت تنمی۔ ایک شام پیشتر ایک نوجوان لڑکی اپنی تعافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقام پرچہل قدمی کے

سئے چلی آئی تنمی کے جو دوگوں کا خیال تھ کہ دہ اپنے مجبوب سے لئے کے چلی آئی تنمی۔ چند منٹ کے بعد اس کے چینئے چلانے کی خوفناک

آوازیں سائی دیے آئیس ادر اب تک اس می کی آ مرتک سے سے بھی ہی جرائت شک تھی کہ وہ گھر سے باہر نظاور چھان بین کرے کہ کہ واقعہ بیش کی تھی۔

سیم بیند بل کئے کے بئے ایک خون ک اور نقصان دہ مہینہ ٹابت ہواتھ۔ پہلے پہل بھیڑ، بکریاں اور مولیٹی عائب ہوئے شروع ہوئے تنہے اور جب بھیڑ ہے کی جانب سے مویشیوں کی کہل باد کت کے شوبد کے تب ہوگ از حدثاراض ہوئے اور ٹم وغصے کا شکار ہوئے۔ بھیڑ یا وقا فو قاآتا

اورا پناشکار حاصل کر کے دانوں لوث جاتا۔

اس نے فی انال کی مند نہ ہوتھ ہے۔ تھا۔ اید وکھائی ویتا تھ جیسے الل کئو اور بھیڑے کے درمیوں فیرتخریری معاہدہ ہے پورکا تھا کہ بھیڑو اکثر و بیشتر آئے گا۔ ان کے مویشیوں کو تقدا جل بنائے گا۔ اپناشکار بنائے گا۔ اور محض مویشیوں تک بی محدودرہ گا کسی انسانی جان کو اپنا تھا۔ فیرتخریری معاہدے شکار نیس بنائے گا۔ اور اب تک ای فیرتخریری معاہدے پڑل در آ مدونا جا آ رہ تھا۔ کیکن اب اس ماہ سب پچھ تبدیل ہوچکا تھا۔ فیرتخریری معاہدے کی دھیں بنائے گا۔ اور اب تک ای فیرتخریری معاہدے پڑل در آ مدونا جا آ رہ تھا۔ کیکن اب اس ماہ سب پچھ تبدیل ہوچکا تھا۔ فیرتخریری معاہدے کی دھیں بنائے گا۔ اور اب تک بوڑھ فیرتخریری معاہدے کے دھیں بنائے گا۔ بیاس کا دور اپنے مورشیوں کے جیجے بیچے جا رہ تھا۔ بیاس کا معمول تھا۔ دو ایک جھوٹی کی فرد نے محسوس نے کا کہ سبدھ میں دافتی تھی کہ البندا اس فیض کی فیرموجود کی کسی بھر نے مورس نے کا میں بعد کے بہدا اور کئی شور شرابہ بھی وقوع بیڈیو میں بعد کے بہدا اور کئی شورشرابہ بھی وقوع بیڈیو میں ہو تھا۔ بیاس بعد کے بہدا اور کئی شورشرابہ بھی وقوع بیڈیو میں میں بعد کے بہدا

اور اول سورسرابیدی وقول بدیند ہوتھ۔ جیسر ہیں ہے عالب کی داریس اسے جاروں شائے جیت کردیا تھا اوری واوں بعد یک جہ دریا ہے وقوف فض کو بھیڑ ہیں کے اس بوڑھے شکار کی ہاتیات نظر آئیں۔ اس کے جسم کے کوشت کے چھے بچے بچے جسے۔ اس کی پنگی پکی ہڈیاں اور اس کے کپڑے وغیرہ اس کے مش ہدے جس آئے۔

ای سے فضا مزید دہشت زدہ ہوگی خوف دہراس کے سامیے مزید ہرانے لگیں۔ ایک بافتے کے ندر ندر بھیزیے نے ایک ورانس فی ج جان کو پناٹو لد بناڈا ا ابھی تک کو کے پکولوگ بھیزیئے کی بہلی انسانی ہا کت سے بھی ہو خبر نہ ہوئے تھے اس مرتبہ بھیزیئے نے یک بنچ کو انگی چاتھ۔
ایک چھوٹے لڑکے کو اپنالقمہ بنایا تھا۔ بھیزیا آ دم خور بھیزیئے کاروپ دھار چکاتھ اس کے مذبو کی اس فی گوشت اور خون کا چسکا لگ چکاتھ۔
اور جب لوگول کے ایک گروہ نے اس جنگلی درندے کو دیکھا ورو پس بھی گئی ہے ۔ وہ دہشت زدہ تھے انہوں نے خوف وہراس کے مام جس دوسب بھی ہیں کیا جوسب بھی انہوں نے دیکھ تھے۔ ان کی انسانی میں جسٹریا مام بھیزیئے سے دوگانا تاکہ جس مت کا حال تھا۔ اس کی آ تھیں جسٹریا میں جسٹریا میں میں کی انسانی کی آ تھیں جسٹریا میں جسٹریا میں میں دوسب بھی ہیں کی انسانی میں گئی ہے۔

بياى و والحدث جَبَر قرانسس برنار في كواس عجيب الخلقت ورندے كے بارے بيس بتايا كي تفا۔

اس نے ائب کی مبر قبل کے ساتھ اوگوں کی بات کی۔ اس شریف انتس انسان کا تعلق اسسی ہے تھا۔ وہ گفتگو سننے کے در میان وگا نو گا اپنے سرکوجنبش دینار ہا۔ تھیسے کے کمین خوف و جراس کے عالم بی اسے سب پھر بنارہے تھے۔ وہ بیسٹر یا گی اند زابنائے ہوئے تھے۔ وہ اس دہشت کاشکار تھے جو اہل گئو کا مقدر بن پھک تھی۔ ان بیل سے ایک شخص یہ بھی تھی جس کے جننے کو بھیٹر یا اپنا مقمہ بنا چکا تھا اور جوں ہی وہ ہاست کرتا اس کے آئسواس کے دخس دوں پر بہنا شروع کروسیتے۔

فرانسس پورى داست ن سفتے كے بعد يد كہتے ہوئے الله كھر اہو كه -

" مجھاس عجيب الخلفت درندے كے پاس نے جلو"

اس کی بات من کرلوگول پرخاموثی مل رکی ہوگئی جیسے انہیں سائپ سونگھ گیا ہو۔ فرانس نے دوبار دلوگوں کو نخاطب کرتے ہوئے کہا کہ۔

#### "أو مجھے بناؤ كدوه كہاں ہے؟ وه كہال ربتا ہے اس درىد كامكن كہاں ہے؟ بش آپ كے ہمر ،ه چول كا اور تحقیق کردل گا

لوكوں نے جواب بيس كہا كر \_

" سوی لیس فا در بیدرنده آب کوجی ابنالقمد بناسکتا ہے۔"

باوگ جب فرانس سے مشورہ کرنے کے لئے آئے مے تب ن کے ذہن میں ہرگز ندتھ کے فرانس ان کوایے ساتھ چنے کے لئے کہ گاتا كدوه اس درندے كاتف قب كر سكے، در سے كيفركر دارتك پہنچ سكے وہ محض اپناغېر نكال كر پچھ سكون حاصل كرنا جا ہے تھے يا پھر بيہ مشور ہ حاصل كرنا ج بيت من كدوه كيساس ورندب كواسية جال بين يمنس سكة منع ياكم ازكم اسب خوفز ده كرت بهوي اس مقام سد كون كرن يركيس مجبوركر سكتة تنصه ادراب بيرنيك اورمهربان هخص ان كوبير تلقين كررو تفاكدوه تتج عليه سلام كيفتش قدم يرجيبس ادروه ان كي جمر بن ميل بحيز بيئة كو و کیمنے کی تمنا کر رہاتھ ۔ ان کے زویک میٹنس کی یا گل مختص تھا۔

لیکن فرانسس نے ان لوگوں پر دوہارہ زور دیا کہ وہ اس کی رہنم ٹی کرتے ہوئے اسے بھیڑ سینے کی غار تک لیے جا کیں یا پھراس مقام تک لے جائیں جس مقدم پراس نے متحری ہر کت سرانبی م دی تھی اورآ پس جس کھی دیے تک صلاح مشور دسر نبیم دینے کے بعدان لوگوں نے فرانسس کی بات النك كي حافي جركي كي

انہوں نے محض اس مدیک اس کا ساتھ دیاتھ ۔ اب وہ تن تنہا کھڑا تھ ۔ اس کے تین نز دیکی ساتھی اس سے چند کر چھیے کھڑے تھے اور پی س کےلگ بھک وہشت زوہ اورخوفز دہ ہوگ ان کے بہت بیٹھے کھڑے تھے۔

فرالس آھے برحتاج، کمیاحتی کہ دوگوں کے مجھے کی آ ورزیں اس کی ساعت سے لکڑنی بند ہوگئیں۔مورج انہائی تیزی کے ساتھ بلند ہو ر ہو تھ اور تقریباً اس کے کندھوں کی او نیجائی جاتھ ۔ چھوٹے درختوں کے سابے لہرارے تھے۔ وقانو قانا سے سابیز کرنے کرنے ہوئے وکھائی ويتااوروه يك مع كے لئے رك جاتا كين يكف بوائحى جودرفت كى شاخوں كوباذ ربى بوتى تقى ۔

اورتب ولكل بى اجابك يب كم كا مرا مدره واس كومق بل تق جميز ي كوات بل كمز تقار

وہ رک کی ۔ اس کا ایم ں ، دراس کی بہادری اس کے ملے کوخشک ہوئے اور اس کے چیزے پر خوف وہراس کے سائے کوتمود ارہوئے سے ندروک سکی۔ محیر یااس سے شابد ہیں فٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ بنی غارسے تمودار ہور ہاتھا اور بہی غاراس کامسکن تھ۔

ال نے اینے سینے پرصیب کا نشان بنایا ورای مع تعیر سے نے چھا تک لگائی۔

قائل غور صرتک دوری پر کھڑے تھے کے دواشخاص ایک درخت پر پڑھ کے تھے تا کدوہ اس رہب کی کارروائی کو بخو بی د کھے سکے۔ پہلے انہوں نے بھیڑیئے کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ ۔اس کے بعدال وفت ن کی جیرا گی کی کوئی حدنہ رہی کہ بھیڑی بجائے اس کے کدووبارہ فرانسس کی جانب چھل نگ لگا کراس پرحمد، ورجوتا اس کے پین سامنے دراز ہوگیا ایک پالٹو کئے کی طرح اس کے سامنے لیٹ گیا۔ اگر چدالل کنوس نه سے کیونکه وه کافی دوری پر کھڑے میں فرانس نے بھیڑ ہے ہے کہا کہ ۔ "ادھرآؤی سے میرے بھیٹر ہے بھائی سادھرآؤی"

اوربيه غاظان كربهيرياسرجهائ فرانس كي جانب بزهار

فرانس نے وو بارہ بھیڑ ہے کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔

"ادهراً وَ بَعِيْرِ بِنَهُ بِهِ لَى دهراً وَ حضرت كَلَ عليه اسلَّ م كِنَام بِرِيشَ تَهْبِينَ عَلَم دينا موں كه مجھ بِهِ بحق مهداً ورند مونا اور ندی کسی اور شخص برحمله آ ور مونا۔"

اور بھیڑیا "ہتہ آہتہ فرانس کی جانب بڑھا اور فرانس کواپٹا یک پنجاتھا دیں۔ اس راجب نے اس کے پنج کوایک کھے کے لئے

تخاشي ركعا-

فرانس نے ایک مرتبہ پھر بھیڑ ہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔

"الجیٹرے بی لی تم نے اس علائے بھی کائی زیادہ اور حم ہوئے رکھ ہے کائی زیادہ فقص ن کیا ہے تم نے خاص نے حرکتی سرانی م دی ہیں ہے جھٹی تھے کہ تہیں اپنی خوراک کے حصوں کے سے شکار کرنا پر تاہیہ لیکن تم نے منہائی ویدہ دلیری کا مغاہرہ کرتے ہوئے انسائی جائوں کو ہدک کرنا شروع کر ویا تھا ان نسائوں کو ہاک کرنا شروع کر ویا تھا جو لئد تھائی سے مش بہت رکھتے ہیں تہہ دے جرائم کی یادائی بھی تھیں ایک تا تال کے طور پر بھائی پرافکا وینا جائے ہیں تہہ دے جرائم کی یادائی بھی تھیں ایک تا تال کے طور پر بھائی پرافکا وینا جائے ہیں " اسے بیٹریا اس کے قدمول بھی لوٹ ہوئے لگا اور فرانس نے بنا کام جاری دکھتے ہوئے کہا کہ ۔ بھیٹریا اس کے قدمول بھی لوٹ بوٹ ہوئے لگا اور فرانس نے بنا کام جاری دکھتے ہوئے کہا کہ ۔ اس بھیٹریے بھائی میں ہوئے ہا کہ ۔ اس بھیٹریے بھائی میں نے بنارہ گئی تھیار کردھے جب وہ تہیں میں ف کردی ہونے کی گواور خلاف میں کردہ اس بھی تا ہوئے گئی اور سے مائی کے بڑائم میں ف کردیں کردیں کردی ہوئے ہیں گئی ہوئے ہی گئی ورز مرف بجھ چکا تھا بلکہ تحول مجھٹریا اس کے قدموں بھی پراز رہا دیکی فرانس جائ تھی کہ دہ اس کی گھٹاکو کو کے بیٹریا تی کی قدموں بھی پر اربا دیکی فرانس جائ تھی کہ دہ اس کی گھٹاکو کو کی بیٹریا تی کے قدموں بھی پر اربا دیکی فرانس جائ تھی کہ دہ اس کی گھٹاکو کو کی بیٹریا تی کے قدموں بھی پر اربا دیکی فرانس جائ تھی کہ دہ اس کی گھٹاکو کو کی بھی جوئے بھی کو تھی ورز مرف بجھے چکا تھا بلکہ تی کو کھٹی ورز مرف بجھے چکا تھا بلکہ تھول مجھٹر بیا تی کے قدموں بھی پر اربا دیکی فرانس جائ تھی کہ دہ اس کی گھٹاکو کی جوئے گھی ورز مرف بجھے چکا تھا بلکہ تھول مجھٹر بھی کے تو تھائے کہ کھٹاکو کی کھٹا تھی کہ دوران کی گھٹاکو کی کھٹاکو کھٹی کوئی تھی کھٹا تھائی کھٹاکو کیا تھائی کی کھٹاکو کھٹا تھی کہ دوران کی کھٹاکو کھٹاکو کے کھٹاکو کھٹاکو کھٹاکو کی گھٹاکو کھٹاکو کی کھٹاکو کھٹاکو

كرچكاتف

فرانس نے ایک ور پھر بھیڑ ہے کوئ طب کرتے ہوئے کہا کہ ۔۔

بھیٹر بیئے بھائی میں چاہتا ہول کرتم اپنے وعدہ کی توثیق سر نجام دو کیونکہ اس کے بغیر میں تم پر اور تمہارے وعدے پ اختی رئیس کرسکتا''

اور جب فرانس نے اپنا ہاتھ بھیڑے کی جانب بڑھایا تب بھیڑے نے دوبارہ اپنا پنج فرانس کی جانب بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں

ويدويا

فرانس نے کہا کہ ۔

"میں وعد و کرتا ہوں کہاس شہر کے اوگ اس وقت تک تمہیں تہاری خور ک مہیا کرتے رہیں سے جب تک تم زندہ سلامت رہو ہے کے دیکھیں بخو کی جاسا ہوں کہتم نے رہتی مرتر جرائم محض اپنی بھوک مٹانے کے بے کئے تھے۔"

اورت جیب کہ لوگ ان کے اردگر دکھڑے تھے ۔ لیکن ان کے نز دیک تر نہ کھڑے تھے بلکہ پچھوفا صبے پر کھڑے تھے ۔ اسسی کے فرانس نے یوگوں کوان شر، لکا ہے آگاہ کیا جواس کے اور بھیڑ بیئے کے درمین ناسطے پائی تھیں ۔اس نے یوگوں کوئی ھب کرتے ہوئے کہا کہ ۔ ۔

" سنومير ، بعائي جميز ي بعالي "

"بجير ايم لي" بيادري كبيل بي حوال ونيس كموچكا نوك اي شم كي موج ين بتل يقد

یادری نے اپنی ہات جاری رکتے ہوئے کہا کے:۔

خوراک میں کرتے رہیں گے۔

اور سے مدیخونی چلارہا۔ ہالکل ای طرح چلارہا جس طرح ہوری اور بھیڑئے کے درمیان طے پایا تھا۔ بھیڑیا ایک بوڑھ بھیڑیا تھ

اور وہ اس مع ہدے کے بعد تحض دو ہرس تک زندہ رہا لیکن اس دو ہرسول کے دورین اسے اجازت تھی کہ وہ ہوگوں کے گھرول میں داخل ہوجا تا

تق اور ہوگ نہائی خوٹی کے ساتھواس کا بہیٹ بھرنے کا بندو بست کر دیتے تھے۔ پچھاؤگ دیگراوگوں سے بڑھ کر بہا در تھے۔ وہ بھیڑئے کے سر پر

تھیکی بھی دیتے تھے۔ کتے بھی بھیڑ ہے کو ویکھ کر بھو تھتے سے باز آ چکے تھے۔ ور بالا خر جب یہ بوڑھ بھیڑی موت سے ہمکنارہ و سے تھے کے اوگول کوان حدمہ در ہوا۔

لوگول کوان حدمہ در ہوا۔

\*\*\*

#### ا کیاس دوی قرون وسطی کے دور کی کہانی ؟ ایک فرضی کہانی؟

شہر آپ درست موئ رہے ہوں۔ لیکن اس وہ تعد کے چیچے دو تقائل کارفرہ ٹیل۔ بیدہ تعدر یکارڈ پرموجود ہے۔ ایک ٹا قائل تر دبیر
ریکارڈ پرموجود ہے کہ گئو ، دراس کے ہمسائے ٹیل و تقع عواقے بھو کے بھیٹریول کے خطرے سے دوج یہ تقع ۔ اوراس دفت اس خطرے سے دوج یہ تقع جب فرانسس نے اس علاقے کا دورہ کیا تھ ۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے بھیٹر ہے کہ کھو پڑی بھی سران فرانسسکو کے پرانے کر جا گھر کی و بازوں کے بیٹے جب فرانسس کے نامویل میں کہنا ہے جانہ ہو دیواروں کے بیٹے جانہ ہو جو کر وہال پر دبائی گئی سینسٹ فرانسس کی مختصر زندگی کو ایک طویل مہم کہنا ہے جانہ ہو گا۔ لیکن وہ کون تھا؟ وہ کس من کا کھفس تھا؟

جیران کن مربیہ کہ شاید ہم نے پہلی باراس کے بارے بیل سناتھ کرووا پنے وسلی اٹلی کے شیراسس کا ایک منتشر اور پراگندہ ٹوجوان تھا۔اس کا باپ بیٹر و برنارڈ ن کپٹرے کا ایک مصروف ہو پاری تھا اور 12 ویں صدی کے آخری دورا ہے کے ن وٹول بیل (فرالس نے 1182 ویس بھر بھم ایاتھ) کوئی بھی ٹوجوان خو ہو و کتا ہی میر کیوں نہ ہوگھنی معمول تعلیم عی حاصل کرتا تھا۔فرالس نے بھی پاوری بننے کا منصوب بنایا۔وہ پیٹرسیا دگری سے بھی جب کرنا تھا۔

اس نے پیشہ واقع میں اپنایا اوراس جنگ ہیں ہی شریک ہوا جواس کے اپنے شہراسسی وراس کے ہمسامید ہیں واقع میرو کی سے ورمیون
الزی می ہوراس ورراس کرفار ہی ہوا۔ قید و بند کا ایک برس کن ارنے کے بعد وہ گھر وائی آن کا بنیا ۔ وہ ایک بیار شخص و کھائی ویٹا تھا اور جیب و
غریب حد تک مشہد وللس اور مطالعہ باطن سر انجام دینے کی جانب ہی مائل ہو چکا تھا۔ اس کے دوست سے قداق کرتے تھے، ورجد ہی وہ ایک زم
اور مہریان ول کے حال انسان کے روب ہی ڈھل چکا تھا خواہ بہتر یل اس ہی سطی طور پر ہی رونی ہوئی تھی۔ سسلی ہیں ایک نوبی مہم میں شریک ہوگیا۔
منصوبہ بندی سرانب م دی می اور وہ بھی اس مہم ہیں شریک ہوگیا۔

چندروز بعدی و واسسی واپال بوٹ آیا۔ اپنے سلے کوخیر بادکہااور اپنے والد کے کاروبار میں شریک ہوگیا۔اسے فداکی جانب سے
ایک پیغام موصول ہو چکا تھا اوروہ اگلے پیغام کے انظار میں تھا۔خدائیس جا بتا تھا کہ دواکیہ سپائی کے طور پر پی خدمت سرانجام دے اسے کی
اورڈ ریلے ہے خداکی خدمت سرانجام ویٹی تھی۔

اے خد، کی جانب سے اگلا پیغام اس وقت موصول ہو جبکہ وہ بینٹ ڈیمن سکے خانہ کر جاش معروف عبادت تھا۔ اس نے جا تک ایک راستی '۔

" فرانسس جادَ ميرا كر جانتمير كرو كيونكه و دزيين بول بهور بإہے۔"

فرانس نے اردگر دریکھ اورائے محسول ہو کہ واقعی گر جا گھر خشتہ جا کیا شکارتی اوراس کی مرمت ناگز برنٹی ۔لبذاوہ بھ تم بھی گ گھر پہنچا اپنا تمام ماں واسباب، کش کیا ۔ اس کے علاوہ اپنے باپ کے کپڑے کے پچھوٹھاں بھی سمیلٹے ور بیسب پچھسمیٹ کر ہ رکیٹ کارٹ کیا۔اس نے مال کوفر وخت کیا اور مابعد اپنا گھوڑ ، بھی فروخت کرڈا ، ۔ اس کے بعدوہ خوش فوش خوش واپس گھرکی جانب روانہ ہوا تا کہ بیرتم فانہ گرجا کے پاوری

-Se 12 196

وہ پوپ III کے پال چے آئے وراس کی جازت طلب کی اور پہلی رقبل حوصلدافنز ندتی ان کا طرز زندگی اس قدر سخت تھ کہ یہ تحریک سے مکن حدیک تھیل ندتی ۔ وسعت افتیار نہ کر کے لیکن اس نے عارضی افٹی شونی کردی ۔ اور پیٹر کیک مزید بزید ہے گئی جدی ایک سوازی تحریک بھیل کو جو بین نے اس کی مریر ہا کیے تو جوان خوتوں تھی تحریک تھیل اور انسس نے سرانج م دی تھی ۔ اس کی سریر ہا کیے تو جوان خوتوں تھی جس نے قرانسس کے سرانج م دی تھی ۔ اس کی سریر ہا گئی تو جوان خوتوں تھی جس نے قرانسس کے سرانج م دی تھی ۔ اس کی سریر ہا گئی تو جوان خوتوں تھی جس نے قرانسس کی قائم کردہ مثال کی چیرد کی سرانج م دی دور سے تمام تر دنیو دی ہی وہ سبب سے کن روکشی دور دست برداری افتیار کر لی تھی لیک انسان کی جنہوں نے گرچہ سے دنیو دی ہال واسباب سے دست برداری افتیار کر لی تھی لیک انتہ اس کی سے بال کی افتیار کر لی تھی لیک اسکتا ہو۔ انتہ مرود سے بال رکھا تھ جس سے ان کا گزارہ بخولی ٹیل سکتا ہو۔

فرانس نے ہے تھی شد سرانجام دیے۔ اکثر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھ تا اور اپنے وضح کردہ طرز زندگی اور افکا رکو کھیل نے ملک کوشش میں معرد ف دیا ۔ وہ ندصر ف براغظم بورپ تک محدد در با بلکہ شرقی دعلی اور شالی افر یقنہ میں بنے افکاراور طرز زندگی کو پھیل نے میں معروف رہا ہا فریقہ میں بنے ان کاراور طرز زندگی کو پھیل نے میں معروف رہا ہا فریقہ کے تیز سورج نے اس کی آتھوں کو تباہ کر کے دکھ دیا۔ ابند اس نے پٹی زندگی کے بقایا یام ندھے بین میں گزارے۔ اس فے معمر کے سطار تک بھی رس کی عاصل کی اور اسے بھی ہے دین پر لانے کی کوشش سر نبی مردک ۔ اگر چدا اس نے بیس سے قبول کرنے سے انکار کر دیا گئوں وہ اس پاور کی کی جرائے اور دیری پر جیر من ہوئے بغیر شدہ و سکاجس نے جان کی بازی نگاتے ہوئے اس کے دربار میں آئے اور اسے بھی انہیت کی جانب دا ف بر کی نگاتے ہوئے اس کے دربار میں آئے اور اسے بھیسائیت کی جانب دا ف بر کے کوشش سرانجام دی۔

ا پی زندگ کے آخری ایام میں فرانس ایک اور تجربے سے دوجار ہوں۔ ایک 'مهم''۔ وہ دہر داشترتھ کہاں کے پچھے ہیر دکاراں تو انین سے روگر دانی کے مرتکب پائے جارہے بتھے یاوہ ان تو انین پڑکل درآ مدکرنے سے قاصر دکھائی دیتے تتھے جو تو انین اس تحریک کے لئے وضع کئے مکئے من ورائي كيد ووقائل عماداوروقادارى ساتعيول كيهمراه ماورياكى يهارى برعب وت كي ليك چل ديار

ایک رات میدوں دورج و ہے بیدد کمچرکرار حد تجرین ہوئے کہ آسان روش ہور ہاتھ اورا بیا دکھا کی وے رہاتھ جیے لہ ورٹا کی پوری بہا ڈی آتشر دگی کی ڈریش ہو ورای آتشر دگ کے سبب آسین بھی روشن کے طقے بیل ہو۔ پچھٹجرڈ رائیورجو ایک سرائے بیل محوفو ب نتے دہ بیدار ہو گئے دہ مجھ دہے تنے کہ دو پہرکا دفت ہو چکاتھ اور دہ اپنے جاتو رول کے ہمر رہ سپنے کام کائ پر جائے کے سئے مصروف ہو گئے۔ لیکن جلدی شعلے دم توڑ کے اور سب بچھ معمول پرآ مہا۔

بید مظہراس سے بھی بڑے مظہر کے ظہور پذیر ہونے کا ہا عث بنا۔ قرانس کی عہادت بھی ایک قرشنے کی وجہ سے فنس، ٹد زی و تع ہوئی اس قرشنے کے چھندوی تنے۔ دو پراس کے مرپر تھیے ہوئے تنے ۔ دو پراس کے اڈ بنے کے لئے تخصوص تنے جبکہ دیگردوی وں نے اس کے جسم کو چمیار کھ تنا۔ فرانس جرین تنا ۔ وہ معزت سے علیہ سند م کا چبرہ پہنچان چکا تنا۔

فرشتہ جومعزت میں ملید سن م کی مثل پنے ہوئے تھا کافی دیے تک فرانس سے کوکل مربا۔ فرانس اس کے کل م کو بجورت سکا ا اس کے کلام کے بیشن کا کوجو بچواس متم کے متھے کہ ۔

'' بیں نے جہیں زقم کا نشان دیا ہے جو ہدروی کے نشان جی تاکرتم میرے معیاری حال جا بت ہو''۔

اور فرانس کے ہاتھوں اور چاؤں پر ناختوں کے نشان تنے اور اس کے ایک جانب زقم بھی تی جس سے خوں دستا تھا ۔ بیز قم ان کا بیے نشان اس کے ہمر دائل رہا اور اس کے نزو کی احباب اس کو بخو بی دکھو کے تنے گر پر فرانس اس نشان کو چھیا نے کی پوری کوشش کرتا تھا۔

اس نے 44 برس کی عمر میں وفات پائی تھی ۔ اس نے 1226 ویٹس وفات پائی تھی ۔

ود ہرس بعد بوپ کرے کوری 11 نے ، سے اور یا کی فیرست میں شائل کر ہے تھے۔



### وه جو حرف حرف چراغ تها

مجہت بانو کاتح برکردہ کیک روہ ٹی ناوں جس میں مصنفہ نے ان ٹی رشتوں ناتوں میں محبت ورا ہٹائیت کے فقد ن کا ذکر بہت خوبصور ٹی اور مہارت سے کیا ہے۔ پاکتا ٹی معاشرے میں گھر کا ہر فردا کیا۔ کائی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک بیا کا کیاں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں گھر بنا رہتا ہے لیکن نہی اکا کیوں کے بھرتے تی ہیار ورحمبت سے بنا تشیانہ بھی بھر جاتا ہے اور کھر محفل ہے ہوئے مکانوں میں تہدیل ہوج سے ہیں۔ بینا ول کتاب گھر پردستیاب۔ جسے خلول سیکٹن میں دیکھا جا سکتا ہے۔

# رچرد ..... میں اور تیسری صلیبی جنگ

آج ہم انہیں صلبی بنگوں کے نام سے یودکرتے ہیں اور اس افظ ہیں کشش ہمی موجود ہاور وہ جذبات ہمی نہیں ہیں جوآج کل مفقو و
ہیں سینے ہیں کبڑ کتے ہوئے نداہی اعتقاد کے شعف جنگ کی ورندگی اور ہے رحی مجات کے حصوں کی خاطر جسیلی جانے والی مشکلات صیبی جنگوں ہیں حصد لینے والے قدر کی نگاہ ہے و کی بھتے جانے ہے اور اوگ انہیں اس روح نی سنر کی علامت سنر کرتے ہے جو پروشلم پر جا کر فتم ہوتا ہے۔ لئام طبقوں سے متعنق اوگ ان جنگوں ہیں حصد لینے ہے جانہ و سے ایک و سے ایک رہ ہوتک سنے بھتے ہے۔ لئام طبقوں سے متعنق اوگ ان جنگوں ہیں حصد لینے ہے جانہ و سے لیکررہ ہوتک ساج جو نے پروہ رقبین کپڑے کی صیب پہنتے ہے۔ ان کی غیر حاضری ہیں ان کی جائیداد سے بشر طبیکہ موجود ہو گی دیکھ بھال چربی سر نبی موجاد ان تمام اوگوں سے کہنا ہوں کی معائی کا وعدہ کی جاتھ جو پروٹلم اورد بگر مقدس مقد بات کو مسلمانوں کے قبضے سے نبیات وں نے عبد کرتے ہے۔

چونٹی معدی تک جب بیس ئیت کوسطنت روم کے سرکاری فیرہب کی حیثیت عاصل ہوئی مقدل قبرستان کے عظیم کر ہے کو تمام تر اتوام کے ذائرین کے لئے کھوں دیا گیا تھا۔ جینٹی سلیب بھی برآ مدکر لی گئی اور بیت اللم چیل گرجا گھر قائم کر دیا گی تھا۔ لیکن 614 میں پارسیوں نے یو دفام پر قبضہ کریا وراس سے رہ نصوں کو یا تو گئی کر دیا یا گھرائیں غلام ہناؤ له اور دہ حقیق صلیب بھی لے گئے ۔ آنے والے برسوں میں بروشلم کو آزاد کر دایا گیا اور حقیق صلیب پر بھی دوب رہ قبضہ کی گیا ۔ آنے والے برسوں میں بروشلم کو آزاد کر دایا گیا اور حقیق صلیب پر بھی دوب رہ قبضہ کی گئی اس دوران مسلم ن حرب دنیا پر چھا گئے مسلمانوں نے فتوصت کیلئے جنگیوں شروع کر دیں اور آ ہستہ آ ہستہ تقریباً تم مزمشر ق قریب پر تا بیش ہوتے ہے گئے اور 638 میں بروشلم بھی ان کی مکم انی میں شال ہوگیا ۔ زائر ین کواب مجمی شہر میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔

ہے۔ 1004 میں بینہ طور پرقابرہ کے فلیفہ جا کہ نے مقا کی قبرستان کے چرج کوئیست وٹا بود کردیں۔ ابعد چرج کی قبیر نوسرانبی م دے دی گئیس تمام تر 1 اویں صدی کے دور ان زیرین جو برخکم جاتے ہے وہ مشکل ت کا بیک سمندر عبور کرتے ہوئے جاتے ہے۔ بیٹیاں ئیزیش ترک سبجو کول کے مسل آنے سے ان کے سے مشکلات پیدا ہو چکی تھیں۔ سلپ (یورپ اورالیش کے جنوب مشرق کے مید نوں جس سے ایک مید ان جس کے کول کے میں ان جس سے ایک مید ان جس سے ایک مید ان جس کے کہا تہ بدوش جبھوں نے اسلام قبول کراہی تھا انہوں نے باز نظینی شبغش و کی فوج کا صفایا کر کے دکھودیا تھ پرکا شت کاری مرانجام نہیں وی جاتی تھی ) کے ٹونہ بدوش جبھوں نے اسلام قبول کراہی تھا اور عربوں نے مغرب کی جانب سے زائرین کا بروٹلم تک اور امریکہ کی جانب سے زائرین کا بروٹلم تک رسائی حاصل کرنا مشکل بنا بلکہ ناممکن بناویا تھا۔

البندا 1095ء میں شہنشاہ نے یورپ سے ایمل کی کہ دوہ س کی مدرکو سن پہنچیں۔ چنانچیفرانس، بڑمن واٹلی وغیرہ کی افوان ایشیا و تزمیں آتھی و کیس اور شدید جنگ کے بعد پہلے میں جنگ فتح پرشتم ہوئی سے روشکم پر قبضہ کرلیے کیا ورفلسطین اورشام میں کی ایک عیس نی آبو دیال منظرعام پر آئسسیں۔ انگی صدی بین مسلم دنیا بین گھری ہوئی بید بیاستی گھٹ اس سے سپنے یو فر پر کھڑی ہونے بین کا میاب ہوئیں کدان کے دشمن عدم انفاق کا شکار ہوگر رہ گئے ہتے۔ یو شلم پرجس بودش ہوگی عکر ان تھی وہ کا فرنٹ ہوئی کا بچنا تھا۔ لیکن سراس (قروان و علی کے کھاری شام اور فلسطین کے مسلم انوں کیسے یہ مطور پر بید نظا استعمال کرتے تھے یہ پھڑ تا کی افریقہ کی عرب پر پرنس کے سئے پیانظ استعمال کرتے تھے جنہوں نے انتیان اور سلی شخ کی بیا جنہ بھالی تھا۔ کر وارانس پر محمد آ ور ہوئے تھے ) نے اپنی اوک کی ریا سے پر قریبالی تھا۔ کر وظلم کی فوج کی ایک خول کی سرائی اور سلی شخ مصروف تھی مور بادشہ می دونا وارش کی موران کی سرائی اور سلی مصروف تھی مور بادشہ می دونا وارانس پر محمد آ ور ہوئے تھے بیش آ چکا تھا۔ یو وظلم کی فکر میں انسان کو بیس سے الداد کی درخواست کی دفرانس کا توجوں انوکی آلا و ور انوکی کا مورک کے تھے میں اور شام کا مورک کے تھے میں آ چکا تھا۔ یو وظلم کی فکر میں انسان کی دونا کو جو ان اوکی آلا کا دور میں فرانس کو تھا ہوں کے قبطے بیس آ چکا تھا۔ یو وارانس کی طاقوں تک کا بھی دو سری صیبی جنگ کی تیار بول میں مصروف ہو کے لیکن سے مورک کی میں میان کی کا موجوں میں مقد میں مورک میں بین جنگ کے لئے آ کے ہوئے لیک میں مورک کا میں کو ایک کا مورک کے ایک کا شکار ہوئی۔ انبذ دوسری صیبی جنگ کے لئے آ کے ہوئے لوگ کی اس میں مصروف کو ایک کا موقع فرانم کرگئے۔
میرک کو ایس جے سکے اور فیرا ماوی طور پر فا خور کی کوشش میں نا کا می کا شکار ہوئی۔ انبذ دوسری صیبی جنگ کے لئے آ کے ہوئے لوگ کا موقع فرانم کرگئے۔

ر وہلم پر تساما حاصل کرنے کے لئے بیضروری تھ کہ وہٹن پرکڑی انظر کھی جائے اورا گرمکن ہو سکے تو عید تی عداقوں کی حدود بی اضافہ کی جائے۔ لیکن اس پائٹسی کا دوسرا حصدنا کا می کا شکار ہو کررہ گیا۔ مسل تول کا ایک رہنما منظری م پر آیا۔ اس کا نام صداح الدین تھ جوا یک کر دتھا۔ 174 و بیس اس نے دمشل منظم میں کر دیا اور حقیق صعیب پر بھی قبضہ کر اور اس کے دمشل منظم میں ہو ہو گئے ہوئے کہ تھا۔ کر ایوا اور عین معید پر بھی تی موجود ہے من سند بھی عیسا نیوں کو ہاتھ دھونے پڑے ور بالا خر، کتو ہر بیس بروشلم سند بھی ہاتھ دھونے پڑے ور بالا خر، کتو ہر بیس بروشلم سند بھی ہاتھ دھونے پڑے ور بالا خر، کتو ہر بیس بروشلم سند بھی ہاتھ دھونے پڑے در ایک خر، کتو ہر بیس بروشلم سند بھی ہاتھ دھونے پڑے در بالا خر، کتو ہر بیس بروشلم سند بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک برس کے اندرا ندر ایم سندر یار بیچے کھیے عیس کی علاقے بھی خانہ جنگی کی لیسٹ جس آگئے۔

اس عظیم ناکامی پر بورپ تلمد الله ورمد دسینے پکارنے لگا تاکہ دشمن کونوری جواب ڈیٹر کیا جاسکے۔فرانس کا فلپ اورانگلستان کا ہنری ووئم مشتر کہ ملیسی جنگ از نے پر آ مادہ ہو کئے اور جزمنی میں ایک طاقنورلشکرشینشاہ فریڈرک بار باروسا کی کمان میں جمع ہو کیا۔

اس دوران بنرى موت منه بمكنار بوكي ورسيبى بنك كى ذمه دارى ال كه بنير يرة ككندهوس يرآن يزى -

فریڈرک بار ہاروسانے ہنگری کے ذرایدایشی ، شرنگ ہنٹی قدی کی کیکن وہ ڈوپ کرموت ہے جمکنار ہو گی اوراس کی توبع کا یک مختصر حصدہ ی میدان جنگ بیل آئی سکا ۔ اس دوران رچے ڈنے ، پلی ریاست میں بھی ری کیکس عاکد کرنے کے علاوہ دیگر کی ایک فرر آئی ہے بھی مقد ال جنگ کے لئے رقوم سمنگی کرنا شروع کر دی تھیں۔ دس بڑار گھوڑے اسٹے کے لئے متصاور بیک موبحری جہاز بھی اسٹے کئے تھے۔ تمام تر اش ، بشمول خوردونوش کی شیر ہی کی تھیں۔ 190ء میں ایسٹر کے تہوار کے فوراً بعد یہ بحری قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کی منز ں ، رئیلس تھی جہاں پر بادش و نے فوردونوش کی مشیر ہوئی کی گئی جہاں پر بادش و نے اپنی فون کے ساتھ بری سفر کے اس قافلے کے ساتھ آئی مناقصہ و پڑے کے مقام پر باہ جون کی بین فرانس اور نگلستان کی افواج آئی میں آئی توب کے مقام پر باہ جون کی بیانہ بیل افراج آئی میں ان کی تھیں نہ کی تھی ۔ ایک دوسر نے کہ جانب عدم عناد کی حال نظروں ہے میں آئی تھی۔ ایک دوسر نے کہ جانب عدم عناد کی حال نظروں سے

و کیستے ہوئے ۔ فلپ اور رچر ڈیٹنم کھائی کہ وہ ش نے سے شاند ماتے ہوئے اسٹھے برس پیکار ہوں سے اور مال فنیمت بیس برابر کے حصد دار ہوں گے۔ گے۔ جول عی افوان اسٹھی پیش قدمی کررہی تھیں گاؤں کی مورتیں اپنے بچر کولہ تیں اور سپاہ سے کہتیں کہ ان کے سروں پر بھی دست شفقت بھیریں کیونکہ بیر سپاہ ایک مقدی مشن کی تکیل کے لئے روانہ ہورہی تھی۔

جب رچرڈ ، رسیلس کوئٹیانس دفت تک بحری بیز دلیس کوئٹیا تھا۔ لہذراس نے کراپ پر بحری بیز و حاصل کیا ، درسمندریش ، تر گیا۔ و واپنے فوجی رہنماؤں کے ہمراہ سسمی کی جانب عازم سفر ہو جہاں پر وہ سر دیوں کا موسم گڑ ، رہنے کا ارادہ رکھتا تھے۔اس دوران اس کا بحری بیڑ ہاس کی فوج کو کے کرآس کائٹیا تھا اورا کیک تاریخ دان بچھ یوں رقم طراز ہے کہ ۔۔

" شیری از صد چران ہوئے وہ جہازوں کی شان دشوکت اسلح کی و فرمقدار دیکی کرچران ہوئے"۔

صیبی جنگ اڑنے والوں کی سپل کی ائن بھال رکھنے کے لئے قبرص کی فتح ضروری تھی۔ لبند اثبتہ کی برقی رفتاری کے ساتھ قبرص فتح کی سے۔ رچرڈ کو بیٹر موصول ہو کی کدا کیڑ جو کد مساح الدین ایو بی کا ایک مضبوط کڑھاتھ ورگذشتہ وہ برسوں سے محاصرے میں تھا وہ علقریب عیسا ہجوں کے تبضے میں آئے دار تھا۔ اس کی مدر کے باغی ہفتوں کے اندراندرا کیڑواتھ فتح ہوچکاتھ، دررچرڈ کی وادوہ ہورای تھی۔

قلب مالت بہاری بیں واپس جا چکاتھ۔ فرانس بیں حالات ہمی پھی بہتر نہ تنے اور برج ڈاکلوتا کی نڈرتھ وراسے تی یہ فیصلہ سرانی م و بناتھ کہ پردشام کوکیے تزاد کروایا جائے۔ رچے ڈینے قدرے بہتر حکمت ملی اختی رکرتے ہوئے جنوب کی جانب سے سامل کے ساتھ ساتھ بیش قدمی کا آغاز کیا۔ اس کی فوج بیس مختلف قو م کی ایک لہ کھ نفری موجود تھی۔ خوین ریز معرکے کا آغاز ہو چکاتھ۔ رچے ڈطوفان بن کرتر کول پر ٹوٹ رہا تھا۔ جب دیشن میں میں میں میں جائے۔ اس کے دستے رہت پر بیش قدمی کرتے۔ ان کے سروں پرسورن کسی تنور کی طرح جس رہا ہوتا تھا۔ اس کے بہت سے فوتی ہیں میں میں میں ویک بیت سے بیشتر میلیس سیاہ بڑے جذب قی انداز بیس دے کرتی کہ ۔

" ههاری مدوفره اوه مقدس قبرستان!"

انہوں نے سیز ریا کی جانب فیش قدی شروع کی لیکن وہ ہمی تک عربوں کے خوف بیل جیل تھے۔ تھے کے پار پہاڑیوں سے ملاح الدین ایو لی اپی فوج سمیت فیصلہ کن معرکے کے لئے آئ کی پیچاتا ۔ چار کھنے تک شدیداڑائی جاری رائی تی کررچ ڈ نے اسپنے بہا درترین تائنوں کے ہمر ہوتشن کے گھوڑ سواروں کوساحل کی جانب رحکیل دیا وراں کوکٹروں میں تغلیم کرسکار کھ دیا۔ رچ ڈ کی فوج بہنے میں شرابور پیش قدی کرتی رہی مرت کھوڑ سواروں کوساحل کی جانب رحکیل دیا وراں کوکٹروں میں تغلیم کرسکار کھویا۔ رچ ڈ کی فوج بہنے میں شرابور پیش قدی کرتی رہی کھید ہیا جاری کو جانب کی مرتب کھررچ ڈ کی فوج برجمعد آ ورہوئے۔ ان پرجو بی تملد کیا جمیار اور پہاڑیوں میں خون ریز معرکہ ہوا اور چ ڈ کی فوج نے جمعہ پسپا

تحکمت ممنی سر نجام دینے کے بارے میں رچر ڈائن کی تخاط تھ۔ خشک اور تھلسادینے وال پہاڑیال اس کی فوج کوصل ح مدین ایولی سے
زیادہ آس نی کے ساتھ موت کی نیند ملا سکتی تھیں۔ لبندااس نے جافا کا زُخ کیا اور مابعد سکائن کا زُخ کیا تاکہ سپل کی لائن برقر اررہ سکے۔ رچر ڈکوکو پنا
مستقبل شک وشہرت میں کھر امواد کھائی دینے لگا۔ اس کے گی میک فوجی دیتے تھے والیس کے تھے ورپچھ فوجی دیتے میکڑوا ہیں

ج بچکے تھے۔فرانسیں بھی سردمہری کا مظاہرہ کرنے گئے تھے۔ باقی مائدہ فوج کمیئے بیاری کا اندیشہ ایک خطرے کی نگوار بن کرینگ رہاتھ اور بحری سفر مجھی مشکلات کا حال دکھا کی وے رہاتھا۔لیکن یادشہ ہایویں نہ ہوا۔ بروشلم تک پہنچنا اب بھی ممکن تھا۔

جنوری 1192 میں اس نے شہر کے ندر بارہ میل پیش قدمی سر نجام دی ۔ لیکن اس دور ن بہت سے ٹائٹ مید دھم کی دے دہے تھے کہ دہ مقدس قبرستان میں عب وت سرائب م دینے کے بعد فور آ اپنے اپنے گھر دل کی رہ میں گے۔ اس ماہ کے آخر تک فوج واپس اسکان پہنٹی میکی تھی کیونکہ موسم از صدخر دب تھا۔ فوج نیم فاقد کشی کا شکارتھی اور کسی تنم کے جذب سے عدری دکھائی دیت تھی اور رچر ڈبنر مت خود بھی ایسے صدم سے دوج ورتھ میں الفاظ میں بیان کرنامکن نہیں۔ سکان کی تغییر نوسر دنجام دی گئی تھی دور بادش ہ مثال قائم کرنے کی خاطر بذات خود پھر تھ تا رہا۔

ا گلے برس کے آغزیش تمام ترموسم برس سے کے دور ان رچے ڈاسکالن جس ہی قیام پذیر ہا۔ اس کی نوج بھی اس کے ہمر ،ہ تیام پذیر ہہی اور جس وفت مہم جو کی ممکن ہوئی دو ہا رہ بہت سے فربنسی ساتھ چھوڈ کروائیل چیٹ گئے۔اس دوران انگستان سے بھی چونکا دینے والی خبریں موصول ہور ہی تھیں جہال پراس کا بھائی جان اس کے خلاف سرزش ہیل مصروف تھا وررچ ڈکومسوں ہور ہاتھا کداسے جددوائیل جانا ہوگا۔

جون 1193ء بھی اس نے پی پی کھی فوج کو ایک مرتبہ پھر یو دار اور ایک می سویے بہاڑی کی چوٹی ہے مقدی شہر کا فلارہ کیا جا سکتا تھا۔ بیشہر کھواس طرح چیک رہ تھ جیے دور فاصلے پر پڑا، یک بیراچ کے رہا ہو۔ رچرڈ نے اس مقدی شہر کا فلارہ کر سنے سے افکار کردیا تھا۔ وہ اس وقت اس شہر کا فلارہ کرنا چا بہتا تھ جب خدایہ شہرا ہے۔ بخش دیتا اور اس نے دوہارہ پھسوں کیا کہ ایس ہونا ممکن نہ تھا۔ صماح مدین کی گوڑ سوار فوج اس کے پیچے ورساسے دونوں طرف موجود تھی۔ اسے ہے آ ب پہاڑیاں ہنوز عبور کرنی تھیں۔ یہ فلم پر تساد قائم کرنے کا خواب شرمندہ تجبیر ہونا ممکن نہ تھے۔ الہٰ داس کی فوج ہی جا سے اس سے بیاڑیاں ہنوز عبور کرنی تھیں۔ یہ فلم پر تساد قائم کرنے کا خواب شرمندہ تجبیر ہونا ممکن نہ تھے۔ الہٰ اس کی جدوہ ای مقام پر داہی گئی چکا تھ جہال سے اس نے آ خازی تھا۔ کہنا تھا۔ کہنا کہ تھی ایک اس کی جدید پر آ مدہ نہ تھے۔

لیکن رچر ذکو بھی ایک اور کارنمایا سرائی م دیاتھ۔ وہ بنوز ایکوشل قیم پذیر تھا، در بیروت پر تملد آور ہونے کا رادہ رکھتاتھ جبداس کے علم شل ہے بات آئی کہ صلاح الدین جانو کا می صرہ کرر ہوتھ۔ رچے ذکو ایک اور کا روائی سرائجام دینے کا موقع جبسر آرہا تھا۔ ایکے روز وہ اپنے تائش کے ہم و بذر اید بخری سفر روانہ ہوا۔ اس کی افون سست روک کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہیں قدی کرری تھی۔ جانا کے شہر کی تفاظت کرنے والے تھی وہ واحد حصد تھ جس سے ہنوز دست ہرداری طقیار نہ کی گئی ۔ 80 تائش اور پکھٹو جیول کے کرنے والے تھی ہیں تھی گئی ہی در مسلمانوں کے ساتھ برسر پر کار ہوگیا۔ ایکے روز جو فی جمد بھی پہیا کردیا گیا اور بک باہ کے ماتھ برسر پر کار ہوگیا۔ اس کے روز جو فی جمد بھی پہیا کردیا گیا اور بک باہ کے ماتھ رسل کے الدین یو فی سے ماتھ میں موجہ میں میں موجہ میں اور فیر سکنے زائرین مقدس کے ساتھ اس میں جرہ طے پاگیا ۔ صعبیوں کے زیر تسط جو کھے بھی تھی وہ اس پر بنا تساط برقر ارد کے سکتے تھے یہ سوائے اسکان اور فیر سکنے زائرین مقدس تھی۔ ساتھ اس کی زیارت کر سکتے تھے ۔ سوائے اسکان اور فیر سکنے زائرین مقدس تھی۔ ساتھ اس کی زیارت کر سکتے تھے۔

بہت سے میں فورانرو ملم عبورت سرانجام دینے کے لئے رو نہ ہو گئے کیکن رچرڈ ایبانہ کرسکا کیونکہ وہ ہمتر عدات پر دراز تھا اور وہ صلہ ح المدین سے وہ پچھ قبوں کرتے ہوئے لخرمحسوں کرر ہوتھا جو پچھ خدائے اس سے پھین میں تھا۔ وہ خوشی خوشی انگلسٹان واپس بوٹ آیا اور 1199 میں

موت سے جمکنار ہو گیا۔

سمندر کے پارعلاقوں جی اس کی معرکہ آرائی کی بدولت عید کی حزیدا کیک سو برائ تک آبادرہے۔ گرچدوہ ایک ساحلی پُن تک بی محدوہ سے کہا آباد درہے۔ گرچدوہ ایک ساحلی پُن تک بی محدوہ سے کہا آباد اندر سالی حاصل تھی۔ ماسو سے عارضی طور پر سروشلم بھی اور شہر سالی حاصل تھی۔ ماسو سے عارضی طور پر سروشلم بھی واگر رشہوں کا اور تھی دوران مسیبی تحریک کی ناکا کی سے بعد مسلم توں سے خلاف ایک مقدی جنگ ہو ہے۔ اور سے مدی کے اخت میں ترکول سے خلاف ایک دفا کی جنگ جی تا ہو بھی مدی کے اخت میں تاکہ کے جاری دائی۔



#### قلمكار كليب ياكستان

- ﴾ اگرآپ بيل لكين كي صل حيث باورآپ الله موضوى ت يراكد سكتے إيل؟
  - المنا الله المن المري المعين رو ندكرين الم ال كي لوك بلك سنواروي كي
    - ﴾ آپ شعري كرتے بيل يامغمون وكب نيال لكھتے بيل؟
    - 🖈 ہم نیں مختلف رسائل وجرا کدمیں شائع کرنے کا بہتہ م کریں گے۔
      - ﴾ آپ ایتی تحریروں کوکٹ فی شکل میں شائع کرائے کے خواہشند ہیں؟
- الله الم آب كي تحريرول كوديده زيب ووكش اندازيس كتابي شكل بين شريح كرين كا جتمام كرت بين م
  - ﴾ آپ ایک کتابول کی مناسب تشویر کے خور بستند ہیں؟
- الله الم آپ کی تمایوں کی تشمیر مختلف جرائد ورسائل بیل تبعروں اور تذکروں بیل شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

اكراب بى تحريرول كے ليے مختلف اخبار،ت ورسائل تك رسائل ج بي ا

تو ہم آپ کی صداحیتوں کومز بدیکھ رنے کے مواقع ویتاج جے ہیں۔

مز پیرمعلومات کے لیے دابطہ کریں۔ ڈاکٹر صابر علی ہاشمی

قلمكار كلب باكستان

0333 222 1689

qalamkar\_club@yahoo.com

### جان آف آرك اوراور لينز كامحاصره

منی 1428ء کے ایک دن ایک کسان کی سور سراریٹی ایک فیر معیاری کپڑے کا سرخ اسکرٹ بہنے اوران کے قلعے بیس کھڑی گورز سے
مخاطب تنی۔ وہ گور مرابرٹ ڈی بودر کی کورٹ کو پکھے تیر ان کن ہوتیں بتاری تنی ۔ اس کواس کے آتا نے بھیجاتھ کہ وہ ڈونن آف فرانس کو مطبع کرے
کہ وہ انگریز دل کے خلاف جنگ بیس مدو سے تو زاج ہے گا۔ اس لڑکی نے وضاحت کی کہ ریاست اس سے متعلق نبیس ہلکہ اس کے تقاسے متعلق
ہے لیکن وہ چو بتا ہے کہتائ تمہارے سر پر رکھا جائے اور وہ اس رہم تا جید ٹی کی رہنی کی سرانجام دے گی۔ گورسٹ بوچھا کرتم ہارا آتا کون ہے؟
لڑکی لے جواب دیا کہ:۔

الآسان كابوش وا

بیرسب پھوڈی بودری کورٹ کی بھوسے باہرتی۔اڑی کے ساتھ اس کا پچا '' یا تھا۔اس کے پچے کو بید بدایت کی گئی کدوواس لڑی کووا ہی گھر اس کے واحد کے پاس سلے جائے دگرند گورنر سے پٹی سپود کے حواسلے کرد ہے گا۔ گورنر کا خیاں تھا کدنز کی دو ہارہ نیس آ نے کی لیکن اس کا خیال قعط انا بت ہوا۔ آٹھ ماہ بعد وہ دوبارہ آٹ پینی ۔اس مرتبہ وہ ابنا گھر ہمیٹ کیلئے چھوڑ آئی تھی جوکہ بارہ میل کی مسافت پرواقع تھا۔

گذشتہ پوئٹے برسول سے وہ فرشتوں کی '' و زیس من رہی تھی۔ دواسے میہ باور کرو رہے تھے کہ خدانے اسے ایک غیر معمول مشن کی انبی م دہی کے لئے متخب کیا تھا۔ فرانس اس وفت کیک قابل افسوس حالت کا شکارتھا۔

ا ہے جھیا را شائے نے اور دور نینز کا می صرو سرانجام دینا تھ (جو جنوز شروع نہ جواتھ) اور ریکس جی ڈونن کوتاج بہنا نا تھ۔ پہلے جائل وہ خوف زوہ ہوگئ تھی اوران آ و ڈوس کے ساتھ ولائل ہاڑی جی معروف ہوگئ تھی لیکن میشٹ چی اس کے سامنے فلا ہر جواتھ اور سے تلقین کی تھی کہ وہ ان آ واڑ پرا ختب رکر ہے۔ وران آ واڑ وں کی ہو۔ بیت پرا ہے جمل در آ حد کو تکن بنائے ۔ للبذا مشرقی مید من جی وقع اپنے گاؤل ڈوم دنی جی تھی وہ جی ہاڑی کا کام سرانج مو جی رہی اور گھر بیو کام کائ جس کی والدہ کا ہاتھ بٹ تی دری اور آ واڑ ول وارا را ڈاس کے سینے جس فی زر ہو۔ اس کے والد کی ہاتھ وہ تی رہی افراد سے دولا کی جو باتھ کی کہ اس کی ساتھ وہ شد اڑ دوری جی میں نہیں نہیں ہو جائے ۔ وہ اکہلی جو تی کہ اس کی تسمیت جی سے افراد سے دولا کی جو باتھ کی کہ اس کی تسمیت جی سے کہ دولا ہے والدین کو چھوڑ میکی کہ اس نے جواب دیا سب چھوڑی کھا ہو تھا۔ واحد جب اس سے مید ہو جی گی کہ کی وہ اسے کی گناہ تھور کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ میکی ہے ۔ اس نے جواب دیا

" چونکه خدانے مجھے ایس کرنے کا تقلم دیا تھا۔ للبذ مجھے میں تھم بجال ٹاتھ اگر میر سے ایک سوباب دورایک سوم کیں بھی ہوتیں " اگر میں کسی بادش ہ کی بیٹی بھی ہوتی مجھے ان کو چھوڑ ٹائی تھ دست برداری ختیار کرناتھی۔" البنداجورى 1429 ويل وه ذى بودرى كورث كے پاس والهن لوث آئى۔ قلع كونو تى تھے بيس دو فسران اس كى باتوں سے قائل ہو كاور ان بيس سے ايك في اس كا باتھ تھا متے ہوئے تتم اٹھ تى كہ خد س كى مداكر رباہے ۔ وہ اسے ڈوفن كے باس ضرور لے جائے گا۔ اس ف اس سے آیہ كى دریافت كيا كہ ۔

"وه كبروانه بونا جائل ٢٠٠٠

لڑکی نے جواسیادیا کہ۔۔

"کل کی بجائے آج اور بھی اور پرسوں کی بجائے کل۔"

انہوں نے اسے ایک ہے، کی وردی زیب تن کروئی وراس کواس کے سرخ اسکرٹ سے ہیشہ کیلئے ہے ہدول دی۔ ڈی بودری کوٹ بنوز کلست و شہبے کا شکارتھا کہ کیا وہ خد، سے احکا ہے موسول کرری تنی یا شیطان سے احکا ہے موسول کرری تنی بودری کوطلب کی تھا جو لئے کہ سے سوال جواب کر سے دو ساتھیوں کے ہمراہ لئے کہ وری ہوگی ۔ وہ ، ہے دو ساتھیوں کے ہمراہ کی سے سوال جواب کر سے ہواں ہوگی ۔ اس باتی کی سے موسول کر سے سوال جواب کر سے ہوئے دو ہوئے دو کی سے دو ساتھیوں کے ہمراہ کی میں موسول کر دو ہوگی ۔ وہ سے دو سے ایک گھوڈ ابھی چی کی ور جب وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ در سے ہے وہ بیضور بھی شد کر سے سے کہ دو گھوڑ ابھی تاری بھی جو کے دو کھوڑ ابھی تاری بھی جو کے دو کھوڑ ابھی تاری بھی جو کے دو کھوڑ ابھی تاری کی ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کا میں جو سے دو اسے جاتے ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کا میں جو سے دو اسے جاتے ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کی ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کی میں دو اسے جاتے ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کی ہوئے دو کھوڑ ابھی تا کہ دو گھوڑ ابھی تاری کا میں اسے جاتے ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کی میں دو اسے جاتے ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کی دو کھوڑ ابھی تاری کی ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کا میں کی جو دو اسے جاتے ہوئے دو کھوڑ ابھی تاری کی میں دو اس میں موسول کی تاری کی گھوڑ ابھی تاری کا میں کھوڑ ابھی تاری کی میں کہ سے تاری کی میں کھوڑ ابھی تاری کی دو کھوڑ ابھی تاری کی کھوڑ ابھی تاری کا میں کھوڑ ابھی تاری کا میں کو کھوڑ ابھی تاری کی کھوڑ ابھی تاری کی کھوڑ ابھی تاری کی کھوڑ ابھی کھوڑ ابھی کوٹر ابھی تاری کی کھوڑ ابھی کوٹر ابھی کی کھوڑ ابھی کوٹر ابھی کوٹ

اگر چیز کی کے مفاظ میں اعتاد اور یفین کی جھک ٹمایاں تھی لیکن یہ وگ اس کی مدوکر نے سے لئے محض اس سے رضہ مند ہوئے تھے کہ ن

کے فیش نظر ماہیں کن فوجی صورت حال تھی۔ اگر یز فرانسیسیوں کے فعاف از رہے تھے ورفرانسیسی تھیں میں ایک دوسرے کے ساتھ وزر رہے تھے۔
اگر یزیاد شہوں نے فرانس کے ایک بڑے جھے پر پناممی تسمد قائم کرد کھی تھا اور یڈورڈ سوم کے 1377 ویش فرانسیں تخت کے سئے جنگ کرنے کے
بعد ان علاقوں کے رہتے ہیں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہنری پنجم کی فوج کے کاریائے نمایاں جس نے 415 ویش ملک پر حمد کیا تھا کی ہدوست ایک
معاہدے کے ذریعے سے قائم مقام ہو دش واور فرانس کے وارث کا خطاب طاقی ورش و چارس کا کی بینی کی تھر اس سے شاوی کی او یہ بھی فی تھی۔ اس
معاہدے کے ذریعے سے قائم مقام ہو دش واور فرانس کے وارث کا خطاب طاقی ورش و چارس کی بنی کیتھر اس سے شاوی کی او یہ بھی فی تھی۔ اس

لیکن چین کاسنر 350 میل کی مسافت و شمن کے علاقے سے گزرتے ہوئے مطے کرنی تھی اس ان کی کے دونوں ساتھی اس کے آفاقی مشن کے قائل ہو پیچے ہتھے۔اس از کی کی اندرونی قوت نے انہیں متاثر کیا تھا۔اس لزکی کوسی مشم کا کوئی خوف وہراس رحق ندتھاا ورجب ان وونول کا حوصد وراعما دهتزلزل ہوئے لگتا تب وہاڑ کی ان کا حوصلہ بڑھ کی آ

کاہاری بروز تو رہیہ پارٹی چنن جا بیٹی ۔اس شہر کا قلعہ پُرشکوہ انداز بیس سراٹھ نے کھڑ انتھا۔ان کو قلعے کے بڑے ہال بیس داخل ہونے کی اجازت فراہم کردی گئی جہاں پر پہیس ٹارچیس روشن تھیس ورتین صدور ہاری جمع تھے ۔ جان سیدھی ڈوٹن کی جانب بڑھی جہاں پروہ مجمعے ہیں کھر ہوا تھا اور کہا کہ ۔

'' ڈوٹن میر، نام جان کواری ہے۔ آسان کے بادشاہ نے جھے تہارے پاس بھیج ہے ادراس پیغام کے ساتھ بھیج ہے کہ
سنتہیں ریمس کے شہر میں ناتی پہنا یہ جائے گا ورثم آسان کے بادشاہ کے معاون ہوگے جوفر انس کا بھی بادش ہے''
ڈوُن اس کی باتوں سے قائل نہ ہوسکا اور اس نے اسے ہروفیسروں اور خدابی رہنماؤں کے حواسے کر دیا تا کہ وہ اس سے سوال جواب کر
سکیس ناس نے ان کے سوال سے کے جواب دینے کے بعد ان کوا یک خطائح برکروایا جوانگریزوں کے نام کھوایا گیا تھا۔
'' ، نگلشان کے بادشاہ ورثم ڈیوک آف بیڈورڈ مجے جاؤ خد کیلئے و کہل سینے ملک جے جاؤ گرنٹم عظیم

تقفیان ہے دوج رہو کے ... \*\*

پروفیسروں نے اس بڑی کے بن بیں اپنی رپورٹ بیش کی۔ ڈوٹن اس بڑی کو بخو بی استعمال کرسکتا ہے اور اس کو کسی تفصین ہے دو جار

ہونے کا کوئی خدشہ تیں ہے۔ چاراس وراس کی کوٹس بھی شفق ہوگئی۔ بڑی کوفو تی ذمہ دار بیال سونپ دی شکیں وراسے ڈوٹن کے کہ نڈروں کے

میں وی حیثیت سے اواز اگیا ان سے برتر حیثیت عطانہ کی گئی۔ چار افقول کے بعد و داور لینز کی جانب کوسفر تھی۔ تین تا چار ہزار سیاہ پرشتس فوج

میں اس کے ہمراوتنی ۔ اگر چہ وہ برتر حیثیت کی حال نہ تھی گراس کے ہا دجود بھی جان ایک ایس باحر شخایتی کررای تھی جوروہ نیت سے ہمر پررتی اور

میں بی جنگوں کے جذبے کا حال تق مردوں پر بیز وردیا جاتا کہ وہ اکثر و بیشتر اعتراف کمناہ کے لئے جائیں۔

اس کے اور لینز وینینے کی خبراس سے پیشتر ہی گئی چی تقی وراوگ پُر امید سے ۔ تقریباً چیر ماہ سے شہرز رہی صرہ تھا۔ طرفین کی عزیب وروقار واؤیر لگا ہوا تھا۔ جنوب کی جانب وریائے ہورشہر کا شخفظ سرانبی م دے رہ تھی۔ مغرب اورشال کی جانب شہرتک رس کی حاصل کرنے کی راہیں اس وجہ سے مسدود تھیں کہ پانچ قامے جوایک ووسر سے سے قربی فاصلے پروا تھ تھے انہوں نے بیرا ہیں مسدود کررگی تھیں۔ لیکن مشرق کی جانب کش ووقاع سے مسدود تھیں کہ پانچ قامے جوایک ووسر سے سے قربی فاصلے پروا تھ تھے انہوں نے بیرا ہیں مسدود کررگی تھیں۔ لیکن مشرق کی جانب کش ووقاع الے تعداد شعہ جن سے دومیاں تقریباً تھی ہی مصرہ سر نجام دینے والے تعداد ہی قبلیں تھے۔ شہری اگر چہ کچھ خوراک کے حصوں بیل کا میاب ہور ہے تھے لیکن وہ بن کے سے از حدنا کا فی تھی۔ بیصورت حال تھی جب جان اس مقام مرکبی تھی۔

28 پریل کو باوس سے آئی ہوئی فوج ور لینز ہے کیے میں مشرق میں کیمپ نشین ہوگئ ۔ لیکن جنوبی کن رے پر ان کے ورشہر کے درمیون در بیا حائل تھ ۔ جان اس منصوب بیتھ کو انگریزوں پر درمیون در بیا حائل تھ ۔ جان اس منصوب بیتھ کو انگریزوں پر کیے۔ دم جمعد آ در ہوا جائے۔ اس کا منصوب بیتھ کو انگریزوں پر کیے۔ دم جمعد آ در ہوا جائے۔ اس کو در یا ہے کا جو مقصد بیان کیا گی وہ بیتھ مورثی شہر میں داخل کئے جا کیں۔ ان کو در یا ہے دور کے بار پہنچا بیا

ج نے ور ، بعد شان کنارے سے مغرب کی جانب واخل ہوا جائے محفوظ ترین راستہ لیکن جان مویشیوں میں دلچی ندر کھتی تھی اور جب ڈوٹس اولینز کا حتق ڈیوک سے ڈوٹن کا پہلے زاد بھی فی اور قوب کی میٹر مرد یا عبور کرتے ہوئے اسے خوش آ مدید کہنے کے لئے آئے تو وہ ان سے بچھ پڑئی۔ مار میٹر کا جھے جنہوں نے آئیس مشورہ دیا تھ کہ جھے دریا کے اس کے کہ جھے میں بہار پراز کیں بج نے اس کے کہ جھے مسیدھا تالیوٹ کے یاس جمیع جاتا ''

ہاں کیونکہ بیابترین اور دانش ورر نیمل درآ مرتھا۔ جاں نے جورب دیا کہ ۔

" الله رساة قا كامشوره تهي ريمشور يرسي بهتر اور دانش واران سے "

هب ایک مجز ورونما موا۔

مویشیوں سے دوی ہوئی کشتیاں پانی کے بہاؤ کے فاف رُخ سفر مطے کر دائی تھیں۔ چونکہ ہوان کے فالف سست کی جانب ہال رائ تھی البند وہ آ کے برجینے ورسفر جاری رکھنے سے قاصرتھیں۔ جان نے ڈونس سے کہا کہ وہ نظار کرے اور سب پھیٹھیک ہوج نے گا۔ اور اچا تک ہوا کارخ تہدیل ہوگیا۔

زون کے بقول. ۔

ال المع بجھال سے بری میدیں و بستہ ہوگئیں۔ ہیں نے بی میدیں اس کے ساتھ وابستہ کرلیں تھیں کوال سے ویشتر میں نے اس میں نے اس کے ساتھ اتن امیدیں و بستہ ندگی تھیں اور تب ہیں نے اسے مشور و دیا کہ وہ در باعبور کرتے ہوئے ورینز کے تھے میں وافل ہوجائے کیونکہ وہ اتھے میں داخل ہونے کی تنظیم خواہش کی حال تھی۔''

لیکن جن نے اس منصوب پر عنزاض کیا۔ فوج تعد، ویس اس قدر الکیل تھی کہ ما صرومر نبی م وسینے کے لئے ناکانی دکھا کی ویتی تھی اور اسے و پس بوس بیجاجار ہا تھا۔ کی شکی وجہ کے تحت وہ اس کے ہمر وروانہ ہوتا ج ہتی تھی اور ڈوٹس اس کواس کے اس اراوے سے باز شرکو سکا۔

بالا خر ڈوٹس نے دریا عبور کیا ، ورمشر تی دروازے سے اور لینزش ان کا و غلہ فتح وکا عرفی کی لوید ٹابٹ ہوں۔ جو ب می ندجیرا چھ کیا شہری اور سیا الم خر ڈوٹس نے دریا عبور کیا ، ورمشر تی دروازے سے اور لینزش ان کا و غلہ فتح وکا عرفی کی لوید ٹابٹ ہوں۔ جو ب می ندجیرا چھ کیا شہری اور سیا المحول میں ٹارچیں پکڑے جان کے کروجی تھے جو یک سفید کھوڑے پر موروثی ۔ ایس وکھا کی ویتا تھا جیسے خد بذات خودان کے درمین خرا آیا ہوں وگ اسے جھو لینے کے سے برقر ارتبے اوراس راست کھا تا کھانے کے بعد دو ڈاپوک نے آر لینز کے فز نجی جیکوٹس بوچ ٹے بال تیا م پذیر ہوئی۔

ا کیلے روز ڈیوک کے ساتھ میں گئے گاری تک نوبت آن پیٹی۔ جان انگریزوں پر بلد یونا چاہی کی کین ڈیوک کا فیصلداس کے برنگس تھا۔ جان نے ان کومشور دویا کہ وہ فقد اے نام پر یہال سے نکل جائیں وگرنہ وہ خود انہیں لکال باہر کرے گی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے جواب دیا کہ۔۔ ''اے گائے نہ لڑی ۔ اگرتم ہمارے قابوآ می تو ہم تمہیں زندہ جلد دیں ہے۔''

اکلی مج اور لینز کے جزئیل شہرے روانہ ہوئے تا کہ بولس سے مزید فوج لائی جاسکے۔ تین روز تک جان مڑکوں پر مٹر گشت کرتی رہی اور

جوسوں ہیں مصد لیتی رہی۔ ہے 4 مگی کوہ ہتا زہ دم فوتی دستوں سے لئے کے نئے وجلی انھی کائی رہے تھے۔ امہوں نے اور لینز کی جانب چیں تقدی کی درائکریز دس نے بالک بھی تزکمت شدکی ۔ کیا بیاس امر کا مزید ثبوت تھا کہ آ فاتی مدداس کے شال حال تھی؟ اس روزشام تک اور بینز کے اوگ فار می طور پرایا ہی سوی رہے۔ مربیبر کے وقت فوج نے بھی ہدد بول دیو تھا ور کا صرہ شروع ہونے کے بعد ان کی کہی کا میا فی منظر عام پر آئی تھی۔ انہوں نے ایک انگریز کی قطعے پر قبطہ کرمیا تھا۔ اس قلعے کا نام باشل ڈی سینٹ اوپ تھ جوشہر سے دو میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جو من منصوب سے بنجرا ہے گھر بھی کو خواب تھی جبکہ اس کی ۔ وازوں نے جو کے اسے بیدا دکر دیوا وراسے ٹیروں کی کرفر دیرہ فون بہدر ہاتھ۔ لبذ جو منظر قبل کے فون بہدر ہاتھ۔ لبذ وہ شرق دروازے کی جو نہ دوانہ ہوئی۔

''جول ہی قرانیسیوں نے جان کو یکھا انہوں نے تالیں ہی ناشر وی کردیں اور بینٹ اوپ کا قلصا ور برج کی کی کیا گیا۔' تین روز بعداس کا میں فی کو گیر و جرایا گیا۔ چو ماہ سے قرانسیسیوں نے کوئی بھی فیصلہ کن امور سر نبی م ندویا تھا۔ اب جان سے متاثر ہوتے ہوئے انو جے نو جے دریا کا جو لی کن را عبور کیا اور تلاح پر تملہ آ ور ہوئے۔ اس تلاح کا نام باسل ڈی سینٹ جین فی جا تھا۔ تلاح کے وفاع پر ہمور فوجی فرار ہوکر کیا۔ ور قلع جن بناہ گزین ہوگئے جو مقرب کی جانب آ دھ کیل کے فاصلے پر واقع تھی۔ جباں سے وہ ہوے بل کی جانب جانے والے ان را ستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے جو شہر کی جانب آ دھ کیا۔ اس قلع ہے۔ ہائش ڈی کسٹن کے قلع ہے۔ گریز افواج نمودار ہو کیل اور دیگر ان را ستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے جو شہر کی جانب جائے تھے۔ اس قلع ہے۔ ہائش ڈی کسٹن کے قلع ہے۔ گریز افواج نمودار ہو کیل اور دیگر لوگوں کی مدد سے تھ قب کرنے والے فرانسیسیوں پر جملہ آ ور ہو کیل ور بن کو جور کیا کہ وہ وہ ہی بنی کشیوں کی جانب بھاگ تکلیں۔ لیکن اس کم جان جو فی کن رے پر بنائی جو کی ہے۔ اس نے انگر میز فوج کو دو ہارہ من کی چوکوں کی جانب وائیں دیکیل دیا۔ انہ کی جدو جہد کے بعد فرانسیسی کا میاب و

ال رات جن نے مردوں کے ساتھ ہی ایک کے ہیں تیام کیا۔ اور لینز کے بوگ اس فتے کے معانی سے بخو فی و قف تنے۔ وہ جنگجوؤں کے لئے ڈیٹل روٹی اورشراب دائے تنے۔ لیکن اعلی قسران ہنوز ہن وی کا مظاہرہ کررہے تنے۔ جول ہی جان کھ ناکھ رہی تنی اے بے بنانے کے سئے آیا کہ انہوں نے آئے والے کل کیلئے کی فیصلہ سرانجام ویا تھا۔ کوئی تازہ جمد ڈیس کیا جسٹ کا۔کوئی بلد ٹیس بول جاسے گا کیونکہ فوج تخلیل تعداد چس تھی اور منز پر کمک ورکارتنی۔

جاب نے جورب دیا کہ ۔

" تتم این نیسلے سرانب م دے رہے ہوا در میں اپنے نیسلے کے تحت روبہ مل ہوں گی ور میں جائتی ہوں کہ میرے آتا کا فیصلہ علی مہتر فیصلہ ہوگا۔"

7 من بروز ہفتہ 7 ہج من سے ایک بڑا حمد جاری تھ ۔ یہ حمد مرکزی بل کے جنوبی سرے کے خلاف تھا ۔ یہال پرکٹی ایک رکاوٹیمل موجود تھیں۔ پہلے ایک مجبری کھائی تھی۔اس کے بعد من کی یک بہرزی نمار کا دیتھی۔ تم مون جنگ جاری رہی۔ جان کھائی عبور کرنے میں کا میں بہو چکی تھی۔ دو پہرکے قریب جاری کو باکیں چھاتی ہے۔ کھاو پر یک تیر "ن لگاتھ جو چھالی تک اندر تھس کی تھا۔اس نے بذات خودہی اس تیرکو کھنٹی کر پنے جسم سے باہر تکالہ تھم کی مرہم پٹی کی گئی اور پھھوری آرام کرنے کے بعدوہ دووہرہ و اس آن پٹی تھی۔

ی نگر کا وٹیس جورکرنا کیک مشکل مرد کھائی دیتا تھ اور دست 8 بجے تک 13 کھنٹوں کی جنگ اڑنے کے بعد سیاہ تھک جگی تھی اور جرٹیلوں نے پہلے ہوئے دیا دیا دار میں بیشتر اس کے کہ بہ ہونے کا اعدان ہوتا جان نے بیمشورہ دیا کہ پچھ دیر تک ، نظار کر لیا جائے۔ انگوروں کے ایک ہوئے جس عہد دیت مرانج م دیے کے بعداس نے سیاہ کی رہنم کی کرتے ہوئے ایک اور جملہ کیا رہنما کی میاب رہا اور انگر پڑ مشکل حالات کا شکار ہوگے۔ ان بیس سے پچھ پل کی جانب بھا کے قرانسیسیوں نے پلی کو نشانہ بنایا۔ پل مساد ہو کیا اور کی ایک گریز دریا بیس ڈوب کے ۔ جان نے ان کے کمائڈ رکومشورہ دیا کہ:۔

#### " بتھی رکھینگ دے جا کیل"

اور کچھ ہی دیر بعد مل پرموجود ہرا کیا۔ آگریزیا تو موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا یا گھر جنگی قیدی بنایا ہو چکا تھا۔ اس رات ورینز کی تھمٹیاں اظہار خوش کے لئے بچائی ہو رہی تھیں۔ ہون نے سینٹے زخم کی مرہم پٹی کروالی تھی اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ رات کے کھنے میں ڈبل روٹی اورشراب سے لطف اٹھایا۔

ودنوں طرف کے ہوگ اس نکھ نظر کے حال ہو سے تھے کہ جان ، فوق الفطرت تو توں کی حال ہے۔ فرق محض اتنا تھ کہ انگریز اے ایک جادوکر۔ درس فرد کہتے تھے جبکہ فرنسیسی اسے، بیک وردیش کہتے تھے۔

اب کامی بی انگریزوں سے کوسوں دورتی جبکہ فرانسیسی ایک ٹی امیداور ولوے کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ بالا خرفرانس جملہ وروں سے نبی سنت حاصل کر چکا تھے۔ جان کی شہرت بھی دوروورتک کیٹل چکی اور چارس VII بھی پُر امیدتھ ۔ جان نے شہرت بھی دوروورتک کیٹل چکی اور چارس VII بھی پُر امیدتھ ۔ جان نے اسے تائ پہنا ناتھا جیسا کہ اس نے وہدہ کرد کھی تھا اور ریس کے مقدم پرتائے پہنا تاتھا۔



#### عشق کا شین (II)

کتاب کمر پرعشق کا عین اور عشق کا شین فی کرنے کے بعداب فی کرتے ہیں عشق کا شین ( II ) عشق مجازی کے دیگر اروں سے عشق هیں کے گزاروں تک کے مفرک روا و سامجد جاویدکی ، زوال تحریر ۔ عشق کے بسا شین ( II ) کتاب کھر کے معاشدتی وہ ماسی ماول سیکشن جس پڑھا جا مکتا ہے۔

# مندوستان کی تلاش میں

15 ویں صدی بیں اس دنیا کے بارے بیں انسانی علم محدود تھا جس بیں وہ رہائش پذیر تھا۔ مختلف مم لک کے کھوج لگانے والے (دریافت کنندگان) اور تا جرحفزات ہندوستان جینن اورافر بیقہ تک رسمائی حاصل کر سکے تضاور مناح مریکہ تک رسمائی حاصل کر سکے تنفے اگر چرا یک علیحدہ براعظم کے طور پراس کی حقیقت ہنور آشکارائیس ہوئی تھی۔

عظیم براعظم افریقدا کی معربی تھ اورا کی مسئلہ بھی تھا۔ کوئی نہیں جو نتا تھا کہ جنوب کی جانب اس کی وسعت کتنی ہے اس کی شکل و صورت کیا تھی ۔ اور کی بید ہندوستان کے ساتھ بھی تھا۔ اس وقت عام طور پر یہ نکتہ نظر رائج تھا کہ زبین ہموارے انبذا و نیا کے کنارے تک بحری سفر ممکن ہے اور بید کہ نیاں بھی کوئی نہیں جو نتا ہے اور مرکو جو جو پر ایجر کی جب رنگل جو تا ہے اور مرکو جو برے بی کوئی نہیں جو نتا ہے اور مرکو جو برے بی کوئی نہیں جو نتا ہے اور مرکو جو برائے کی کوئی نہیں جو نتا ہے اور مرکو جو برے بی کوئی نہیں جو نتا ہے اور مرکو جو برے بی معلو ہات حاصل تھیں جس کے جنوب بیس آئے کل مرکو واقع ہے۔

لیکن تاریک دورگزرنے ورروش خیال کا دورشردع ہونے پرکی ایک اعتقادات اپی موت آپ مرکئے۔ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ وگ قدیم بونا نیوں کے کاموں سے آشنا ہونے کے علدوہ روی فلاسفروں اورس تنس دانوں کے کاموں سے بھی آشنا ہوئے وراس حقیقت کو بھی تنہیم کرلیو کیا کہ ڈیٹن ہموار ہوئے کی بھائے گول ہے۔

جو کی حرصہ تک بیشتر کام سرانجام دیا جا چکا تھ وہ سب کھ 15 ویں صدی ہیں جی دہرایا جا سکتا تھا۔شاپداس نظرے کا سب سے بواحا کی اسٹیل کھٹی دہ دو ہوری تھی جو ایک اسکول بھی تھا۔ اس نے پراٹکاں کا شہر دہ ہوری تھی جو ایک اسکول بھی تھا۔ اسکول بھی اسکول بھی اس نے جہ زینانے والے ڈیرائٹر ریاضی دان نقشہ لوگیں مہر قلکیت اور من و فیروا کیٹے کررکھے تھے۔ اس اسکول بھی سائنس دہن نقشے اور ساز دسانان تیاد کرتے جب جہ زینانے والے نے جہ زوں کا آیرائن تیاد کرتے اور نے جہ زبی تیاد کرتے تھے جو کہ پہنے سے موجود جہ زوں سے پہنے صورت کے حال ہوتے تھے ور ما موافق حال سے کا بخولی مقابلہ کر سے تھے۔ آبستہ بستہ نے اور پہنے وہ زول کی بدولت دریافت کرنے کہ قابل ہوئے اور نے عالمہ تو دریافت کرنے کہ قابل ہوئے۔ اور ان کے دریافت کرنے کہ تھی تھا۔ آبستہ بہتہ ہوں کہ تھال ہوئے۔ اور ان کے بیش دوری کی بدولت عمل کے دوریافت کرنے کہ تھی تھا کہ دوری کی بدولت موجود تھی دریافت کرنے کہ تھی کہ تا کہ ہوئے اور نے حال کی دوری کی خودری کی دوری کی موجود دریافت کرنے کہ بھی کو موجود دریافت کرنے کہ بھی کو موجود دریافت کرنے کہ بھی کو موجود دریافت کے دریافت کے دریافت کے دوریافت کے دریافت کرنے کہ کی کوشش سر نبیام نے دریافت کرنے کہ کی جو جود دریافت کے دریافت کے دریافت کی کوشش سر نبیام نے دری کی جوب بی کہ موجود دریافت کے دریافت کرنے کی کھی کوشش سر نبیام نبیا کہ کا دریافت کی دریافت کے دریافت کے دریافت کے دریافت کے دریافت کے دوریافت کے دریافت کے دریا

کامیب ندہوسکار حتی کردر یوفٹ کنندگان سونے اور چائدی کے ساتھ واپس لوٹنا شروع ہوگئے ورامیر ہو گئے۔ان ہمرلوگوں نے دیگرمہم جوؤں کو جنوب میں حربیدآ کے تک جانے پراکسایا۔

اس سفر کی تیاری خاصی سوج بچار ورتفعیدات مطے کرنے کے بعد سرانجام دی گئی تھی۔ دا فرمقدار بٹل اشیائے خوردونوش جہازر توں کے ہمر وہتیں ۔ بیہ شیائے خوردونوش دوہرس تک کے لئے کانی تقییں۔ بیسے لیج سفر کیلئے اشیائے خوردونوش بسکٹ سے کوشت اورشراب جو دل مجھلی اور پنیر پرمشتمال ہوتی تھیں۔ تبارتی سامان مجمی غیرمم لک بٹس ارباجا تاتیا۔

جب روائی کی تمام تر تیار ہو سکمل ہو گئیں تب ہادشہ نے ایک تقریب کے دوران اپنے کیتہ نوں سے ما قات کی ۔ اس تقریب کے دوران اپنے کیتہ نوں سے ما قات کی ۔ اس تقریب کے دوران اپنے وہ خد وہ سکوڈے گا اس کے حوالے کئے ۔ ایک خطاکاں کٹ کے ہادش ہے تام تھا (ہندوستان کے مالا ہو رکے ساحل پر داقع ایک مقدم) اور دوسر خط پر سنٹر جان کے نام تھ ۔ ایک روائق عیسا تی ہو دشاہ جس کے ہادے میں ہے تیاس کیا جاتا تھ کہ وہ فریقہ کے کسی مقام پر تیام پنہ برتھا۔ ہندوستان کی جانب داسکوڈے گا ، کی میم جو تی کا آغاز 8 جو ل تی 1497 مرکز ترین ہے ہوا۔

تین ہفتوں کے اندراندر بحری جہازول کا یہ یک چھوٹا سا بیڑہ دراس وردی بزیروں تک جا پہنچا جو فریقہ میں وہ تھے تھے۔ یہ بزیرے پر تگالیوں نے 20 برس بیشتر دریافت کئے تھے وراس مقام پرواسکوڈے گا، «ردیگرم جو 3 اگست تک قیام پذیر سے۔ دوبارہ رداگئ پرواسکوڈے گا انتخاب میں ماہ کا سفر سلے کرنے کے بعد اس جنتی پر پہنچا کہ وہ تقریباً راس امید کے نزدیک جنتی چکا تھا۔ اگر چہ یہ ایک اندازہ تی لیکن اس کا اندازہ درست جا بت ہوا اور انہوں نے جس پہلی نقطی پرقدم رکھا وہ سینٹ ہیں ہیا تھی جوراس امید ہے 50 میل دورشال کی جانب واقع تھی۔

ال موقع پر کوئی بھی اس سرز مین کوشناخت نہ کر سکالیکن کیک ٹیج موجودتھی جہ ں پر جہازلنگر انداز کئے جاسکتے تھے ورسمندر میں ، تعداو مہینے گز ارنے کے بعد بیمنروری تف کہ جہازوں کوننگراند ڈکیا جائے جہازوں کی صفائی سرانجام دی جائے اور تازہ پانی اورجدنے واں لکڑی ذخیرہ کی جائے۔لبند 10 نومبر 1497ء کو جہاز کنگرانداز کردیے گئے اور بیسٹراس دور کا طویل تزین سفرتھ جوان جہازوں نے ھے کیا تھا۔ سید کری پیڑ و ووز تک فیج سینا بیل کنگرانداز رہا۔ اس دور ن جہ زران مقد می ہاشدوں ہے بھی لے جو کہ دوستاندا ندازا پنائے ہوئے تھے۔

واسکوڈے گا، وردیگرمہم جو دوہ رہ عازم سفر ہوئے لیکن اس مرتبان کی تقدیم بدل چکی تھی۔ 18 نومبر کوانہوں نے راس مید دیکھی لیکن شکرو تیز ہور دک نے آئیس پر بیٹان کر کے دکھ دیا۔ موہم جی تھہرا کہ پید ہوئے کے بعدائیس محسوس ہو کہ دوہ ہندوستان کے زود کی پیٹن چکے تھے۔

مختی سان براس میں انہوں نے پائی پر تو قف ختیا رکیا اور اس دوران انہوں نے سامین کے ذفیرے والہ چھوٹا جہ زبھی تو ڈوالا کیونکہ اس کی اب ضرورت یا تی ندری تھی اور اس جہ زکا سامان انہوں نے دیگر جہ زوں میں تجرابید دویارہ طوفانوں سے پہلقہ تل ہوتے ہوئے وہ ڈیاز جا کی اب ضرورت یا تی ندری تھی اور اس جہ زکا سامان انہوں نے دیگر جہ زوں میں تجرابید دویارہ طوفانوں سے پہلقہ تل ہوتے ہوئے وہ ڈیاز جا کہا ہے۔ اس دفت تک ان کوسمندر میں سفر ہے کرتے ہوئے تھے۔ اس دفت تک ان کوسمندر میں سفر ہے کرتے ہوئے تھے۔ اس دفت تک ان کوسمندر میں سفر ہے کرتے ہوئے تھے۔ اس دفت تک ان کی دورے عدالت کا شکار ہو بھے تھے۔ لیکن وہ سوٹ کی کی توجہ سے عدالت کا شکار ہو بھے تھے۔ لیکن وہ سکوڈے گا کا ٹی دھن کا پہلی تھا وہ ہندوستان کا محرک درستان کا محرک در ستادر یافت کے بغیر بھیں سے شرک تھا۔

تندو تیز ہواؤں نے انہیں دریائے زمیزی کی کھاڑی ٹیل پہنچا دیا جہاں کے یاشندے زیاوہ مہذب ہے ورووس نہ روپے کے بھی حال شے اور جہاں پرتازہ پھل بھی دستیاب ہے۔ اگر چہانہیں محسول نہوں کیکن ان کھلوں نے انہیں درکا رونامن کی قراہم کیا اوروہ بیاری سے محت یاب ہوگئے۔ یہاں پروہ کچھو دیر کے سے رکھتا کہ ہے جہازوں کی صفائی وغیرہ سرائب م دے کیس اور ان کی مرمت وغیرہ بھی سرانجام دے کیس اور یہاں پروہ پہنی مرتبہ برتزیا شندوں سے بھی یا لقائل ہوئے۔ ان کے بہتر میوس ہ اور بہتر روپائل امرکا، ظب رکر مے بیٹھ کہ تر فی تاجراس مقام تک رسائی رکھتے ہے۔

واسگوڈے گا، خوش بھی تھا اور پُر امید بھی۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شہں کی جانب روانہ ہوا اور موزمین جا پہنچ ۔ یہاں پرعمر فی بوسنے
والے مسلمان آ ہاد تھے ،ورعر بول کے بحری جہاز قیتی دھالوں سیمتی پھر دی اور مصافحہ جات سے لدے ہوئے تھے۔لیکن یہال پر ، یک مسئلہ
در پیش تھ ہپڑتا کی در مسلمان (یا موزر جب کہ دوہ جانے جائے تھے) روائی ڈشمن تھے۔ پہنچ وہل پر تھالیوں کوئزک تصور کیا گیا اورا کی بنا پران کا
استقب بھی کیا گیا گیئن جلد ہی حقیقت آ شکار ہوگئی اور مسلم مسلمانوں نے جھوٹی جھوٹی کشتیوں میں ان کا راستہ روک لیا۔ واسگوڈے گا، نے جھوٹی
تو بول کو آ گے اسکانے کے احکامات جاری کردھیئے۔مسممان فرار ہوگئے لیکن واسگوڈے گا، نے جہوٹی

پرتگالی بری بیزہ تندو تیز اہروں کی زویش آسمیا۔ واسکوڈے گا ماس زگار ہوا چلنے کے انتظار پی تھا۔ اس دور ان اس کے جہاز مب سہ پہنچ کے تھے جو کہ آج کل کینی کہو تا ہے۔ مب سا کے شاہ نے پرزگالی مہم نوس کا خیر مقدم کیا۔ اس نے ان کے لئے تنی نف بھی بھیجے۔ ان تھا کف بیل کثیر تعدادیں ، لئے ورلیموں بھی ش فل متھاور جہازوں کومیاسا کی بندرگاہ میں داخل ہونے کی جازت بھی فراہم کردی۔

دوروز بعد داسگوڈےگا، کا بحری بیز دروبارہ عازم سفر ہوا۔اس کے عملے کی صحت اب بہتر ہو پکی تھی۔ال موقع پراسے ایک تجربہ کا رہنمہ کی عشر ورت در پڑی تھی۔لہذا اس نے ایک جھوٹے سے مسلمال جہاز پر قبضہ کیا اوراس کے مسافر وں سے سول جواب کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچ کہ مانڈی بیس شال کی جانب ایک بشرگاہ پہلے ہی ہے موجودتھی جہاں پر ہشروستان ہے تھے جوئے عیس کی جہاز موجود تھے۔ یہ اچھی خبرتھی۔ پر تکا یوں نے تھے ہے ہم بری نظرہ فی ویداور سلمان قید ہوں کوایک لیسی میں ماحل تک ہے آئے۔ انہوں نے بادشہ کو بدیدیا مارسال کیا کہ سفید مہم ن نکے ارادوں اور امن دسوائٹی کے بیٹے م کے ساتھ آئے ہیں۔ بادش و کا جواب حوصلہ فرانق راس نے واسکوڈے گاما کے سے تھا کف ارسال کے ور اسے ساحل پرآنے کی دعورت والد فران میں دکھتے ہوئے اسے ساحل پرآنے کی دعورت والد فران میں دکھتے ہوئے ساحل پرآنے نے دعوری فلا برک تاہم بادش واسکوڈے گامانے اسالا کئے لیکن مہاس کی صورت والد فران میں دکھتے ہوئے ساحل پرآنے سے معدوری فلا برک تاہم بادش وارد واسکوڈے گامانے واسکوڈے گامانے مالائری کی سرز میں پر قدم رکھنے سے الکار کردیا تھا لیکن ساحل پرآنے سے معدوری فلا برک تاہم بادش و مورکیا۔ اسے نو روز تک شہری مہمان رکھ گیا۔ بادش و نے داسکوڈے گام کوایک رہنما بھی مہیا کر دیا جو بالک خوروں تک کرنے کہا تھا کہا کہ کرنے کہیں دورنہ والد میں میں اس کی دہنما کی مہیا کہ دیا ہے سندہ سندہ والے کرنے کہا دور در در دورا کا کہ برائی کی دہنما کی مہران کے اس کی میز والیے سندگ خری منزل طے کرنے کہیں دورد نہوا۔

ہندوستان کینٹے تک مزید ایک ، و مرف ہواجب جہزوں نے کال کٹ کے متق م پرانگر ڈاسے تب واسگوڈ ہےگا، کامٹن اپنے افتق م کو کہا تھا۔ پڑگا ہوں کے استقبال میں جوش بیذ ہداور ولولہ مفقو وتھا۔ مقامی عرب تا جروں نے انبیل قدر کی لگا ہ سے ندویکھ ۔ ان دلوں میں بھی کا روبار میں مق بلہ جاتی استقبال میں جوث بیڈ ہداور ولولہ مفقو وتھا۔ مقامی عرب تا جروں نے انبیل قدر کی لگا ہ سے ندویکھ ۔ ان دلوں میں بھی کا روبار میں مق بلہ جاتی اس اس طرح موجود تھا جس طرح آئے کل موجود ہے۔ گر چہراجہ کا روبید دوستان تھا گئی ترین عربوں نے ہندوول کونبر دار کیا کہ پرتگاں تجارت کی غرض سے ہندوستان میں وارڈ بیس ہوئے بلکہ یہ ہندوستان کی تحرف کے اداوے ہے ہندوستان میں وارڈ بیل ہوئے بلکہ یہ ہندوستان کی تحرف کے اداوے ہندوستان میں وارڈ بیل مورد کے ایک سے ہندوستان میں وارڈ بیل کا دوبار کیا ۔

اگر چہد داسکوڈے گا، نے سفارتی جدوجہد جاری کی لیکن اس کے باوجود بھی پرتگالیوں اور ہندوؤں کے درمیان اڑائی شروع ہوگئی۔
واسکوڈے گا، کو بھی اغوا کرلیا گیا اور نین ممکن تھ کراس کو تھے جل ہنادیا جاتا کہاس کے بعد کی پرونت کا رروائی کی بدوست اس کی جان نج گئی جس نے
کان کٹ کے پچھٹا مورشہر بیر کو اپنی گرفت بیس سے لیا تھ اورائ کو اس وقت تک برخی ہنائے رکھا جب تک و سکوڈے گا ما بحف ظنت ولیس ند آ گیا۔
لیکن س پراٹگالیوں کے سنے بیمکن ندتھ کہ دو کا بی کٹ بیس مزید تیام کرسکیں۔ لبلہ وہ کا نامور کے سامل کی جانب روانہ ہو گئے جہاں پر انہوں نے
دوستان تجارتی رو بید استواد کر لئے ۔ ای برس ماولوم بریس پراٹگالیوں کے جہاز مصر لیے جات سے لدے ہوئے وائی سے طویل سفر پردوانہ ہوئے۔

چہ زکاعملہ خوتی ہے لبریز تھالیکن ان کے مصائب فی لی رفتم نہ ہوئے تھے۔عملہ بی ایک مرتبہ پھر بیاری پھوٹ پڑی تھی اور عملے کے ارکان ہدا کہ بیونا شروع تھے۔ جوری 1499ء میں وہ جنوب کی جانب دائی مید کی جانب دوائد ہوئے۔ اگر چہ دہ دائے میں کسی بھی بندرگاہ پر شدر کا میں مید کی جانب دائی مید کی جانب دوائد ہوئے۔ اگر چہ دہ دائے میں کسی بھی بندرگاہ پر شدر کے تھے ور ہوائیں تیز تھیں لیکن ان کے فل میں تھیں۔

براوتی نوس طوفا نوس کی زوش تھے۔ جہ زبجکوے کھارہے تھے اور تملہ تھکا ، ندہ اور بیار بیس کے باعث کمزور بیس کا بھی شکار تھا۔
نے کھیوں کی طرح مرنا شروع کر دیا۔ اس دوران جہ زاز درس تک جا پہنچے تھے ور عملے کے تھی چندار کان بی زندہ نیچے تھے جو کہ جہ زوں کورو س
دوال رکھ کیس۔ جہ زکے جملے کے رکان کا تحض ایک تہ کی دھسری بخریت و کہل پر تکال پہنچ کے کہ داسگوؤےگا ، کا بھا کی بھی از درس میں
لقمہ جمل بن چنکا تھا۔ وہ کی ہ ہ تک میں رہنے کے بعد موت سے جمکنار ہوا تھا۔ ان کے پر تکال پہنچنے کی خبران سے پہلے بی پر تکال پہنچ پھی تھی اور
جب وہ بالا خراتر بن آن پہنچ سے ماہ تمبرتھ ایک شائد اراستانبال ان کا منتظرتھ۔ تم ملک خوشی سے نائی رہ تھا ور داسگوؤے گا اپراعز از اس

کی بارش کردگ گئی تھی۔ بالآ خر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کراہیا گیا تھے۔اس کا مطلب بیتھ مشرقی سامان تبجارت کم راگت کے تحت مغرب پہلنے سکتا تھ ۔ اب پر انگاں کے امیر ہونے کی سیندھ پیکی تھی۔



## پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں

ھارتی ا تا عمیل ساکر سے چیٹم کش مضامین کا مجموعہ سے جن میں یا کستان کولائن تن م اعمرونی و بیرونی قنعر ت وس زشوں کی نشاند ہی ک گئے ہے۔ 4اگست 2009 کے موقع پر، پاکستانی توجوانوں کو ہشعور کرنے کی کتاب کھر کی ایک خصوصی کاوش ۔ درج ؤیل مضامین اس کتاب بیس شامل جیں، پاکستان پروہشت گردوں کا حمد، 20 ستبر پاکستان کا نائن ایون بن گیر، دھا کے، وطن کی ککر کرناوہ ن ا ، پاکستان عالمی س زش کے فرتے میں مسلم ملی یا سازش مل لبان آ رہے ہیں؟ محل تی سازشوں کے شکار ، انجی تو آ خاز ہوا ہے!، بلیک و تر سری ، کتوبر مر برائز اورا بمشميري د بشت كردا ، سازتي متحرك بو مح بيل! وه ايك مجده جهاتو كرال مجمتا هها ، يا كستان كے خل ف "محر يك تيم" ، حميت نام تن جس كا من في ايم الف كا يصنده اورنائن أف كامرس، في ايس أني ورجه را ارباب التيار، واكثر عافيه مديقي كاافو و، كما نذوجر فيل ہالآ خرعوام کے غضب کا شکار ہوگی ،انبی م گلستاں کیا ہوگا؟ ،خون آش م بھیڑ ہے اور بے جارے پر کستانی ، عالمی ، میرتی ،دارے ، جلے تو کت ہی ج اے كا سفرا APDM ، سك جمع كرنے كا شوق ، اب كيا موكا ؟ ، اليكش 2008 ، ورس فتر نك مقد كتر ، كيا بهم واقتى آز و ييل ؟ ، آمريت نے یا کتنان کو کیا دیا، ہم کس کا ادکھیل' کھیں رہے ہیں! نتی روبیت قائم سیجتے، نیا پیڈورا یاس کس رہا ہے، توسے فروشتندوچہ ارزاں فروه تدا، خوراک کا قدا، 10 جون سے پہنے کہ میں ہے؟ ، پہنا کی ورویش کوتاج سر دارا، کالد بالے ذیم منصوب کا خاتمہ بے نظیر کا خون کب رنگ او نے گا؟، صدر کا مو خذہ ، صدر کواہم مسائل کا سامنا ہے ، جناب صدر! پاکستانیوں پر بھی عناو سیجنے !، نیاصدر نے چیلنج ، ور س زشیں ،23 ماری کا جذبہ کہاں کیا؟ ،امریکہ امریکہ کی مسکری اور بھارت کی تبی جارحیت، امریکی عزائم اور بھاری ہے بی ، پاکستانی افتد ر اعلیٰ کا احترام کیجئے اءامریکہ کی بوحتی جارحیت، ہماری سیمیس کب تھیں گی؟، وقت دعا ہے! ،امریکی جارحیت کالشمس ، جارہا ندامریکی بلغار وریں رتی بدا خدت ، وزیر عظم کے دورے ، ی کمی منظرنا مدبدل رہاہے ، یار ، ک اویا مام بنگ لرز ان ، بھارت خود کو امریکہ بجوریاہے ، بھارت ہے ہوش ر منبوضہ تشمیر میں آ زادی کی نتی مہر

اس كتاب كو باكتان كى تاريخ اورى داست حاضره سيشن بيس و يكها جاسكتا ہے۔

# ميكسيكو كي فتح

ا تبین کے باشندے برنن کورش کی قابل ذکر مہم ت سرانجام دینے کے بعد سیکسیکو ٹیل آید اوراس کا سیکسیکو کو تھے کرنا تاریخ کی چوٹکا دینے والی دورنا قابل یقین مہم ت بیل ہے۔ بیکم مختمی۔

اس کی امیر فی ایک ہوتاتی کا میافی تھی۔ اگر کورش کو بیا ہوتا کہا ہے کس قدر توت وطاقت کا سامنا کرنا ہوگا تو ہیں ممکن تھا کہ وہ سیکی کو گئی درخ ہی نہ کرتا۔ وواس امر کوتر نیج و بیٹا کہ کیو ہیں ہی مقبقہ ہے۔ ایک امیر ترین انجیٹی کو آئیا وکارے طور پر کیو ہائیں ہی حف اندوز ہوتا۔

لیکن کورش کے پاس بیفین کر لینے کی کوئی وجہ موجود نہتی کہ سیکسیکو کی ترقی یوفتہ ریاست تھی اور اس کے پاس کی بیاس و ربہترین تربیت یافتہ فوج تھی موجود تھی۔ وہ کیو ہو ہے 1519 م کوروا نہ ہوا۔ اگر چداس کی روائی کیو ہو کے گور رویلاس کوئز کی جانب ہے تھی اس کی تربیت یافتہ فوج کے گور رویلاس کوئز کی جانب سے تھی کہاں است کی کوئی نے موجود تھی کہ ہو ہے کہ اور بدات خوداس نی سرزین کے گورٹر کا عہدہ سنجال لیے، وریرہ وراست شاہ ایکن اس کی خفیہ نیت ہی کہ وہ کیو ہو کے ساتھ میں وقت ہی نوم سنر ہو اس وقت و یواس کوئز اس کے راد سے اور نیت سے بخو فی واقف تھا ۔ لیکن اس وقت و یواس کوئز اس کے راد سے اور نیت سے بخو فی واقف تھا ۔ لیکن اس وقت

اور سینکٹر در میل دور ایک عظیم سمندر کے پار شہنشاہ مونی زوہ بھی کورٹس کی آید ہے باخبرتھا۔اس کی ایٹی ٹرابی کتب نے اسے خبر دار کی تھا اور کورٹس کے بارے بیس تفصیلا بیون کیا تھ حتی کہاس اسے کی بھی نش ندبی کی تھی جس سے کورٹس کوا بنا سفر کھمل کرتے ہوئے سیکسیکو آن پہنچنا تھ ۔ مونٹی زوما یہ بھی جانٹا تھ کہ کورٹس ایک مختصر نوج کے ہمراہ پہنچے گا وراس کی فوج سے نیٹنے کیلئے اس کی اپنی عظیم نوج کا محض ایک مختصر مصد ہی کافی ہوگا۔لیکن اس کے باوجوداس پر کیکی ماری تھی۔وہ مرسے لے کر یا وَاس تک کا نب رہا تھ۔

یہ بنے کیلئے کہ وہ کیوں مرسے لے کر پاؤل تک کائی۔ باتھ جمیں 16 یں صدی کے سیکسیکواورا ال کے حکمران کا ایک جو کڑ وہتا ہوگا۔

اہل سیکسیکو نے وسطی امریکہ کی آئٹ فشاں پہاڑ ہوں پرآ باد ہونے کو ترقی دی تھی۔ اس علاقے بیس آ وہ درجن کے قریب ویگر تہذیبیں کہی موجود تھیں۔ بیٹر نام وہ وہ نت مفقود تی جو ذہائت اہل میکسیکو کے حصے میں آئی تھی۔ اپنی ذہائت کے قریب ائل سیکسیکو کے حصے میں آئی تھی۔ اپنی ذہائت کے قریب ائل سیکسیکو کے حصے میں آئی تھی۔ اپنی ذہائت کے قریب ائل سیکسیکو نے کی ایک شعبوں میں کا رہائے نمایاں سرانجام دید ہے جھی رول کی سیکسیکو کے جمعورت نہیں اس کی تیاری۔ محمدہ کائن کی تیار کی کے علاوہ رہز تم بہ کو ورج کلیٹ کی کاشت وغیرہ بیل کھی نماییں کامیولی حاصل کی تیار کی ۔ فیاداد الحکومت ایک سے بڑا رہے بنایا تی جوایک جھیل میں واقع تی وربیج ایروں کے سمندر سے تقریبا سات بڑا رفت کی بعندی برواقع تی وربیج ایروں کے سمندر سے تقریبا سات بڑا رفت کی بعندی برواقع تی وربیج ایروں کے سمندر سے تقریبا سات بڑا رفت کی بعندی برواقع تی وربیج ایروں کے سات کاشر تھا۔

ا کیا تک رہے کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرنا ممکن تھی اور رسائی حاصل کرنے کے اس ذریعے کو جزوی یا تکمس طور پر کسی مجھی لمحے

نيست ونابود كبياجا سكتا تفايه

لیکن میکی میکی کے خرب نے میکسیکوکو کلست سے دوج رکی اوراس کواس قابل بنادیا کہ چندمہم جواس پر غبہ کرنے بیس کا میاب ہو سکیں۔ یہ ایک مجیب وغریب نوعیت کا حال کی خواس کی ایک و بوتا ؤں کا حال تھے۔ اگر من دیوتاؤں کو خوش نہ کیا جاتا ہا تا عدگ کے ساتھ ان کی خوش کا میاب ہورٹ لکھنا بند ہوج تا سعائیں گئی بند ہوج تیں اور سیکسیکوا پی موت آپ مرجا تا۔ سید یوتا کس محمل میں تھے؟

وہ جو تخذہ تکتے تھے جونڈ رائے الگتے تھے وہ انسانی دل تھ وہ انسانی دل تھا انسان کے سینے بیں رحز کئے والا در انسانی جھاتی ہے۔ تکار کر قربان گاہ بیں بیٹی کیا ہو تھا۔ سیکسیکو کی فوج کٹر دیگر قبیلوں کے ساتھ آ مادہ جنگ رائی تھی۔ اس کی دجہ بیٹی کہ بیفوج انسانی جنگی قید کی درکارر کھی تھی تاکہ ن کی قربانی اپنے دیوتاؤں کے حضور پیٹی کر کئیں۔ جب قربانی بیٹی کرنے کی لوبت آتی اس وقت ان مظلوم جنگی قید یوں کو ایک ایک کرکٹر ہوں گاہ بیس سٹایا جاتا ہے بیائی آ دمیوں کی عدوے پوری ان کے دل ان کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے سینوں ہے تکالیا وریہ نسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی سے بیٹی کردیے جائے۔

لئین سیکسیکو کے دیوتاؤں کے مندر کا بیک دیوتا کوئٹزل کوئل برسوں قبل اسپیز ساتھی دیوتاؤں کے ہاتھوں جدا وطن ہونے پر مجبور ہوگی تھا۔ کیونکہ اس نے انسانی قربانی قبول کرنے سے نکار کر دیو تھا۔ لہنڈااس کے ساتھی دیوتاؤں نے اسے جدا وطن کر دیو تھا۔ جو غصے کے عالم میں مشرق کی جانب رو شہوداس نے بیاعدان کیا کہ وہ ' کیک دیئر کے سال' دائیل آئے گاا ورضر ورانتھام لےگا۔

22 اپریل 1519 و کوای جینے کا حال و مطی امریکہ کے ساحل پراٹر اے کورٹس عام حالت میں سیاہ لباس زیب تن ٹیل کرتا تھ گڈ فرائی ڈے تھا۔ اس کے ہمراہ 533 فراد تھے اوراس کے عداوہ گھوڑے اوراتو ہیں بھی تھیں ۔ وہ گیا رہ بحری جہاڑوں پرسوار ہوکر آئے تھے۔ موٹی ڈوہ دیوتا کی واپسی سے خوفز دہ تھا۔ کوئی تحض بھی بیہ قیاس نہیں کرسکتا تھا کہ وہ کس تھم کا بدلہ ہے گا۔ میکسیکو کے لوگ اس ووران دیگر دیوتا وُل کی پرسٹش جاری رکھے ہوئے تھے۔ کوئٹرل کوٹس کی سزاحمت بریارتھی۔ اس کا مقد بلہ کرتا فضول تھا۔

کوئنزل کوئل ساحل سمندر پراتر چکاف اور شہنشاہ موئی زور کے جاسوسوں نے س حقیقت کی اطلاع بہم پہنچادی تھی۔ اس خوفناک حقیقت سے باخبر ہونے کے بعد شہنش ونے ایک استقبالیہ کمیٹی ساحل سمندر کی جانب رو ندکی۔ اس کمیٹی ہیں ایک ویوزیکل کمرممکین مونا آ وی بھی شراتھ جس کے بارے میں کورٹس نے پہلے میانداز ولگا یاتھ کردواس میٹی کاسر براہ ہوسکتا تھا۔

موٹا آ دی اس ئے ممگنین تھ کہ کی روز ہیٹٹر سے سے کھوا پڑا کراس لئے موٹا تازہ کی جارہ تھا کہ بین ممکن تھ کہ دیوتا کوئٹر رکوٹل اس کی قربانی قبول کر ہے۔ میر تفیقت تھی کہاکی موقع پر بھی و ہوتا 'سانی قربانی کے فعاف تھا لیکن میکانی عرصہ پرانی ہوتی کھی اور عین ممکن تھ کہاس نے اب ابنا ذہمن تبدیل کرایا ہو۔

کورٹس کو جب مقیقت کاعلم ہوا تو اس نے اس تخفے کومستر دکر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوفز دہ بھی ہوا۔اس کے اس عمل در آمد کی وجہ سے دہ موٹا آ دی اس کا بے دام غلام بن گیر۔اس نے اس اتھیٹی ہاشند ہے کو پھل اور کھانے پینے کی دیگر شیر وفر اہم کیس۔

اور ب شہنشاہ کو پہنے ہے بھی ہڑھ کر یہ یعین ہو چکا تھ کہآئے وا مہم ن و ہوتا کوئٹرل کوئل کے علدوہ کو کی ورندتق اب محض بک بک امرید ہاتی تھی کہ دیوتا کے حضور فیمتی تھی خف پیش کئے جا تھی وراسے راغب کیا جائے کہ وہ پہاڑیوں کے درمیان و تع طویل مڑک پرگامزن ہوجائے۔

کورٹس کو جب یہ پیغام موصول ہوا تو اس نے واضح مگرزم کہج جس اپنی اس خواجش کا ، ظبی رکیا کہوہ جرحاں جس دارا تخلی ف جانا جا جا جاتا تھ اور عظیم شہنش دمونٹ زو واسے ملاقات کرنا میا جتا تھا۔ درحقیقت اسے پچھ وفت درکا رتھ تا کہ وہ ساحل پر اپنا ایک محفوظ ڈ قائم کر سکے اس نے اس خواس مجدکا نام ویر کروزرکھ ۔ اور 5 ہے اگست کووہ در الخدا فدکی جانب روائے ہوا۔

اے اور اس کے مہتجوں کوتھا نف ہے لوا ذا گیا۔ ان تی نف میں بیں او جو ان لاکی بھی شرقیں۔ ان کیوں میں ' ڈونا مار نیا ' نا می لاک بھی جو ند صرف مایان ہی بخو نی بول کئی تھی۔ لہذا اے دوران سفر لوگوں کے ساتھ ہا تم روابط رہنے میں آ سی فی بھی ہے نئے کے اندر ندروہ کی خوتخوار تھیجے ہے ہا مقد ہل ہوا۔ اس تھیج کا مام نام ملاکس کلان تھ اور یہ تھید کی غیر میک کے تی ہوا ہا تھی ہے اس کے 400 افراد وہ کی خوتخوار تھیجے ہے ہا مقد ہل ہوا۔ اس تھید کا من ملاکس کلان تھی اور یہ تھید کی غیر میک کے تی ہو تا یا تھا۔ ) جملہ تام ملاکس کلان تھی اور یہ تھید کی غیر میک کے تی ہو تا ہا تھیل ہوا۔ اس کے 400 افراد پر جملہ کردیا ( بھی افراد وہ ساحل پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ ) جملہ آ دروں کی تعداد 6,000 تھی۔ بہتر حکست جمل پہنا تھید کی بدولت میں جید نول کی بدولت جن کو دست جن کو دست کی بدولت میں جو تا ہا کہ حضل 14 ساتھی امریک شداد کی مائیں گئی ہو کہ اس کے حال کی اور اس کے انتخاد کی تاریخ کے ساتھی و کے ساتھی و سے ساتھیوں کے وید ہے کورٹس اس تھیلے کو شکست دینے میں کا میاب ہو گیا۔ اس کے حضل 14 ساتھی ذرقی ہوئے اور کیک ساتھی کو در کے اور اس کی انتخاد کی تاریخ کے ۔

شبنتاہ مونی زومانے جب بینجرئ تو وہ دہشت کے مارے کا پئے لگا۔ اس نے مزید کا صدروانہ کئے ہم یدمونا مزید ہیرے جواہرات اورعمرہ کائن روانہ کی۔اس کے ساتھ اس نے بیدرخواست بھی کی کے کورٹس کوجس چیز کی بھی ضرورت در پیش ہوگی وہ اسے تو رکی طور پر وہ چیز مہیر کرے گالیکن دیوتا کوچیا ہیئے کہ دہ جب س سے آیا تھ وہیں پروائیل چلاجائے۔

لیکن کورٹس نے ایس کرنے سے انکار کردیا معد آوروں نے پیش قدی جاری رکی۔

چندروز بعد وہ جمیل تک جا پہنچے تنے۔ وہ پانچ میل لیے ننگ رہتے پر چل رہے تنے جو کہ اس جزیرے تک جاتا تھا جو جزیرہ میک یکو کا دارالحکومت تھا۔ ابھی انہوں نے نصف راستہ بی ہے کہ تھا کہ ان کے تلم بیں ہے ہاتا کی کہ شہنشاہ بذات خودان کے استقباں کے لئے آر ہاتھ۔ ایک میل کی مزید مسافت مطے کرنے کے بعد کورٹس کی مل قات شہنشاہ ہے ہوگئی جوان کے استقباں کے سئے آھے بڑھ در ہاتھ سنجیقی شہنشہ داور نام نہاد و بوتا کی مداقات ہوں ہوٹ ہ حسب معمول پی سواری پرسوارتھ لیکن اس نے جب کورٹس کودیکھ ٹوتھم دیا کہ سواری روک دی جائے تا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے دیوتا کا استقبال کرے۔ اس سے عملے نے تھم کی تھیل کی اور اس سے پاؤں تلے قابین بچھ دی اور شہنشاہ کورٹس کی جانب بڑو ہے کیا۔ کورٹس نے بعد جس تحریج کیا تھا کہ ۔
بعد جس تحریج کیا تھا کہ ۔

''جوں ہی ہم دونوں ایک دوسر سے کقریب پہنچاؤ ہیں اپنی سواری سے پنچائر اادر قریب تھا کہ شہنشاہ سے بغل گیر ہوجا تا لیکن اس کے عملے کے دو رکان نے جھے بیا کرنے ہے دوک دیا تا کہ بیں اسے چھونہ سکوں''۔ سے مہم ن میک دیوتا تھا۔ حق کہا کہا کہ دیوتا بھی میکسیکو کے شہنش وکوچھوٹیں سکتا تھا۔ دونوں فراد نے ایک دوسر کے کونوٹس تھ دید کہا۔ ڈوٹا ہار نیائے مترجم کے فرائنس سرانجام دیے۔ مہم نوں کے ساتھ انتہا کی فیاضی کا برتا و کیا گیا۔ انہیں لیتی تھی گف سے نوار انھیا۔ ن کواس قدر بنا سے کل بیس تفہرایا گیا کہ ہرا کیا آدی

اس دوران سیخربھی موصوں ہوئی کے کورش ساحل پر اپنے جوسائتی چھوڑا یا تھا اہل سیکسیکو ن پرجمعہ اَ ور ہوئے تھے۔ اگر چہ بیخبر درست تھی لیکن سیجمعہ ایک سید ایک سطح کی بنا پر کیا گیا تھا اورشہنشا و موثی زوداس جمیعے ہے ہے جغیر تھا۔ لیکن کورش جا بتنا تھا کہ دود پی ہا فت کا مظاہر ہ کرے۔ اس نے ساحل پرجملہ آ در ہوئے و بور کے کرتا دھرتا کو ہد بھیجہ درشہر سیکسیکو ٹس انہیں زندہ جل دیا۔ شہنشہ اموثی زود مجبورتھا کہ وہ بہت شاد کھے۔ اس کے بحمہ کورش نے شہنش ہے کہ کہ وہ اپنا گل چھوڑ دے اوراس کل جس تیا م کرے جہاں پر ہے لوگ تیام پذیر ہے مار زمین اور خاد مین اپنا تھا لیکن اس کی حیثیت ایک قیدی جیسی تھی۔ اوراس کے دیشیت ایک قیدی جیسی تھی۔

شہنشاہ مونی زوں اور سیکیکوکی تمام ترقوم اس اقدم پرنا کو رکی کا ظہار کررہی تھی لیکن مرتشام نم کرنے کے سو کوئی چارہ نہ تھا۔

نے جلدا زجلد کروٹ بیٹی شروع کردی تھی کے دہ کے گورزئے تا دہی کا روائی کرتے ہوئے کورٹس کو وائیس لنے کے لئے ایک وستہ روانہ کی تھا۔
البند کورٹس اس امر پر مجبور تھا کہ ساحل کی جانب روانہ ہواور اس وستے کے عملے کورشوت کا دہ ہئ و سے کرا ہے ساتھ مانے پر مجبور کرے کیونکہ ب کثیر ورٹ اس اس امر پر مجبور تھا کہ ساحل کی جانب روانہ ہواور اس وستے کے عملے کورشوت کا دہ ہئ و سے کرا ہے ساتھ مانے پر مجبور کرے کیونکہ ب کثیر ورٹ اس اس کے رحم وکرم پرتھی ۔ لیکن اس کا رروائی کی مرنبی مونگ بدورے کورٹس کوئی ایک ہفتوں تک سیکسیکوشر سے باہر رہتا پڑا ۔ اور ان ہفتوں کے ورسیان اس کے رحم وکرم پرتھی ۔ اس دوران کورٹس کے ساتھیوں اور سیکسیکو کی سیاہ سے ورمیان ایک معرک آرائی بھی ہوئی جوا ہے شہنشاہ کو قیدے بھات دل نا جا ہے تھے۔

کورٹس بروفت واپس پنٹی چکاتھ اور ایک پھٹل جنگ ہیں حصہ ہے سکتاتھ ۔ شہنشاہ موٹی زور، ہنوز اس کا قیدی تھے۔ کورٹس نے اسیے کل ک کھڑ کی ہیں قسودار ہونے اور کل کا محاصرہ سرانب م دسینے والے افراد کواس محاصرے ہے بازر کھنے کی تلقین کرنے کوکہا۔ جو نجی شہنشاہ کھڑ کی ہے جلوہ گر ہوں تول ہی خاموثی جیے گئی ۔ سیکسیکو کے پچھاو کول نے رونا بھی شروع کرویا۔

سمسی جانب ہے بیک پھر پھینکا کیا۔ شہنشاہ مونی زومائیج جھک کی وکرنداس کا ذخی ہونا نازم تھا۔ کورٹس نے فیصلہ کیا کہ وہ میکسیکوشہر سے پہیائی اختیار کرجائے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس تنگ سزک سے گزرتے ہوئے واپس کی ۔ راہ اختیار کرے جس تنگ مڑک کے راہنے وہ ور محکومت ہیں داخل ہوا تھا۔ اہل سیسیکواس کے اس ارادے کو بھانپ سیکے تھے۔لہذا انہوں نے ہل مسار کردیے۔

کورٹس کی بندکی طرح وار محکومت سے نگلنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ اس کے پچھ ماتھی بھی اس کے ہمراہ آنے میں کا میوب ہوئے سے ۔ اس کے جو ساتھی اس کے ہمراہ آنے میں کا میاب نہ ہو سکے سے نہ تر م کے تمام وفر او کو قرب فی کی جیسٹ چڑھ دیا گیا تھا۔ ان کے ذر فدہ جسموں سے ان کے دل نکال کرد یوتا وس کے تعفور پیش کے گئے سے ۔ اگلے روز پر کی میال کی دوری پر کھڑ کورٹس ن کی دیخر اش چینیں بخو فی س سکر ترق ہوئے میال کی دوری پر کھڑ کورٹس ن کی دیخر اش چینیں بخو فی س سکر ترق ہوئے ساحل کی راہ ل انہوں نے ان کس کا من تھید کی سرز مین سے گز رقے ہوئے ساحل کی راہ ل انہوں نے ان کس کا من تھید کی سرز مین سے گز رق ہوئے ساحل کا رخ کیا ۔ اور بیڈل کس کا من قبیلہ تی تھی جو ان کی مدراور ان وین کو آن پہنچا تھی اور ایس جو نے سے بیشتر میکسیکو کو شرور فی کو گھکٹ بنایہ تھی۔ انہوں نے بسپ تو ہوں پر دور دیو کہ وہ جب تک جا انہوں کے بال تی م کر سکتے ہیں اور واپس جانے سے بیشتر میکسیکو کو شرور فی کریں ۔ الدکس کا من قبیلے کی مدد سے بال میں میں کہ سے اور ایس جانے سے بیشتر میکسیکو کو شرور فی کریں ۔ انہوں تھیلے کی مدد سے بال میں میں کہ سے اور انہاں جانے سے بیشتر میکسیکو کو شرور فی کریں ۔ انہوں تھیلے کی مدد سے بال میں میں کہ سے بیستر میکسیکو کو کھکست سے دوج رکریں۔

کورٹس کواپی فوٹل تشمقی پر بیقین نہیں آرہا تھا۔ درحقیقت وہ ایک بھی گوئی چلائے بغیر پہلے ہی میکسیکو لے چکا تف کیکن وہ اپنی حمالت کی بدولت اب اے کھو چکا تھ ایک کی اور اس دور ان میکسیکو جس جی جات کے بدولت اب اے کھو چکا تھ ۔ اب اے ٹلاکس کلان تجیبے کی جانب سے مداور ورتق ون کی پہلیکش ہوئی تھی اور اس دور ان میکسیکو جس جی کی دہ بھوٹ پڑئی اور اس بیاری نے میکسیکو کے دفاع پر مامور نصف ہے زائدافر وکا صفایا کر دیا۔ الل میکسیکو اس بیاری ہے متعارف ندھے۔ کورٹس کے ساتھی اس بیاری کواسیٹے ہمراہ لائے کئے۔

قسمت کورش کی یاوری کرری تھی۔ احمق گورز و بلاس کورز نے کورش کو و کہیں لانے کیسیج جو دستہ روانہ کی تھا اس دیے کو مزید کمک پہنچائے کے سیسے وہ جہاز پر جب زرو مذکر رہا تھا ورہ دوستہ بہنے کی کورش کے ساتھ اللہ البندا ان جب زوالے کے دوستے ان ان ان البندا کورش کھی اور میں میں دوس میں کورش سے ہتھے چڑھ رہا تھا۔ لہذا کورش کھل فوجی تیاری کے ساتھ تعدم آ ور ہوسکتا تھ ور اسے ٹارکس کلاان تھینے سے لاکھوں اتھا دی بھی مہر تھے۔
اگست 1521ء میں سیکسیکو فتح ہو چکا تھا۔ کورش نے شاہ انہین کی جانب سے اس عل تے کا کشرول سنجاں ہو تھا ور عیس نیت کو ستھ رف کروایا تھا۔ ہوگوں کی نظروں میں کورش کوئرش کوئل و بوتا تھا جوجوں وطن ہوگیا تھا۔ ور اب اس نے سیکسیکوکو فتح کر میں تھا۔ لہذا وہ اس کا غیر ہب تھوں کر دایا تھا۔ کوگوں کی نظروں میں کورش کوئرش کوئل و بوتا تھا جوجوں وطن ہوگیا تھا۔ ور اب اس نے سیکسیکوکو فتح کر میں تھا۔ لہذا وہ اس کا غیر ہب تھوں کوئرش کوئرش کوئرش کوئرش کوئر میں دیستا تھا ہوگا تھا۔ ور میں مقدل سیکسیکو کے جومض فاتی عواقوں میں دیسے کسان موجود جیل جومقدس شاہت کے ملا وہ دیونا کوئرش کوئل کی بھی پرسٹش کر سے جیل ۔ ور آتی میں میکسیکو کے جومض فاتی عواقوں میں دیسے کسان موجود جیل جومقدس شاہت کے ملا وہ دیونا کوئرش کوئی کی پرسٹش کر سے جیل ۔ ور آتی میں میکسیکو کے جومض فاتی عواقوں میں دیسے کسان موجود جیل جومقدس شاہت کے میں وہ دورت کوئرش کوئر کوئرش کوئرش

86

# يزارواورا تابليا

جنوبی امریکہ کے براعظم کا شالی۔مغربی ساحل ملک بہت ہے تف وات کا حال ہے۔اس کے مختلف عداقوں کی آب وہوا بھی مختلف واقع ہوئی ہے۔

نشی ساتے بشموں ساحلی علاقے گرم علاقے ہیں۔ ان علاقول میں خوب ہارش ہوتی ہے اور آب و ہوا مرطوب ہے۔ نم آلود ہے۔ یہاں پر گھنے جنگل ت میں موجود ہیں جن میں ر تحدا د ہندر اس نہاور دیگر حشرات الرض پائے جائے ہیں۔ حتی کے آج کل بھی ساحل کے کی علاقے غیر محفوظ تصور کئے جاتے ہیں لیکن 16 ویں صدی میں میانا ہے پالخصوص ال بورپ کیلئے موت کی وادی ثابت ہوتے تھے۔

1526ء کے افلائی دورہے کے دوران ایس نوی سپاہیوں کی ایک جماعت تھی ، ندی اور قابل دم صالت کا شکار بہاں پر بناہ گزین ہوئی تھی۔ ہزاروں چھمروں نے ان پر ہد بوں ویا۔ان جمل سے بہت سے افر وجوک کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکے نتھے کہ چھمروں کو ،ارنے سے فاصر نتھے۔

بھوک کی شدت سے بجور ہوکر پکی سے بی زہریٹی بیزیاں کھانے پر بجور ہوکرائٹمدا جل بن گئے۔ بقایا سے بیول نے گائے کے چڑے کے محوے چیاتے ہوئے گڑارا کیا۔

یہ بین ایک مہم جوفرانسسکوریز روک مہم جوئی کا ایک حصد تھے۔فرانسسکوریزاروا یک ہسپالوی تقدوہ کیک غیرتعلیم یافتہ م کولیس سے چند برس بعدی ونیا کا ژرخ کیا تھا۔

نی دنیاش سال سال تک بطورا کی سپای خدوت سرانجام دینے کے بعد پزارو نے ایک پادری۔ ہرناڈوڈی لیوک اورا کیک اور سپای ڈیکو ڈی انمیکر و کے ساتھ شر سمت داری قائم کی تقی انہوں نے میشرا کت و ری اس لئے استوار کی تھی کہ جنوبی اس علاقے کی تحقیق و تفتیش سرانج م دے کیس اس وقت ان تینوں افر دکی عمریں 50 برس سے تنجاوز کررہی تھیں۔

اس تتم کی مہم جوئی اس وقت سے پڑناروکا ایک خواب تھی جب سے ہالیونے اسے بیرہتا یا تھا کہ ۔ '' جنوب کی جانب پہاڑوں کے اس بار یک ایس ملک واقع ہے جہاں پرمونے کی بہتات ہے اور اس ملک بٹس مونا اس قدر

عام ہے جس قدر عام اللين ميں لو باہے۔"

نومبر 1524 موجم جو پانامہ ہے روانہ ہوئے اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر طے کرتے رہے۔ وہ آ ہند آ ہند جنوب کی جانب ہوجہ رہے تھے۔ جنب ان کے پاس خور اک کی وہ تع ہوجاتی تنب پزار والمبگر وکووا پس جزیر دل کی جانب رو نہ کر دیتا تھا وروہ خوراک کے ذخیرے کے ہمر ہ

وایس اوت آتا تھے۔ جب رمجی بھی و پس آئے میں ناکام شدہ تھا۔

ا ن کا چھوٹا س جہر زوں روز تک طوفان کے رقم و کرم پر رہا تھا۔خور ک کا ذخیرہ فتم ہونے کو تھا۔ ایک جماعت کوساحل کی جانب روانہ کر دبیا عمیا تھ تا کہ وہ خوراک کا بند و بست سر رنجام دے سکے لیکن وہ جماعت بھش تاز ہ پانی اور جوانے و لیکٹڑی کے ہمراہ و پس لوٹ آئی تھی۔

سیبی آ ، وہ بغاوت دکھائی و ہے تھے۔ پر ارو نے بیر فیصد کیا کہ نصف نفری کے ساتھ ایک جب زیز میرس روانہ کیا جائے تا کہ وہ تازہ خور، ک کا بند وبست کر سکیں اور بقایا نصف نفری ای مرطوب اور دلد لی سرز بین پر موجود رہے اور جیسے تنبے گز ارہ کرے اور جب زکی و پسی تک اس ملک کی جتنی بھی شخصی تفییش سرانبی م دے سکے اسے سرانبی م دے۔

دن ہمنتوں بیں اور بیفتے مہینوں بیں تہدیں ہوتے چلے گئے ۔ 20 افراد مقدا جل بن چکے تھے۔ بقاید افراد کو بیدیتیں تھا کہ ن کے جو ساتھی خوراک کا بندو بست کرنے کئے تھے وہ انہیں چھوڑ کر جانچے تھے۔ پڑاروائییں برابریقین وہ نیال کروا تاریتا تھا اورائییں سونے کی تقیم دوست کی باد دہائی ہوں تاریت تھ جو کہ جنوب بیل بھری پڑئی ، ورجد ہی ان کے قبضے بیں آئے و لی تھی۔ ایک روز ایک سے ہی جنگل بیں گھوم پھر کروا پس یا دد ہائی بھی کرو تاریت تھ جو کہ جنوب بیل بھری پڑئی ، ورجد ہی ان کے قبضے بیں آئے و لی تھی۔ ایک روز ایک سے ہی جنگل بیں گھوم پھر کروا پس آیا تو اس نے بیٹوید من ٹی کراس نے درختوں کے درمیون بیں سے جمکئی ہوئی آئے کی روشن دیکھی تھی۔

پڑے دوسے فوری طور پران افر وکواسیے ہمرہ دنیے جواسے پاؤں پر جلنے کے قابل منتے اور منذکر دمقام تک جا کا بیے۔ جنگل میں راستہ بناستے ہوئے وواج نک بیک کملی جگہ تک جا پہنچے۔ بیدا کیسا نٹرین گاؤل تھا۔

ا چا تک سفید فام افراد کواسینے سامنے دیکھ کروہاں کے ہاشندے فوق وہراس کا شکار ہوتے ہوئے جنگل ہیں غائب ہو گئے۔ بسپالویوں نے ان کی خالی جمونپڑیوں کی جانب دوڑ لگا دی تھی ورکھ نے پینے کی جواشی مہمی وہاں موجودتھیں ان پر بیک دم ٹوٹ پڑے۔ دیہ تیوں نے جب بیر محسوس کیا کہ بیزوگ ان کوکس تنم کا نقص ن پانچا نے کا ارادہ ندر کھتے تھے تب وہ بھی وہ پس لوٹ سے۔

پزارو کے جم بلی کی کی ایک اہر ووڑگی جب اس نے بیرویک کہ ان ویہ تیوں نے خاص سونے کے زیورات مائین رکھے تھے۔ ویہ تیوں سے اشارول کی مدوستے بیوریافٹ کیا کہ بیسونا کہاں سے کیا تھا تو معلوم ہوا کہ بیسونا اس ملک سے کیا تھا جوجنوب بیس کافی زیادہ وورکی پرواقع تھا۔

پزارواوراس کے ساتھی واپس ساحل کی جانب چھے آئے۔وہ اب ہشاش بشاش اور تروٹازہ تھے اوران کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہالآ خران کا وہ جہاز بھی واپس کے ساتھ کے اندے رو، نہ کیا تھا۔ بیرجماعت جہاز بیس سوار ہوگئی اورا پنارخ جنوب کی جانب موڑلیا۔ جہاز بھی واپس آچکا تھی جس کوانہوں نے خور کے مصول کے لئے رو، نہ کیا تھا۔ بیرجماعت جہاز بیس سوار ہوگئی اورا پنار پزارو نے یہ فیصد کی کہ وہ چندافر و کے ہمراہ روڑ می سان جان کا رخ کرے جبکہ جہاز کا کپتان بورتھولومی ریوز باتی افراد کے ہمر ہوجوب کارخ کرے۔

چنانچے ریوز عازم سفر ہوا۔ اس ویرین سمندر کے بین وسط شل اس نے دورا کیے جہاز روال دوال دیکھا۔ اس کے قریب پہنچنے پراسے معلوم میں ہوا کہ جسے وہ جہاز بجھ رہاتھ وہ بیک شخص جو کہ درخت کے رتعداد تنوں کوجوڑ کر بنائی گئے تھی اوراں کورسوں کی مددسے ہاندھ کیا تھا۔ اس کشتی کے قریب کینجنے پر رہے زئے ویکھا کہ اس کشتی پر دس انڈین سوار تھے۔ان ٹیں پیجھے خوا تین بھی شال تھیں۔اس کشتی ٹیس ظروف ایس کشتی ٹیس ظروف ایس کشتی ٹیس ٹیس کی ٹیس کے بیائے اور ترازو وغیرہ لدے ہوئے تھے۔ میس مان سے ماحل کے ساتھ ساتھ تب دین سر انجام دینے کی غرض سے بے جایا جارہا تھا۔

ر یوز کے علم بھی میں بید بات آئی کہ کشتی جس بندرگاہ سے روائد ہوئی تھی وہ اس مقام سے زیاوہ دور نگی ۔ اس کا ٹام مبئس تھ ۔ انڈین کے بقول
ان کا حکمران جا بانہ کا پاک تھی وروار گئوا ڈرئو ڈرکو میں واقع اس کے کل بھی سوٹا ورج ندی اس تقررہ م تھی جس قدرے م کشری ہوتی ہے۔ ریوز نے سان
جو جن میں اس بے کی فذر تک بیہ طلاع کہنج نے ہیں دیر ندکی ۔ اس نے گی ایک انڈین سے ہمراہ سے من میں ایک ایب لوجوان ہیں شال تھا جو ہے تو یوں
کا پہلاتر جی من ٹابت ہوا۔ اس کا نام فل بلوتھ۔

یز درو وراس کے ماتھی ایک بدترین صورت حال کاشکار نتے جبکہ ریوزان کے پاس جا پہنچا۔ان کے 14 افراد نڈین کے چاہیہ و بونے کی وجہ سے بدک ہو بچے تتے ۔ بہت سے افر و بیاری کی پیٹ بش تھے۔لیکن جہاز کے کپتان کی ۔ کی ہوئی جیر ن کن فجر نے ان کوئی تازگی بخشی۔انہوں نے جنوب کی جانب ٹیش قدمی کرنے بی ایک سے کی بھی تا فجرندگ۔وہ ایک انڈین تھے بیس جا پہنچے جیے انہوں نے ٹاکومز کا نام دیا۔ اس مقام پر 2000 سے زائد مکا نات موجود بتھے اور ن مکا نات کے کینوں نے سینے مکانوں کومونے اور قیمتی پھروں سے سجار کھا تھ۔

یزارہ کے پچی کھوڑسو رنوٹ ، رکے سے تیار تھے لیکن دی بڑار جو نوں نے جنہوں نے بھی کھوڑے ندد کھے تھے ۔ وہ ای امر پریتیس رکھتے تھے کہ انس نن اور کھوڑے وونوں ایک بی چر رٹا گلول کی حال کلول ہیں ۔ تیروں اور پھر دس کی یو چھ ڈے ہے ہے ہے ۔ وہ ای استقبال کیا۔ ان کا حمد اس قد رشد یداور ڈیر دست تھ کہ کھوڑسواروں کو بیا مرنامکن نظر آتا تھ کہ وہ بحفاظت اسپنے جہ زئک پڑتی یا کیل کے لیکن اس دوران ایک سپائی کھوڑے سے بچے آن گرا۔ بید کھیڈسواروں کو بیا مرنامکن نظر آتا تھ کہ وہ بحفاظت اسپنے جہ زئک پڑتی یا کیل کے لیکن اس دوران ایک سپائی کھوڑے سے بچے آن گرا۔ بید کھیڈسوار کرتے تھے۔ وہ جیران جو کہ یہ سپائی کموڑے سے بچے آن گرا۔ بید کھیڈر بیان خے کہ کہ اس طرح کھوڑے یا بیٹان خے بلکہ خوفز دہ بھی تھے۔ لہذ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا در بھی دوران کی ملید انہوں نے راستہ چھوڑ دیا دور بھی دوران کی ملید انہوں نے راستہ چھوڑ دیا دور بھی دوران کی ملید انہوں نے دارات کے بیک کرا جس لوگ کی کرا جس لوگ کی کھا تھا۔

اس خالف مفاجر سے اور عدوی برتری کے حال ٹذین کو دیکھتے ہوئے پڑا روکی جماعت کے کھارکان پائسہ و ہیں ہوئے جانے کے نئے پراول رہے تھے۔ لیکن پڑا روجوا کے عظیم سلطنت کی دہبیٹر پر کھڑا تق وہ آگے بڑھنا چ ہتا تق ، در شتح کے حصول کا خواہش مند تق مشرورت پڑنے پروہ اکیو ہی اردے کی تھے اور ہاتی ہندہ، فرو اکیو ہی اردے کی تھے اور ہاتی ہندہ، فرو اکیو ہی اردے کی تھے اور ہاتی ہندہ، فروہ اور ہی تامیک جانب روانہ ہوگئے تھے اور ہاتی ہندہ کی واپس پینامیک جانب روانہ ہوگئے تھے اور ہاتی ہوں ہے گئے کہ ضرور بھیجیں گے۔ کہتا ہا وراس کے شمی ہجر رضا کا روس نے کہ جھوٹ کے بیک جھوٹے کی جانب روانہ ہوگئے تھے۔ لیکن انہوں نے بیروعدہ کیا تھ کہوہ ان کے نئے کہ کے ضرور بھیجیں گے۔ کہتا ہا وراس کے شمی ہجر رضا کا روس نے لیک چھوٹے ہے۔

آ خرکارایک جہاز پینے چکا تھا۔ اس میں اشیائے خوردونوش تو موجود تھیں تکر فانٹس ہوگ موجود ند تھے۔ یہ ہےخوف اور دبیر چھوٹی می جماعت اس جہاز پرسوار ہوئی سے ان کے ہمراہ وہ انڈین بھی نتے جن کور پوڑنے کئی ہے کرفٹار کیا تھ سے اور جنوب کی جانب روانہ ہوگئے۔ بیں روز کے بعدانہوں نے اپنے آپ کو یک بیٹی رہتلے ماحل کے ساتھ بھوسفر پایا۔اس ساحل کے قریب کا شکاری کے کھیٹ بھی تھے۔ سینکٹر وں نوگ ساحل کے قریب کھڑے جہاز کورواں دواں دیکھ رہے تھے۔فلی بچو سانڈین ترجمان نے بتایا کے تمپیس بیک ون سے بھی کم سفر پرواقع تھ رجید ہی پڑاروکی مہیل نظر شہر کے سفید مکانات اور دو کچی ممارات پر پڑی جو بیک سرسبز میدان میں سمر تھ نے کھڑی تھیں۔

پڑارو نے ایک قاصد تھے۔ کے انڈین گورز کے پال روانہ کیا اورائے مدات سے کھانے کی دعوت ٹیٹ کی۔ گورز نے دعوت تبوں کرئی اور تخفے کے طور پراس نے اہسپالو یوں کو اشیا وخور دونوش کا ذخیر ہ اورل تعدا دل ، بھیجے۔ میہ پہراموقع تھا کہ کسی یورپی نے اس بجیب وغریب پہاڑی جانور کودیکھ تھا۔ پڑارو نے گورز کوشراب ٹیش کی در جب دونوں نے اکٹھی شراب نوش کی تب پراز و نے میے علان کیا کہ ۔۔

"شرونیا کے اس عظیم ترین عکمران کا بیک وفا دار فادم ہوں جس کی قالونی حکومت اس ملک پر قائم ہے۔ مزید مید کہ مید میرا ایک مشن ہے کہ آپ کو آپ ہے ہم وطنوں کوعدم لیقینی کی الن تاریکیوں سے ڈکال باہر کروں جس میں ہے سب اس وقت بھٹک رہے ہیں۔"

انڈین نے اس جیران کن میں ناکا کوئی جو ب ند دیا۔ لیکن اس نے رفصت ہونے کی جازت طلب کی۔ اسکلے روز پر ارو نے اوز وڈی مویدنا کو بیک سور ورچند مرغیوں کے ہمراہ روائے کیا تا کدوہ بطور تخذ گورز کو ڈیٹر کرے۔ وہ ہپ لوی اس خبر کے ساتھ واپس لوٹا کہ گورز کامل سونے سے مجر پر تقداس کے کل چورٹیں خوبصورت مورتیں مجی موجود تھیں جیسی خوبصورت مورتیں اس نے اسے چیشتر بھی ندر بھی تھیں۔

پز روبیروکی مارت کائن کرخوشی ہے و بوائے ہو گیا۔ لیکن اس نے چھاپہ مار نے کی جزائے ندکی۔ وہ کوئی خطرہ مول بینا آئی کیو کلہ
اس کے ہمراہ محض چندا قراد ہے۔ اس کی بج ہے اس نے بیافیعلہ کیا کہ ساحل کے نشیب بٹس پکھاور چھان بٹن کی جائے ور مابعد پانا مدو باس روانہ
ہوا جائے۔ تاکہ پانا مدج کر وہ مہم جوؤں کا بیک اور قافلہ تن رکر ہے۔ ورکائی تعداد بٹس سیاہ کا بھی بشدوبست کر سکے اور حصوں منتے بس کا میرب اور
کا مران ہو کے۔

والہی کے سفر کے دوران جہاز دوہ رحمنی کانچے۔ جہاز کے عملے کے کافی ارکان دہاں کے حسن اور خوبصور تی کے دیوائے ہو سکتے اورانہوں نے اس مقدم پر تیر م پذر ہوئے ورسکونت افقی رکر نے کا فیصلہ کرلیا تاکہ پر اروجب دائاں آئے تو اس کوایسے، فر درستی ب ہو سکس جومقالی زبان اور سم ورواج سے دانف ہول۔

1527 وٹن پڑاردوالیس پامدین چکاتھا۔ وہ 18 ہوتک پاٹامہے وورر ہاتھا۔ ای اٹنا ٹیس پیرد کے فاتحین کا پید کردہ بگاڑسا منے آئے لگاتھا۔ الکاس کی مرز ٹین ۔

1527 وش انگال پر ہیرو کے ایک تھیدے کی حکومت تھی۔ نگال کا درالخل فہ کوزکوتھا۔ ایک عظیم شہر بیدیاست جارچھوٹے صوبوں میں منتسم تھی جو حکمران کے نز دیکی رشتہ داروں کے زیر حکومت تھے۔

جب پزارو نے پہلی مرتبہ پیرویل قدم رکھے تھاس وقت 1 ؟ ویں شہرادے جایانہ کا پاک کی حکومت تھی۔ جوں ای جایانہ کی موت کالمحہ

شہر نکا کہنچنے کے بعد پر ارو نے دومکا اول کواپینے تضرف ہیں ہے رہا۔ الافز وڈی مولینا، دردیگر ہیں نوی جواس مقام پرقیام پذیر ہو بھکے تھے وہ سپا ہیوں کو ملنے کیلیئے آن کہنچے۔ ان کے پاس پھھ دلچیپ خبریں بھی تھیں۔ جس سرز بین کو فتح کرنے کیلیئے ہسپالوی منصوب منا رہے تھے وہ سرز بین خانہ جنگل کا شکار ہو چک تھی۔ دو بھائیوں کے درمیون حصول افتد ارکیلئے جنگ جاری تھی۔ وہ تنجمانی حیانا کے بیٹے تھے۔

پزرو کے علم بیل آیا کہ، تابلی اس سے جس کی بیل مقیم تھ وہ تمہئس ہے دس یا بارہ روز کی مسافت پر واقع تھا۔ یہ جانے کے بعد پزارہ فی ہے۔ یہ بناتھ میں آیا کہ دوست اس کے ساتھ کے یہ فیصلہ کیا کہ دوران کے ساتھ میں کہ اس کے ساتھ کی کہ اس سے ساتھ کی کہ اس سے ساتھ کی کہ اس سے ساتھ کی کہ اس کے ساتھ کی کہ اس کے ساتھ کی کہ برس نے سیک وقع کر سے میں کامیا بل حاصل کھی۔ بہر کیف یہ کی جزئے مندان فیصلہ تھ رمحض دوصد افر دکی نفری کے ساتھ وہ کیا ہوری تقوم کو بھے کہ کہ سے مندان فیصلہ تھ رمحض دوصد افر دکی نفری کے ساتھ وہ کے بوری تقوم کو بھے کہ کہ کے اراد در دکھتا تھ ۔۔

الکابی ئوں کی افوج کے درمیاں میک ذیروست جنگ از گئی۔ فتح تاباپ کے جصیص آئی۔ اس کے فوجی دستوں نے حد مکارگوگرفارکر سیاتھ اس کی فوج کوئیست ونا ابود کر دیاتھ وراس کے ٹی ایک دشتے داروں کو بھی ہناگے کے بعدا تاباپ کا جہ رکا کے تھے۔ تی جو گو ذکو سے پکھ دوری پرو تع تھے۔ اس کی فتح کے دور ان ہی اس کے آدی پیٹیر لے کرآئے نے تھے سفیدفام جنبی واپس آئے تھے۔ اتاباپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا اسے ان اجنبیول کے خدف ف فوج کا استعمال کرنا چاہئے ؟ لیکن اگروہ و اپوتا ہوئے تب کی سے نے کا ۲ بہتر ہے کہ تنظار کیا جائے وراس دوران ان سفیدفاموں کی توت اوران کے ادادوں کے ہدے ای پھی کھی نہ کو معلوم ہوجائے گا۔ ساحلی میدان بیں جاسوس رو نہ کردیے گئے تھے۔ پزارواوراس کے ساتھیوں کی ایک ایک ترکت پرکزی نظر رکھی جو رہی تھی اوران کے بورے بیس رپورٹ بیش کی جاتی تھی۔ اتاہمیانے کیک وفد پزارو کے پاس روانہ کیا اوراس وفد کے ہمراہ سوف اور چو ندی کے تھی نف بھی روانہ گئے۔ بید وفد ہیا نویوں کواچے تھا کی عظمت باور کروانا چو ہتا تھا۔ اس فے بہت کی فقوعت حاصل کررکھی تھیں اور وواز حد طافت ورحکر ساتھہ۔ سفید فام لیڈر ان بور کواچے تھا کی عظمت باور کروانا چو ہتا تھا، اس فے بہت کی فقوعت حاصل کررکھی تھیں اور وواز حد طافت ورحکر ساتھہ۔ سفید فام لیڈر ان بور سے متاثر شہوداور نہ تک کے جزیلوں نے اتا ہا ہا ور صاحت میں باتھ اور اس کے جزیلوں نے اتا ہا ہا ور صاحت میں باتھ کی بیشکش کی جو اب دیا کا دود تی بینگ دونوں بیس سے بیک کا انتخاب کرنے کی پیشکش کی۔

ا تاہلیا نے جمعہ آوروں کی تمرانی جاری رکھی۔ دوسری جانب ہے نویوں نے جن انڈین کواہنا جاسوں بنا کر بھیج تھ انہوں نے میہ طواع بہم پینی نی کہ اتاہیا شہرے پھودی دوری پرکہپ نشین تھ اوراس کے اردگر دایک مضبوط نوج بھی موجودتی۔ پڑارواس تنم کی طواع یا کرخوف و ہراس کا شکار ہوگی لیکن اس نے سینے خوف و ہراس کو تطعافل ہر نہ ہونے دیا۔اس نے کہا کہ۔

''اہارے یا س کوئی متبادر سے اور دلیس ہے۔ ہمارے یا س محض واحدراستہ موجود ہے کہ ہم ڈیش قدی کریں۔ ہتم بیس ہے۔ ہرا کیے فروا پنا حوصلہ بلندر کے اور کیک اجھے سپائی کی طرح ٹیش قدمی کرے۔ آپ کی عددی کی آپ کا بھوٹیس بگا ڈسکتی''۔ 15 ٹومبر 532 یا موکو پز دروکی مختصرفوج کا جا مار کا کے میدین کی جانب ٹیش قدمی شروع کی۔ پزارو کے پیاس دو صدافر دکی نفری موجود تھی چوشہر کی جانب ٹیش قدمی کرسکتی تھی۔

پزوروئے ڈی سوٹو کو تھم دیا کہ وہ ایس تھوڑ سوسروں کے ہمراہ ، تابلیا کے کمپ جائے اور اسے دعوت دے کہ وہ ہسیانو بول ہے مل قات ۔۔۔۔

ڈی سوٹو اتاہیں کے کہے بنائی چکا تھ۔ وہ تخت تیس تھ لیکن اس کی لگا ہیں زیبن پر مرکوز تیس۔ اس نے لگا ہ ٹھ کرڈی سوٹو کی جانب بھی نہ ویک تھا۔ ڈی سوٹو اتاہیں کے کہ بیغام سنا اور اس وور ان ہے ہی نہ ویک تھا۔ ڈی سوٹو نے اس نے فاموثی کے ساتھ پیغام سنا اور اس وور ان ہے ہی وہ حرکت ہیں رہ ۔ بالا خراس نے جواب بی کہا کہ ہسپ ٹو بول نے اس کے صوبوں کے سر بر ابول کے ساتھ نارواسلوک کی تھا۔ ڈی سوٹونے جواب دیا کہ میں اور باقی سے دوستول کو امن ومعام تی کی بالیکش کرتے ہیں اور باقیوں کے ضاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو ب س کر اٹکا نے ہسپا لو بور) کو بید دوستول کو امن ومعام تی کی بالیکش کرتے ہیں اور باقیوں کے ضاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو ب س کر اٹکا نے ہسپا لو بور) کو بید دوستول کو امن ومعام تی کی بالیکش کرتے ہیں اور باقیوں کے ضاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو سامن کرا ٹکا نے ہسپا لو بور) کو بید دوستول کو امن ومعام تی کی باقیکش کرتے ہیں اور باقی کی کہ دو اس کے ساتھ کرائے کے تافر بان مرواد کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو سامن کرائیک نافر بان مرواد کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ جو سامن کرائیک نافر بان مرواد کے خلاف جنگ کریں ۔

### " و محصل دس عبیس کی محموز سواراس کی سرکونی کیدیئے کافی ہوں گئے"

اگلی منج تاباپ کی جانب سے یک وفد کا جارکا آن پہنچا۔ اس نے ساطلہ ع بہم پہنچائی کدا تاباپی مسلم آ دمیوں کی معیت میں پزارو سے ما قات کرنے کیلئے تیارت پر بزارو نے جواب دیا کہ اکا استقبال ایک دوست کی حیثیت سے کیا جائے گا۔ اس کی مرشی ہے کہ وہ سنج ہوکر آئے یا غیر سنج ہوکر آئے و غیر سنج ہوکر آئے۔ نیک خو ہشات کے ظہار کی خاطرا تابالیا غیر سنج آ دمیوں کی معیت میں ملاقات کرنے پر دضا مند ہوگیا۔ دو پہر کے دفت ال چیرد آئے دکھائی دے۔ اٹکا کے ہمراہ ہزروں غیر سنج فراد شخے۔ جب بیجوں شہر میں داخل ہو اس وقت ایک بھی ہے توی سابی دکھا کی نددے رہ تھا۔ محض پزاروہی اٹکا کے استقبال کا مختظر تھا۔ وہ ایک فیمرس پر کھڑا تھا ور یک ہے۔ سیجسوٹ یا دری اس کے ایک جانب کھڑا تھا۔ اس یا دری کا نام فا درولور دی تھا۔ پڑاروٹ یا دری کو آگے بڑھایا۔ وہ یک ہاتھ میں بائنجل وردوسرے ہاتھ میں صبیب پکڑے آگے بڑھ ور 'کا تک جا پہنچا۔ اس نے تکا کو بتایا کہوہ خد کا یک یا دری تھا ور 'کا کو بیاتائے آیا تھا کہ اس مقدس کتاب ہاتھ ہے۔ بائیل پکڑی اورائے کو انسانی کی دوران بائیل ڈیمن پر گرگئے۔ کہ اس مقدس کتاب ہاتھ کے باقعہ سے بائیل پکڑی اورائے کو لئے نگارلیکن اس دوران بائیل ڈیمن پر گرگئے۔

پڑ رونے چھے ہوئے پیڈروڈی کینڈیو کو شارہ دیا۔ بیک ہندوق کی گریج سال دی۔ پیدل سپاہ بھی گھروں سے برآ مدہو پھی تھی۔ محقد گلیوں سے گھوڑ سوار بھی برآ مدہو چکے تھے۔ قصبے سے باہراتوپ خانہ بھی ان نڈین پر کوہ ہاری شروع کر چکا تھ جوشہر کوگھیرے ہوئے تھے۔ خوف زوہ انڈین نے شہر کے تک درواز وں سے بھ ک بھلنے کی کوشش کی لیکن ہسپالوی سپاہیوں کی آلمواروں نے انہیں خون بٹس نہلاد یا۔

جهد ہی تی و غارت کا تھیں فتم ہو چکا تھ۔ دو ہزر نڈین ہارے جا بچکے تھے جبکہ گھوڑ سور ہزروں نڈین کا پیچھ کررہے تھے۔ پزاروا تاہا پا کوکل نے جا چکا تھااوراس کے ساتھ بہترسلوک کا مظاہر وکرر ہاتھ۔اس شب پزارو نے پیزشہنٹ و کے تھم سے مطابق گورز سمبیٹن جزل اور سپریم مج کا عہدہ سنجال سا۔

ا تاہیں کے ساتھ اس کے شیون شان سلوک رو رکھ گیا۔ ہزار وتقریباً روز اشاس سے مارقات کرنے کی غرض سے آتا تا ہا ہی ہوتر جمان کی وساطنت سے وہ دونوں کی ایک امور کے یارے بیٹ یوت چیت کرتے تھے۔ ہزرونے الکا کی تاریخ سے آشانی حاصل کے ان ہے تو ائیں سے آشانی حاصل کے ۔ تاہی اس کے درتا ہوئے الکا کی تاریخ سے آشانی حاصل کے ۔ تاہی الے ہزار ہ سے آشانی حاصل کی ۔ تاہی اس مرسے باخبرتھ کہ بسپ نوی سونے کا حربیس ہے۔ لہذا تاہی نے ہزار ہ سے کہا کہ اگر چداب وہ ایک قدیمی تھی گئی اس کے مندسے لیکے ہوئے کی تھم ہرائ کی رہ یاس کی سطنت کے تمام فرز ، نے اس کے قد مول بیل خرج کردے گئی خرج الا خرج ادور یا جائے گئی اور کا وہ کمرہ جس بیس وہ قیام پڑر ہے سونے کے ساتھ بحرد سے قراد کردیا جائے گا۔

قامیدالکائے پیغام کے ساتھ اس کی سلطنت کے دور دراز علاقول تک جا پہنچے۔ جید ای سوئے کے ڈھیر کا جاہ رکا ہوئنچنے لگے۔ یہ ڈھیر انڈین اپنے کندھوں پر ، وکریائے رہےاور کمرہ سوئے ہے بجرنا شروع ہوگی۔

فادرولوردی جو نکا کو نہ بی تعلیم دینے پر مامور کیا گئے اتبال نے اتابالی سے دریافت کی کہ کیا اس کا شہبی شاگر دعیں کی نہیں بنایا جائے گا
اور آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا تاوین ادا کیا جائے ہے۔ بیس کراتابالی سکتے ہیں آئے ہے۔ اگر دوا لکا کو آزاد کر دیتا تو عین ممکن تھا کہ دووا ہے لوگوں کی
رہنمائی سرانبی م دیتے ہوئے جمعہ آوروں کے خلاف بغاوت کر دیتا ہوئی سوٹو نے بیسٹورہ دیا کہ تابابیا کو تبین کی عدالت کے حوالے کر دیا جائے الیکن بیسٹن کی عدالت کے حوالے کر دیا جائے الیکن بیسٹن کی تابابی خفیہ طور پر بیسس ڈش تیار کر دیا تھا
اگر نہائی میں بیسٹن کی بیسٹن کے خلاف بیائی سے کام لیتے ہوئے پڑارہ کو بیرتایا کہ تابابی خفیہ طور پر بیسس ڈش تیار کر دیا تھا
آزادی کی بیسٹن بیسٹن فرج تیار کر رہاتھا۔ اس نے مزید کہا کہ بیٹوج کو ایٹو کے قریب اسٹھی ہور ہی تھی۔

یز رو کے ساتھی فوری کا رروائی کا مطالبہ کرنے گئے۔ پچھے ہو دشاہ کو ہلاک کرنے کے تن بھی بھے سی پچھے بادش ہ کو "زاد کرنے کے تن بیں تھے۔ سازش کی خبرنے پڑارو کے خطرات کو ہوا دی۔ اس نے پیرفیصلہ کیا کہ ڈی سوٹو کو بھیج جائے اور وہ چھال بین کرکے بٹائے کہ کیا واقعی آزادی کی فوج کی تیاری کی خبر کچی تھی۔اس دوران اس کے سیام مشیر نکا پر مقدمہ چھانے اور اسے سزاسانے پر زور دے رہے تھے۔ پڑارواب بھی کسی نتیج پر منہیں پہنچے سکا تھا۔اس نے انصاف کی ایک عدالت قائم کر دی جو یا دری ولور دی سیک دیل ورجیا رکھوڑ سوار کپتا نوں پر مشتمل تھی۔

ا نکاپر بعناوت کے لزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ بیمقدمہ ایک قرار درمنظور کرنے کے علاوہ کچھ بھی ندتھا کیونکہ نکا کوعداست میں پیش نہیں کیا گیا تھا ورندہ کی استدا ہے دفاع کاموقع فراہم کیا گیا تھا۔ سزاسنادی گئھی ۔۔ الکاکوڑ نمرہ جلانے کی سزات کی گئھی۔

کہی مرتبدا تاہیں نے اپی زندگ کے لئے وکالت کی ۔اس نے کہا کدا کراسے زندہ جلایا گیا تو اس کی رعایا اپنے ٹزانے چھپالے کی اور فاتحین کومز بیرسونا اور چاندی ٹبیس دے گی لیکن پر روعدات کا فیصلہ بدر نہیں سکتا تھا۔ وہ زیادہ جو پچھ کرسکتا تھا وہ بیت کہوہ نکا کوایک ہمل موت کی ڈیٹر کش کرسکتا تھ بشر طیکہ وہ عیسا ئیٹ تجوں کرے۔

1533ء کے بھست کی ایک شام سوری غروب ہونے کے دو گھنٹے بعد ہے نوی نوج ٹارچوں کی روشنی میں ایک وسیج میدان میں ہادش ہ سز پڑھل در تعد ہوتے دیکھنے کے لئے جمع تنمی ۔ ہادشاہ کومید ن میں ما یا گیا۔اس کے ہاتھ اور پاؤس میں زنجیریں پہنائی گئی تھیں۔اس کو عیب کی ہنا ہو ممیا تھا۔

جوں ہی بادش وقمودار ہوااس میدان میں جمع نذین اس سے سامنے مجدے میں گریزے۔ وہ اپنے یادش وکو بچانے کے سئے میدان میں ہرگز نہ کودے کیونکہ وہ لیکی روحوں کے حال ندیتے جوران کی اپنی تھیں۔ وہ تھش اس کی سوت کو قبور کر بیکتے تھے اوراس کے ساتھ ہی اپنی قوم کی سوت کو مجمی قبول کر سکتے تھے۔ایک ہسپانوی نے بگل بجابیہ میدان پر کھمل مٹ ٹامچھ کمیا۔الکانے پڑر روسے کہا کہ ۔

"ميرے بچر کي جميداشت کرنا"-

پادری نے اس کی روح کے لئے دی کی ورا لکا کوموت کے کھاٹ اٹاردیا گیا۔ اسکے روز ڈی سوٹو بیخ مشن سے و پس لوٹ آیا۔ ووا لکا کی موت کی خبر من کرخوفز دہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ۔ دو حمیدیں ہیاری واچسی تک نے نظار کر لیٹا جا ہے تھا''

اس في اروكومزيد بتاياكه.

" ملک بھر بیں بغاوت سے آٹارکہیں بھی نظر نہیں آ نے ہم جہاں بھی گئے ہمارے ساتھ دوستانہ برتاؤ کیا حمیہ اور ہماری خاطر تواضع کی میں''

تاريخ دان پريس كاك في ولكل ورست تحرير كياتها كه.

"ا تابعیا کے ساتھ رو رکھ حمیاسلوک اور تا آخر ہے نوی نوآ یا دیاتی تاریخ کا کیک سیاہ ترین ہوہ ہے۔"



# میلی مرتبه جنوبی امریکه کے اس پار

دریائے امازان دئیا کا بہت بڑا دریا ہے۔ بیٹم میں بڑا ہے ندکہ اسپائی میں بڑا ہے۔ بیددریا بحراد قیالوس میں کرنے سے بیشتر 3900 میل پیرداور برازیل میں بہتاہے۔

فرانسکو ورکی با نااس در یا بیل جب زرانی کے فرائض سر نجام دیتا تھا۔ ووفر انسس پر روکا رشتے دارتی جس نے ویرو فتح کی تھا۔ اس نے گئی کیک مہمات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ 1540 ویس گوڑ ہو پر روسو بدکوا پڑکا گور زینا۔ سے انہین سے بدا نکاہ ت موصوں ہوئے کہ فسانوی بیل ڈور ڈواور دار پیٹی کی سرز مین کی تحقیق آنفیش سرانبی م دے۔ ورک رینا نے بدیا تھا تھا کہ کہ دو بھی اس کے ہمراہ جائے انہوں نے بی مہم کا آعا و کور ڈواور دار پیٹی کی سرز مین کی تحقیق آنفیش سرانبی م دے۔ ورک رینا نے بدیا تھا تھا کہ کا سے ہمراہ جائے گا۔ انہوں نے بی مہم کا آعا تو کور ڈواور دار پیٹی کی سرز مین کی تھرکا و نے دریائے نابی کے ساتھ ساتھ کیا۔ اس مجم کے شرکا و نے دریائے نابی کے ساتھ ساتھ کیا۔ اس مجم کے شرکا و نے دریائے نابی کے ساتھ ساتھ سے مشرق کی جائے۔ بھی تقریباً کی کاسفر طے کیا تھ جبکہ انہیں دار پیٹی کے پیکوور دست دکھ کی دیے۔

پر ارو نے سوچ کہ بیدور شدت چونکہ تحدادیش کلیس شے لہذا ہے تی وافر مقداریش و رچینی مہیائیس کر بھتے تھے جن ہے اس کی قسمت کا سمارہ چک سے ۔ لہذا اس نے بدفید کی کہ بیاڑوں سے آگے کی سرزین چک سے ۔ لہذا اس نے بدفید وریوفت کیا کہ کی پہاڑوں سے آگے کی سرزین زرفیز تھی اور کھوڈوں کیسے موزوں تھی ۔ وہ موگ اس ہورے شرکی اور جب دھرم واقع ہوئے اور فیز تھی اور جب دھرم واقع ہوئے سے ۔ بہل وجہ تھی کہ وہ کھوٹیس بنار ہے تھے۔ لہذ اس نے پہلی انٹری کو اپ کو سے مماشے ڈال دیا جنہوں نے ان کے صمور کے کارے کو اور دیکرا فذین کو ذریدہ جن ویا۔ کی جو ایک اور جد کھوٹرے کو ایس کے دیو کی جانب بردے کہا۔

اس کے بعد آیک برے دریا کے قریب آئیں اغرین کا ایک اور گروہ و کھائی دیا۔ ہزارونے ان کے مرد رہے پہوسول کے ۔اس مردارکا نام ڈیل کو ماتھ ۔ بین ممکن تھا کہ فیل کول کو ان انڈین کے بارے بیس طواع موصول ہو چکی تھی جن کو کتوں کے ماسنے ڈرائیا تھا یا زعرہ جاریا گیا تھا۔ بہر کیف اس نے زر فیز زمینوں کی حقیقی نشا تمزی کی اور مشرق کی جاب آ باوی کے بارے بیس بھی بتایو۔ پر رونے ڈیل کول کو بیانوں م دیا کہ دسے بینا غلام بنالیو ورمیم جوئی کے اس قافلے کی رہنم تی کے فرائنس مونب دیے۔ بیربڑی جی حت شدرون عواقد کی جانب محوسفر ہوئی۔ چونکہ بہت سے دوگ کھانے والے شے البارہ جددی ان کا راشن جواب دے گیا۔

ہ موک سر نجام دینے والی جم عنول نے بید پورٹ پیش کی کہانہوں نے ایک بڑا دریا دریا فٹ کیا ہے جس کے کناروں بیس مہا مبول مہذب انڈین آباد ہیں۔ پرارونوری طور پراس دریا کی جانب چل ویا۔لیکن انڈین دیگر قبائل کے ساتھ اس کے نارواسٹوک روار کھنے کے یارے بیس من چکے منے لہذا وہ وہاں سے فر رہو چکے تھے۔ ہے نوی اس گاؤں ہے جو پچھ حاصل کرسکے وہ چند چھوٹی کشتیاں تھیں۔ ہے نوک کواپٹو سے جو نڈین غلام اپنے ہمر ول نے تھے وہ سب کے مب موت سے ہمکنار ہو بھکے تھے اور ن کی اموات کی بدولت ہے نویوں کے لئے ایک مصیبت کھڑی ہو چک تھی۔ ان کو آب وہواراس نہ آئی تھی البند وہ موت سے ہمکنار ہو گئے تھے۔

انہیں مزید غلم دستیب نہ تھے لبتہ پڑارہ نے یہ فیصد کیا کہ یک بڑی کشتی بنائی جائے جس پی اشیائے خوردونوش کو محفوظ رکھا جا سکے۔ جب کشتی کی تیاری تکمس ہو چکی تب اس جماعت نے دریا پی 43 مرتبہ کا وش سرانجام دی۔ دریا کے کنارے پرموجود گھوڑے اشیائے خوردولوش کی حال کشتی اور دیگر چھوٹی کشتیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اب ان کے پاس اس خوراک کا آخری ڈروٹک تم ہو چکا تھا جو دہ کو وہ کو یہ خورہ کو گھر تھے۔

اوری یا نانے سے تبویز بیش کی کدوہ بودی کشتی کے علدوہ چھوٹی کشتیوں ور 60 آ دمیوں کواپنے ہمراہ سے جاتے ہوئے خوراک کے حصول کے لئے لکل جائے۔ پزارو نے اس تبویز سے اتفاق کی لئیکن سے پابندی بھی عائد کر دی کد ورک لدنا کوخور ک دستیاب ہو یا نددستیاب ہواس کو ہارہ ووں کے اندرائدر ہرصورت بیں واپس آنا ہوگا۔

اس کے بعد جو پکویکی وقوع پذیر ہواوہ واضح نہیں ہے۔ ابستہ پر ارو نے بادشہ کوجو خطاتح ریکی اس بیل اس نے ورکی با ناپر ہیں۔ الرام ی کدکیے کہ وہ جو کر کشتیں ہے ہمراہ ہے گی تھ ، ور باتی جا سے کہ تھے حت کو تسمت کے رہم وکرم پر چھوڑ گیا تھ ۔ لیکن را بہب گا میرڈ کی کا روا بھل جو ورک و نا کی جماعت کا بیک رکن تھ وہ ایک مختلف و ستان سن تا ہے۔ اس کے بقول اور ک و نا کے سنتے بیانامکن تھ کہ وہ مشاذ کرہ برہ ولوں کے اندر اندروا ہی تا اسے کے کونکہ اس جس کی جو اور اس وور بن اور کی لا نانے بید آئے کیونکہ اس جس کی جو تو موسم کا ممل والی تھا اور دوسری بات بیتی کہ وہ خوراک کی تلاش بیس بہت رورنگل کے تھے اور اس وور بن اور کی لا نانے بید خیال کی کہ پر اردوا ہیں جا چکا ہوگا۔

اس رجب نے اس روئیداد پر ایک مس کماب تھی ۔ اس کماب میں اس نے دریا کا ڈکر ' اوری ، نا' کے نام سے کیا تھا۔ ہم مناسب حجہ پر ظب رخیال کریں کے کہاس دریا کو دریا ہے اورن سکے نام سے کیول پکارہ جانے سگاتھ۔

راہبئے مزیدلکو تھا کہ پزاروے رخصت ہونے کے بعدادری رٹانے 200 لیگ (تقریباً 750 میل) کا سفر طے کیا لیکن اسے کہیں مجی '' ہادی ہے آٹاردکھ اکی ندد ہے ادر میدجہ عت بھی فاقد کئی کا شکارہوگئے۔

واپس پلٹنا وہ بھی تندو تیز ہر دس کو چیر نے ہوئے اورا کیے مرتبہ پھر بنجرعا۔ نے کوعبور کرنا ایک فضول امرتف ، اب محض ایک ہی امید باتی رہ گئی تی کہ دریا ان کو بہاتا ہوائس ایسے ملک بیس لے جائے جہال پرانہیں، شیائے خورد دونوش دستیاب ہوسکیں۔

8 جنوری 1542 مکی شام انہوں نے ڈھول بینے کی ہلگی کی آ واز سی۔اگلی میچ چپار کشتیاں جوانڈین سے بھری ہوئی تغییر ان کی جانب بوصق وکھائی ویں '۔

"جب انہوں نے ہمیں دیکھا تب انہوں نے اپنی رقار بڑھادی۔ انہوں نے وکھایہ اش رہ دیا کہ چوتھ کی تھنٹے سے بھی کم وفت کے بعد ہم نے مختلف دیب تول سے ڈھول پیٹنے کی آ وازیں میں۔ وہ لوگوں کو سمج ہونے کے لئے کہ درہے تھے۔

# کپتان نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیو کہ وہ پوری رفق رہے کئٹی کو چاؤ کیں تا کہ ہم انٹرین کے وہ ہم اکٹھ ہونے سے بیشتر گاؤں میں پہنچ جائیں'۔

وہ اس ودستن فض کے حال گاؤں ہیں ہیں روز تک قیام پذیر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کشتی خوراک سے بھری۔ جس قدر خوراک کشتی ہیں۔ ماسکتی تقی انہوں نے ذخیر وکر لی۔اس کے بعد کیے مرتبہ پھر یہ جماعت عازم بحری سفر ہوئی۔

ایک مرتبه پھر 200 لیگ کا سنو پنجرعارتے سے گزرتے ہوئے سے کیا گیا وردوہ رہ اس جی حت کے لوگ قافہ کئی کا شکار ہوگئے۔ سات افراد بھوک کی تاب نہ ماتے ہوئے موت سے جمکنار ہو گئے۔ اس کے بعد فیمی مدوآ ان پنجی ۔ بقوں را ہب انٹرین چار یا پائجی کشتیوں کے ہمراہ ور یا پیس شمود رہوئے جوخوراک سے مادی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اسپے سرو ریا ریا کے گاؤں تک ہے پندس کی رہنس کی بھی سرانجام وی۔ سردار سانے انہائی مہر بانی اور محبت کے ساتھ ہے نویوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں خوش آ مدید کہا۔

چونکہ انڈین دوستانہ رو ہے کے حامل تضالبندا اوری لہ تانے یا وشاہ کے نام پراس علاقے کا قبعنہ حاصل کر سے ۔ اس قبضے کی یا دگا رکے طور پر اس نے تھم دیا کہ ۔۔

'' ایک بڑی صلیب اس علاقے میں نصب کی جائے۔ انٹرین نے اس صلیب کو دیکھ کرخوشی کا ظہر رکیا۔'' '' جنب کپتان کو آسود کی میسر آئی وراس علاقے کے دسائل میسر آئے۔اس کے علاوہ ٹٹرین کا دوست نہ روبیمیسر ''یا اس نے سپنے تمام ساتھیوں کو تھم دیا کہ وہ سب ہاہم اکتھے ہوں اور ن کو بتایا کہ چونکہ اس علاقے میں نصرف وسائل میسر ہے بلکہ انڈین کا دوستان رو ریکھی میسر تھ البند انہیں ایک دور بڑی کشتی تیار کرنی چاہیے ۔ البند کشتی کی تیار ک کام شروع ہو گیا 35 ونوں کے بعد کشتی ندمسرف تیار ہوگئ بلکہ دریا ہیں بھی اتار دی گئی۔

لیکن جب انڈین کو پیٹیر ہو کی کہا ہے تو کہ پہال سے دریا کی لیک جانب جانے کا روہ رکھتے تھے تب وہ از حد حیران ہوئے اور اور کی مانا کوٹیر دار کرتے ہوئے کہتے گئے کہ۔۔

انہوں نے کہنا ن کو بتای کداگر ہم ''گرینڈ مسٹرل' سے علنے جارہے تھے تو ہمیں فہر دار رہنا جائے کہ ہم کیا کرنے جارہ تھے کیونکہ ہم نقد او ہیں کم تھے وروہ نقدار ہی زیادہ تھے۔ اور سے کدوہ ہمیں بالک کردیں ہے''۔

ہیں نوی'' کرینڈمسٹری'' نامی اس قبیلے کے ہارے میں مزید جا نناج ہتے تھے۔لیکن وہ اس قبیلے کے ہارے میں انڈین سے جو پکھ معلوم کرسکے دوبیرتھ کہ مسٹری بہت غضب ناک تضاورا کر ن کوموقع میسر'' یا تو دوبسیا نویوں کو ہلاک کردیں گے۔

ان کی ٹی کشتی تیار ہو پھی تھی۔ پرانی کشتیاں مرمت ہو پھی تھیں اورخور کے بھی کشتیوں پرلہ دی جا پھی تھی ۔لہذا ہے جماعت بیک مرتبہ پھر عازم سفر ہوئی۔ 12 مئی کودہ، چھی یارد جا پہنچے۔

" بھی ہم نے دولیک کا فاصد سطے کیا تھ کہ ہمیں ویب سے دکھ کی دسینے گئے۔ ابھی ہم زیادہ دو تربیل گئے تھے کہ ہم نے گئ یک کشتیں اپنی طرف بڑھتی ہو کی دیکھیں۔ ان کشتیول شرائر کی کاس زوس مان موجود تھا۔ وہ پورے جوش وفروش کے ساتھ دیماری جانب بڑھ درہے تھے۔ وہ ڈھول پہیٹ رہے تھے، درایا دکھائی دیتا تھ جیسے دہ آئی سے منانے کاعزم کئے ہوئے ہول"

اوری و نائے اپنے ساتھیوں کو تھم ویا کہ تیار ہیں۔اس نے اپنے ساتھیوں کو بیٹھم بھی ویا کہ جب تک انڈین قریب نہ آن پہنچیں اس وقت تک ن کونشان نہ بنایا جائے۔اوری ، نا کے ساتھیوں کے تیر نشانے پر گررہ ہے تھے،ور نڈین اپنے جانی نقصان کے ہاوجود بھی جوالی حملے کر رہے تھے۔

کشتیال سامل پر پنج چکی تھیں اور سامل پر تھمسال کی جنگ ہوئی۔ آ وسطے ہیں ٹوک دریا میں بقی تھیم رہے تا کدانڈین کو دست بدست لڑائی میں مجھ نے رکھیں جبکہ ہوتی ہیں ٹوک ساحل پر برسر پریکا ردہے۔ ہیں لوک تھک ہار بچکے تتھادر وہ موج رہے تھے کہ تھ کا دٹ کی وجہ سے وہ مات کھ جائیں گے کداس دورین نڈین نے روفرارائت رکرلی۔

اوری اناوراس کے 25 ساتھیوں نے نڈین کے گاؤں کی تلاقی بنٹی شروع کردی۔ وہ خور، کے تلاش کررہے تھے۔ نہیں کافی مقد، رش کوشت۔ چھی اورروٹی دستیاب ہوئی۔ جس دور، ان وہ خور، کے اسمندی کررہے تھے اس دوران انہیں اپٹی کشتیوں سے شورشراب کی آ وہ زسائی دی۔ دراصل انہیں خبرد رکیا جارہاتھ کہ 2,000 کے قریب انڈین دوہ رہ جمعہ آ ورہوئے کے سئے آ رہے تھے۔

خور ک اورز خمیوں کو نتهائی دفت کے ساتھ کشتیوں پرسور کی گیا اور کشتیال عازم سفرجو میں۔ جو نبی وہ دریا کی پلی جانب پہنچانڈین ت

يرحمله آور جوے اور وہ ان كے مهاتھ يرمر پركار جو كئے۔

انڈین تمام روٹ ن کا بیچھا کرتے رہے۔ جب می ہوئی تب ہمپانویوں نے اپنے آپ کو ایک ٹی آبادی کے وسط میں بایو۔ اس آبادی سے نے انڈین برآ مدہوئے ور پر نے نڈین کی جگہ سنجاس لی۔

#### "البول نے تین مرتبہ ہم پر حمد کیا اور جمیں مصیبت میں جتل کے رکھا"

بالآ خرت قب کرنے واسے پیچےرو کے اور ہے نوبوں کوئین روز تک کی جسے کاس منانہ کرٹاپڑ اور انہوں نے خوب، رام کی اور اپنی خسکن اتاری ۔ وور ان سفروہ کی آب دیوں ہے گزرے جو بڑی بڑی آب دیاں تھیں۔ اس کے عداوہ وہ خواصورت و دیوں ہونے کے ساتھ ساتھ فر دنیز اور شمر آور وادیوں بھی تھیں۔ ایک شمر بال کی کنارے پروا تع ایک گاؤں تک جائے ۔

" جوں بی میں گاؤن میں منے آیے کپت ن نے جمیل تھم ویا کداس پر قبند کرلیں۔ بیگاؤں اس قد رخو بھورت تھ کدایہ و کھائی
ویتا تھ جیسے بیاس سرز جین کے سرد روں کا تفریکی مقام ہو۔ انڈین نے ایک کھنٹے سے زائد کر سے تک اپنی مزاحمت جاری
رکھی اور گاؤں کا دفاع کرتے رہے لیکن بالآخر کھکست ان کا مقدر بنی اور ہم اس گاؤں کے مالک بن کھیے تھے۔ یہاں پر ہمیں
کٹیر تعداو میں خوراک بھی میسر آئی۔ ا

"اس گاؤں ش ایک مضافاتی مکان ایر بھی تفاج ہوں پر مختلف اتسام کے ظروف دیکھے تھے۔ ان بیس مرتبان پائی کے محمد کا در سے مضافاتی مکان ایر بھی تفاج ہوں پر مختلف اتسام کے ظروف دیکھے مثل بیٹیں میں سے جو بہت بڑے بڑے بڑے سے اور دیگر برتن بھی موجود تھے۔ شائی بیٹیں میں کے فیرہ و فیرہ و فیرہ و ان بھی شال سے جو بہت بڑے بڑے ہے۔ اور دیگر برتن بھی کہ ان کود کھی کروہ جبران ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ ا

ال گاؤں سے ہمرجائے کے سے کی ایک بہترین سرئیں بھی موجودتھیں۔ دوری لانا کی خواہش تھی کدوہ بیر معلوم کرے کہ بیسرئیس کس مقام کی جانب جاتی تھیں ۔ چندمیل کا سفر سر نجام و سینے کے بعد سرئیس زیادہ چوڑائی کی حال ہوگی تھیں اور شاہراہ کا روپ افقیار کر گئی تھیں اس نے فیصلہ کیا کہ یہی بہتر ہوگا کہ وائیس پلٹا جائے اورا یک مرتبہ گھریائی بیس اپناسفر جاری رکھا جائے۔

ودران سغرانیس بمیشدخوفنگو رمناظر سے و سعد پڑتھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک ایپ دیہات سے کز رہے جہال پرسات بھائی کھرتے اور ن میں لاشیں لنگ رہی تغییر۔

جسپ نوی ایک پرامن اور پُرسکون جگدگی تلاش بین مصروف منص تا کد بیننٹ جان کا تہوار مناسکیل۔ جا تک وہ یک بہترین سرز مین تک جا

دریا کی پٹل جانب سفر سے کرتے ہوئے ہیں نوی خو تنین کے قبیلے کے بارے میں داست نیں سفتے ہیے آئے تھے۔اس قبیلے کی جورہ دار کی ایک وسٹیے رقبے پرقائم تھی اور اس کی رعایہ میں گئی اور قبیلے بھی شائل تھے۔اب ان داستانوں کی تقید ایق ہور ہی تھی۔ بہت سے انڈین ان سے ما قات کرنے کی غرض ہے ؟ ن پہنچے تھے۔اور کی دنانے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ ن موگوں کو ہمیا نویوں کی آمد کی خبر پہلے ہی ُ موصول ہو چک تھی البنداوہ ان پر ہیننے گئے ورانبیں اپنے ند ق کا نشانہ بنائے گئے۔انہوں نے ہیپ تو یوں کو بنایا کدوہ اپناسفر جاری رکھیں اور پکھائی دور مزیدانڈین انبیں گرفتار کرنے اورامازن لے جانے کیئے تیار ہیٹھے تھے۔

اور کال نائے نٹرین کی خمافات کی پردہ دندگی پراتر نے کافیصد کر دیا۔ کارواجس اس اڑ کی کامل افت کہ جن ہے۔
'' قریب تف کہ جم سب سفی سن من جاتے کیونکہ بہت زیادہ تیر ہماری جانب بڑے دہ ہے۔ تف ہ ہمادے ساتھی پائی بیس کود کے دید پائی ان کے سینے تک تف رانڈین ہی رہ سب او بوس کے میٹین با ہم ل کئے تھے۔ بیاز کی ایک تھے سے زائد وور سے تک جو رکی رہ کی ایک تھے۔ اور کی ایک تھے اور کی تھے گئے کی دیکھوں کی تھے اور کی تھے اور کی تھے اور کی تھے کہ تھے اور کی تھے تھے کہ اور کی تھے تھے کہ اور کی تھے تھے اور کی تھے تھے کہ اور کی تھے کہ کے تھے کہ اور کی تھے کہ تھے کہ اور کی تھے کہ کی تھے کہ اور کی تھے کہ تھے کہ کی تھے کہ کے کہ کی تھے کہ کے کہ کی تھے کہ ک

"وہ مازن کے ہاجکو رہتے وررعایا شے اوران کو ہماری آمدکی اطلاع پہنچ چکٹی ۔وہ ان کے پاس مدوماصل کرنے کے اللہ عالم لئے محصے ہتھے۔

"" ہم نے نخوا تین کو ہذ سے خود اپنی ہے تھوں سے ان انڈین سکے شانہ بٹانہ لڑستے دیکھا اور بیخوا تین اس جراکت اور
بہاوری کے ساتھ لڑیں کدا نڈین نے میدان چھوڑ کر بھ گئے کی جراکت نہ کی۔ گرکسی نڈین نے میدان چھوڈ کر بھا گئے گ

کوشش کی تو انہوں نے اسے ہماری آ تھوں کے سامنے موقع پر ہی جل کردیا۔
" بیخو تین سفیدر تھے کی حال تھیں ور ایم قند کی ، لک تھیں۔ ان کے بال خوب وراز تھے۔ وہ تقریبا ہر ہندھیں۔ انہوں نے
محض اپنے مخصوص، عصر چھی رکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جیراور کمان تھی۔ وہ ایک ایک فی تون دل مردوں پر بھاری

یہ کہی شیادت تھی جوکارواجل یا کسی دوسرے ہمپانوی نے دریائے ،دری یا نا کے ساتھ خواتین کے بھیجے کے بارے میں چیل کی۔ان
"ایازان" کی کہ نیاں اہل یورپ پر پچھاس انداز ہیں اثر انداز ہو کیس کہ وری مانا کی کامیابیاں خوتین کے اس تھیجے کے روبانوی تصور تلے دب کررہ
"کئیں جوایک کی سلطنت پر حکمرانی کررہی تھیں جہال پر مردول کوغلاموں سے بردہ کر حیثیت حاصل نہتی ۔ لہذ اس عظیم دریا کا نام ہمپانوی کپتان
کے داہب نے اہمیانوی کپتان کے نام پر رکھ دریائے امازان۔

امازان کی اس سرزمین کے بارے میں رہب کارواجل نے جومعلومات فرہم کی تھیں وہ معلوہ ت، نذیں قیدیوں سے حاصل کی گئیس اور بیانڈین قیدی نقادوں نے مابعدیہ بکشاف کیا یہ محسوس کرتے تھے کہ ہپانوی خوبھورت داست نوں کو سٹنے کا مشاق تھ بید ستانیں سونے ورخوا تین کے بارے میں تھیں۔ ابنداانہوں نے پی داستانیں ای نکتہ نظر کے تحت کلیق کیس اور اسے سناؤا میں درج ذیل میں پر کھی تھیل بیان کی جارہی ہے جوراہب کارواجل نے بیش کی تھی۔ ا ماران ملک کے تھرونی حصول ہیں '' یا وشخے۔ بیریں قد ساحل سے ساحت ون کی مسافٹ پر واقع تھا۔ وہ ایسے ویب تول ہیں رہائش پنہ بر شخے جو پھروں سے بنائے گئے تنظے۔ بیرویہ ت بہتر تقبیر کردہ سز کور کی وساطت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور من سز کول پرمحافظ کھڑے ہوتے تھے تاکہ کوئی بھی فردفیکس اوا سے بغیر سفر طے نہ کر سکے۔

وه خواتین شادی نیس کرتی تھیں اور ان کے درمین مرد آباد نہ تھے۔ انہیں جب مردی تمنا ہوتی وہ اپنے تھیے کو اکٹھ کرتیں اور نزد کی ویہت کے مردول کے ساتھ جنگ شردع کر دیتیں تھیں۔ وہ مرد قید یوں کو بحفاظت اپنے ملک میں لے آتیں تھیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتی تھیں۔ اگر امازان نزکول کوجنم دیتی تو وہ ان کوتل کر کے اس کی ماشیں من کے والدوں کو بچو دیتی تھیں اور لڑکیوں کی بخوشی پر درش کی جاتی تھی اور ان کی ہرمکن دیکھ بھالی اور تکہدا شت کی جاتی تھیں۔ جوں بی وہ جو ان ہوتیں انہیں جنگ وجدر کی تربیت دی جاتی تھی۔

ان خواتین بیں ان کی بیک فاتون محکمر ن بھی تھی۔ اس کا نام کونوری تھا۔ بیاہ زن کافی ہدار تھے۔ ان کے کھانے کے برتن سونے اور چاندی سے بنائے مجھے تصاور یہ برتن مسٹر موں کیدیے تخصوص تھے جبکہ عام خواتین لکڑی سے بنائے مجھے برتن ستعال کرتی تھیں۔

ا بازن کے ملک سے نگلنے کے بعد، ہمیں ٹوی ایک ٹی آ ہودی ٹیس آن پہنچ ہتھے۔ بیا یک ٹوشگواراور چیکدارعل نے بیس ور تی تھی۔ بیآ بادی ور یا کے کن رے کی مقدم پرور تی تھی۔ بیعل قد گنج ن آ بادی کا حال تھا۔ اس عدائے بیس دو فجی بہازیں اور دادیاں موجود تھیں۔ لیکن یہاں کے کمین انڈین جو ہمیں لویوں کو منے کے آئے تھے وہ اس قدر خوشگواروا تع نہوںئے تھے۔ انہوں نے کی مرتبہ حملے کئے کین بہت کم نقصال پہنچا سکے۔

اوری د نااس فیردوستان عدائے کو چھوڑئے پر آبادہ نے تھا۔اس کی وجہ بیٹی کدوہ اسکے گاؤں میں اپنے سپ کو بیک اوراز کی میں معروف کرنا جا بتنا تھا۔ یہاں پرایک جسپانوی بیٹونیوڈی کا ررائز االیک زہرآ لود تیر کلنے سے بدک ہوگی تھا۔

كاروا جل تحري كرناب كد.

"جب ہم نے اس زہر کے ٹرکودیک تو ہم نے بیڈیمدی کہ ہم ماسوائے انہائی ضرورت اس سرزین پریک قدم ہی رکھنا میں ارائیں کریں گئے۔ ہم اتی احتیاط کا مظاہرہ ہم نے آج تک نے میں اور انہیں کریں گے۔ انہذا ہم مزید تھا طاہو گئے۔ ہم اتی احتیاط کا مظاہرہ کرنے گئے جتنی احتیاط کا مظاہرہ ہم نے آج تک نے سے اس کے تھا۔"

وہ بی وفت شکنگی پر قدم رکھتے جس وفت نہیں خور ک پر قبضہ کرنا درکار ہوتا۔ وہ ایک زرخیر عدائے بیل جا پہنچے جس کے بارے میں کاروا جمل بیان کرتا ہے کہ۔۔

"بيعل قدا تنازر فيزتف جتنازر فيز بهاراا بنا. سين تما" ـ

بالآخر بالدنی ملک چیچے رہ کی تھ اور باس جو عت نے اپنے آپ کوشی ملک میں پایا ۔ اس کے کی بیک بزیرے تھے۔ "'ہمیں بیا نداز وقع کہ ہم سمندرے زیادہ دورٹیں تھے کیونکہ ہم جس مقام پر تھے دہاں پر ہروں کا بہاؤ وسعت پڑیرتھا۔ہم بیر جان کراز ڈوش ہوئے۔" وریاتی چوژانی کا عال تھا اور جزیرول کی تعدا داس قدرزیادہ تھی کہ کو کی بھی بوک کشتی بوک سرز بین پڑہیں پانچ سکتی تھی حق کردہ جھیتی طور پر سمندر سے گزرتی ہوئی ساحل سمندر کی جانب مزتی ۔

جزیرے جس فاصلے پرمحیط منھاس فاصلے کا تخمینہ کا روہ جس نے تقریباً 700 میل لگایا تھا۔ چونکہ راتعداد جزیرے موجود منھاوران کے درمیان تک تالے، کھاڑیاں موجود تھیں لہد اس مقام پردریا کی لہریں جیزرتی رکی حاصل تھیں۔

دونوں کشتیال بُری حاست کا شکارتھیں۔اوری یا نائے من جزیروں بھی سے ایک جزیرے پردو بفتے کشتیوں کی مرمت بھی گزادے۔ نفری کشتیوں کی مرمت کا کام مرانبے مودی تی تھی جبکہ بقایا '' وحی نفری خوراک کی تلاش بھی مصروف رہتی تھی۔

8 اگست کووہ رو باروی زم سفر ہوئے۔ جب اہریں اوپر شعنیں اس دفت وہ الن کی کشنی کو پیچھے کی جانب رتھیں دیتی تعییں۔ان کے پاس کنگر مجمی موجود نہ تھے۔ وہ کنگر کی جگہ پٹھر استعمال میں ماتے تھے۔

لیکن آ ہستہ آ ہستہ وہ ایک دیہ ہے تک پہنچے ہیں کامیاب ہو گئے۔اردگر دکے دیہ لول کے انڈین دوستانہ رویے کے حال تھے۔انہوں نے ہسپ نویول کیلئے خوراک کا بندوست کیااور بنیس ہتا یا کہ وہ اس سے بیشتر بھی عیس ئیوں سے ل چکے تھے۔ بینجراوری لہ ٹااوراس کے ساتھیوں کے لئے حوصلہ فزااورامیدا فزائقی۔اس کے ساتھیوں نے تھے سمندر ہیں تانیج کے لئے پٹی کوششیں دوگئی کردیں۔ بالآخر 26 گست 1542 مکووہ اپنے مقصد ہیں کامیاب ہو گئے۔لیکن ان کی آ زمائش ابھی ٹتم نہ ہوئی تھی۔

ان کے پاس کمیاں بھی موجود نہتی اور نہ ہی اور نہ توں کا چارے موجود تھا۔ ان کو یتلم نہ تھا کہانہوں نے کس سے کی ج تھا۔ دریااں قدر چوڑائی کا حال تھا کہا کٹر زمین کمل طور میران کی نظروں سے وجمل رہتی تھی۔

" کی بردی مشتی ہم سے چھڑ چکی تھی۔ اس کے چھڑ نے کے ہم دوبارہ اس کو بھی دی کیے نے بھے ہم نے بیٹیجہا خذکیا تھا کہاں مشتی پرسوارا فراد ڈوب سے بھے تھے۔

" نو دلول کے بعد بالآخرہم سمندریں داخل ہو بھے تھے۔ اس سے لکٹنا اس قدر دلت طب تھ کہ میں سات دن اس سے بہر نکلنے ش یہ ہر نکلنے میں درکار ہوئے تھے دران س ب دلول کے دور ان ہمارے ساتھیوں نے ایک لیے کے بنتے بھی چچو سینے ہاتھ سے م شرچھوڑ ہے تھے۔

" بالآ فرہم ال قیدف نے سے باہر نکل آئے تھے۔ دوروز تک ہم آگے ہوھتے رہے ہم ساحل کے ساتھ ساتھ آگے ہوھتے رہے۔ ہم ا رہے۔ ہم یہ قطعا نہیں جانے تھے کہ ہم کس مقام پر تھے۔ بالآ فرہم نے کیوبا گا کے جزیرے تک رسائی حاصل کرلی جو فعال

" وہاں بھاری مدا قات بھارے دیگر ساتھیوں اور چھوٹی کشتی سے بھوئی جودوروز بیشتر اس مقام پر پہنچے ہتھے۔ ہمیں جس قدر خوشی محسوس ہوئی اے الفاظ ہیں بیان کرناممکن نہیں۔" اس طرح اوری لہ تا کا تاریخی سفراہے اخت م کو پہنچا۔ انہوں نے تو ، ہتک تام عد حالت اورایک نامو فق مرزشن پر پٹی جدوجہد جاری رکی تھی۔ ان کے ساتھیوں کا پانچ س حصہ یا تو افذین کی تیروں کا نشانہ بننے کی وجہ سے ہدا کہ ہوگی تھی یا فاقد کشی کی وجہ سے ہدا کہ ہوگی تھی۔ اور کی دانا کا حوصد جردکت بہ درکی اور رہنم کی تا نل دید تھی۔ ایک ٹرائی کے دوران وہ بذات خودا پنی ایک آ کھے سے محروم ہو چکا تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ باری تھی وراپنے ساتھیوں سے جو صبے بھی بڑھا تار ہاتھ اور کا میا نی وکا مرائی نے اس سے قدم چوسے تھے۔



### كاغذى قيامت

ہیں ری و نیاش کیک ایسا کا نفذیعی موجود ہے جس کے گرداس وقت ہوری و نیا تھوم رہی ہے۔ اس کا غذیہ نے ہوری و نیا کو پاکل ہنار کھ ہے۔ و ہور نہ کرر کھا ہے۔ اس کا غذیہ کے سے گل ہوتے ہیں۔ عز تیس نیل م ہوتی ہیں۔ معصوم ہے وودھ کی ایک ایک یوندکوتر سے تیں۔ اور رید کا غذہ ہے کرنی نوٹ سے بیاب کا غذہ ہے جس پر حکومت کے اعتماد کی مہرگل ہے۔ لیکن ، کر بیا عتماد ختم ہوج سے یا کردیوج سے تو تجرکیا ہوگا ؟ اس کا غذکی اہمیت یکافت شم ہوج سیکی وریفین سیجے وہرکا غذی تیا مت بر یا ہوجا سے گی۔ جی ہاں! کا غذی قیامت

اوراس ہار ہجرموں نے اس اعتماد کوشتم کرنے کامشن پنا سے اور پھرو کھتے ہی و کھتے کاغذی تیے مت بوری و نیا پر بر پا ہوگئی۔اس تیے مت نے کیا کی رخ الفتیار کیا۔ بوری دنیا کی حکومتوں اورا فراد کا کیا حشر ہوا؟ سے روکنے کے سے کیا کیا حرب فقیار سکے گئے۔ کیا ہجرم البینا اس خوفناک مشن بیس کامیاب ہو گئے ۔.. ہا۔؟

اس کہانی کی ہر ہرسفر میں خونتا کہ یکشن اوراس کے لفظ مفظ میں اعصاب شکن سسینس موجود ہے۔ بیدا یک ایک کہانی ہے جو یقیبنا اس سے پہلے صفحہ قرطاس پرٹیس ابھری۔ اس کہانی کا بلاٹ اس قدر صفر دہے کہ پہلے دنیا بھر کے جاسوی اوب میں کہیں تظرفیاں آیا۔ عمران اور پاکیش سیکرٹ سروس نے اس کہائی میں کیا کر دیو و کیا ہے جہاں دنیا بھر کی تحکوشیں اور سیکرٹ سروسز خوف ودہشت سے کا نہا رہ جوں جہاں موت کے بھیا تک جبڑوں نے دنیا ہیں اپنے والے ہر قرد کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہو وہاں عمرین اور سیکرٹ سروس کے جیالوں کے کہار بیگ دکھا ہے۔ بیعمرین کی زندگی کا دولہ فائی اور نا قائل فر اموش کا رنا مدہے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کا رنا مدے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کا رنا مدے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کا رنا مدے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کا رنا مدے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کا رنا مدے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کہ جس پر آئی بھی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کا رنا مدے کہ جس پر آئی جس کی فتر سے در کیوں شہور سے کو ایس کی انداز میں کیا ہور کیوں شہور سے کہ جس پر آئی گی عمرین کو فتر ہے اور کیا گیا وولہ فائی اور نا قائل فر اموش کا رنا مدم ہے کہ جس پر آئی گی عمرین کو فتر ہے اور کیل کی دولہ فائی اور نا قائل فر اموش کا رنا مدم ہے کہ جس پر آئی گی عمرین کو فتر ہے اور کیوں شہور سے کہ جس پر آئی گیکا کی دولہ فائی اور نا قائل فر اس کی دیا ہوں سے دیا ہو کہ کی دولہ فائی اور نا قائل فر اس کی دولہ کی دولہ فائی اور کی کی دولہ فائی اور نا قائل فر اس کے دیا ہوں کیا ہو کہ کی دولہ فائی اور نا قائل فر اور کی کا دولہ فائی اور کی دولہ فائی اور کیا تھی کر بھی کی دولہ کی دولہ فائی اور کی دولہ کی کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی کی دول کی دولہ کی دولہ کی کر دولہ کی کر دولہ کی کر دولہ کی کر دولہ کی دولہ کی دول کی دولہ کی کر دولہ کی دولہ ک

کاغدی قیامت کاب کرے جاسوسی باول سیکشس یں ویک ہ سکتا ہے۔

# مجوتول كاجزيره

فرانس آنے سینئر (بیالیک خطاب تھا۔ نو ب وغیرہ کی طرز کا خطاب ) ڈی روبرواں کوکینیڈ کا پہد فرانسیں و تسرائے مقرر کیا۔اپریل 1542 موکو دہ اوٹا وائے بحری سفر کیلئے روانہ ہوا تا کہ جنکوئس کا رمیئر سے جالے جو کیک فرانسیسی جبرر ران تھ جس نے کیک فرانسیسی نو آبادی بھی ور بانٹ کررکھی تھی۔

سینٹرڈی روبروں نے اپنی 17 سالہ بیٹی کو پھی اپنے ہمراہ سے ساراس کا نام ہارگریٹ ڈی روبروال تھے۔ وہ ایک پُرکشش اورزندہ دل از کھی ۔ وہ روبروال کے اکلوتے بھی کی بیٹی ۔ روبروال بذات خودرنڈو تھا اور باولاد بھی تھا۔ لہذا ہادگریٹ ہی اس کی ورافت کی حقد ارتھی ۔ بی وہ بھی کہ وہ بھی کہ وہ بھی کہ جب وہ بیری کی عمیت بی گرفتار ہوئی تھی جوابی تماش نو جوان تھا ور جنگی سوارتھ تہاس نے اپنے بھیا کی ناگواری کو دورت دی تھی ۔ اس کا بچا ہوری شدت کے ساتھ اس عمیت کے خلاف تھی وراس نو جوان کو بھر مستر دکر چکا تھا۔ اس کا بچواس کو ایک عشق ورا گئی شروح کی انہیت سے کی مرتبہ آگاہ کر چکا تھا۔ اس کا بچواس کو بھی ورا گئی شروک کی انہیت سے کی مرتبہ آگاہ کر چکا تھا۔ وہ سے پٹی بیٹی کی طرح جا بتا تھا اور بھی وجبھی کہ دو اس کی شادی کی بہتر نو جوان سے ساتھ کر نا جا متا تھا۔

لیکن وہ ویری کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی جو کداس کے چھا کے معیار کے دنائی سے لئے ایک نتبائی نامعقوں ور ہے جوڑلو جوان تھا۔لیکن وہ اس کی محبت میں اس قدر آ مے تکل چکی تھی کداس کی مجھ میں نہیں تا تھا کہ کیا کرے ور کیا نہ کرے۔

جررات دونو سخفید طور پر جب ز کے عرشے پر ملا قات کرتے تھے۔ وہ مجھی طرح جانئے تھے کدان کے ارد کر دخطرہ منڈل رہ ہوتا تھ حتی کہموت تک کا خطرہ موجود ہوتا تھا۔

ہ ارکریٹ بحری جہاز پر ہی رہائش پذیر تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کیبن ہیں موتی تھی۔ چیندی کی پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی خدمت کیسے کیک وفا دار بوڑھی کی موجود تھی جس کا مام کیتھرائن تھا اور وہ اس کی ضرور بیات کی تھیل کے لئے مستعدر ہتی تھی۔

لیکن ، رکریٹ خوش نیکن ۔ اس کا چی اعبالی سخت کیرو تیج ہوا تھا۔ وہ اس سے خوف زوہ دہ تی تھی۔ بالکل ای طرح جس طرح جب زے دیکر موگ اس سے خوفز دہ دہ جس خور کے داس کی زندگی کی واصد خوش ہیری تھا۔ ویری نے اس کی قربت افتیار کر دیتھی۔ کیسٹر ائن سے خوفز دہ دہ جسے تھے۔ اس کی زندگی کی واصد خوش ہیری تھا۔ ویری نے اس کی قربت افتیار کر دیتھی۔ درات کے اندھیرے میں جب دولوں ہیار کی تھر ائن سے ارکر یہ کی آیا محمض وہ تی بیار کی تھرائن سے اور الوں کو وہ ان کی تھرائی میں میں جب دولوں ہیار کرنے والے جہاز کے عربے پر خور مالوں کو وہ ان کی تھرائی میں میں جب دولوں ہیار کرنے والے جہاز کے عربے پر خور مالوں کو وہ ان کی تھرائی میں میں جب دولوں کی جوان کی جوان کی جوان کی تھرائی کے جوان کی تھرائی کے دولان کی تھرائی کی جوان کی تھرائی کی جوان کی تھرائی کی جوان کی تھرائی کی دولوں کی دولوں کی جوان کی تھرائی کی دولوں کی دولوں کی تھرائی کی دولوں کی دولوں کی جوان کی جوان کی تھرائی کی دولوں کی دولوں کی تھرائی کی تھرائی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کی دولوں کی کی دولوں کی دولو

ایک مرتبہ پیری نے مارگریٹ سے بیدر خواست بھی کھی کہوہ اسے بیاجازت فر ہم کرے کہ دہ اس کے پیچے سے اس کا ہاتھ ش دی کے لئے ما تک لے۔ وہ نتہائی امید کے ساتھ اپنے خیازت کا اظہار کرتے ہوئے بیرکہتا کہ ۔

'' ہم جس دنیو بیں جارہے ہیں شامیر دہاں پر صالہ مت اس سے مختلف ہوں۔''

مین کرمادگر بیت ایتاسر بل و یتی اور کبتی کد.

" تم نے اپنے آپ کوایک تقیم خطرے سے دوج رکر ہیں ہے۔ میرے چیانے بیٹم کھا رکی ہے کہ میرا ہونے و را خاوند دولت منداور بڑے عہدے کا حال ہوگا۔ اس کا ذہن دنیا کی کوئی طافت تبدیل نہیں کرسکتی ۔ لبذاتمہار اس سے عد قالت کرنا ور

ش دی کے لئے میر ہاتھ مانگنا تہارے سے سودمند ہونے کی ہی ہے انہا کی نقصان دو ثابت ہوگا۔"

حب ایک روز جبکہ ان کا لزبتھ نا می جہاز نیو فاؤنڈ بینڈ کی بندرگاہ کے قریب تقداس کے پچے کے کیبن سے اس کیسے بارو سمیا۔ اس کے پچا نے ، سے طلب کی تقد۔ وہال پررو تی ہوئی کینٹر ائن نے اسپٹے آپ کو پٹی ٹوجوان مالکن کے قدموں میں گرادیا۔

سینئرڈی روبرول غیمے کی شدت سے میں پہیا ہور ہاتھا۔ جہاز کے آیک مازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ ہارگر ہیں جہاز کے عرشے پر اپنے مجبوب کے ساتھ کو گفتگوتھی۔ بوڑھی کیتھرائن کی جواب طبی کی گئے۔ اس نے بھی ملازم کی اطلاع کی تقید بیل کر دی۔لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس او جو ن کے نام سے و قف نہتی جو ہارگر بیٹ سے مداقات کرتا تھا۔

> روبرو ل نے نارامنگی ہے بھر بچرا تھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی جانب دیکھ ،ور پوچھا کہ ۔۔ ''ٹھیک ہے جمعی تاؤ کہ وہ کون ہے؟''

> > ال في من مريد يوجها كدر

''اس کانام کی ہے؟''

ه رگریٹ نے جواب دیا کہ ۔۔

" بیس آپ کو پیچینیں بتائے۔"

روبرول مارگریٹ کواپنے کیبن ستے ہوہر لے آیا اور ایک ویران جزیرے کی جانب اش رہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ۔ '' موگ اس جگہ کو بھوتوں کا جزیرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجزیرہ بھوتوں کی روحوں کامسکن ہے''

اس نے ای بات جاری رکتے ہوئے عزید کہا کہ۔۔

''اگرتم بھے اس بدمعاش کا نام نہیں بتاؤ گی جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جب میں جہیں اس ویرین جزیرے پراتاردوں گا جو بھوتوں کا مسکن ہے اور تہہیں تمہر ری قسمت کے رحم وکرم پر جھوڑ دول گا'' مارکریٹ چھا کے قدموں ٹیل گریڑی اور فریا وکرنے گلی کہ ۔

## " چيارهم کها کيل ... مين اس يعين کرتی مول "

روبروال نے دل کھول کر قبتہدا گایا اور کہنے لگا کہ ۔

### " " تب ہم دیکھیں سے کہتم اپنی محبت ہیں کس قدر ٹابت قدم ہو۔''

مارگر بیٹ بخت پھر بن گئی۔ وہ جانتی تھی کداگراس نے چیری کا نام ہے دیا تو اس کا پچپا سے اذ نفوں بیل جنز کر دیے گا اسے ہلاک کر دیتا۔ رو بروال بھی بخت پھر بن گی تھا۔ اس نے تھم صادر کیا کدا بیک شتی تکان جائے اورالز بھے کو بھوتوں کے جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ مارگر بیٹ اگر چہ خوفز دہ تھی کیکن اس نے ہوئٹ نہ کھولے تھے نہاں نہ کھوئی سے شتی بیل سو رکیا جائے لگا سمیتھر ائن نے مجمی التجاکی کراہے بھی اس کی مالکن کے ساتھ بھیجا جائے۔ رو ہرواں نے اس کواج زیت فرہ ہم کردی۔

ان دونوں کو معمولی کی اشیائے خوردونوش وی کئیں ۔ کیکن ماح جواٹیس سندر کے کنارے تک پہنچانے پر مامور کئے گئے تھے دوروبروال سے اس قدرخوفز دو تھے کہ دوائیس کی مزید دینے پرآ مادہ شاہ ۔ ہاں البنتانہوں نے اٹیس ایک چاتو درجو چنداوز ارمان کے پاس تھے دود ہے۔
بورشی محورت اور نوجوان لڑکی دونوں دریان کنارے پر پیٹی تھیں۔ دوردونوں رورای تھیں اورائیک دومرے کو تھ ہے ہوئے تھیں اور کشی دائیس جب زکی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ دوردونوں جائی تھیں بلکہ جہاز پر موجود ہر تھی جانا تھی کہ ان دونوں کوموت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان کو مرنے کیلئے اس مقدم پر چھوڈ دیا گیا تھا۔ اس بڑا یہ سے کا کوئی راٹ نے کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے بیس تھا تھی گادی۔ اس کی بیکروق اوراسلی اس کی کمر پر

جموں رہاتھااور سائل کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ بیری تھ۔ روبرول اپنا شکار ہاتھ سے نگل جانے پر تلمدا اٹھ۔ وہ اسے وائی مانا جا ہتاتھ کیکن ہوا برتی رفتاری کے ساتھ چین شروع ہو چکی تھی اور سمندر کی ہریں بھی جہاز کو پچکو لے کھانے پر مجبور کررہی تھیں۔ البذراس کے پائی اس کے عداوہ کوئی جارہ شاتھ کہ وہ جہاز کو آگے بڑھیے وہا۔ روبرول کی بک کی جانب روانہ ہوگیا۔ اس نے جو حرکت سرانج موکی تھی اس حرکت کی وجہ سے جباز پرموجود ہرا کی شخص اسے ففرت کی

نگاہ ہے ویکھنے لگا تھا۔ ندصرف انڈین اس سے نفریت کر سے کے لئے تھے بلکداس کے بہتے ہم وطن بھی اس سے نفریت کر سے لگے تھے۔

تین نفول جو بھوتوں کے جزیرے کے کمین ہے تھے ال کیلئے روح ، درجہم کا رشتہ برقر ررکھند ایک مشکل امر دکھ الی دے رہاتھ رکیل ہیری پُر میر تھا اور ، رکریٹ آگر چروہ ، یک پُر آسائش زندگی کی عادی تھی اور اس ، حول ہیں پلی بڑھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بھی کمزوری کا مظاہر ہ تبیل کر رہی تھی۔ ان کے ذہمن کا فی عرصہ بعد تندو تیز ہواؤں کے زور دشور کے عادی ہوئے تھے۔

انہوں نے بک طرح کی جھونپڑی کمڑی کرلی تھی۔ بیری جانوروں کا شکار کرنے کے عداوہ مجیسیاں پکڑنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔اس جزیرے پرلکڑی وافر مقد ریس موجودتھی۔انہوں نے "نے والے مؤمم سریا کیپئے کافی مقدار بیس ابندھن اکٹھا کرایا تھا۔اں کو بیلم تھا کہ مؤمم سریا ہے صرف ایک ھویل دورامے پرمشتنل ہوگا بلکہ شدت کی سردی کا بھی حال ہوگا۔سردیوں کا مؤمم انہوں نے آگ کے کرد بیٹھتے ہوئے گزارا جبکہ باہر

برف بارى اسے بورے جو بن پر مولى تھى۔

پیری اور مارگریٹ ، ذرو می بندهن چی بندهنا چاہے تضاور پھی پی و پیش کے بعد بوڑھی آیائیں اپنی دعاول سے نوارااورایک عجیب وغریب شردی کی تقریب چی دونول پی رکرنے وائے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے۔ اگر چہ بیا بک غیرروائق شادی تھی کیکن بیا بک ایک شادی تھی جس کا دولیہ اور دلہن دونوں یک دوسرے سے نوٹ کر محبت کرتے تھے اور پ غرض محبت کرتے تھے۔

موسم بہاری گرم اور چکد اردوں میں مارکر بیٹ کو بیٹلم ہوا کہ وہ ماں بننے و کی تھی اور موسم کر میں بیچے کی پیدائش عمل میں آئی۔ لیکن چیری اب پہنے جیسا تو تا اور مضبوط شدر ہوتھ ۔ وہ اپنے ساتھیول کوڑندہ رکھنے کی ف طریخت جد وجہد سرانبے م دیتا تھا۔ وہ ، پنی ہوگ اور بیچے کی بھی بہتر تگہدا شت سرانبے م دیتا تھا۔ اس کی صحت جد ای شکست و ریخت کا شکار ہوئی شروع ہوگئی تھی۔ اگر چہ سے ادویوست میسر نے تھیں لیکن مارکر بیٹ اس کی از حد خدمت کرتی تھی لیکن وہ موسم کر مائے آخر جس موت سے اسکدتار ہوگی۔ ورول شکستہ مارکر بیٹ نے میٹے باتھول سے اس کی

فبر کھودی کیونکہ وہ جانی تھی کہاس نے بناسب پہنماس برقر ہان کر دیا تھا۔

سانحہ کے بعد س نحدور ٹیش آتا رہا۔ بچہ دوسرے موسم سر ہا کی شدت کی سردی برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی موت سے جمکنار ہو گیا۔ مارکر بیٹ نے است بھی اسپنے ہاتھوں برنے بیس وٹن کیا۔اس کے بعد دفا وارکیتھرائن بھی بیار پڑگئی ورموت سے جمکنار ہوگئی۔

لہٰذاہار کریٹ سے جہاتھی۔وہ بھی بیوی کرتی تھی کہ وہ بھی جلداز جلد چیری کے ساتھ ہو سے لیکن اس کی دعا کوشرف قبویت حاصل نہ ہوسکا۔ مزید 18 ماہ تک وہ تن تب اس جزیرے بیس تیام پذیرین اور اس کی یا دیں اس کوڈستی رہتی تھیں۔

کی مرتباس نے کائی فاصلے پر جہاز کو جاتے دیکھ لیکن جہاز رین بحوتوں کے اس جزیرے کے قریب بھٹلنے ہے بھی گریز کرتے تھے۔ چوتی موہم سرباشر دع بوٹ و باقعاجب بارگریٹ نے سمندر جس مشرق کی جانب ایک جہاز دیکھا۔ بارگریٹ اب ایک فیصلہ کر چک تی ۔ اس نے جہاز کے جمعے کی لاجا پی جانب میڈ ول کروانے کی غرض سے سردیاں گزار نے کہیئے اکٹھا کیا گیا تم آرایڈھن د و کپر نگاتے ہوئے اسے جداڑیا۔ لیکن اسے اسپناس تھل پرکوئی دکھنہ ہو ۔ اس نے سوچ کہ اگر جہازاس کی جانب متوجہ نہ ہوا تب وہ سردی کی شدیت کے ساتھ مرنے کہلئے پاکس تیار ہوگی کیونکہ بھوتوں کے جزیرے پراس کوزیرہ رہنے کی کوئی خو ہش نتی ۔

اس جہاز کا کپتان الزینھنا می جہازیں ایک افسر کے عہدے پر فائز رہ چکاتھا ورجوں ہی اس نے بھوتوں کے بڑا رہے ہے وجوس اٹھٹا ویکھاوہ جان گیا کہ مناتین برقسمت اٹساٹول ہیں سے ضرور کوئی نہ کوئر بنوز زندہ ہوگا۔

ال کے باوجود بھی وہ جیران تھ۔ سے بیامید نہتی کہ وہ پہلے موسم سرما کی شدت کی تاب برداشت کر سکیں گے۔ جہاز کے کپتان نے اپنے جہاز کارخ اس جزیرے کی جانب کی اورا کیکشتی ساحل کی جانب روانہ کی۔

مشتی مارکریٹ کو لے کر جہاز تک پینی بھی جس کو تین برس بیشتر اس جزیرے کی زینت بنایا کی تھا۔

ه رکریت بھی جہاز کے کپتان کو پہنچان چک تھی کیونکہ وہ الزبتھ تا می جہاز پرافسررہ چکا تھا۔ وہ ہ رکریٹ کود کھے کرشرمندہ ہو گیا ور کہنے لگا کہ ۔

" آپ میر یقین کریں ہم میں سے کوئی بھی فرد آپ کے سئے پہنیٹیں کرسکتا تھا کیونکہ آپ کا چھا ایک کا کم وجا براور دہشت ناک شخص تھا"

ہ درگر بہت نے کوئی جو ب نددیا۔وہ جہاز کے عرشے پر کھڑی جزیرے کو گھورتی رہی جبکہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔اس جزیرے پرتین چھوٹی چھوٹی معیمیں تھیں جہال پروہ ہستیں بھوآ ر، م تھیں جن سے وہ اس د نیاجی لوٹ کرمیت کرتی تھی۔

لبدااس ناس والباشارة كرت موع كياكرا

'' کپتان کی آپ دیکھدہے ہیں؟ وہاں پرتین صلیبیں موجود ہیں۔ اور میرادں بھی وہیں پرین کے ساتھ مرفون ہے'۔ کپتان نے اپنے سرکونیش دی۔ وہ اس کی ہات سمجھ چکا تھا۔ کپتان نے مارگریٹ کونٹا طب کرتے ہوئے کہا کہ۔

"اس خلامات فعل کی سرنبی م دنگ کے بعد تمہمارے ہی کے جے بیل لعن طعن کے سوا کھینہ ہیں۔ وہ داہی اسپے گھر فرانس روان ہو گیا تا کر تنہائی بیل موت کو مکلے لگا کے ا

مارکریٹ بھی فرانس وائس کی گئی جہال وہ اسپتے بچ کی دولت کی وارث تضمری اور کیسے مرتبہ بھر وہ پُر آسائش زندگی کزار نے گئی۔
لیکن ہ رکریٹ بھی فرانس وائس کی مرانب م دبل کے بعد اس کے جذب بھر نے کی بجے نے مزید معنبوطی کے حال ہوئے تھے۔ کھیووقت کر رئے کے بعد اس نے وہ ہاروش وی کری سال میں کہ ایک کھمل بھی تھی اور وہ تا ویرزیرہ بھی رہی ۔ لیکن اس کا بیک حصہ بمیشہ بھولوں کے تنہا ویرین سال موقائی بڑے ہے۔ میں ہی رہی ۔ وہ اس محفی کی وفا وار کی رہی جس نے اس کے ساتھ ہے ہوٹ ور بے غرض محبت کی تھی۔



#### محبت كاحصار

خواتین کی مقبول مصنفہ مستخصت عبد اللہ کے خوبصورت افسانوں کا مجموعہ ہسست کا حصاد، جدر کتاب کریر آرہ ہے۔اس مجموعہ میں اننے چار ناولٹ (کمبررے لیے تمہرری وہ ، جارتے چنوج نے ، ایک بھی قریتیں رہیں اور محبتوں کے ہی درمیاں) شال بیں۔ یہ جموعہ کتاب کوریر فیا جل سیکٹن میں دیکھ جاسکتا ہے۔

# سرفرانس ڈریک کا ڈزی بندرگاہ کی جانب روائلی

28 جورائی 1587 و کو بحری جہزوں کا ایک اسکواڈرن پورٹ ہو تھ کی بندرگاہ پرننگر انداز ہوا۔ ان جہزوں کا کہ غذر سرفرانسس ڈریک روبارہ اسٹ گھر تھی جا تھا تھا۔ وہ اپنے بحری گشت کے تنائے سے تنہائی خوش اور سرور تھا۔ محض ایک سمال سے پھر اندعر سے کے دوران اس فریک روبارہ اسٹ گھر تھی جا تھا گھر تھے ہوں اندان سے سے جونی سریکہ بیس سرت ہپ لوگ تصوب پر جمد کیا اور انہیں اپنی لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنایا تھا سنوب ہی نشیست اکٹھ کیا تھا۔ اس کے صندوق لوٹ ہور کے وران اس کے صندوق لوٹ ہور کے وران اس کے سندوق اور سے ہمرے ہوں گئی ہور کے بال سے ہمرے ہوں کے اس می نئیست کی قیمت کی قیمت 60,000 پاؤنڈ تھی۔ انگلتان لوٹ سے پیشتر دوور ہینا کے سامل کی جانب ہمی رو شہر اپنے سے جونہ کی اپنی سے انگلتان میں تھا۔ دوان کو بھی اپنی گھر نے اس کے ایک ساتھی ڈی دو کیک دو کیک کا میانی کی خبر نے اس کے ایک ساتھی ڈی دو کیک تھا۔ میں کا دنڈش کی ہمی حوصد افز کی کی کی دو بھی اس تھی کہ مہم سرانبی مورے۔

ڈ ریک کی امیانی اس کے اپنے ملک بیں الرحد مقبوں ہوئی جبکہ، تبیین بیں جس کے ساتھ نگلستان فنی طور پر ہالت اس بیں ق ان خبر دل پراظبار نارانسٹی کیا ممیا اور بیخبریں جب بادش و فلپ 11 کے کانوں تک پہنچیں تو وہ بھی نم وغصے کا شکار ہوئے بغیر شدرہ سکار پہنی خبر ملنے پر اس نے الگلستان کے ضاف جارہ جوئی کرنے کا فیصد ہمرانی م دیا۔ دردوسری خبرنے اس کے اس فیصلے کوتفویت بخشی۔

ا توین کی بندرگا ہیں بحری جہاز وں سے بھرنے لگیں ۔ بؤرگی دستوں کوڑ ہیں تامین کی جائے گی اور داش، دراسی ذخیرہ کیا جائے لگا۔
تاہم ایک اگریز اس بڑے بحری بیڑے کے انظار کے تق میں ندتی جے بہدی تنظیم جنگی جہاز ول کے بیڑے کا خطاب دیا جاچا تھا۔
سرفر السس ڈریک اس نکتہ نظر کا حال تھ کہ ہسپالوی بندرگا ہوں پر اچا تک حموں کا یک شمسل ندصرف اس بحری بیڑے کی دوائل میں تاخیر کا باعث ٹا بت ہوگا بلکہ میں ممکن ہے کہ وہ اس کی رو گئی کو یکسررکو نے میں بھی معاون ٹا بت ہو۔ وہ اپنی ملکدالز بتھ کے پاس چھا آیا وراسے ، سپنے منصوبوں سے آگاہ کیا اوراسے قائل کرنے میں کامیاب ہوگی۔

اس نے بنا بحری بیز و تیار کیا۔ پروگ کو ملکہ نے وائس فیمرل مقرر کی تھا۔ اس کی ذمددار یوں بٹس بیام بھی شامل تھ کہوہ ڈر کیک پر بھی نظرر کھے۔لیکن ڈر میک ایک ایک ایسا فروند تھ جو کسی کو میموقع فر ہم کرے کہوہ اس پر نظرر کھے یااس کی گرانی سرانبی م دے۔ اس کے بہت ہے افسران اور دیگر فراداس سے پیشتر بھی اس سے ساتھ بحری سفر سرانبی م دے بچکے تھے وروہ بخو لی جا شاتھ کہوہ اس کے تھم پراس کی بیروی کرتے ہوئے پوری دنیا کے گرد بھی چکرلگا بکتے تھے۔

بہر کیف ڈریک کے اپنے مخصوص مقاصد تھے اور یہ افواہ بھی گشت کر رہی تھی کہ اس منصوبے کاعلم اپنین کو بھی ہوچکا تھ کیونکہ ووٹوں

می لک نے جاسوی کا کیک پیچیدہ نظام قائم کر دیا تھ ور دونوں می لک کے جاسوں ایک دوسرے کے ملک بیں موجود تھے۔ لیکن اس کے ہا دجود بھی ڈریک دلیردہ شند ند ہوا اور ند بق اپنی مہم ترک کرنے کا در وہ فلا ہر کیا۔ اس کے تلم بیں بید ہات، آئی تھی کہ کا ڈزی بندرگاہ جہاز ول سے مجری ہوئی تھی اور در بیک دلیردہ شند ند ہوا اور ند بی اپنی مجمولی ہوئی تھی اور در بیک جا تھا کہ اس مخصوص کے بہاں پر کسی معمولی میں بیر جہاز انگلٹان کے خل ف کسی کارروائی کی سرانجام وہی کیلئے تیار کھڑے سے اور ڈریک جا تھا کہ اس مخصوص کے بہاں پر کسی معمولی میں کارروائی کی سرانجام وہی کیلئے کاروائی کی سرانجام وہی کی بدولت فلپ کے بھی کاروائی کی موالت فلپ کے بھی کاروائی کی موالی کی دو تھی تھی کہ اس کاروائی کی سرانجام وہی کی بدولت فلپ کے بھی کی دو تھی گئی ہو تھی تھی۔

وہ اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ تھ کہ ملکہ ہے ور بار ایول کے دباؤیش آتے ہوئے اپناارادہ تبدیل کرسکتی تھی ،وراس کے مشن کومنسوخ کرنے کے احکامات صادر کرسکتی تھی۔ ہرایک لحد جیتی تھا۔ اگر چداس کے بچھ جب ذابھی تیارٹ تھے لیکن وہ زیادہ دریتک انتظار نہیں کرنا جا ہتا تھا کیونکہ وہ کی میک ویگرمو تھے پر ملکہ کو اپنی رائے بدلتے دکچھ چکا تھا۔ جب ذکے میک بیڑے کیبن پی جیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور اپنے تھائتی سر فرانسس ولے تھے ہم کونتی خطاتی برای سے وہ پڑھیل سیکرٹری کو ف اسٹیٹ کے عہدے پرفائز تھا۔

کے دانوں کے بعداس کے بحری بیڑے نے بندرگاہ چھوڑ دی اور سمندر کی راول ۔

ال دوران اندن سے ملکہ کے احکامت موصول ہوئے جن کے تحت ڈریک وفلپ کی سی مجی بندرگاہ بیں وافل ہونے سے منع کی جمیات ۔ اس کے کسی تھیے کے فدن ف کا رروائی سر نجام دینے سے منع کیا گی تھ یا اس کی بندرگاہوں پر کھڑے کسی بھی جہ ز کے فلاف کا رروائی کرنے سے منع کیا گی تھی۔ جس وفت ملکہ کا قاصد سے ماوجھ کہ بچاک وقت ڈریک کا بحری بیڑ وفتی ہیکے کی جانب بڑھ رہاتھ۔

جب نسون کی چٹان دکھ کی دی ۔ ڈریک نے اپنے کہتا نول کوطنب کی۔اس دوراں ڈریک کوطنع کیا گی کہ انہین کا بحری ہیڑہ بندرگاہ پراکشا جور ہاتھ، دروہ جند تی ہڑے بحرک ہیڑے بیں شامل جونے کے لئے روانہ ہوج نے گا جوسین بیں اکٹھا جور ہاتھا۔

ڈریک مظمئن تھ کہ اس کا ہدف ورست تھ۔ڈریک نے سینے جیلے کا منصوب سے کرنا شروع کردیا۔ گرچہ بروگ انتظار کرنے کے لئی جمل تھ۔ وہ چاہتا تھ کہ اکلی سے کٹ انتظار کیا جائے۔ است اس سے ایڈ مرل نے انتہائی پُرسکون اند زجس بتایا کہ کسی تتم کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا ۔۔ وہ یک دم جملہ کریں ہے۔

ال کے بحری بیزے نے 1587 ہے ہوز بدھ دو پہر بحر کے دوران میک میک بندرگاہ کی جانب اپناسفر جاری رکھ جو دوحصوں بیل منظم تھی۔ سائدر دنی اور بیر دنی بندرگاہ۔

جدی اس کا جہز بندرگاہ میں داخل ہور ہاتھ اور ڈریک نے اپنے سامنے کا ڈزشہر کی سرخ چینیں اور سعید و یواریں دیکھیں جودو پہر کے وقت سورج کی روشنی اور چک کی بدوست بذات خود بھی چک ری تھیں۔ کیکن ڈریک کی جیر، کل کی خیناندری جب اس نے بید یکھا کہ کم از کم 70 جب ز بندرگاہ یر کھڑے تھے۔

ان جہازوں کے کمانڈرڈون پیڈروڈی اکوٹائے جب ڈریک کے جہازوں کواٹی طرف بڑھتے دیکھ تو اس نے اپنے جنگی جہازوں کو ایک قطار ٹیل کھڑے ہوئے کا تھم صادر کیا۔اگلے ہی لیے شہر کولہ باری کی گھن گرج اور دھوئیں کے بادیوں سے چونک ٹھا۔یہ کومہ باری ٹنگستان کے

جہازوں کی تو پور ہے کی گئی تھی۔

بیلا، اُن اگراس کولا اُن کہناممکن ہو مختصر دورہے پرمجھ آتھی۔اس کے بعد وقتے وقتے سے گور ہوری جاری رہی اور دست پڑنے تک جاتی و بربا دی کا کائی کا مکمل کیا جاچکا تھا۔لیکن ڈریک لنگر، ند ڈرہااور طنوع کچر کے انتظاری معروف رہورشر ق کی جانبی و بہن ہو جہ روشن کی جہل کرن مود رہو کی تب جہ زوں نے خونر بیزی دوہارہ شروع کردی اور رست کئے تک بیسسد جاری رہا۔ ڈریک نے شہر کی جانب ایک نظر دوڈ الّی اور دیکھا کہ شہرے دھویں کے بور ہنورا ٹھ درے تھے۔ وہ سمکر ویا۔وہ 77 ہے توی جہار تابی سے ہمکنار کر چکا تھا۔ من بیس سے پہلے جہار ڈوب کر جاتی سے ہمکنار ہوئے تھے۔

اس کے بعد ڈرکی اپنے جہ زائز بھا وراپے بحری بیڑے کے پچھ سے کے ہمراہ از ورس جا پہنچا۔ وہاں پر سے ایک پرتگالی جہ زوکھائی ویا۔ دونوں کے درمیان گور ہاری کا تباد سہو اور پرتگالی جہ ز کے کہتا ن نے بتھی رڈاں دیے۔ ڈرکیک نٹے بیب ہوکر ہے ہوئے دوائی آن پہنچا۔اس کے ہمر ہوہ تنظیم فزز نہ بھی تی جس پراس نے تبعد کیا تھا کیونکہ پرتگائی جہاز میں سونا' جائدی' ہیرے جواہر سے' سلک ورمعہ کی جات لدے ہوئے شخصہ فززاندائی فزائے سے تین گزازا کرتی جواس نے کا ڈازے حاصل کیا تھا۔

بیال مہم کی حتی کا میا بی تقی جودو، دست ال کدعر ہے تک جاری رہی تھی اور تھیان، ہے جسلے کے منصوبوں کوا بیک برس تک پہل پہلت ڈاسٹے پر مجی مجبور ہوگی تھا۔



## ناكام سازش

میں ہے ہیں ہیں ہے والوں میں ہے شار کارنا ہے انجام دیتے ہیں اور امن کے وٹوں میں بھی وہ اپنے ملک کے خلاف ہونے وال سازشوں کو ند مرف ہے نقاب کرتا ہے بلکہ ان کی نئے گئی کے ہے اکیلا ای مھروف عمل ہوجا تا ہے۔ وہ''ون بین آری'' ہے۔ وہ نازک حالات میں بھی اپنے خواسوں پر قابور کھتا ہے۔ کتاب گھر کے قار کین کے لئے وطن کی محبت سے سرش رہیجر پر مود کا ایک سنسنی فیز ور ہنگا مہ فیز کارنا مہ:' ناکا م سازش'' ۔وہ اس میں آپ کو ایک مختلف روپ میں نظر آ ہے گا۔ ''ناکا م سازش'' کتاب گھر کے ایک سنتی میں نظر آ ہے گا۔ ''ناکا م سازش'' کتاب گھر کے ایک سنتی میں دستیا ہے۔

## جايان ميں پہلاائگريز

ولیم آدم نے 1560 میں جنم ایو تھا۔ اس کی جائے پیدائش کی جھوٹاس قصبہ تھ جس کا نام گلنگ ہم ۔ کینٹ تھا۔ بیقتر بہانا گزیرتھ کہ سمندراس کا کیر بیئر ہے اوراس وفت اس کی عرفض ہارہ برس تھی جبکہ وہ جھ زتیر کرنے والے ایک ادارے میں بھورا پر بنٹس مجرتی ہوگی تھا۔ مابعد وہ بحریبیش چار گیا تھا۔ بابعد وہ بحریبیش جائے ہے۔ مابعد وہ بحریبیش جائے ہے۔ بحریبیش میں خدمات بحریبیش میں خدمات سرانجام دیں ۔

ان کا اگل سفرائیں گئی کے ماحل پر ہے گیا جہال پراکیٹ مرتبہ پھرائیس رکتا پڑا تا کہ جہاز کا عملہ بچاری ہے صحت بیب ہوسکے جہاز کا عملہ بخارت نقالہ جہاز کے اضران کی صحت مندہ حوں کی علاق بھی شخالہٰ ذا نہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بر زیل کا رخ کی جائے۔ اس وقت تک وہ افریقہ کے مناحل پر دو ہو کا عرصہ بریار میں ف کر بچے شخے تسمت ابھی بھی ان کی یاور کی ٹیس کر دائی تھے۔ وہ بنوز برنستی کا شکار شخے۔ فومبر کے وسط سے لیکر اپریل 1599ء کے تفار تک ان کے جہاز جنوبی بحر وقی ٹوس میں چکوے کو تے رہے اور ان کے سفر کی رفتارست رہی ۔ پالآخر دو آ بنانے سیگ مان میں واضل ہوئے ور بہاں پر وہ سردی کا شکار ہو گئے لہذہ وہ وہ س پر قیام کرنے پر مجبور ہوگئے تی کہ وہ تتبریل موسم میں گئے۔ بار عمود ار ہوگئے تی کہ وہ تتبریل موسم میں گئے۔ بار عمود ار ہوگئے ۔

ان کا بحری پیڑ ہ بشکل بی آ بنائے میگ مان سے باہر نگارتھ کہ وہ شد پیر طوفان بیں گھر گیا۔اس طوفان نے دو جہار والی آ بنائے کی جو نب وہ نہاں ہے باہر نگارتھ کہ وہ شد پیر طوفان بیں گھر گیا۔اس طوفان نے دو جہار والی آب بنائے کی جو نب وہ دل شکتہ اور دل بر داشتہ تھے۔ایک ور جہاز پر بسپانوی جہاز ول نے قبضہ کرمیا اور بقایا دو جہاز سے جیری اورا لیرمرل کا جہاز ہوپ بالآخر دو بارہ چلی کے ساحل پر یک دوسرے سے آن ہے تیکن یہال پر بھی ن کی قسست نے بیان ندیکھ یا اور وہ گروش کا شکار رہی ۔ان دونوں جہاز ول کے کم ناز راور بہت ساعمد ساحل پر مقالی اوگوں کے باتھول بداک ہوگیا۔ان

لا ك شدگان من تقامس؟ دم ويم كابها في بهي شال تقار

اب عملہ کی تعداد کافی حد تک کم ہو پی تھی اور انہیں خصرہ تھی کہ وہ مقد می اوگوں کے مزید حملوں کی تاب ندرا سکیں گے۔ البقہ انہوں نے بیے فیصلہ کی کونگر نئی لئے جا کیں اور جاپان کارٹ کیا جائے۔ تجارتی جب روں کے حمن جی بین فیصداس دور کا ایک نقلہ فی فیصد تھی کیونکہ جاپان ہتوزایک فیصلہ کی کونکہ جاپان ہتوزایک کی تاثیر پر اسرار سرز جن تھی اور ایک کاروباری سرکڑ کہا ہے کی حال نہ تھی اور دونوں جہاز چیریٹی اور ہوپ اپنے وفی کپڑوں کی فروضت کیلئے منڈی کی تاثیل میں منتجہ جاپان کی تن جہاں ہے۔ جاپان کی تن جہاں ہے فیصلہ کر اور تاجروں کی حوصلہ تھی کا باعث نابت ہوئی تھی۔ اگر چہ ملک پر کیے شہنشاہ کی حکومت قائم تھی لیکن جا گیروار قبیوں کے با شررواراس کے فقیر رات پر اثر انداز ہوتے تھے۔

بہرکیف چیرین اور ہوپ ، وقوم کے ترش پیلی ہے رو شہوئے اور شال مغرب کی جانب مسلسل تین ، وتک مغر طے کرتے رہے۔ اس دوران ان کے ساتھ کوئی سانحہ فوٹی سانکہ بھر ان کے ساتھ کوئی سانحہ فوٹی سانکہ بھر ان کے بہر ان کے ساتھ کوئی سانکہ بھر ان کے بہر ان کے بارے جس دو بارہ کوئی خبر شہو کی ۔ اب پارٹی جہاز دل کے بھری بیزے بیس ہے جس ایک ہی جہاز چیری باتی بھی تھا۔ اس جس دو بارہ کوئی خبر شہو کی ۔ اب پارٹی جہاز دل کے بھری بیزے بیس سے جس ایک ہی جہاز ہونے کے جہاز کے میں کے دور جس تھا۔ جس سے جس کی ان کار بھی اور موت ہے بھی جسکس بھی ہے۔ کس بھی جواسے باؤل پر کھڑا ہونے کے جسال تھا۔ جب بین کی آمد کے تاب کی جہاز کے بین کی تاب کی جہاز کے بین کی تاب کی جہاز کے بین کی تاب کے بین کی جسل کے ان کی جہاز کے بین کی تاب کی جہاز کے بین کی تاب کی جہاز کے بین کی تاب کی جہاز کے بین کی دو برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔

بیان بدقست جہ ذرالوں کے سئے مقام خوشی تھی کہ جانیان کی سرزین پران کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا گیا۔ ال جانیان ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ بھی آئی اور جدد ہی اس شہر کے درانحکومت وساکا ہے وہم آ وم کیلئے مہر بانی کے ساتھ بھی آئی اور جدد ہی اس شہر کے درانحکومت وساکا ہے وہم آ وم کیلئے بیاد کا مت موصول ہوئے کہ ووائے آ ہے کو لی یہ مونا می فضل کے ساسٹے ڈیٹ کر سے جو در حقیقت و پی شہنشاہ کے عہد سے پر فاکر تھا۔ جانیان کے سیاس حال سے موسول ہوئے کہ وہ اپنے آ ہے کو لی یہ مونا کی فضل کے ساسٹے ڈیٹ کر سے جو در حقیقت و پی شہنشاہ کے عہد سے پر فاکر تھا۔ اس کا کی نابا نتے بیٹا حال سے ماس کے موسوں سے جمکنار ہو چکا تھا۔ اس کا کی نابا نتے بیٹا تھا جو لیاس کے دوائی میں موجود تھی۔ اس کے من گذشتہ فالف تھے جو اس کی طافت اور تھا جو کہ بیاس کی طافت اور تھا۔ میں موسوں سے خوادر صدر تھی کر میں بیاس کی موسوں سے موسوں کے سے خوادر سدر تھی ہو کہ اس کے من گذشتہ فالف تھے جو اس کی طافت اور تھا جو کہ بیاس کی طافت اور تھا۔ میں موسوں کو مند کی کھائی پڑئی اور ماسدول کو مند کی کھائی پڑئی اور ماسدول کو مند کی کھائی پڑئی جدوج ہد ماک کی کا شکار ہو کر رہ گئی کے دور میاس کی بعد کی بیاس کی میں موسوں کرتے گئی جدوج ہد ماکا کی کا شکار ہو کر رہ گئی کیونکہ ایک فیصور کی بیاس کی میں کو میان کرتنی جو جہد ماکا کی کا شکار ہو کر رہ گئی کیونکہ ایک فیصور کی بیاس کی میں کرتے گئی کے دور کے کہ کی کونکہ کیا تھی کی جدوج ہد ماکا کی کا شکار ہو کر رہ گئی کیونکہ کی میں کرتے گئی کی کرتے گئی کھی کونکہ کی تھی کی کرتے گئی کونکہ کونکہ کونکہ کی کرتے گئی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کرتے گئی کرتے گئی کونکہ کی کرتے گئی کرتے گئی کونکہ کی کرتے گئی کونکہ کی کرتے گئی کونکہ کی کرتے گئی کی کرتے گئی کرنگر کرتے گئی کرتے گئی

لی یا سونے آ دم بیل گہری دلچیں لی اور اس سے اس کے ملک کے بارے بیل کی ایک سوایات کے اور جاپین تک رسائی حاص کرنے کے اس کے مقصد کے بارے بیل بھی اس سے دریافت کیا ۔ بی نئر و یو حوصلدافنز شاتھ کیونکہ اس نئرو یو کے بعد ، دم کو جیل بیل ڈاس دیا گیا۔ اگر چہ جیل بیل اس کے ساتھ اچھا برتا ڈکیا گی لیکن مسلسل اس خدشے کا شکا رہا کہ اسے گئیں موت سے جسکنا رنہ کر دیو جائے ۔ جا ، ت کو بدتر بنائے بیل پرتگائی تا جروں کا ہاتھ کا رفر ، تھا۔ انہوں نے ناگاسا کی بیس کا روباری مرکز قائم کر رکھا تھا اور ان کو اپنی کاروباری جارہ و ری خطرے بیل نظر ڈرای سمتی ۔ وہ اپنے اس ولند بن کریف کوموت سے جمکنار کروائے کیلئے کی فعال مہم چیا رہے تھے اور بیدو ویرا مچارہے تھے کہ دند بن کی تا جربح کی ڈ تقے۔ تاہم لی یا سالی نصاف پہند محص داقع ہواتھ دروہ آ دم کومزادیے سے بھی رہ تھ کیونکہ آدم سے کوئی جرم سرز دنہ ہواتھ اس سے خصرف اس نے نہ صرف آدم کورہا کر دیا بلکہ اس کے لئے اوراس کے ساتھیوں کیئے روز نہ جپا دلوں کا راش ورمعمولی پینشن کی بھی منظوری عطا کردی۔ کیکن اِس نے ان کے جہار کوواگز ارکرنے نے ایکارکر دیا۔

ولیم آ دم نے ایک اجنبی آسان تلے ایک نے پیشے کا آغاز کیا۔ پہیماس نے لی یاسا کا اعتاد حاصل کرنے کی کوشش کی اورجد ہی وہ اس کا اعتاد حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ اس نے اب اس حکمران کی زیرسر پرتی 80 ٹن وزن کا حال ایک جہاز بنانا شروع کی اور جب وہ اس جہاز کی تیر کی میں کامیاب ہو گیا۔ تیر کی چس کا میاب ہو گیا۔ تیر کی جس کی خوشنو دی حاصل ہو گئی۔ تیر کی جس کی تیر کی جس کی خوشنو دی حاصل ہو گئی۔ تیر کی جس کی تیر کی جس کے تیر کی کی کا میاب کی کی کی کوشنو دی حاصل ہو گئی۔ تیر کی کی کوشنو دی حاصل ہو گئی۔ تیر کی کی کوشنو کی کوشنو دی حاصل ہو گئی۔ تیر کی کی کوشنو کی کی کا کا کا کی کوشنو کی کی کوشنو کی کا کا کا کا کا کرنے کی کوشنو کی کا کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کوشنو کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کوشنو کی کوشنو کوشنو کوشنو کوشنو کی

آ دم کامیا نی سے جمکنار ہوتا چلہ چار ہاتھ۔اب دو ،ٹر ورسوخ کا حال بھی بن چکا تھ وداس اڑ ورسوخ کی بدوست وہ نہ صرف توت اور طاقت سے صول بیس کامیاب ہو چکا تھا بلکہ جائیداد کے حصول بیس بھی کامیاب ہو چکا تھا۔اس م کے طور پرشبنشہ نے اسے ایک بڑی ریاست عطا کردک تھی۔اس ریاست بیس کافی مکانات ورکھیت شامل تھے۔مزارتین اس کے سازم،ورغلام تھے اوراس کوان مز رئین پرزندگی ورموت دونوں کا افت رحاصل تھے۔

اگر چہ ہی یاسائے آ دم پراپی عزایات جاری رکھیں گیاں دوائی گرین کی جانب سے بار بارٹیش کروہ درخواستوں کورد کرتا رہ جس کے تحت
دوائے وظن دائیں جانا چاہتا تھا اور اپنے بیولی پجول سے ما قات کا متحق تھا۔ گرچہ آ دم شہنشہ کا متظور تظرفت کیکن اس کے باوجودوہ کیے تیدی بھی
تھا۔وقت آ بہتہ آ بہتہ گزرتا رہا ساں پرسال گزرتے رہے اور اب" دم جاپان کی سرزشن کا ایک حصد بن چکا تھا۔ 1609 ویس اس وقت
آ دم کو جاپاں کی سرزشن پرفدم رکھ دل برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ آ دم کے علم جس ہات کی کہ درمند پری تھ برا وال کا ایک بیزہ جاپان کی کو علی اور تھی کی اور تھی رقی جو کی قائم کرنے کی اجازت کے حصول کا متحق تھا۔ وہ بجوزہ فیکٹری اور تھی آئی چوکی قائم کرنے کی اجازت کے حصول کا متحق تھا۔ وہ بجوزہ فیکٹری اور تھی آئی جو کی برا بر سے کہ بہائی مطرب بش قائم کرنا چاہتا تھا۔ آ دم کے اور دو برس کر بیگز رکھے اور دو برس کر بیگز رکھے اور دو برس کر در سے کہ بہائی اور تھی ہوں تھی ہوں تھی تھی سرحد میں اٹال مغرب کے دساط جانے ہے جہارتی مشن بھی تائی فور تھی رتی مراحد میں اٹال مغرب سے اس سے کی اور مواقعی آزادی میں ایک جو حدا تھی پر تھا جس سے اس سے کی اور مواقعی آزادی میں ایک بہت بودا کی در اس جانے ہوں تھی جس سے اس سے کی اور مواقی آزادی میں ایک بہت بودا کردار انجام دیا تھی۔

ائل یورپ کے ساتھ وہ ن سے رو بھر کی وس طت سے آ دم کے علم بیں ہے بات ، ٹی کدائلریز اب مشرق بیں بھی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف تھے بافضوص ایک بہت بڑی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وساطت سے وہ اپنی سیر گرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔اس موقع پر آ دم کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کداس کے سے دو بارہ آ بادکاری کا کیک موقع فراہم ہور ہاتھ۔اس نے ایک خوش بیان فطائم برکیا جس کا آغاز اس نے کچھ اس طرح کیا کہ ۔

''مير \_انجائے دوستوا ورہم وطو''

آ دم کوچونکہ اب یفین ہو چکا تھ کہ دہ دوہ دوہارہ ۔ پہنے وظن واٹال نبیل جاسکتا تھ البذا اس نے جاپان شل ایک جاپانی عورت ہے۔ شاوی کرلی تھی اور اب اس کے دوستیج بھی تھے ۔ اس کے اس مل در آ مدستے ہیا ہات واضح ہوتی تھی کہ وہ پی زندگی کے بقایا یام جاپان ش ہی اس کرنے پر وہنی طور پر آ ، دہ ہوچکا تھا۔

ا کید موقع پرآ دم سمارت اور بی سو کے مین ایک کاروہ ری گفت وشنید جاری تھی کہا کید انہونی بات ہوگئ شہنشاہ نے غیرمتو تع طور پراستھ سارت کے ہمراہ جاپان چھوڑ نے کی اجازت فراہم کردی بشرطیکہ دہ جاپان ستہ جانے کی خوبہش کا حال ہو۔ لیکن چند تا گزیر دجو ہات کی ہنا پرآ دم نے وطن داپس جانے کا اراد دمانوی کردیا۔

ال کی بجائے اس نے میک تبیرتی کی مدر زمت عقیار کرلی۔ اس کا معاد ضد 100 پونٹر سالہ ندتھ۔ بیا میک اسک مدر زمت تھی سرانجام دہی کے دوران اسے چین اور دیگر ہمس ہے جزیروں کا بحری سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ للبذاوہ فخضر دورائے کے لئے جاپان سے باہر وقت گڑ مرتا تھا۔ لی یاسو کے ساتھ اس کے روابید برقر ارد ہے اور جب بھی بھی تھرین تاجرلی یاسو کے درباریس پیش ہوتے آ دم بھی اس موقع پر موجود ہوتا۔

1616ء میں لی باسوموت ہے ہمکنار ہوگیا اوراس کا بیٹر اس کا جائشین بنا۔اس کا نام ہائیڈ تادہ تھا۔وہ غیر ملکیوں کے ضاف تھ۔ آ دم نے اس کی خوشنو دی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی کیکن اب وہ پہنے والے اثر ورسوخ کا حال ندر ہاتھ ۔البذ، دمند پزیوں اور برطانویوں کی تنج رتی مراعات میں کی کردن گئی اور عیسہ نیوں کی ہوچھ بھی شروع ہوگئی (جاپان ہیں ہیسہ نیت کے پی بینٹ فرانسس ایکس ایوبر نے بوتے تھے جس نے 1549ء میں ایک مشنری کے طور پرجاپی کا دورہ کیا تھ )۔ وائند ہے بول نے ، نگلتان پر جنگ مسلط کردی جس کے نتیجے ہیں انگریز وں کے جہاز وں اور تجارتی چوکیوں کو بھی نش نہ بنایا جانے مگا وراس طور کے وائد ہے کہ زوں۔ ور تجارتی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگار

ولیم آ دم کی عمر تقریباً آون کی برای ہو چکی تھی۔ اس نے مرنے سے پیشتر ہے وطن و پس جانے کا اراد و بڑک کر دیا تھا۔ ان ولوں آ کی جمر رسیدہ طخص کیا ہے جمری سفر مرنج م دینا بھی کی مشکل امر تھ ہالخضوص ز والہ جنگ کے دوران میا کیے زیادہ مشکل امر تھا۔ 1620 وجبکہ بشکل بی اس واس و اس کی معلم اور اس کی تعدد اور اس کی جو کہ اور جنی کے علد وہ اس کی جو بی گئے ہوں۔ اس کے بیٹے ور جنی بیل تقسیم ہونے تھے۔ اس کو اس کی چی ریاست جس بی وفن کیا گئے ہوئی۔

ولیم آ دم کوابھی تک ہوں جی یا در کھا گیا ہے۔ جاپان جیسے ملک بٹر کسی غیر مکی کے لئے بیا لیک بہت ہو اعزاز ہے کیونکہ جاپان ایک اید ملک تفاج وعرصد در زنگ غیر ملکی اثر ورسوخ کوقد رکی لگاہ سے نیس دیکھا تف شہر کی ایک گل کا نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے اوراس کے اعزاز جس ایک ساما نے تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے۔ وہ ایک ایس شخص تھا جس نے دو جاپائی شہنٹ ہوں کا دور دیکھا تھا اور من کی خوشنو دی حاصل کرنے جس مجمی کامیاب ہو، تھا۔ بیا یک ایس اعزاز تھ جوکی دورعیسائی کے جسے جس نہیں آیا تھا۔



### 1947ء کے مطالع کی کہانی خودمظلوموں کی زبانی

تو پھر بھی صدابیند ہوتی ہے کہ کی آز دی کے جراغ خون ہے روشن ہوتے ہیں؟ ہوم آ رادی پاکتان کے موقع پر کما ب کھر کی خصوصی ٹیش کش نوجو ن س کی آئیں کے لیے کہ پیو طن عزیز پاکتان ہی رے بزرگوں نے کیا قیمت دے کرحاصل کیو تھا۔ اس کتاب کو کتاب کھر کے تاریخ پاکستان سیکشن میں دیکھ جاسکتا ہے۔

## مذمبي عليحد كى پيندوں كا بحرى سفر

وہ متعصب ہوگ تھے ہمشکل ہی انہیں کوئی پہند کرتا تھا وہ تعداد بیں قلیل تھے۔ ماسوائے ایک ٹیم پڑھے کھے کسان کا ایک بیٹا ولیم پر ڈ مورڈ جس نے اپنے آپ کوند صرف انگریزی پڑھنا سکھ اپر بلکہ یونائی ما بیٹی اور عبرانی پڑھنا مجی سکھ ہے وہ تھامی مساحیتوں سے بھی ال ماں تھا۔ اس کے علاوہ من بھی کوئی بھی خفس کسی قابل ذکر صلاحیت کا حال ندتھ (لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے براڈ فورڈ کواپنا میڈر (رہنس) منتخب کیا تھ)

وہ امریکی زندگی پر سریکی تاریخ پر کسی بھی اثر ونفوذ کے حال نہ بھے۔لیکن اس کے باوجود بھی بیزائرین فادرامریکہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے جاتے تھے۔

لىكىن كيول؟

اپٹی تمام تر فراہوں کے ہوجود وران میں بہت ی خربیں پائی جاتی تھیں بیزائرین فادرتاری میں جراًت منداور ہاحوصلہ فراو کے طور پر جگہ پانے کے بچا طور پر ستحق تخمیر تے ہیں۔ ایک جراًت جس کا ہم جب سٹ ہدہ سرانج م دیتے ہیں وہ دافعات جواس جراًت کو منظر عام پرلانے کا ہاعث ثابت ہوئے جراًت اور بہاور کو ہالہ نے طاق رکھتے ہوئے دیگر کی ایک فیم لیدل کی موجودگ بیسب ہجھٹا قابل یقین دکھائی دیتا ہے۔

انگلتان سے ایڈ ارس نی اور ظلم و جرسے نگ آ کرفرار حاصل کرنا سرز مین ہاینڈ کی جانب آجرت کرنا جس سرز مین سے ہدے می مطاق خبر نہتی اور پھر سندری سفر ہے کرنا جو قابل فور صد تک خوفناک ہو و ہجی شالی سریکہ کے بیک سے جسے کی جانب سفر کرنا جس کے بارے ٹین پچھ معلوم نہ ہو ایس سرز ٹین ایک ٹھائم سرز ٹین پران کا '' ہا د ہونا ایک سر برات جس کی قیمت ان کو پہلی ہی خوفناک سردی کی وجہ سے اپنی نصف سے ذاکداراکین کی موت کی صورت ٹیس او اکرنا پڑی سیسب پچھ جراکت مندی و مہم جو کی کی ایک کہائی تخلیق کرنے کے سے کا فی ہے۔

ان کا تعلق تین کوئی جات ہے تھی کوئنگ ہم گئن اور یارک پیم داور عور تیں درمیائے اور نیچے طبقے ہے متعلق تھیں جونہ مرف انگلتان کے چرچ کے اعتقادات کے فلاف تنے بلکہ اس کے مسلک کے بھی خداف تنے ران کے نکت نظر کے تحت پادری کوعبادت گرادوں کے دوشے کے ذریعے منتخب ہوتا جا ہے تھا نہ کہ کسی اور ذریعے سے منتخب ہونا جا ہے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی گناہ گار فطرت سے بھی خاکف تنے ان کا خد انتقائی جذبے کا حال ایک خدا تھا ان کی بائیل ایک وعدہ نہتی بلکہ ایک منتاہ تھی۔ انہوں نے گرہے جس حاضری ویے سے نکار کر دیا تھا وراپنے لئے مصائب کا بیک ہیا ڈکٹر اکر لیا تھا۔ وہ پوریٹن (انگلتا فی پر ڈٹسٹنٹ فرقے کارکن جو غیر محفی اور تحریف شدہ
رسوم کی تعنیخ کا طالب تھا۔ اخلاق ور فد بہب بٹل سخت مختاط) نہ تھے جیسا کرا کٹر ان کو تجھ جاتا ہے بلکہ علیحدگی پندیا پر وَنسٹ ( کیونکہ ان کا پہلا
لیڈرردبرٹ براوک تھا) نتھے۔ وہ اپنے دیول بٹل میرجانتے نتھے کہ انگلتان کا قائم شدہ چرچ نے نبیت دیا نے کا باعث ٹابت نبیل ہوسکتا تھا۔ وراان کو
"اوپر" سے بیتھم موصول ہوا تھ کہ وہ اپنا دومرا چرچ تا قائم کریں۔

1606 وہل عیورگی پندوں کی کہلی جماعت کئن شائرے بالینٹر کی جانب رو شہوئی۔ بینٹر کے بارے ہیں انہوں نے بین رکھ تھ کہ وہاں پر تمام اقسام کے قد ہب کو برو شت کیا جاتا تھا اور فداہی رواو در کی اور برواشت کا روی نام جو دتھا۔ وہ انہ کی حوصلہ مند کی کے ساتھ چوری ہم وہ دو تھا میں افراد کو بیا جائے سے تاکہ جو تاتم ہو قائم مواند ہو ہے کیونکہ اس دور ہیں ملک چھوٹر نے کے نے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری تھا، وران افر دکو بیا جائے میں نامہ جو رکی ہوتا تھا جو قائم شدہ چرج سے فرار حاصل کرنے کی خاطر ملک چھوٹر کرج رہے ہے۔ پہلی جاتا ہے عتب بخو کی ملک سے نکل کی اور بی ڈون ہیں آباد وہوگی۔ بار دور اجاد دوسری جی مت اس قدر دخوش تعمی کی حال نقی انہوں نے ایک بحری جب زکے کہتان کورشوت خیٹر کی کہ وہ انٹیل لکھن شائر سے لکا رکر ہوشن کی بندرگا ہو تک ہوتا ہو ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ جس کی اور جس مت کے ارکان کو قانون کے حولے کر دیا۔ جیل ان کا مقدر تھم کی۔

ایک اور جی عت کے ساتھ بھی کھے کا دانند بڑی آیے جہوں نے گرمیے سے یا زم سفر ہونے کی کوشش کی تھی گیکن اس وقت مقامی
ار ہاب افقیار سے جو ان دنوں اسپنے قید یوں کی دیکے بھول کے ذمہ در نے وہ قید یوں کے بڑھتے ہوئے یو جدسے ٹامال شے البذاانہوں نے نہ مسرف عیورگی پہندوں کورہا کر دیے بلکہ ان می ملک چھوڑ نے پر آیادگی تھا جرکر دی۔ اگست 1608 وتک ان موگول کی ایک بڑی تعداد ہا بینڈ بٹل آ ہا دہو پھی تھی۔ آ ہا دہو پھی تھی۔

وقت گزرتا گیا شال مشرقی نگلتان کے مہ جرین کیلئے کیا اور مسئلہ کھڑا ہوگیا۔ وہ مسئلہ بیٹھ کہ نام ہرجرین کے بیچے وہند یہ بول کی اور اسٹلہ کھڑا ہوگیا۔ وہ مسئلہ بیٹھ کی ند ہب کی بیجروکی کی اور نہ علی ہور کی اور نہ مسئلہ بیٹس کی مرسم کی ند ہب کی بیجروکی کی اور نہ مرکز ہور گئے ہور ہور ہور کی اور نہ مرکز ہور کی کی اور نہ مرکز ہور کی کی اور نہ مرکز ہور کی کی دیتے تھے اور وہ اخل تی کی افاظ ہے اس قدر کم تر واقع ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے بیچے نہ صرف وائند یہ بول کی طرح کی بودھ کر جوان ہور ہے تھے بلکہ فالم بھی بہنتے وہ دیسے جس کے مرزوف وائند یہ بول کی طرح کی بودھ کر جوان ہور ہے تھے بلکہ فالم بھی بہنتے وہ دیسے تھے۔ اور بہت سے موگوں کی نظروں میں بیود فول و نیوا کی دوسرے کے مرزادف نقیس ساب کدھرکا رخ کیا جائے؟

انتخاب محدود تق نی دنیاشک جانب جانا موزوں دکھ کی دیتا تھ جہاں پر بیوگ اپی ایک میں میرادری کی حیثیت سے آباد ہو سکتے ہے۔ ایک لیک میں دری جو نیم کلکی زبان ورغیر کلکی شیط کی افکار سے یکسر پاک ہو۔ گیانا جانے کی تجویز زیرغور آئی سیکن اس تجویز کو محض اس لئے نظر اند زکر دیا گئی کدائی کا سونا نقصان کا باعث خابت ہو سکتا تھے۔ ورجینیا شالی امریکہ کے مشرقی سامل کی بیک بھریز نوآ بادی وہاں جانا زیروہ سود مند تصور کیا گئی اس کی آبادی بھی اوران کوامید تھی کدائی متنام پردہ ایٹ ندازش خدا کی پرسنش کر کیس کے۔

ال سليدين 1617ء ين باليند سي كيدوفولندان رو فدجورتا كدينو" ورجينيا كيني" سيال أو آبوري ين آبود بوسف كي اجاز معاطب

کر سکے۔ بہت سے اوگوں کی جانب سے اس سیلے میں اعتراف ت اٹھ نے گئے۔ اعتراضات اٹھ نے والوں میں جرچ بھی شامل تھا۔ اس طرح دو برس کا عرصہ پیپنٹ گیا۔ اور بالآخر مطلوبہ اجازت فر ہم کر دگ ٹی لیکن اگل مسئلہ ایک اہم ترین مسئلہ رقم اکٹھی کرنے کا مسئلہ تھا سمی بھی زائزین فاور کے پاس آئی رقم پیٹھی۔ورجینیا اجرت کرنے کے بئے کیکٹیررقم درکا رتھی۔

لندن کے 70 تاجروں نے 70,000 پونڈ کی خطیر آم اس مقصد کیلئے اکٹھی کی۔ اگر چد بیر آم پُر امید زائرین کی ٹی دنیا پیس منتقل کے لئے ناکانی تھی کیے اور اگر دووہ بال پر من سب طور پر آباد ہونے میں ناکانی تھی کیے اور اگر دووہ بال پر من سب طور پر آباد ہونے میں کامی سب ہوا کہ جتنے جائے تھان کو بھی دیا جائے اور اگر دووہ بال پر من سب طور پر آباد ہونے میں کامی سب ہوگئے تب بنتا یا ہوگر کو بھی دیا جائے دیا جائے گا۔

بہت سے افراد جہوں نے ورجینیاروانہ ہونے کور نیج دی تھی انہوں نے نگلتان کی جانب بحری سفرا کیے جھوٹے سے جہازیں کی جس
کا نام' اسپیڈوین' تق جس کو انہوں نے بہینڈ سے خریدا تھ اور متعلقہ س زوس مین سے بیس کیا تھا۔ سوئے تھا جہازیں مسافرول کی بولی تعداد
'' سے فلاور' ٹائی نیک بڑے جب زیس منتقل ہوگی جوان کے انتظاریں کھڑ تھا اور اس پر پہلے ہی تھیل تعدادیں ویکر حیور گی ہند سوار تھے۔ بیوگ انگلتان سے باینڈ جانے پر آ مادون ہوئے بینے کیکن ب امریکہ جانے پر رضا کا رائہ طور پر آ مادہ تھے۔ دوجہاز سے پیڈویل اور سے فعا ور اگلتان سے باینڈ جانے پر آ مادہ تھے۔ دوجہاز سے پیڈویل اور سے فعا ور اگلت اگلتان سے باینڈ جانے پر آ مادہ نیا کی ج نب عازم سفر ہوئے۔

آشوروز کے بعد بین فلدا ہے گھر کی جانب وا کی لوٹ رہ تھ ۔ اپیڈ ویل کے کہنان نے بیاعل ن کیا تھ کہ جہازیں سوراخ ہو چکا تھ۔

سوراخ کی مرمت بندرگاہ پرسر نجام دی گئی اور ووسری مرتبہ یہ جہازین کو نوار ایک مرتبہ گھرا پیڈویل کے کپتان جو کہ یک دم شاں گزاو تیا توس بیل اس قدر تھوٹا جہازیلے جانے ہے خواز دہ ہو چکا تھ ۔ اسے جہازیل کو کی اور خو کی دک وریہ قافلہ دوسری مرتبہ پے ، وقتی و کہن جا تا یا۔ جو بوگ اس جبازیل کی تقد وسمول کی تقد و دیس جا تا ہے جو بوگ اس جبازیل کی تقد و معمول کی تقد او سے کہنی زیادہ ہوگئی ۔ اس جبازیل اس جبازیل کی تقد و معمول کی تقد او اس تعد و سے تعلق و مسافر ہے تا رائی کی صالت میں گوسٹر تھے۔ اس جبازیل کی دو تھے۔ جباں پر دو تھ تا بھا تھے۔ اس جبازیل کو دو تھے۔ جباں پر دو تھ تا بھا نے کے لئے شرکوسٹر تھے۔ اس جبازیل و دو تھول کی تعد اور سے کہنے دو تھوٹ اور سافر نے دو تھوٹ اور کی ذیادہ تو تھا۔ کہنے دوراک بھی جانے کے لئے کے لئے کے لئے کہنے کہ جانے کے ایک جانے کے لئے کے لئے کہنے کے ایک جانے کے ایک جانے کے لئے کے لئے کہنے کے ایک کو دوراک بھی جانے کے لئے کے لئے کے لئے کے ایک کو دوراک بھی جانے کے دوراک بھی جانے کے دوراک بھی کو دوراک کی تھا۔ کہنے کہنے کی خوال کی ذیادہ تو خوراک بھی سے میں کو دوراک کی دوراک بھی دوراک کی دی دوراک کی دوراک جانے کے دوراک کی دوراک کی دوراک بھی دوراک کی کے دوراک کی دوراک کے دوراک کی دور

مزے کی بات بیتی کداس تیرتے ہوئے جہنم میں تھے ہفتوں کے دور ن محض ایک بی موت و تع ہو کی تھی۔ اس کے علاد دایک محت بجے نے بھی جنم میا تھا۔

، ونومبر کے وسط میں منتکی دکھائی دی ورادگوں کے دل مسرت سے لبریز ہو گئے لیکن وہ غلط مقام پر آن پہنچے تھے۔ جہاز رانی کی ایک غلطی انہیں کئی میل شاں کی جانب ہے گئے تھے۔ بہر کیف جہاز کولنگر انداز کر دیا گیا۔ جہاز کواب سے محدہ اپریل 1621 و تک ای مقام پر تفہر ناتھ ۔ پہلے پانچ ہفتوں کے دوران جہ عتیں چھوٹی مشتیوں میں ساعل پر جاتی رہیں تا کہ آباد کاری کے نے مناسب جگہ تلاش کرسکیں لیکن ہر رات وہ دہر داشتہ ہوکر معضا ورجهاز بروين بالبيث آلي تخيس موسم ون بدن بدست بدتر جوتا جلاجار بالقاء

اچھی، درمناسب جگد دستیوب ندہونے کی بنا پرانہوں نے اپنے آپ کواس مقام پر آباد کرنے کا فیصد کیا جہاں پر آج کل پلے ماؤٹھ کا ایک قصیدو تھے ہے۔ 1620ء کے کرمس کے روز امہول نے پہلی جمونیزی تیار کرنی شروع کی۔ ماہ جنوری کے وسط تک تقریباً تمام رائز بین ساحل پر آباد ہو کیکے تھے۔

پہلاموہم سرما اگرچہ بین بنتا کم سردنی ان اوگوں کے لئے کسی عذاب سے کم ندنی۔ چیدماہ کے اندر ندر ان کی نصف تعدادموں سے بہلاموں کے بیان ہوئی سے بہلاموہم سرما اگرچہ بین وہ فیم بھی شامل منے جے انہوں نے سغر پر ردانہ ہوئے سے قبل اپنا گورز منتخب کی تھا۔ اس کا نام جان کا ردر تھا۔ اس کا عہدہ دلیم براڈ فورڈ نے سنجال میا تھا۔

ایڈین کے ساتھ بند کی روابو خوش کن تھے، گرچہ وہ پنجرین کرچو تک اٹھے تھے کہ جس قبینے کے ساتھ ان کے بند کی روابط سنوار ہوئے اس قبینے کی لصف تعداد طاموں کے مرض جس جنل ہوکر ہالک ہو چکی تھی۔ یہ ن وگوں کی خوش تسمی تھی کہ یہ ہوگ طاموں کی زدیش ند آ ہے تھے گرموہم کی شدت، ورنیم فاقد کشی کی صنت کی وجہ ہے ان ہوگوں کی کیر تقدر دموت کے مندیش جا چکی تھی۔ یہ ن کی خوش تسمی تھی کہ ایک انڈین جس کا نام اسکو شؤتھ اس نے من لوگوں کو یہ باور کرواویہ تھی کہ مقد می گئی کس طرح کا شت کرنی تھی ۔ ورجنگی جانوروں کو کس طرح گھیرنا تھا۔ کرچہ چھی آبو دکار کا شت کارکی کی شدیدر کھتے بھی کین ان بیل ہے کی جندوت کی گوئ نہ چلائی گئی۔

1621 وکامویم کرد بہتر ثابت ہو ۔ کی کی تصل تیار ہودگی تھی ورغذائی قلت پرکسی مدتک قابو پالی کی تھا۔ ای برت ماہ نومبر بیں ایک چھوٹا چہاز نا پہنچا تھا۔ اس جہاز بیں ایک ورجہ حت بھی آئی تھی۔ ہم ہے کمک کہ دیکتے ہیں۔ اس کا سربر وربرٹ ش بین تقارآ ہودکا رخدا کا شکر اوا کرتے نہ تھکتے ہے کہ اس بے اس کا سربر وربرٹ ش بین تقارآ ہودکا تھی ہوئی تھی۔ ان کے علم بیں بیات ہی آئی کہ سنٹے ہے کہ اس نے ان پرمبر بانی فرمائی فرمائی فرمائی کی کوفکہ موہم کر باان کے بہتر ثابت ہوا تھا اوران کی فصل بھی اچھی ہوئی تھی۔ ان کے علم بیں بیت بھی آئی کہ سنٹے آئے والے ہوگئی ہوئی تھی۔ بیت جہاز و پس انگلستان روانہ ہوا ۔ کپتر ن کوواضح ہو بیت وی گئیس کہ در بیا ہوئی تھی۔ بیت جہاز و پس انگلستان روانہ ہوا ۔ کپتر ن کوواضح ہو بیت وی گئیس کہ ان کوفل پر جوا ہے گئر وال بیس موجود ہیں زور دیا جائے کہ خوراک سے لدے ہوئے جہاز و پس انگلستان روانہ ہوا کہ گئیس تا کہ گئی فصل تیر ہوئے تھی خوراک کا ذخیرہ موجود تھی گئی گئی اس بھا عت ہوئے ان کی خوراک کا ذخیرہ موجود نہیں گئی گئیں اس بھا عت ہوئے ان کی ناز کی میں اس بھا عت کے یاس بھی خوراک کا ذخیرہ موجود نہیں۔

بیوگ ابنازیاده دفت اپی نه بی رسومات کی او نیگی پیس صرف کرتے تھے۔ ان کا طرز زندگ ان کے ندہب سے نز ویک تر تھا۔ ان ک و تی زندگی کوئی خاص نیتھی۔ مردا کی تخصوص طرز کے حامل بال کثواتے تھے۔ خو تین مخصوص طرز کے لبس زیب تن کرتی تھیں۔

جھوٹ ہونے والوں کواورشراب نوشی کرنے و موں کومزا کیں دی جاتی تھیں۔ بیم تشکرایک بڑاامر کجی تہوارتی۔اس تہوارکومنایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کرتمس اورا پیٹر کے تہو روں کے موقع پر روز مرہ کا کام کاج جاری رکھ جاتا تھا۔

گورنر پراڈ ٹورڈ ایک ذہین مخص تھے۔اس نے ہر بیک فرد کو بیاجازت فراہم کردی کہ دواتی زیبن خود کاشت کرے۔ ابنا شکارخود کرے

ادر جو پھھا سے سودمتد دکھ کی وہ وال کچرسر انجام وے۔

1630ء میں مزید مہاجر آٹا شروع ہوئے۔ اب ہوریش نے چند میں کی دوری پر آ یا د ہوتا شروع کر دیا تھا۔ ان کا رہنما جان ون تعروب تھا۔ نے آئے وہ لےمہا جر تعداد میں زیادہ تھے، درخوشحال بھی تھے۔ ن کی بہتی جت جواجرت کر کے بیبال پیچی تھی وہ کمیارہ جہازوں پر سوار ہوکر آئی تھی اوران کی تعداد ٹوصد کے تریب تھی۔

1691 وہل پنے ماؤتھ کا بوٹی 70 بری ڈیٹٹر ہجرت کر کے تبنے والے زیری فاوروں کی اول د انہوں نے اپنے آپ کو ہاس چوٹس کی ٹی برادری میں مڈم کر ہے تھا۔لیکن الن لوگوں کے تام ابھی تک ہود کھے گئے ہیں کارور بر ڈفورڈ ڈیسو بربیٹروغیرہ وغیرہ الن نوگول نے اپنے آپ کوایک ٹی مرزجن پرآیاد کیا سفر کی لگالیف برواشت کیس۔



# د کا ل (فیطان کا بیٹا)

انگریزی اوب سے درآ مدایک خوفناک ناول یکیم انتی تفقی کاش نداراند زبیوں۔ شیعان کے پہر بوں اور ویروکاروں کا نہ ہت وہندہ شیعان کا بیٹ۔ جسے ہائیل اور قدیم محیفوں بیس بیسٹ ( جانور ) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اٹ نوں کی دُنیا بیس پید ہو چکا ہے۔ اتارے درمیان پرورٹر یا رہا ہے۔ شیعانی حافقتیں قدم قدم ہاکی حفاظت کرتی ہیں۔ اسے دُنیا کا طاقتور ترین فض بنانے کے سیے مکروہ سرزشوں کا جال بنا جا رہا ہے۔ معموم ہے گناہ انسان وانستہ یا ناد نستہ جو بھی شیعان کے بینے کی راہ بیس تناہے وراموت کے کھائ

وج ں میں ہودیوں کی آنکے کا تارہ جے ہیں ٹیول اور مسلمہ نوں کو تباہ و ہر باداور نیست و نا بود کرنے کا مشن سونیا جائے گا۔ یہود کی مسلم طرح س دُنیا کا ، حول د جال کی آمد کے لیے س زگار بنار ہے ہیں؟ وج ایت کی کس طرح تبلیغ اوراشا عت کا کا م ہور ہا ہے؟ وج اس کس طرح اس دُنیا کے تن م اف نوں پر حکر نی کرے گا؟ 666 کی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیٹا ول پڑھ کے بی جس کے۔ ہمارا وی کے جواب آپ کو بیٹا ول پڑھ کے بی جس کے۔ ہمارا وی کے جواب آپ کو بیٹا ول پڑھ کے بی جس کے۔ ہمارا وی کے جواب آپ کو بیٹا ول پڑھ کے بی جس کے۔ ہمارا وی کے جواب کا وی کوشروع کرنے کے بحد فتم کر کے آئی وم بیس گے۔ وجال ماول کے جینوں جسے کتاب کمر پر دستی ہیں۔

# لا طینی امریکه میں ہے سوٹ مشنریوں کی آید

16 ویں صدی کے افتیا م بک ساتین جنوبی امریکہ میں اپٹی ٹو ہوا دی کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر چکا تھا۔فرانسسکو پز رو کے 1532 وہیں ہیرو فتح کرنے کے بعد ہمیں تو ہوں نے شال کی جانب کولیدیا وینز ویل ،جنوب کی جانب بولیویا ہی جنگ پراگے اور ارجائیا میں اپٹی فتو حات کا سلسلہ جاری رکھا۔

1537 وہن ایک ہے نوی تو آبادی سائٹاہ ریا ٹی بیٹس ائیرز بحزاوتی ٹوس کے ساحل پرداؤڈی لیا با ٹاکے مند پر قائم کی گئے۔ یہاں سے
ایک جماعت دریائے پراگے کی جانب رواند ہوئی اورائٹس گاؤں در یونٹ کیا۔اس دوران ٹھی مغرب کے فاتحیین جؤب مشرق کے فاتحیین سے
آن فے۔16 ویں صدی کے انتقام تک اتبین ایک بہت بوی ٹو آباد یا تی سلطنت قائم کرچکا تی جوش میں چی کے جنگلات تک پھیلی ہوئی تھی اور
جنوب ہیں ارجائیا تک پھیلی ہوئی تھی۔

برازیل پرٹکا بیوں کے زیرتساد تھا۔نی و نیا کے اس جھے بیس وہ انہین کا واحد فریف تھا۔الو رس ڈی کا لبرل نے 1500 میں برازیل کے ساحل پرقدم رکھ نقاراس نے کئی تنو رتی چوکیا س بھی قائم کی تھیں۔

پرتگائی تا جرول کے لئے انڈین سب سے بڑا مسئلہ تنے۔ گورانی سمبھی بھی رئیس ٹیونی انڈین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جوہر زیل جس تہار تنے وہ ہاہمت ور ہاحوصد تنے۔ بیاوگ آ دم خور بھی تنے وراکٹر جیران ہوتے تنے کہ پرتگائی جواکٹر بوگوں کو ہلاک کرتے رہے تنے وہ ان لوگوں کو کھاتے کیوں نہ تنے۔

1534 وتک یہال پر محض ایک درجن تجارتی چوکیاں ہاتی رہ گئی تھیں اور وہ بھی اپنی بقا کی جنگ میں معروف تھیں۔ان میں سے ایک مو پا وقتی جوہر زیل کے ساحل پر واقع تھی۔ ہسپالوی لوآ ہاوی اسٹکن سے 700 میل مشرق کی جانب واقع تھی۔

مو پالو پر نگالی اور ہسپانو کی مہم جو حضرات کا مرکز تھا۔اس کے علی وہ یہیں پر تارکین وطن بھی آباد شخے جو نثرین کے مہاتھ شاہ دیو ہے شخے۔ لہ طبخ سپاہیوں اور گورانی آ وم خوروں کے باہمی ملاپ سے جونس پیدا ہوئی وہ بخت جان ہونے کے علاوہ خونی ڈبمن کے حال ۔ سرکش۔سورش پہند ورغارت گرتھی۔وہ ہوگ پائسٹس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ایک ایسانام جول طبنی مریکہ کے لئے دہشت کا نش ن بن گریا تھا۔

بینس ائیرز وراسنگن بیس بسپ نویوں کی دولت اور برازیل بیس پرتظالیوں کی دولت سونے پرمنحصر نیتھی جس طرح ویرواور میکسیکو بیس تھی بلکہ زراصت پرمنحصرتھی۔ دولت کی پیائش چینی تمباکو برازیلی لکڑی اور کئی ہے کی جاتی تھی لیکن کا میاب کا شتکاری مختق عز رعین درکا ررکھتی ہے دور بیمز رئین انڈین تعامول کی شکل میں دستیاب ہوجاتے تھے۔ پاسٹس بھی اس امرے بنو کی واقف تھے۔ پاسٹس بذات خود کھیتوں بھی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ہم جووں کی رہنم ٹی کرتے ہوئے انہیں جنگل کے دن بیس لے جاتا پہند کرتے تھے۔

تا کہ وہ انڈین کو قابو کر کئیں۔ وہ شکار کرتے تھے۔ اکثر وہ ساہر سہل اندرون برازیل بیں گزارو پیے تھے۔ اس دوران وہ سونے کی کا نیس تلاش کرتے تھے۔ اورانڈین کے دیم، تور پر چھا ہے مارتے تھے۔ وہ شکار کرتے تھے۔ مجھیس پکڑتے تھے، ورخنگف قبیوں کے ہال چوریال کرتے تھے۔

کو ٹی بھی انڈین جو سو پا ہو کی معیشت کے لئے کارآ حدثابت نہ ہوتا تھا اس کو برازیل سماحل کے ساتھ دیگر تو آ بدیوں کے کاشت کا روں کے ہاتھ فر دشت کر دیا جاتا تھا۔ زمینوں کے ماکان پر جمد ہی ہے حقیقت آشکار ہو پھی تھی افریقہ سے نیگر وغلام درآ مدکرنے کی بجائے ان انڈین کو استعمال کرناڑیا دوست پڑتا تھا۔

مشنریال بالضوص بے سوٹ مشنریاں بسیانوی ور پراٹکال فاتحین کے ہریک معرکے بیل ان کی شریک کار ہوتی تھیں۔ را مے میں سنکسن سے مقام پر ہسیانوی آباد کار بالحقوص خوش سے دوج رہوئے تھے جبکہ 1587 وہیں ان کے عداقول میں ہے سوٹ مشنريال منظرهام ير" في تحيل -ال مقام ير جيسے بر زيل جن مويالو كے مقام ير خوش تهتى سے كئ اور ديكر فعمول بيل بنها باتكى -زمينون کے ، لکان پرتصور کرتے بنے کہ مشنر ہوں کی آ مرکی بدولت انڈین زیادہ ، طاعت شعار بن جا کیں گے، ورکھیتوں بیس مزیر بہتر خد ، ت سرانجام دیں کے۔زمینداروں کواس وقت وحیکالگا جنب البیس بی صوس ہوا کہ جے سوٹ ایب کوئی رو دہ تیس رکھتے جس کے تحت وہ انڈین کوور غوا کی یا ان کے ساتھ فالمان سلوک رو تھیں۔اس دفت سے تم م تر بور نی آ ہادکار ہے سوٹ مشنر بوں سے عداوت رکھنے لکے اور و مکھتے ہی و تکھتے ہے عداوت اور اللرت اس عدتك برحى كداس يرقابويا المشكل نظر سف لكا ويكربر نيول سعدباز ركف كعداده سج سوث مشنر يول في علم كلا الفاظ بس غدى کے ضاف تعلیم دنیا شروع کردی اور بالا خرد و بسیانوی اور پرتکال نوس بادیول بیس انڈین غارمی کوخلاف قانون قررد دوائے بیس کامیاب ہو سکتے ۔ تاہم البحى بحى ان غلامول كور كھنے كى اجازت فراہم بتى جوتاوان بىل باتھ كے ہول بالك قالونى خلاتھ جس سے ياسنس نے يورا يورا فاكدہ شايا۔ 1610 وتک ہے سوٹ دریائے پراٹا یاسی جو کرمسوبہ کیر میں واقع تھ پراہنامشن پورے زوروشورے جاری کر بھے تھے۔ بیمسوبہ سوپالو اورسنکس کےدرمیان واقع تھا۔ کورانی انٹرین ہے نیوں ور پاکسٹس سے محفوظ رہنے کی خاطر یا در یوں کارخ کرتے تھے۔ یا وری بجائے اس کے کہ انٹرین کو میانتین کرتے کہ وہ زمینداروں کے لئے پی خدمات سرانج م دیں یادری ہرمکن میکٹشش کرتے کہ وہ ان کوسفید فام آ ہا دکارول کی وسرى عدورر يكيل-

بیشنز بیاں اپنی مدہ آپ کے صول کے تحت روبہ کل تھیں۔ ان کوجو پھی جمیسر آتا سے وہ ایک مشتر کہ اسٹور پی ذخیرہ کرتی تھیں اور منرورت کے مطابق اسے اپنے ستعیاں باتی تھیں۔ ہے سوٹ فادرا کرچہ تیب ئیت کی تبیغ بیں مصروف تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی کا م سرانجام دینے بھی ٹیس پیچاتے تھے۔ انہوں نے انڈیں کو دستکاری سکھائی نزراعت سکھائی اور دیگر امور بھی سکھائے۔ سفید فام آبادکار نصے ہے میں پہیے ہوج تے تھے جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہے سوٹ انڈین کو بیٹے پاؤل پر کھڑا ہونا اوراپئے لئے کام دهنداسرانجام دیناسکھارہ سے تھے۔ پاکسٹس نے بیافواہ بھیدا دی کہ ہے سوٹ فادروں کے ہاتھ سونے کی خفیہ کا نیس لگ چکی تھیں اورانڈین کی قیمت پروہ اپنے آپ کوامیر کررہے تھے۔ اِنہوں نے بید فواہ بھی پھیل دی کہ ہین سے آز دی حاصل کرنے کی سازش بھی کی جارہ کی تھی۔

ایک طرف بیرب و کور چاری تھ تو دوسری طرف ہے موٹ فا درا ہنا تبیینی مشن جاری رکھے ہوئے تھے اورا پی ذرمدداری زورشور سے جمع رہے تھے۔ وہ پیرں ہی جنگل کی جانب نکل جاتے تھے اور نڈین کو تلاش کرتے تھے تا کہ آئیس اپنے مشن کی دعوت و سے کیس سانپ س پر جمعہ آ ور جوتے تھے جنگلی درندے آئیس اپنا نشانہ بناتے تھے مجمس اور دیکر حشر است مارض آئیس کا شتے تھے ایک پادری کی ٹائٹس مجمس ول اور دیکر حشر است و رض کے کا شخص کی ٹائٹس مجمس ول اور دیکر حشر است و رض کے کا شخص کی ٹائٹس مجمس کے معمد بھی نظر نہ آتا تھا۔

زبان ایک بہت بڑامسئلٹ ۔ جنوبی افریقند پیس تقریباً 85 قسام کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اگرانیک فادر کسی گاؤں کے ایک درجن فراد پیس تبیغ سرانبی م دینا چاہتا تھ تو اس کے نئے میک درجن زبانوں پرعبور حاصل کرنا شروری تھا۔ عام طور پر فادر کسی ترجن ن کی خد ، مت حاصل کرنے پر مجبور تنے۔

و بعد یا در بور نے ن موکوں کو جسیا نوی زبان سکو دی تھی جومیس سین قبوں کر بھکے متھے۔

فادراس امر پرٹنی سے یقیس رکھتے سے کہ خداان کی کا وش اور جدو جہد کو دیکھے۔ ان ڈائر ہوں بیش کی ایسی واستانیس رقم ہیں جو کی مجر سے سے کمٹیس ہیں۔ انہوں نے فدرسے ہوش ردکنے کی وعا کی فدانے بارش برس دی۔ انہوں نے فدرسے ہوش ردکنے کی وعا کی فدرسے ہورش روک دی ۔ فدر نے ہوئی روک دی ۔ جنگلی چاتو رسد حالے کے ۔ وعا کی بدوست بن کے زخم ٹھیک ہوئے وران پر حمد آور بیاریاں رفع ہوئیں۔ براز ہیں کے پارٹس کو جب بیاحہ سی ہوا کہ گورائی فدا کی کے مید بن سے عائب ہورہ سے شیما ور مشتر بیل کے تحفظ بیل '' رہے ہے تھا وہ خبر کی مشتمل ہوئے۔ تقریبا بیاد میں سے مقدس آباد بیل پر جسے کرنے شروع کر دیے۔ وہ یہ در بیر کو بھاک کروسیتے اور عہودت کرنے والوں کو بھی کرنے ہوئے کہ ساتھوانڈ بین کو بھاک کروسیتے اور عہودت کرنے والوں کو بھی کرنے ہوئے کے ساتھوانڈ بین کو کرائن کرکے ہوئے تھے۔ بیل سے مقدس کرنے ہوئی وروس کے سے ساتھوانڈ بین کو گرائن کرکے ہے جاتے تھے۔

پوسٹس نے انڈین کے درمیوں ہے۔ فواہ بھی پھیل دی تھی کہ ہے سوٹ ان انڈین کودھوکدو ہے تھے جوعیسائیت قبول کر بھیے تھاوران کو دھوکدو ہے تھے جوعیسائیت قبول کر بھیے تھاوران کو دھوکدون کی بناپر پوسٹس کے ہاتھ فروخت کرو ہے تھے ور پوسٹس سے رقم وصول کرتے تھے۔ بھی بھی رانڈین ن افو جول پریقین کر بہتے تھے اور فادرول پرحمد، ورجونے سے بھی کر پرنہیں کرتے تھے اورکی مرتبہ یا دری ان کے ہاتھوں بدک بھی جوجاتے تھے۔

مونٹویا جون پاوریوں کا سربر ، ہتھ اس نے ہمیانوی گورنر سے مدوک درخواست کی۔ گورنر نے جواب دیا کہ وہ پیسٹس کی سرکونی نیس کرسکتا تھ وہ اس سیسے میں ہے۔ ختیارتھا۔ لہذ مونٹویا نے بڑات خودہی کوئی نہوئی کا رروائی سرانجام دینے کا فیصد کیا۔ اس نے یہ فیصد کیا کہ پانچ صدمیل کا سفر طے کرتے ہوئے جدیدارجنی نا کے علاقے کا رخ کیا جائے۔

اس نے سامتہ صد جھوٹی کشتیوں میں اپنے سفر کا '' غاز کیا جن میں 12000 'فرادسو رہتے۔دریا پھی گھٹے جنگلات ہے بھی ہوکر گزرتا تف پہنے 90 میل کا سفر بخو بی ملے کرلیا گیمالیکن اس کے بعد سانحہ پیش آ 'گیا۔ پانی بچرچکا تھا ورکی ایک فی ندان پانی میں بہد پچکے تھے۔نقص ن تظیم تھ کیکن اوگوں کی اکثریت اس سم نحد کے اثر ات سے محفوظ رہی۔اس کے بعد مونٹو یا ادراس کا قافلہ بخو کی سفرسرانجام دیما رہاحتی کہ وہ جنوب کے مشنر یوں کے ہاس جانہتے ۔

یہ ں پہلی رندگی ہل نقی رمشنر یوں جو پہنے سے بی یہاں پر دوبہل تھیں ان کے پاس خوراک کا آناؤ خیرہ موجود ندتھ کہوہ کی پیٹ مجر سکتے وربہت سے لوگ فاقد کشی کے ہاتھوں موسنہ کا شکار ہو گئے ۔ اس کے بعد کافی زیادہ زمین پر کاشٹکاری سرانبی م دی گئی تا کہ اس قتم کا سانحہ دوہ رہ پڑی ندآ ئے۔

ای دوران کرمس کا تہوار شروع ہو چکاتھ ہے۔ ہوئے تھے کہ دو بھی جنوب کی جانب رخت سفر بائدہ سکیل۔

مونو یانے ابشاہ فلپ II سے درخواست کی جو تیمن اور پر نگال کا عکمراں تھا کہ انہیں شخفط فراہم کیا جائے۔ کہ جو تاہے کہ مونو یا کا خط سین کے نزدیک ہے سوٹ کے کسی دیٹمن کے ہتھے چڑھ کیا تھا وراس نے اس خطاوف کع کرنے کی کوشش کی کئیں ووا پی اس کوشش بیس کا میاب نہ ہور کا تھ ورخط بحف قلت ہا دشاہ تک کی تھے۔ اس کا نتیجہ بیدلکار کہ ہے ہوٹ کو آتھین اسٹور کھنے کی اجازت فراہم کردی گئی۔

و و مدج سوٹ جومشنر یول بیل فعد بات سرانجام دسینے سے تیشتر نوبی سپائی رہ بچکے بیٹھان کو پرائے رو نہ کیا گیا تا کہ وہ بپنے بی ٹیوں کو اسمے کے استعمال کی تربیت فراہم کرسکیں اورمشنر یوں کوفوجی بلیادوں پراستو، رکرسکیں۔ تمام تر نثرین مردوں کوجنگی تربیت فراہم کی گئی۔ بیتر بہت روزانہ فرہم کی جاتی تھی۔ پچومشنر یوں کوقوب فانہ بھی فراہم کیا گیا تھا۔

جد بی ہے ہوئے کی رضا کا رفوج تیار ہوگئ ۔ بیاس عدائے کی واحد ملٹری فورس تھی۔وہ اس قدر مؤثر ٹابت ہوئی کہ ہسپانوی گورز سفید فامول کے جھٹڑے نیٹانے کیلئے اکثر مشنری کی اس فوج کی خدمات حال کرتا تھا۔

لیسٹس نے اس نئی تیار کردہ رضا کا رفوج پرحمدہ آور ہونے کی کوشش کی لیکن ان کومند کی کھا ٹی پڑی اورعظیم نقص ن سے بھی وہ چار ہونا پڑا۔ اس کے بعد انہیں حملہ آور ہوئے کی جرائے نہ ہوئی۔انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ثمال براز بل کی جانب مبذول کروالی جہال پرمشنریاں کمل طور پر شخط کی چھتری تے نقیس۔

اب چونکہ مشنر بیل حمد آوروں سید محفوظ تھی لہذا اس کی آبادیوں خوب بھی پھولیس۔ ہے سوٹ فاوروں سیکے عداوہ ان کی آبادیوں سے سنید قامول کو خارج کر دیا تھیا۔

انڈین کو دستکاری کے میدانول میں تربیت فراہم کی گئی اور وہ ، پنی روزی خود کمانے کے قائل ہوئے۔ وہ مخصوص قتم کے درختوں کے پیتے انٹھے کرتے ان کوسٹکریٹ نوٹی کے سے خور بھی استعمل کرتے ان کوخٹک کرتے اور برآ مدکیلے پیک بھی کرتے۔ پر کے کی جائے بر مظلم کے تمام تر جنو بی جصے میں ایک عالمکیرمشروب کی حیثیت اختیار کرگئی۔ ہے وگ کشتیاں بھی تیار کرنے گئے جو فاضل سامان بذر بعد دریا دیگر قصبوں تک پہنچا تیں اورائی طرح تجارتی سرگرمیوں بھی شروع ہوگئیں۔ لوہے کے بدے سامان کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ہے سوٹ نے نڈین کومصوری کےعلاوہ آلہ ت موسیقی تیار کرنا بھی سکھائے۔ گرج گھروں کوبھی خوبصورت بنایا گیا۔ پھر ورلکڑی تراش کرا ن کوگر جا گھروں کی ربینت بنایا گیا ورا ن کوخوبصورتی ہے نوازہ گیا۔

ہے سوٹ مشنر پیر اب کامیالی کے ساتھ رو بڑل تھیں۔ پوسٹس جنوبی مشنر یوں کی توت سے خالف میے لہٰذا نہوں نے باپی توجہ شاں علاقہ جات کی جانب میڈول کروان تھی۔ پرتکالی ہیپانوی عداقوں ہیں مشنر یوں پرحمد آور ہوتے میں اسپانویوں اور پرتکالیوں سے درمیان تناوًا ور کھیاوکی مورے جاں پڑھتی چلی جارہی تھی۔

مورینا جنگ شروع ہو چی تھی۔ ہسپانوی اور پر تکالی انٹرین مشنریوں کے ضاف سیٹے آپ کومتخد کررہے منصے۔ جلد ہی انڈین کھکسٹ سے دوج رہو کئے۔

اس دوران ہے سونے رہنما 1750ء جی معاہدوں کوٹم کروائے کے بئے کام سرانجام دے دہے تھے۔ 761، وجی وہ کامیا بی سے ہمکنار ہوئے۔ سرت نباہ حال مشترین النہیں والی چی گئیں۔ لیکن نام نہ وہ ہے سوٹ جنگ ''مشنریوں کے لئے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ہے سوٹ وٹمن بیٹا بہت کرنے کی سرتو زکوشش کررہے بیٹے کہ مشنریاں تائ کے ساتھ ہے وفائی کا مرتکب پائی جاری تھیں۔ فادروں پرکی اقس م کے الزامات ما کہ کے جارہے تھے۔ تی کہ بن پر بید لا مہم کی عائد کیا گیا کہ دوایک آ زادریاست کے تیام کی سرزش جی الموث تھے۔ شوہ چارس اللہ پہلے الزامات ما کہ وہ بیس کی تو تبائی ہدروی کے ساتھ میں جس کا پرچاراس کے دورورش کی آگوت اورووت سے فوائی کا مرتب کی بیا ہیں گیا ہے۔ اللہ اس کے مشتریوں کے فائی تبریجے پراہیکنڈ سے کو نبیائی ہدروی کے ساتھ میں جس کا پرچاراس کے دورورش کی گیا۔

1767 وہیں اس بالاً خراس نے کا ررو کی سرانج م دے ڈال۔ شن احکامات کے تحت ہے سوٹ کوائیین سے ہے دخل کر دیا تھی۔ جنو کی امریکہ بیس فا درول کے ساتھ جمرموں جیسا سلوک کیا تھی اور ان کونو ری طور پرنگل جائے کے احکامات سنائے گئے ۔ لہذا وہ ایٹا سازوس مان بھی اسپتے ہمراہ نہ لے جائے۔

ے م پادر ہوں نے ہے سوب قادروں کی جگہ بینے ورج ہے کے امور کی سرانجام دبی کی کوشش کی کیکن دوبری طرح ٹا کام ہوئے۔انڈین کی حالت غلاموں سے قدر ہے بہتر ہوچکی تھی کیکن پوسٹس جلدتی ان پردوہ رہ حاوی ہوگئے۔

کی جانب ہوٹ کے۔ کور نی دوہارہ جنگلوں کی جانب چیے گئے اور اپنی کہی زندگی کی جانب ہوٹ گئے۔ پچھ گورانی جاہ حال مشنریوں کی ہاتیں تا کو مظلے لگائے رہے لیکن وہ بھی مایوی کاشکار ہوئے۔ آئ بھی نثرین من فاوروں کی ہات کرتے ہیں اور ان کا نام عزت واحر مماور ہیارومجبت سے لیتے ہیں۔ وہ آج بھی ان کی و پسی کی امیدر کھتے ہیں۔



## شیطان کی شاہراہ

1533 ویں شیری کی فور نیا کی دریافت ہوئی۔ اس کی دریافت کے 160 سے زائد برس بعد تک یکی بیتین کیا جو تارہا کہ کہشیں کی جو انہا کہ کہشیں کی جو تارہا کہ کہشیں کی جو تارہا کہ کہشیں کی خور نیا اس انہا ہے کہ بہت کی کوششیں سر نجام دی گئیں کہشیں کی فور نیا ہی ایک یور لیافو آ ہا دی قائم کی جاتے ہے۔ اور کی قائم کی جاتے ہیں ایک بیور کی اور انہا ہوگئیں کہ بیان کا میانی حاصل ندہ و کی حتی کہ 1681ء میں میاز کے مقام پر ڈون از کی ڈورواٹون ڈودائے اسٹیون نے ایک بستی قائم کی ۔

ڈون ٹون ڈوئ جہ عت کا ایک رکن ایک ہے موٹ ہوری تھا جس کا نام بوز ہائیوفرانسسکو کینو تھا۔ وہ بھور یک مشنری اور شاہی کاسموکر فر( کا نئات کے عام خدوض اور نفشے بنانے وارا) کی حبیبت سے اس مہم بیس شامل تھا۔ فادر کینو کا تعلق اٹنی سے تھا۔ وہ 1645ء میں پیدہ ہوا تھا۔ اس کا نام چینی تھا بھی بھی روہ چینو کے نام سے بھی پکار جاتا تھا جو مریکہ بیس بالآ خرکینو ہن گیا۔

برسوں پیشتر جبکہ بھی ایک طاب عم تھ کینو خت علیل ہوگیا تھا۔اس نے بیرعبد کیا تھ کہ گروہ صحت یاب ہوگیا اوراس کی زندگی نئے گئی تب وہ سوس کئی آف عیسسس جس شمویت افقیار کرے گا وری و نیاجس نڈین مشن جس شمولیت فقیار کرے گا۔اس نے 20 نومبر 1665 مکو ہے سوٹس جس شمولیت افقیار کر کی لیکن 13 برس جیشتر اس نے اپنی خواہش کو محسوس کیا اور اسے نیوائیس نڈین سے درمیان خدمات کی سر نجام وہی سے ساتے رو نذکر دیا گیا۔

بیقا فلہ کیم اپریل 1682 وکوشیں کی فور نیا ہے۔ شرقی سامل پرج پہنچ ۔ کینو نے پی یادداشتوں میں تحریر کیا کہ ہم پہنا اقدام بیٹی کہم ایک بڑی صبیب تیار کریں اوراسے ہی ڈی چوٹی پرنصب کریں ۔ لہذا کیک بڑی صلیب تیار کی ٹی اور پہاڑ کی چوٹی پرنصب بھی کی گئے۔ اس کے بعدوہ سونے کیلئے اسپنے بحری جہاڑی جانب روانہ ہوگئے۔

6اپریل سے اس جماعت نے ساحل پر ہی رہائش اللتے در لی اور وہیں پرسونا بھی شروع کر دیا۔ بیک روز وہ لکڑیوں کاٹ رہے تھے کہ اہسپالوی جو نک انڈین کی بیک جنگجو جم عت کو دکھے کر جبر سارہ سے جوال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس کے ہاتھوں جس جبر کمان اور دیگر جتھیے رہجی موجود تھے۔

اہپانوی بھی من اوگوں پر فائز کھولنا جا ہے تھے لیکن فا در کینؤ اور کیک دوسرے پاوری فادر کوئی نے من کومنع کیا ور فائز کھولئے سے روکا۔ اس کے بعد غیر سنٹے دو جے موٹ انٹرین کی جانب ہڑھے۔ ان کے ہاتھوں بٹس انڈین کے لئے تنی نف تھے جو کئی اور بسکٹوں پرمشنٹل تھے۔ پہلے پہل انٹرین نے جارہا شدویے کا مظاہرہ کمیا ورجنگلی درندوں جیسارو یہ پنائے رکھ جیسے وہ سفید فام لوگوں کے ہاتھوں سے پھی جس وسوں کرنے پر آمادہ نہ موں۔ تاہم جب اشیائے خوردونوش زمین پررکھوری کئی اور انہوں نے اسے اٹھایا دوران کا ذا اکٹر چکھا تب ان کا خوف و ہراس دور ہوگیا اور انہوں نے

مجمى بإدر يول كوجوالي تحاكف سية وازار

ا گلے چند داوں کے دوران کی ایک مزید ،نڈین ہی تو ی کیک آتے رہے۔اب وہ دومتن ندروید کے عالی بن چکے بھے،ور ،ان سے کمکی کے تخفے کے حصول کی درخواست کرتے رہے جس کووہ بقول فادر کینواس طرح خوشی کے ساتھ کھاتے تھے جیسے مٹھائی کھائی جاتی ہے۔ ان کوکئ دیے کے بعداس نے انہیں صعیب کانشان بنائے کا طریقتہ مجھایا۔

17 ایرین کوفا در کینونے اپنی یا دو شت میں تحریر کیا کہ ۔

'' یہ بیک انھی سرز بین ہے۔ اس کا درجہ حر رہت بھی خوشکو رہے۔ یہاں پرچھی ہرنوں پرندوں خرگوشوں اور جنگلات وغیرہ کی بہتات ہے۔ ہم نے کی اور خر بوزے کی فصل کاشت کرنی ہے اور جھے یقین ہے کہ چند ماہ کے اندرا ندرہم اندرہم انڈین کو عیسائی بنانے کا کام بھی شروع کردیں ہے۔''

امریکہ ۔ بنے کی کینو کی خوبھش ورائٹرین کے درمیان رہ کرخد ہات سرائبی م دینے کی خوابٹس پوری ہو پیکی تھی۔اس نے تیبی کیلی فور نیا کے انڈین کے ساتھ پہلی ہی ما قامت کے دوران من کے ساتھ دوستانہ تعلقات سنتواد کرنے کا بندوبست سرائبی م دیا تھا۔اس کے زیان کی نیون کیلئے جیس مشکل ترین عمل بھی شروع کردیا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ ان کا اعتماد ورمعیت جیتنا میں ہتا تھا۔

اس کے بعد پھھا ہیں وہ تعات فیش آئے جہوں نے فا در کینو کے خوریوں کو بھیر کرر کا دیا۔ سیابی انڈین پر اعتباد نہ کرتے ہے۔ ایک ملاح کیمپ سے پھی دور چہل قدمی کے لئے لکا تھ اور ، بعد وہ مردہ پریا کی تھا۔ اس سیابی کوکسی نڈین نے اسپنے تیر کا نشانہ بناڈ ، لرتھا۔ اس نڈین کو قیدی بنامیا عمیا تھا اور ایک جہاز پر اس کو مصور کردیا کمیا تھا۔

جد بن انڈین کا ایک گروپ کیمپ آن پہنی۔ ان کے بارے بیل بہی قیاس کیا جار ہوتھ کہوہ اپنے انڈین قیدی کو چیٹر والے کیئے آئے تھے۔ یقیناً انہوں نے کسی جارہ ندرو ہے کا مظاہرہ ند کیا اور خوش مزاجی اور دوستانہ ماحوں ہیں آ بادی کی جانب بڑھے۔

ہیں نوی ایر مرل نے تھم جاری کیا کہ انڈین کوٹوش آندید کی جائے۔ ان کا خیر مقدم کیا جائے اور انہیں ہیں نوی کھانے کی دھوت وی جائے جے وہ از صدیبند کرتے تھے۔ جوں ہی وہ انڈین اپنی اپنی نشست پر بیٹے گئے۔ ورکھ نا کھ نے بیس مصروف ہو گئے ورکھ نے سے لطف ندوز ہونے گئے اس دوران کی نے بھی اس سے ان کے آئے کا مدعا دریافت کرنے کی زحمت گوار شکی ہلکہ میں ہوگئے کہ وہ ملک توپ فانے سکے ساتھ ان پر گولہ باری کرے۔ وی انڈین بازک ہوگئے جبکہ وہ نڈین جنہوں نے فر رہونے کی کوشش کی وہ شدیدزخی ہوئے۔

اس فوتی کارروائی کی بدولت بإدریوں کی تمام تر محنت اکارت ہوگئ۔ انہوں نے کئی ماہ تک صبر وقتل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرہ کرتے ہوئے جوکا میانی حاصل کی تھی وہ کیسے لیے میں اکارت ہوگئ۔ نڈیں آمادہ بانوت ہوگئے۔ اور پچھ بی عرصے کے بعد لاپاڑا ک مشن سے وست بروار ہوگیا۔

لیکن فاور کینو وراس کی ساتھی مشنریاں اپنے مشن سے دست برد رہونے کیئے تیار ندھیں۔ایک ورمشن بینٹ برونوساطل کے

ساتھ قائم کیا گیا جوشال کی جانب و تع تھا اور کیا۔ آبادی بسانے کی دوہارہ کوشش کی گئی۔

ایک مرتبہ کا رفادر کینوٹ انٹرین کے ساتھ دوست نہ مراہم ستوار کئے ۔ان کوز مین کوکاشت کاری کے سئے تیار کرتاسکھایااور مختلف فصلوں کو کاشت کرنے کے طریقے بھی سمجھائے۔

ایک برس کے اندراندراس نے ایک مشن سکول بھی قائم کر رہے تھا۔ انڈین کے بچے اندرون علاقے سے لہاسفر ہے کرتے ہوئے اس اسکوں میں تعبیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ فادر کیؤ نے بذات خود بھی دورور ز کے علاقوں کے سفر ھے کئے وران علاقوں کے مکینوں کو انجیل کی تعبیم دی۔ دوجس نڈین سے بھی ملتا اس سے دوتی استو رکرنے کی کوشش کرتا بالخضوص بچوں کے ساتھ دوتی کارشتہ استو، رکرتا۔ ایک چھوٹا بچہ جس کی عمرتصل تین برس تھی اس نے فادر کینؤ کے ہمر ہ ہرا کیک مقام کا سفر ھے کیا اوراس کے ساتھ اس کے ہسیالوی گھوڑے پر سواری کی۔

جدی فادر کینواس مکنڈنظر کا حال ہو کیا کہ نڈین میں نیٹ کی جاب راغب ہوسکتے تھے۔اس کے بعد ایک اور دھیکا فادر کینو کا منتظر تھا۔ حکام ہا یا سے سے طدع موصول ہوئی کہ بھی گئی فورنیا کی تن م ترمشنریاں اپنی فد ہاہ کی سے دست برد رہوج کیں۔

پادر ہوں کواس خبر پریفین نہیں آرہا تھا۔ لہذ فادر کینونوری طور پرسیسیکو کی جانب رو شہوا تا کہ حقیقت سے بہ خبر ہوسیکے، ورا گرضروری ہو تو واکسرائے کواس امر کیلئے را غب کرے کہ وہ اسے کینے فور نیا کے انڈین کوئیس کی بنائے سکے کام کو جاری رکھنے کی ام زت فراہم کرے لیکن جب فادر کینومیسیکو پہنچا تو ایک پرو، شاس کا پختافر تھی جوش ہ انٹین کی جانب سے تھا۔ اس کے تھم کے تحت فادر کینوکی ٹرانسفر براعظم بیل کردی گئے تھی جہال پر اسے میسیکو کے میری ورگیا ہ انڈین کے درمیان نی مشتریاں قائم کرنے کی ذمہ داری مونی می تھی۔

فادرکینو کے پاس کوئی چے رہ نہ تھی، سوائے ہو دشہ ہے احکامت کی تھیل کرنے کے جس کے ہدے جس وہ بیر بھین رکھتا تھ کہوہ مغربی دنیا پر عوام اور خد کی جانب ہے مکومت کررہا تھا۔ لیکن انڈین کے سئے اس کی محبت جے وہ بیچھے چھوڑ آیا تھا ابھی تک ننزئی مغبوطی کے ساتھ اس کے ول جس موجز ان تھی اور استے امیر تھی کہ کسی نہ کسی روز است وہاں و جس جانے کی اجازت فراہم کردی جائے گی وروہ اس کام کو پاپیٹھیل تک چہنجا نے جس مغرور کا میاب ہوگا جس کا آغاز اس نے کرد کھ تھا۔

فادر کینوکو پجیریا آنٹا کاریکٹر (علقے کا پاوری/ ناظم) مقرر کر دیا گیا ۔ بیال کی پیااٹڈین کی سرز ٹین تھی۔ یہ پیالوگ بیک سیسے عذاقے ہیں آباد متھ جوآئی مفرنی میکنسیکوکہل تا ہے۔ ورجوآئی جنوبی ارک زونا کہل تا ہے۔ بیایک وسیج ورخٹک ملک تھا۔ اس بیس پہاڑی عداقے بھی تتھاور صحرابھی تھی ۔ انتہائی جنوب اورمشرق میں دریا ہے سان میگوئل و تع تھا۔ نتال کہ جانب ورکھی نیال اورساں پیڈروتھا۔ نتال کی جانب وریائے گیل واقع تھا۔ نتہائی مغرب کی جانب سمندرو تع تھا جو کیلی فورنیا ہے ہوئے سمندرکا حصدتھا۔

سے بھی مشنریاں پیریا آٹ کا دورہ کر چکی تھیں اور اس کے منتج میں ہزاروں انڈین عیس ئیت قبول کر پیکے تنے اور کی ایک مشن بھی قائم ہو

س ن میگول کے کناروں پر کیو کیورپ سے تقریباً پندرہ کیل شاں کی جانب میں بسنے والے انڈین پکھ عرصہ سے بیر خواہش کررہے

تھے کہان کے درمیان ایک فادرموجود ہونا جا ہے۔ کیو کیورپ اس وقت ہے نوی تسدد کے، نتہائی شال ہیں واقع تھا۔ بہر کیف فادر کیونے پنا ہیڈر کوارٹر کوساری ہیں قائم کیا جہال پر نیوسٹر اسینور ڈی ماس ڈولورس کامشن قائم کیا۔

اس بیڈکو رشرے اس نے مختلف تھیلوں کوعیب فی بنانے کا کام جاری رکھا۔

قادر کیؤسٹھم طریقے سے اپی خدمات سرائب م دیتا تھا۔ وہ آبادی کے اوگول کو کٹھا کرتا ان کوعیس کی نظر بیت سے دوشتاس کروا تا اور چرج کی تغییر کومکن بناتا۔ اس کے عدادہ اس نے انڈین کو بھیز کمریاں کھوڑے ، دوردیگر مولیٹی پالنے کی بھی ترخیب دی۔ اس کے عدادہ اس نے دورد ر تر عداقوں کے انڈیس کی تعاوہ اس نے دورد کرنے عدادہ اس کے عدادہ اس کے عدادہ کی کا دورہ کرنے کے دورہ کرنے کی دورہ کرنے کے دورہ کرنے کی دورہ کرنے کے دورہ کرنے کی دورہ کرنے کرنے کے دورہ کرنے کے دورہ کرنے کرنے کے دورے کرنے کے دورہ کرنے کی دورہ کرنے کرنے کے دورے کرنے کرنے کرنے کرنے کے دورے کرنے کے دورہ کرنے کی کامیا نی جامل کی گئی۔

ہ بعد دسمبر 1690 میں ایک در فادر کینو کی معاونت کے لئے ''ن پہنچا۔ اس فادر کا نام جان ماریا سلو ہیرا تھا۔ دونوں نے ہاہم ل کر ڈولورس کے شال اور جنوب کارخ کیا۔

سارک کے مقام پرجوزی کل کے ارک زونا کی سرحد سنندا یا دہ دور نہ تھا۔ کینو ، درسلو تیرا کا خیر مقدم انڈین قاصدوں نے کیا جوشال کے دور در زر کے عل توں سے آئے ہتے۔ انہوں نے اپنی تیار کر دہ سیبیں ، ٹھار کی تھیں۔ انہوں نے قادروں سے درخواست کی کہ دہ ان کے عداقوں کا دور دکریں اور انہیں زندگی کی ٹی طرز سے روشناس کروا کیں۔

فادر کینوس رک کے مقد مے وور جانا پہند نہیں کرتا تھ لیکن فادر ساوا تیر ان توگوں کے ہاتھوں بیں صعیبیں دیکے کراس قدر متاثر ہو کہاں نے فادر سازک ہے در فواست کی کہ بن انڈین کے ہمراہ جاتا چاہئے۔ تع واکا کورک کے مقد م پروریائے سائل کروز سے آئے ہوئے تھیے کا سردار بن کے در ففار بیل مصروف تھا۔ تا کہ میں ان سروی ری زونا کی سرز بین پر منعقد ہوئی۔ فاور کینو نے اس سرز بین پر جومشن قائم کیا تھا اس کے مندرات آئے بھی بڑولی و بھینے جاسکتے ہیں۔

شاں نڈین کے ساتھ مد قات بہت اہم ٹر ہے کی حال ثابت ہوئی۔ سوپائی پریز جن کا سردار ایل کوروتھا وہ فادر کیؤ کا ایک وفادار پیروکا رٹابت ہو۔ اس نے پیاقوم کے ایک حصے کی بنیادر کھی۔ وہ دریائے سان پیڈرواورس نٹا کروز کے ساتھ واقع ویب لول میں منیم رہے۔ انہول نے اپنے ڈشمنول ایا چیوں کے خلاف اپنے گھرول کو منبوط تربنار کھاتھ۔

فروری 1698 میں اپنجوں نے کا کول پیرا کے مقدم پرمشن پر تملد کی ورنے صرف چرچ کی تمارت جد ڈالی بلکہ فاور کا مکان بھی جلد ڈالا۔ اسپین کے علاقائی کمانڈر نے اپنجوں کے خلاف کاررو کی کا فیصلہ کی ور فاور کینؤے کہا کہ وہ ایل کورواور شاں کے دیگر پیا کو راغب کرے کہ وہ مشتر کہ دشمن پر تملہ ورجونے میں میں ونت کریں۔

اس کے فورابعدا پاپی سانتا کروز پر جمعه آور جو ہے (جواب فینر بنیک کبرتا ہے)۔ بیالی کوروکا ابنا ایک مضبوط کڑھ تھ۔ جول بی اپاپی

ا پی تن کاجشن منارہے تھے ہیں کورواوراس کے بہادروں نے ن پر حمد کردیا۔

ا پاچیوں پر پھر پورا نداز میں جملہ آور ہونے کی بج ئے بل کورو نے ندا کرات اور سے صفائی کی تیویز چیش کی۔ بیل کا پوٹ کا ری ۔ اپاچی نے بل کورواور اس کے ساتھیوں کا ندا آل اڑا یا کیونکہ وہ آ مادہ جنگ شہتھ۔ پاچی سردار نے تب ایک تیویز چیش کی کہ عام کڑئی کی بج ئے طرفین سے دی دی ری بہ دراشخاص فتخب کے جا کیں جو آپی جس جنگ کریں۔

ایل کورو نے اس تیجویز کوتیوں کر میا کیونکہ وہ جاساتھ کہ اپ چی جارحانہ جنگہو تھے اور تیزکس اور نیز وں کے ساتھ جنگ اڑنے ہیں ہوی کی مہارت رکھتے تھے لیکن وہ وفائل جنگ ہیں ، ہرنے تھے۔ اس کے اپنے آوی جارحانہ ورمد فعانہ دولوں جنگوں ہیں ، ہر تھے۔ کا پوٹ کاری کی ، یوی کی اثبتہ نہ رہی جب اس کے لوچوں کا رمغلوب ہوگئے۔ وہ بذات خوواڑ کی ہیں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ وہ وٹٹمن کے ان تیرول کو اپنے ہاتھ سے چاریا تھ جو دٹٹمن نے اس کی جانب چارے ہوئے تھے نیکن ایل کوروا پانچ کی جانب بھا گا اور اس کے ساتھ کچھ پڑنے۔ اس نے اسے زبین پر بھینک ویا اور ایک جو دارک اے مارک کردیا۔

ید کیے کردیگراپ ہی ہی گے کھڑے اپلی کورو کے آدمیوں نے ان کا ویچہ کیااوران بیل سے بین سوکوموت کے کھا ہے اتارویا۔

س بن جو آن بیل ہمیا ٹوی حکام اس لزائی کی تفسید سے دہائی پریفین کرنے کو تیار نہ بیٹے تی کہ فادر کینو بذات خود ہمیا ٹوی حکام کے پال

بہنچا اور پا چیوں کی ہوں کت کے بارے بیل حکام کو طفع کیا۔ ہمیا ٹوی حکام کے بقول فادر کینواکیوا ٹویٹ کے پورے بیک ڈویٹ نے برابرتھ۔

فادر کینو فادر سموا تیر کودوران سفر برابر ہیا ورکروں تاریتا تھی کہ دوکس طرح کیلی ٹورنیا کے انٹرین کو چھوڑ کر آنے پر مجبور ہو تھا۔ فادر کینو

نے اپنے جیس جو ٹی۔ ورداور ما ہے با ساتھی فادر کے ندر بھی سموویا تھا۔ انہوں نے بے فیصد کیا کہ دوہ اس جزیرے پردائی جے بو کیل اور وہال پر

اکھے فادر کینو کیام کو آگے بڑھا کیں۔

انہوں نے ایک تھوٹی کش تیار کی جوانیل کی افر دیے ہی تھی سے اس دوران فادر کینو نے جی اورفوق حکام سے درخواست کی کہائیں شہ مرف اس سفر کی اور نہ نہ ایم اور است کی کہا تھے۔ اس سفر کی اور نہ نہ ایم اور است کی کہا تھے۔ اس سفر کی اور نہ نہ ایم کی جائے ہیں فراہم کی جائے ۔ اجازت نامہ موسول ہو چکا تھے۔ لیکن بیا جازت نامہ فادر کینو کے لئے ایم کی جائے ہیں ہوا کیونکہ کمن فادر سوا تیرا کوشکی کی فور نیا جائے گی ، جو زہ تہ فر ہم کی گئی تھی اور فادر کینو کی بیان نہ اور کینو کی بیان نہ ہو کہ کہ کہ کہ کا مہم کی گئی تھی اور فادر کینو کی بیان کی موجود گی کہ دکا مہم کی گئی تھی اور فادر کینو کی بیان کی موجود گی کہ دکا مہم کی گئی تھی موجود گی ہو جہ تھے کہ دوران میں موجود گی ہو جا بہم کی اور 1697 ویش کیلی فور نیا کی بیان ہو جا بہم جا سے کہا ہو گئی گئی ہو ایک کہا تھی ساتھ ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گ

فادر کینو بھی پہلے سے بڑھ کرجانفٹ نی کے ساتھ ٹی خدہ ت سرانجام دے رہاتھ۔ نڈین ٹوٹل تنفے۔ فادر کینو نے انہیں کاشت کاری کی

آ تربیت دی تھی۔ اب وہ کاشت کاری کرتے تھے اور پور برس پیٹ بھر کرروٹی کھاتے تھے۔ اس نے آئیس مویش چرانے بھی سکھا دیے تھے اور وہ ہیا نوی انداز پس مویش بھی چراتے تھے۔

فادر کینو جہ سیجی جاتا اس کے وفادار آب ٹی ویروکا راس کے ہمراہ ہوتے۔ تقریباً ایک صدیبروکا رول نے ڈولورس تاشیپ سفریش اس کی ہمر ہی افتتیار کی ۔ جوں ہی وہ کسی و بہات سے گزرتا نڈین اس کا خیر مقدم کرتے اور اسے خوش آمدید کہتے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں بیس صعیبیں نھا رکھی ہوتی تھیں۔ فادر کینو بھی پھیریں مٹا کے تمام انڈین کواپٹی اورا وتضور کرتا تھا۔ وہ سے یا دری سیٹو سے چھوٹا باپ کہدکر پکارتے تھے۔

ورن ذیل و قصب نذین کیسے فادر کینو کی محبت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جبکہ فادر کینوتوں کا کوری کے مقد م پر تیام پزیر تھا اس کو موسول ہونی کہ سان آگنا شیوش ایک انڈین کوسٹری دکام نے پکڑیں تھا۔ بیمقام 68 میل کی دوری پر جنوب کی سے وہ تع تھا وہ 4 می کواسے سزائے موسے دی جانی تھی۔ فادر کینوکو 3 می کوئیج سورے ہے پہلے موسول ہو تھا۔ اس نے اپنی سروس کو نفشام تک پہنچایا اور سے محدوث پر سوار ہو۔ اس نے کھی نے پینے کی بھی پر داہ نہ کی اور عازم سفر ہوا۔ آوگی شپ تک دو کورس کے مقام تک پہنچ چکا تھا جو توں کا کوری کے جنوب ش 62 میل کی دوری پر وہ تع تھی۔ وہ سورج طبوع ہونے سے بیشتر دو ہر یہ بیدار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل لکا اور مزل مقدود تک جا پہنچ ۔ اور کینو

" بیس برونت منز مقصود تک جا با بیااور ہم قیدی کومزائے موت ہے بی نے بیس کا میاب ہو میے۔"

یے خبر کہ فادر کینو نے ایک انڈین بھائی کی جان بچائی تھی بیک تھیں ہے دیگر تبیوں تک تھیل پٹک تھی ۔ یہ خبر کوکو ہار کی میپی تھیں ہے سے در کر تبیوں تک تھیل پٹک تھی ۔ یہ خبر کوکو ہار کی میپی تھیں کے سر دار تک مجمی جائچی جو پہیر یا آلٹا کے النہ ٹی شال مغرب بیس دریائے کولوراڈو کے پاس رہتہ تھا۔ وہ جا ہتا تھا کہ فادر کینواس کے تبیلے کے لوگوں سے بھی ما قات کرے۔اس نے اس یا دری کومقدس صبیب کا بیک تھنہ بھی جیجہ۔

121 پریش 1700 وکوفا در کینونے ڈومورس کوخیر ہاد کہا۔اس کے ہمراو دس نثرین تنے اور دریائے سانٹا کروز کی جانب روائے ہوا۔اس کے اس استے بیس جو بھی چرج آئے وہ ان بیس تینیغ کے فرائفس سرانجام ویٹار ہا اور ہو کوس کوئیس کی بنا تار ہا۔ منزل مقصود پر دینیخ کے بعد اس نے اس خو ہش کا اظہار کیا کہ وہ ہیا کو وہ ری کو پاور ہوں نثرین کے تمام رہنماؤں کا ایک اجلاس بڑرتا جا ہتا تھا۔ ان تمام قبائل کی جانب قاصدروائہ کرویے گئے۔اس ودران فا در کینوٹے اپنے آپ کوویگر مصروفیات ہیں معمروف رکھا۔

ہ وئی کے آخریں قبیلوں کے سروار پہنچنا شروع ہوگئے۔ ریت کے دفت وہ جاندگی روشنی بیل آگ کے ارد کر دبینہ جانے اور فا در کینؤ کے خیالات سفتے۔ فادر کینؤ کی ڈائز کی بتاتی ہے کہ ۔

" ہم نے پہنے مرسلے میں عیب کی عقیدے امن وسکون خوشی ورراحت کی بات کی جوعیب نیوں کومیسر تھی۔ اور وہ اس اس کی جوعیب نیوں کومیسر تھی۔ اور وہ اس اس پر پشغل ہوئے کہ دوعیس کی عقائد کے بارے میں دیگر ہوگوں اور دور دراز کے قبائل کو بھی آگاہ کریں گے "

24 ستمبر 1700 وکو یا دری کیونے نے دی انڈین ماز مین کے ہمر واری زونا کے وسطے سفر کا آغاز کیا ور دریائے گیلہ تکنینے کے بعد یووا

ک سرزین کارخ کیا۔

ہے۔ ڑی کی چوٹی سے ایک طاقت ورٹیل اسکوپ کے ذریعے اس ہو، کی وادی کا نظارہ کیا۔ اس کے عدوہ اس نے کوبور، ڈو :ورکی ٹورٹیو کا مجمی نظارہ کیا۔

' محیمپ بیں وائیں جا کرہم نے رامت کا کھا ہا۔ ہم نے بچھ بیٹھا بھی کھا یا کیونکہ فدانے ہم پر مہریائی فر استے ہوئے ہمیں کیلی فور نیا کی سرز بین دیکھنے کے قائل بنایاتھ وررائے بیں کوئی سمندرھائل ندتھ جواس سرز بین کواس سے جدا کرتا''۔ اس کے بعد فا در کینو ڈومورس وائیس لوٹ آیا ورفوری طور پر فا درسلوا تیرا کوخط تحریر کیا۔ اس کو یقین تھا کہ پھیریا آئ مناسے سمیے فور نیا تک کمیئے خشکی کار سندرستیاب تھا۔ عط کے جواب بیس فا درسلو تیرا فروری 1701 مکوڈولورس آن پہنچا۔

چری ورنوری حکام فاور کینو کے نکشاف پرمسرور تھے۔ لہذ یہ فیصد کی کیدوونوں فاور کیٹن بنجی اوروں سیا ہیوں کے ہمراہ کیلی فور نیا کیلئے تحکی کاراستہ در یوفت کرنے کے مہم پرروانہ ہوں۔

فادرکینو نے اپنی مہم کی منصوبہ بندی اثبتائی مہارت کے ساتھ مرانی م دی۔اس نے اشیائے خوردونوش جن بیس آٹا ہسکھیں ،خٹک گوشت وغیرہ شامل تھا دافر مقد در بیں اسپینہ ہمر ہ رکھیں۔ 80 محموزے اور ٹچریں بھی اس جی حت کے ہمراہ تھیں۔اس مہم کے ساتے عذییں منہائی کا رآئد مد علیہ مقادر در بیل اسپینہ ہمر ہ رکھیں ۔ 80 محموزے اور ٹچریں بھی اس جی حت کے ہمراہ تھیں۔اس مہم کے ساتے عذیوں منہائی کا رآئد مد عابرت ہوئے کے دفاوروں نے بھی کری پر مسکن عابرت ہوئے کے دوی تھے۔ سپائی بھی جیران تھے کہ فادروں نے بھی کری پر مسکن کی دفاوروں نے بھی کری پر مسکن

یہ عت سنونا بھنے بھی تھی۔ اس مقام پرکوئی کو ہا انٹرین کے پیغا ، ت ان کے انتظر تھے۔ وہ چاہجے تھے کہ فا در کینوان سے بھی ماہ قات کر ے۔ فا در کینو ن کو ، ایس نہ کرناچ ہتا تھ لیڈاس نے ، ہے جوز وروٹ سے بٹتے ہوئے ایک دوسراروٹ فقیار کی تاکہ کو ہا انڈین سے ماہ قات کر سے۔ ان سکے۔ اس سنے روٹ کو فقیار کرنے کی وجہ سے ان سکے سفر بٹل تقریباً ساٹھ میگ کی واقع ہوئی۔ انڈین کا ئیڈوں نے آئیس بتایا کہ ہراہ راست روٹ میں سخت ترین روٹ ہوگا۔ اس دوران کہری رہت بٹس سفر فے کرنا ہوگا اور پانی اور گھاس بھی بمشکل ہی نظر آ سے گی۔ بہر کیف فادر کہنو بھی روٹ افتیار کرناچ بتا تھا۔

یہ پہراموقع تھ جبکہ سفید فام اس عذا ہے کو پارکرنے کی کوشش میں مھروف سنے جو ، ابعدا بلی کمینوڈل دیا بدو (شیطان کی شہراہ) کے نام سے جانا جانے گا اور جس کو دوصد یوں بعدا بک سیاح نے فاموثی کی سرز مین تنہائی کی سرز مین چیکتے سورج کی سرز مین قرار دیا تھا۔ جوں بی پادر کی سفر ہے کرتے گئے ان کے پاس پانی کی قلت ہوتی چی گئی۔ بھی بھارائیس ہے ہاتھوں سے کئو کیل کھودنے یا چوڑے کرنے پڑتے تھے تا کہتم م جہ عت یانی کی پیاس بجو سکے۔

بروز اتواروہ اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر پانی موجود تھا اور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے انہیں مفرب اور جنوب مفرب کی جانب کہلی فور نیا دکھا کی ویا۔ اب جب کہ کامیا بی اس کی دسترس میں تھی تب فا در کینؤ کوا تی مہم کو خیر باد کہنا پڑا۔ لدے ہوئے جانور پہاڑی پر چڑھ کر پانی کے مقام تک چینچنے سے قاصر تنے۔اس کے علہ وہ وہ تعکن سے اس قدر ہے جو سے کہ فادر کینو کوو کیس لوٹنا پڑے۔

لیکن بیرہ کی کاوٹن سر نجام دینے کے بعد بھی فاور کیؤمز بید جدوجہد سے پاڑ ندا یا۔اس نے تین مرتبہ شیطان کی شہراہ پر سفر سرانج م دیا۔ نومبر 1701ء میں وہ کوبور ڈوجا کانچا۔ 1702ء میں وہ اس مقام تک جا پہنچا جس مقام پر کوبوراڈوسمندر میں گرتا ہے۔اس برس فادر کیؤنے پی ڈائزی میں تحریر کیا کہ:۔

#### " سليلورنيا كيلي فنكلى كاراسته موجود ہے۔"

ا پٹی تم م تر جدوجہد کے بادجود بھی فادر کیونشنگی کے رہتے کہی فور نیا تک نہ بنٹی سکالیکن وہ دومروں کے ہے راستہ کھول تمیاراس کے نتشے فرائزیاں اور رپورٹیں، بعد تنے والے مہم جو معشرات کے کام آئیں اورانہوں نے ان سے استفادہ وحاصل کیا۔

فادر کینو 1711 ویل موت سے جمکنار ہوگی۔اس نے 24 مشن قائم کے تھے ور 50 سے زاکد طویل سفر سرائی م دیے تھے۔اس کے قائم کردہ بہت سے مشن ب کھنڈر ت بیس تبدیل ہو بھے جیل۔ بہت سے انڈین ترکل جو ان جس عہدست سر نجام دیے تھے وہ صلی ستی سے مث بھی جیسے ہے۔ مث بھی جیسے بہت سے مراکز اس وقت تباہی سے جمکنار ہوئے جب سب سے سوٹ کاوشنودی سے محروم ہوئے ورثی و نیاسے لکار دے گئے۔ ویکر مراکز 19 ویں صدی جس ودان جنگ بہتی سے جمکنار ہوئے۔



### دو بولدير ساور کي

دو بوندی ساون کی ہتر جمہ ہے جیلر کی آرچ کے شہرہ آ فاق ناوں کین اینڈ اسیل کا جے آردوز ہان میں ترجمہ کیا ہے ایم المق حق نے ۔ دو بوندیں ساون کی کہانی ہے دوایسے افراد کی جوایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے اور ایک دوسرے کوفکست و سے اور نباہ و بر ہود کرنے کے در پے تھے۔ ان جس سے کیک منہ ہیں سونے کا چھے لے کر پہیا ہوا اور دوسرا در بدر کیا ٹھوکریں کھا تا رہا۔ ایک فحض نے ڈٹیا کے بہترین تعلیمی داروں ہے تعلیم پائی اور دوسرے کا استاد ذہائے۔

بيناور كاب كر كمعاشرتي اصلاحي ماول يكشن ير برحاجا مكاب

## روبنسن كروز وكاليبلانمونه

النیکزینڈ رسل کرک نے بیک ایک غیر معمولی مہم سرانجام دی جس نے اسے ند صرف شہرت بخش بلکہ ڈیٹنٹل ڈیفوکو بیتحریک ورائی کہ وہ مشہور زمان کتاب روبنسن کروز وقح میکر ہے۔

سل کرک نے 1676 میں جنم میں تھا۔ بیروہ دور تھا جبکہ گلریز ورفر تسیسی جب زران محض اس لیے سفر سرانبی م دیتے ہے کہ نتی و نیا کے خزالوں بیس ہے کسی قدر ٹزالوں پر قبضہ جماسکیں جن کو ہسپالوی محض اپنے لئے تخصوص کئے بیٹھے تھے۔ یہ بوکا نیر (17 ویں صدی کے مہم جو) کا دور تھا۔ یہ لوگ اپنے ہم عصر در میں مہم جوہونے کی بنا پر مشہور تھے۔ اس میں چیر گئی کی کوئی ہت نہیں کہ تل کرک جب جوہ نی کی حدود کو پہنچا تو س نے ان لوگوں کے ساتھ شمولیت افقیار کرنے کا فیصلہ کہا۔

ل رگو اسکات لینڈ کا ایک دیمیات جہ سائل نے جمنم ایر تقدہ وہ جگہ اس کی فطرت کے صافل اڑکے کے لئے بیک فیلمری و ٹیا تھی۔ وہ ایک جفت سر زکا ساتو سیٹیا تھے۔ وہ اپنے بی تیوں کے ساتھ اڑ کی جھٹڑ اکرنے اور اہل ویمیات کونگ کرنے سے بھی بازند آیا تھ۔ ویمیات جس اس کا چارحا ندرو بیاس کے سائے ایک روز مسئلہ بن کی کیونگہ اس کے جس بو سے مہر کا بین نہ ہرین ہو چکا تھے۔ لہذا اسے بین کم وہ ویمیات سے ہزار کوں کی عدالت میں بیش ہو۔ س کرک فوری طور پر ویم سندے تا نب ہوگیا اور ایس غائب ہوا کہ اس کے جبری تک و بیمات میں بالک نظر ند آیا۔ کو کی نہیں جو تنا تھی کہ دو کہ بین تک و بیمات میں بالک نظر ند آیا۔ کو کی نہیں بین تاتھ کہ دو کہ بین تک و بیمات میں ہوگئی کے دورک مور پر ویم مندر کی جانب بھاگا تی جب براس نے بوکا نیر کے ساتھ خد مات سرائی مورینا شروع کردی تھیں۔

بالآخروہ 1701 میں ہے دیہات و ہی آن کا بھیا۔ اس وقت وہ پہنے ہے بھی زیادہ مشہوط اور زیادہ جارہ نہرو ہے کا حال بن چکا تھ۔
اگر چہ بدتشمت بی نیوں اور بھی بول نے لیگزینڈرک جانب سے مزہ بھیرنے کی کوشش کی لیکن دہ اس کی تلو راور پہنوں سے فا کف نئے جو ہر وقت میں گئے کے لئے تیار ہوتی تھی۔ سے دو بارہ گاؤں کے ہزرگوں کی عداست بیس بیش ہونے کی ہدایت کی گئی اور اس مرتبداس نے اپنے بہت سے جرائم کی معافی طلب کرلی۔ لیکن اس کی معافی طلب کرلی۔ لیکن اس کی معافی طلب کرلی۔ کی معافی طلب کرلی۔ کی معافی طلب کرلی۔ کی معافی طلب کرلی۔ لیکن اس کی معافی عدارے دوبارہ اسکاٹ بینڈے داوافر رافاتیار کرنے کا موقع میسر میں۔

اس کے عم میں ہیں ہوت آئی کہ کیٹن ویم ڈیمیئر اپنے وقت کا مشہور ہوگا نیر جنوبی سندروں کی مہم پر رواند ہور ہاتھ۔ اس نے اس مم میں شامل دوج ہوتوں میں سے بیک جہاز پر بطور 'سیلنگ اسٹر' طازمت حاصل کرئی ۔ یہ 90 ٹن وزنی جب زہ جس میں 16 تو ہیں اور 63 مرو سوار نتے۔ اس مہم کا مقصد بینی کہ تین کے جہاز پر بطور 'سیلنگ اسٹر' طازمت حاصل کرئی ۔ یہ 90 ٹن ورجو پیوٹس آئرس کی بندرگا ہ پر کھڑ ہے۔ اگر وہ اس مشر میں ناکام ہوج سے تنہ انہول نے ان جب ٹوئی جب زوں کا تھا جو اسٹر اسٹر تھا، ورجو پیوٹس آئرس کی بندرگا ہ پر کھڑ ہیں ہم کم اسٹر شن میں ناکام ہوج سے تنہ اور ہین کے ساملی تصبور پر بھی مملد اسٹر شن میں ناکام ہوج سے تنہ انہول نے ان جب ٹوئی جب زوں کا تھا جو سونا سے کہ اور اگر وہ اس منصوبے میں بھی ناکام ہوجا ہے جب آئر بوروں نے جب ناکام ہوجا ہے جب انہول نے برے میں گھڑ ہوگا ہی تھا ہوگو کی کا توں سے مونا نکان کر فیرا پر کھڑ یا جا تھا کہ انہوں نے بحری جب زائر ناکا ہم کو بال میں کے ذریعے اکا پکوکی کا توں سے مونا نکان کر فیرا پر کھڑ یا جا تھا کہ اس کے ذریعے اکا پکوکی کا توں سے مونا نکان کر فیرا پر کھڑ یا ہم جو باتا ہے۔

اور ریہ جہ را یک بری میں ایک مرتبہ مونے کی تقل وحر کت سرانج م دیتا تھا۔

ستمبر 1703ء میں دوجہ زکن کیل سے عازم سنر ہوئے اور پہلویل سنر پنے آغاز میں ای مشکل سے کا شکار ہوگی۔ جہ زکا کہتان ڈیمپیئر
اپنے ناکب کپتان سے لچھ پڑا ۔ وہ فیجے وردی جزیروں پر جہ زے انرکی ۔ اس کے بعد دوا پنے شئے نائب کپتان ہے بھی الجھ پڑا ۔ وہ بھی عصبے کے سامت ارکان کے ساتھ اس وقت جہاز ہے اترکی جب جہ زبل کر بنڈ پہنچ ۔ لیگر بنڈ ایک جزیرہ تق جو برازیل کے ساحل سے پرے واقع تھے۔ اس دوران سن کیونا کی جہاز کا کپتان موت سے ہمکنار ہوگی ۔ اس کا نائب کپتان جس کا نام سٹراڈ لنگ تھ اس نے اس کا عہدہ سنجاں لیا۔ شیمسی بڑھ کر جھاڑ الووا تھ ہوا تھ۔

جب جہاز پیلی کے قریب پہنچ سزاؤ نگ کے جہاز میں فساد ہر پا ہو گیا اور تقریباً وہ تہ کی عملہ ساحل سمندر پر جہاز سے انرائیا۔ لیکن ولیم
ڈیمپیئر نے سلح صفائی کروانے کی کوشش کی۔ لہٰذاعمد جہ ر پروالهاں آئیو۔ اس دوران ایک بڑا فرانسی جہاز منظری م پر آیا۔ لہٰذ بیاوگ اس جہاز کے
تق قب بیس روانہ ہو گئے ۔ لیکن بیکا روائی ٹاکائی ہے ہمکنار ہوئی ۔ انگریزی جہاز جان فرینڈس کی جانب واله س چٹے تا کدان فصف درجن
لوگوں اور سامان کو داله س جہاز پر ما داج ہے جس کو دہ فرانسی جہاز کے تئی قب کی جدی بیس اس مقام پرچہوڑ آئے تھے۔ لیکن دہ اس مقصد میں
مجھی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ برز فرانسی بحرک بیز دمنظری م پر آچکا تھا۔ ڈیمپیئر نے اسپنے موگوں اور سامان کو دالهاں جباز پر ما دینے کا اراد وہز ک کیا اور
گی الفور ویرو کے ساحل کے ٹال کی جانب ی زم سفر ہو۔

آئندہ مہینوں کے دوران دولوں جہاز جنونی سریکہ کے سال کے ردگر دمنڈ ماتے رہے۔ اگر چہتیونا موٹا مال ننیست ان کے ہاتھ آلگا رہا۔ لیکن مجموعی طور پر بیمبم کسی بری خوش منتمی کی ضامن تا بہت نہ ہوگی۔

ڈیمپیئر اورسٹراڈنگ جیسے فوری مشتعل ہونے واسے کپتانوں کے ہمراہ ٹرائی جھٹڑ ناگزیرت ۔ جب جہ زنوبا کو کے قریب ہے تب دولوں کپتان ، ل فنیمت کی تقسیم پر "پس جس جو پڑے ۔ دولوں جہ زوں جس عدم اطبینانی اپنے عروج پر تھی اور دیا ؤیکھی داور تناؤ کا ماحول کسی ''سوں وار'' (خانہ جنگل) کا نقش چیش کرتا تھا۔ ہر میک جہ ز پر سوار پھی وگ دوسرے جہ زیس خنقل ہونا چاہتے تھے۔ یک موقع پرسل کرک نے مجھی میسوچ تھا کہ وہ سٹر ڈلنگ کا جہ زچھوڑ کرڈیمپیئر کے جہ زیس خنقل ہوج نے ۔لیکن س نے میسوچ کر ایسار دہ ترک کر دیا کہ وولوں کپتانوں جس رتی برابر بھی فرق شاہا۔

سن کیونا می جہ ز 19 من 1704ء کو دوبارہ عازم سفر ہوا اور تین ماہ تک میکسیکو کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ شکار کی تلاش میں بحری گشت سرانج م ویتار ہا لیکن از حدکم کامیر بی اس کے حصے میں آئی ۔ سل کرک کی اب ترتی ہو چکی تھی اور اسے نائب بیٹنان کے عہد ہے پر فائز کر دیو گیا تھی۔ وہ آگر چہ سٹر اڈ ننگ کے ساتھ الجھنے ہے بیچنار ہا لیکن اس نے تسم کھی گی کہ آئندہ وہ اس کی ماتختی میں بھی بحری سخر سر بنجام ندو ہے گا۔ جب ہ ہتج بر میں سٹر اڈ ننگ نے ساتھ الجھنے ہے بیچنار ہا لیکن اس نے تسم کھی گی کہ آئندہ وہ اس کی ماتختی میں بھی بحری سخر سر بنجام ندو ہے گا۔ جب وہ تتج بر میں سراڈ ننگ نے بی اس خواجش کا اظہار کیا کہ دووج سن فریننڈس واپس جا کران چے فراد الور سرمان کرنے کا ایک موقع میسر آئر ہاتھ ۔ اس نے بیسائل سندر پر چھوڑ آئے تھے تب سل کرک انہ کی خوش ہوا ۔ کیونکہ اسے جہاز سے راہ فرار طفیار کرنے کا ایک موقع میسر آئر ہاتھ ۔ اس نے بیسائل سندر پر چھوڑ آئے تھے تب سل کرک انہ کی خوش ہوا ۔ کیونکہ اسے جہاز سے راہ فرار طفیار کرنے کا ایک موقع میسر آئر ہاتھ ۔ اس نے بیسائل سندر پر جھوڑ آئے کے جوڑ دیا جائے۔

البذس کرک نے سٹر ڈنگ کو بتایا کہ وہ ساحل سمندر پر ہی جہاز سے اتر ٹاچا بت تھا۔ کیکن جبر ان کن بات بیتھی کہ سٹر ڈانگ نے اس سے اتفاق کیا ۔ دراصل وہ بھی دینے اس یا فی ٹائب کپتان سے وجب جبٹر نے کا متنی تھا۔ س کرک نے بنا سامان اپنے ہمر والیا جس بیس کپٹر ہے ہستر سمتا ہیں ۔ ریاضی کا سرزوسامان ۔ ایک جو قو ایک کلب ڈی سیجھ ور اروغیروشائل ہتھ لیکن خوراک کی ٹنہائی قلیل مقدوراس کے جصے ہیں آئی کیونکہ جبرز ہیں خوراک کی قلت تھی۔ کے جصے ہیں آئی کیونکہ جبرز ہیں خوراک کی قلت تھی۔

سل کرک کا ساز وسامان اورسل کرک کو بذات خودا کیکشتی ہیں سوار کیا گی ورساحل کی جانب رواند کر دیا گیا۔ سل کرک اب ایک اور
سون کا مثارتی راس نے س رکھا تھ کر سر ڈلٹگ ٹی الفوری زم سفر ہوتا ہے بتنا تھا وراب جبکداس کا سامان ساحل سمندر پر تارا جار ہاتھا تب اس کا دل
یوجس ہو چکا تھا۔ جب سنتی اے ساحل پر اتار کرو ہیں جہ ذکی جانب بز ھنے گی سسل کرک نے اسے پکارا ور پانی ہیں اس کے چیچے کو اپڑ اور چد یا
کراس نے اپند ڈیمن بدس دیا تھا۔ لیکن اس کا واویل افعنوں تھا۔ سٹر اڈلٹگ نے اسے نظر اندر ٹر دیا تھا۔ وہ بابوس ہو کر ساحل پر جیٹے گیا۔ وہ مو چنے لگا کہ
اگراب وہ دو بارہ جب ذکو وائیس بلہ نے کا کوئی جارہ کر ہے گا تو سوائے ذکت کے بچھے ہاتھ درآ ہے گا۔

اس نے قریب ہی ہنے والے یک چشے سے تازہ پانی ہیا اور یہ فیصد کیا کہ پھروں سے تیم کردہ اس جمونیوں میں ہناہ حاصل کی جائے خصا کیک انڈین نے تغییر کیا تھ جس نے ہیں یا تمیں برس ویشتر اس جزیرے پر تین برس گزارے تھے۔ وہ اپنے سامان کے ہمراہ اس جمونیوں ہیں جا پہنچ ۔ اپنے سے ایک بستر تیار کیا۔ درو، زے کو بند کی کیونکہ اس کو خطرہ تھ کہ اس کے علدوہ بھی جزیرے پرکوئی موجود ہوسکتا تھا اور دوران نینداس پر حمد آ در بھی ہوسکتا تھے۔

ا گلے روزسل کرک نے پی قلیل خوراک ہیں ہے تھوڑا بہت کھایا اوراس کے بعد جزیرے کا جائزہ لینے کے سنے جل لکلہ تا کہ حسول خورہ ک کا کوئی فررجہ تلاش کر سکے۔ وہوں پر کافی تعد دیس بکر ہیں بھی موجود تھیں اگر وہ کسی کے ریوڑ کا حصرتھیں اوراس کے پاس گن پاؤڈر کی بھی اثبت کی قلت تھی۔ سامل پراست کی بیک وریوئی چھڑے وکھائی و سیداس نے اپنے چاتو کے ساتھ بیک چھوٹے وریائی چھڑے کو بلدک کرڈالا۔اسے بھر کی ناکھ بالک کرڈالا۔اسے بھر کہ تھیں جو بہ آسانی بھڑئی جائے تھے۔الہذا وہ از حدہ بین کا شکارر باد

اس نے اپنامعموں بنالیاتھ کے دوہ جزیرے کی کسی او ٹجی جگہ پر کھڑا ہو جو 'تاجیاں پر دہ گھنٹوں گزار دیتا۔ وہ کسی جہاز کی آ مدکا انتظار دہتا تھا۔ اگر چہ وہ جانتا تھا کہاں جزیرے کے قریب ہے جہازا کٹر گزرتے رہتے ہیں لیکن اے انجی تک کوئی جہاز نظرندا یا تھا۔وہ اس سوچ ہیں غرق رہتا کہ کی وقوع پذیر ہوگااگر ۔

-152,000

وه کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔

اور بور ہیں دن آ ہستہ آ ہستہ گزررہے تھاس کی دیوی ہیں بھی اضافہ ہوتا چلا جار ہاتھ۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا اپنی قسمت پرخور کرتا رہتا تھ اور کھن ای وقت ترکت کرتا تھ جب اے خوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ اکٹر وہ کسی پرتھ ہے یہ بھری کو اپنی کو ہی کا نشانہ بنا تا رہتا تھا ورا کشریبہ بھی سوچتار بنا تھا کہ اس کے لئے بدامر کتنا ہوں میں ہوگا جب وہ پنی بندوق کا رخ پنی جانب موزے گا۔ اگران بند فی مینیوں کے دوران سرگرک اپنے ہاتھوں پنی جان لینے ہے باز رہاتھا تواس بٹس اس کی فدہمی تربیت کا شرکار فرماتھا ۔ جب وہ فورکش کے ہرے بٹس سوچتا تواسے اس بارے بٹس ہا کھومو و پود آجا تا جوخود شی ہے تھے کرتا تھے۔ وہ کی تھنٹوں تک ہا وہ از بنند بائیل پانچوں پنسلون میسر آنے لگا۔ اب اس کی سوچوں بٹس آ واز بنند بائیل پانچوں میسر آنے لگا۔ اب اس کی سوچوں بٹس تا میدی کا شکار شدر ہاتھا۔ وہ زیروہ سے ذیادہ ہس کھ موتا چہ جارہا تھا ور ات کے کہ رہ ور دوستوں کے ہرے بٹس بھی نا امیدی کا شکار شدر ہاتھا۔ وہ زیروہ سے ذیادہ ہس کھ موتا چہ جارہا تھا ور وائٹ گزرنے کے ساتھ ساتھ سکون کی دولت سے بھی بالہ مال ہو چکا تھا۔ الیکر بنڈ رسل کرک سے آپ کو ہے ، حوں کا عادی بناچکا تھا۔

اے ، کل جزری ہے پر قیام پذیر ہوئے اٹھی رہ ماہ ہیت بچکے تھے۔ اب وہ مایوی کے خول سے یہ ہر لکل چکا تھا۔ موسم سر ، کا دوسرا دورائیے شروع ہونے والہ تھا۔ وہ جانباتھ کہ اس دوران وہ اپنی اس چھوٹی ٹی گھروں کی جھوٹیزی شروع ہونے والہ تھا۔ وہ جانباتھ کہ اس دوران وہ اپنی اس چھوٹیزی کی جھوٹیزی سرکر ارائیس کرسکتا تھا۔ یہ رش کے دوران اس جھوٹیزی کا خشک رہنا تھال تھا۔ لہذا اس نے اپنے لئے دوئی جھوٹیزی لٹیسر کر نے کا فیصد کی ۔ ایک جھوٹیزی رہائش کیسے اور دوسری جھوٹیزی بلاگھری استھیں کرنے کیلئے ۔ جو پہاڑیوں پرکسی اونچے مقام پر داتھ جواور درختوں بیس گھری ہوئی جو اور سمندر سے بچسی ہوئی بھی ہوگی کہ کہ کہ کہ مولی ہوئی جو اور سمندر سے بچسی ہوئی بھی ہوگی کہ کہ کار دیت تھ کہ اسے کوئی ہسیالوی جہاز نہ سے جائے۔

مہلی مرتباس نے جزیرے کا مناسب ہائزہ ہا۔ اس کے نام میں بیات کی کہ یہ جزیرہ تقریباً کی بھوٹی شکل کا حال تھا۔ اس کی پیائش تقریباً 18 میل × 12 میل تھی وراس کے بیک میں کے فاصلہ پراکیک اور چھوٹا جزیرہ و تھے تھ۔ جزیرے کا جنوبی حصر بیٹی تھا اور چٹا توں کا حال تھا لیکن بھر یوں سے بھرایز اتھا اور ہاتی حصر جنگل پرششن تھا۔

 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جھونپڑی کھمل طور پرتیار ہو پکل تھی اور اس فقد رآ رام وہ بھی بن پیکی تھی کہ سل کرک اب سیجے معنوں میں اس جزیرے پر ٹی زندگی سے سلف اندوز ہور ہاتھ ۔ وہ بمری کے پہلے پور کوسدھ نے میں بھی کامیا ب ہو چکاتھ اور ان کوووٹا گوں پر کھڑے ہوکر آمس رقع کرنا بھی سکھا چکاتھا۔

اب کل کرک اپنے ، حول سے اس قدر مالوں ہو چکاتھ کردن پرلگا کراڈ ارہے تھے۔ اس نے بھری کی کھاں سے اپنے لئے سئے کپڑے بنانے کے کام میں معروف کررکھاتھ کیونکہ اس کے پرنے کپڑے بھٹ چکے تھے۔ اس دوران وہ بھریوں کے ایک بڑے ریوڈ کو سدھاچکا تھا لیکن وہ ان کو پنا شکار بنانے پر آ ، دہ نہ تھا۔ لہٰذا وہ غیر سدھا کی ہوئی بھریوں کا شکار کرتا تھا۔ وہ ذہ ٹی طور پر اس امر کے لئے تیار ہو چکاتھ کہ اس کی باتی ، ندہ زندگی اس جزیرے برتھائی میں بیر ہوگی۔

وہ دوہ وہ ات کا بھی شکار ہوا۔ پہنا ہو دیڑ ہے اس وقت ہیں آیا جبکہ وہ ایک جیز رقی ر۔ لوانا بکرے کا شکار کرد ہوتھ۔ وہ اس کے تق قب بی اس فقد رکوفقہ کہ اس نے بیھروں ہی شکیا کہ جو لور یک کنری کرنان کے کن رے تک بھی چیز رقی در اور یک کے بیٹا لور اور ہونے ہیں لیا عب اس کے بیٹلوں کو اپنی گرفت میں لیا عب وہ اور چونوں ہیں ترک ۔ جب وہ اور چونوں ہیں آیا اس نے اپنی آپ کو بکرے کے مردہ جم کے او پر پڑے ہوئے پایا۔

اگر چہ اس کے جم میں ورد کی بیسیں اٹھ رہی تھیں کیکن اس کی ہڈیاں و فیرہ میں مت تھیں۔ ورکسی ہڈی کو کوئی گفتھاں ٹیس کا بنی تھی اس سے جو جو در بھی وہ کی گفتوں تک رہ بگا ہو اپنی جمونیز کی میں و لیس بہنچا ور جمونیز کی میں وہ بس بہنچا ور جمونیز کی میں وہ بس بہنچا کہ کہ وہ بنی گئی کروہ ہٹر صل ہوکر بیٹ گیا ۔ وس روز تک وہ ہٹنے جلنے کے قابل ندتھ ۔ بیاس کی خوش حمی تھی کہ اس نے خوراک کا بچھوڈ نجرہ کر رکھ تھ تا کہ کی بنگا کی ضرورت کے تحت کام آسکے ۔ لباند وہ بس شوراک کی میٹرار وکر بیا کی خوش حمی تھی کہ اس کے خوش میں گئی۔

دوسرے وادیتے میں وہ اپنے ہی ساتھی انسانوں کے بیتے پڑھنے ہے جا بہاں ہی تھا۔ موسم کر میں روز شہ س کی بیعا دی رہی تھی کہ وہ بہار ہی تھا۔ موسم کر میں روز شہ س کی بیعا دی رہی تھی ہے ہے بہار ہی ہے بالند ترین مقد م پر کھڑا ہو کر سمندر کا مع سند سرانج م دیتا تھا۔ کمی ہمی رسمندر جی جب زموسر نظر آئے تھے کیان وہ ان کی گؤجہ اپنی جب زوں کا تعالی میڈ ول کروانے کی کوشش نیس کرتا تھا۔ اس کی وجھ میں بیش میں کہ وہ ہی کہ وہ ہی کہ وہ اس سے اس قدر دور ہوئے تھے کہ ان کی شناخت میں نیش بیش سے ساتھ ایک سے اس نے ایک میں تھی ہی تھے۔ اس نے ایک میں تھی ہوا گھر یزوں کی مخالفت میں بیش بیش بیش سے ساتھ ایک میں اس نے ایک جب زور کے اس کے بیار جا بہتھا کہ وہ فرانسیں جب زہر ہے ہا تر بڑے ہے پرنگر نداز ہوا۔ وہ بھی گم بھی گسما میل پر جا پہنچا کیونگ اس جب زک کو بھی ہے وہ وہ اپنی مڑ ااور جب زک کورہ بہی نے چہ زور کی تھے۔ وہ واپنی مڑ ااور جب زک کے اس کے باس پر پرنی اور وہ بہی نے کہ کہ وہ بسپ لوی ہے۔ وہ واپنی مڑ ااور میں کہ نہ کہ بی کے سب لوی ہے۔ وہ واپنی مڑ ااور میں کہ نے تھی کہ دو ہسپ لوی ہے۔ وہ واپنی مڑ ااور میں کرنے کی کی جانب بردھ رہی تھی۔ اس کی نظر اپ کے اس برگول کے لباس پر پرنی اور وہ بہی نے چہانے کی دو ہسپ لوی ہے۔ وہ وہ اپنی مڑ ااور کے لباس پر پرنی اور وہ بہی نے چہانے کی دو ہسپ لوی ہے۔ وہ واپنی مڑ ااور کی گئی نظر ای کی نظر اپ کی ان مراز کی کھی نے چہانے کی کہ میں کہ بردی کی تھے۔ وہ واپنی مڑ ااور

ہیں نوی اس پر چائے رہے۔ وہ ننگی پر بڑنی کے تھے، وراس کے تق قب ہیں تھے۔لیکن بھ گ کر بھر ہوں کا شکار کرنے کی عادت نے س کواس قائل بنا دیو تھ کہ وہ تیز سے جیز تر دوڑ سکتا تھا۔ انہذا وہ آس نی سے ان کی بڑتی سے دور نکل چکا تھا۔ جوں تی وہ جزرے ہیں اس کی علاش میں مارے مارے پھررہے تھے وہ اخبا کی اطمین ان کے ساتھ ایک ورخت ہیں چھی بدیٹھ تھی اور تیل روز تک وہ اسی مقام پر چھپار ہا تی کہ جہاز پنے سنر پررو ندہوگیا۔اس واقعہ کے بعدوہ مزید مختاط ہو گیا اور اس نے بیر فیصد کیا گئے کندہ وہ اس وقت تک اپنے موجود کی ف ہزئیں کرے گا جنب تک اے اہل

جہاز کی تومیت کے ہارے میں پڑت یقین ندموجائے۔

جب سل کرک جان فر نیزئل کے جزیرے پرچ رس ل اور چار ماہ گزار چکا تب ایک شام اس کی نظر دوجہ زون پر پڑی۔ ان جہ زوں ک وہ بخو کی شناخت کر چکا تف کہ دید جہار انگریزوں کے تھے۔ اس کے ندر یک دم بیخوا ہش جنم لینے گئی کہ وہ فی الفوران فی معاشرے کارکن بن جائے۔ چونکہ جہازاس سے اس قدر فاصلے پر تھے کہ وہ نہ تو اسے دکھے سکتے تھے اور نہ علی اس کی آواز من سکتے تھے لبذا وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا ورخشک ہتوں ہے آگ کا ایک بڑاں وَروْش کردیا جو کئی گھنٹوں تک جاتمار ہا۔

ید دولول جہاز'' ڈیوک''اور'' ڈوچس'' نامی جہاز نے ۔ان کی کمان کپتان ڈووراور کپتان دوڈ زر جرزسرانجام دے مہاتھ۔ وہ آگ دیکی چاتھ ۔ لائے ۔ لیکن ابھی تذہذب کا شکارتھا۔ وہ سوج رہا کہ شاید ہسپانو یوں نے اس جزیرے پرکوئی فوبی افا قائم کررکھ تھ ۔ بہر کیف آگر بزی جہاز وال کو چاتھ ۔ انہوں تازہ پانی کی ضرورت در پیش تھی لہٰذا انہول نے مناسب تیاری کے ساتھ کیکشتی ساحل کی جانب رو شدکی جس میں چھسٹے فراد سوار تھے۔ انہوں نے ساحل پر جو پھیو دیکھ اور وہ ایک سفید کیٹر ابطور جھنڈا المرار ہاتھ ۔
انہوں کی ماروں نے معاوہ بیک غیر سلے انگریز کے سوا پھی بھی نہائی سے برگ کی کھاں کا لبس زیب آئ کردکھ تھا در وہ ایک سفید کیٹر ابطور جھنڈا المرار ہاتھ ۔

و و ہوگ س کرک کے ساتھ نتہائی مہر ہائی کے ساتھ ہیں آئے وراسے جہاز پر سوار ہونے کی وعوت دی۔ اس نے جہا ہی واستان منائی توسب ہوگ فرصد مناثر ہوئے۔ بیشن انفاق تو کہ سابقہ ہری شہرت کا حال ولیم ڈیمپیئر اب جہاز وال بیس ہے ایک جہاز کا پائلٹ تھ اوراس نے سل کرک کوفوری طور ڈیوک ٹائی جہاز کا ٹائب کپٹر نامقرر کرویا۔
کرک کے ہارے بیس کیپٹن راجرز کے جہاز بیس کی ایک علی افراد موجود تھاس نے ان افراد کوائس بڑا ہے۔ پر اٹارا جس پرس کرک تھیم رہاتھ اور اس کرک کوفوری طور ڈیوک ٹائی جہاز کا ٹائب کپٹر نامقراد کر ویا۔
کیپٹن راجرز کے جہاز بیس کی ایک علی افراد موجود تھاس نے ان افراد کوائس بڑا ہے۔ پر اٹارا جس پرس کرک تھیم رہاتھ اور اس کرک کے اجازت فر ہم کردی جن جس وہ بڈ سے خود رہائش پڑیر مرم تھا۔ جہاز دواملتوں تک اس بڑا ہے پر رکا رہا۔ جب عبیل افراد صحت مند ہوگئے تب ان کودو ہرہ جہاز میں سوار کیا گیا ور جہاز عازم سفر ہوا۔

اس وفت فروری 1709ء کا دورانیہ تھا لیکن، کؤیر 1711ء تک س کرک پٹی آ بائی سرز مین دوبارہ دیکھنے کے قابل ند ہوسکا۔ کپتان را جرز کا چھوٹاس بحری بیڑ ہ گئی، ہ تک جنو نی سمندروں بیل گوسفر رہا اور بحری لوٹ ماریس مصروف رہے۔ جب بالآ خروہ النگستان واپس پہنچاس وفت سل کرک کے جصے بیس مال فینیست سے 800 ہوٹڈ سے اوراس کے ساتھ ہی اس کی شہرت ملک کے ویے کونے بیس پھیل گئی۔

یہ قیال کیا جاتا تھ کے اس کے بعدوہ واپس اسکاٹ لینڈ جا پہنچا تھ اور تنہائی کا طلب گارتھ کیونکہ وہ تنہائی کا عزہ بخولی چکھے چکا تھے۔ صاف فل ہرتھ کہ اس نے شادی بھی کی لیکن اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا وقوع پذیر ہوا سکیا معاملہ ہوا ساگر چہ بیا بھی قیاس کیا جاتا تھ کہ اس نے بحری فوج میں شرکت اعتبار کرئی تھی۔ روینسن کروز و کے پہنے تمونے نے اپنی بھایازندگی کمنا می میں گزاردی۔



## حقیقی ڈک ٹرین

#### "ادور پن جیب وغریب میرو ....اوه جیب وغریب اوه"

وہ 1739ء میں اس کا گیت گارہے ہے۔ اس کی ہار کت کا برس ۔ تقریباً کید صدی بعد ہیری اس نیز ورتھ کے ناول''روک وڈ'' نے سیل کے تمام ریکا رڈ تو ژویے اس ناول کا مرکزی خیال ٹرپن کی مندن تایا رک سواری تقی جواس نے اپلی گھوڑی بلیک بس پر سرانج م دی تقی۔ وکٹورین دورکی شاعرہ الیز اگک نے اس سواری کو چی ایک تقم جس قلمبند کیا تھ۔

در حقیقت وہ پہدافر دندتی جس نے بیکارنامہ سرانجام دیو تھا۔ بیکارنامہ پہلے 1606 ویش ایک مختص میں پیٹن کے ساتھ منسوب کیا تھی۔ تھ ۔ مابعد بیکارنامہ کیک ڈ کوسوفٹ تک نیوٹن کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ ایب دکھ ٹی دیتا ہے کہ ہیری من اثیز ورتھ ٹرپن کے ساتھ اس واقعہ کی کڑیں بذات خود ملہ کیں جیں۔ایک ایک کرے دو بات ماند پڑتی چی گئیں۔الہٰذا ڈکٹر پن کا تاریخ بیس کیا مقام تھا؟

وہ بہب سفتہ کے گاؤں ایسکس میں 1705 میں پیدا ہوا۔ وہ جان ٹرین ٹامی ایک فخص کا بیٹی تھا جوایک قصاب تھا۔ جان ٹرین بل ان کا ایک زمیندار بن چکا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر رچر ڈیے جنم ہیا تھا۔ ٹرین فائد سالیک ہوئے کھراند تھا۔ رچر ڈیے اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق تعییم حاصل کی۔ ستاوا ورش کرد دونوں اس حقیقت سے ٹاو قف نے کہ برسوں بعد مطابق تعیم حاصل کی۔ ستاوا ورش کرد دونوں اس حقیقت سے ٹاو قف نے کہ برسوں بعد مصت کس طرح ان دونوں کو ڈکھا کردے گی۔

جیز استھ کے والد کی ایک خود مرتقی جس کا نام بٹی ملنگٹن تھا۔ وور چرڈ کے دس بیس ہا چکی تھی وراس کی مجبوبہ کی حیثیت تھیا رکر چکی تھی۔
1728 میں اس نے بٹی کے ساتھ شردی کریں۔ اس وقت تک وہ قصاب کی تربیت حاصل کرنے بیں پانچ بری صرف کرچکا تھا۔ اس نے تھا کس ٹڈ۔
ایسکس کے مقدم پراپی قصاب کی دوکان کھول ہ تھی۔ جلد ہی بیسر گوشیاں ہونے کلیس کہ ڈک نے سروف ہے ہشرو کے کررکھا تھا ور بری صحبت استیں کررکھی تھی ور چھوٹی موٹی ڈو چھوٹی موٹی ڈو کیان کھول ہے جا تھی۔ جا مرانی ہونے کلیس کہ ڈک نے سروف ہے ہم شروع کررکھا تھا ور بری صحبت اختیار کررکھی تھی ورچھوٹی موٹی ڈو کھی ورچھوٹی موٹی ڈو کیس سرانی موٹی نے اخراجیات کی تکیس سرانی موٹی تھی ایک فریب دوکان دارتھا۔ تھا کس ٹیڈ کی دوکان ناکا می سے دوجیا رہو چکی تھی اور وہ اینڈ قبیڈ کی جانب روانہ ہوگیا۔ غیراوا شہو گیا۔ غیراوا شہو گیا۔ غیراوا شہو گیا۔ فیراوا

1733 وہل مسٹر گائلز کے بچونیل کم ہو گئے تھے۔ ان پر مخصوص نشان لیگر ہوئے تھے۔ اس نے ان بیبول کو برآ مدکر نے والے کے لئے اند م مقرر کر رکھ تھ ۔ ٹرپن کے ذرخ خانے بیس جانو رول کے ووایسے ڈھانچ سے تھے جو کم شدہ جانوروں سے مشابہت رکھتے تھے۔ لیکن پچھٹا ہت نہ ہو سکاتھ ۔ لیکن دوا قراد جو ندم کے دالج بیس پٹی جدوجہد بیس مصروف تھانہوں نے پچھا یسے ٹیوت ورشوا ہدا کھے کئے جوانہیں اس چڑ ہ ساز کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ زین نے کھالیں فروخت کی تھیں۔ ابذا مستر گاکڑنے قانون کا وردارہ کھنگھٹا یا اور رچرؤ ٹرپن کی گرفآری کے لئے ادکان ت جاری کردے گئے۔ لیکن فرپان فر رہونے بیس کا میاب ہو گیا۔ وہ منظروں کے آیک گروہ کے ساتھ کا م کررہا تھا۔ اس کے بعداس نے گرے کوری کے گروہ بیل شویت اخفیا۔ کرلی۔ یہ چوروں کا آیک گروہ تھی ہو جو بیرون اندن پی کا رروا کیال سر نجام و بتا تھا۔ جب سے فرپان اس گروہ کارک بنا تھا اس وقت سے اس گروہ کی کامیا لی جو بیٹے گرفرین ایک و بیرفردوا تیج ہو تھا۔ اس گروہ کا ظریفہ وارد ت پکھاس ظرز کا حال تھا کہ وہ کی گھر کے دروا فرب کی کر بین ایک دروا فرب کو جائے تھے۔ ایک روز ان کا بیش یقہ وارد اس کے اس میں کے گھر کے دروا فرب کو جائے تھے۔ ایک روز ان کا بیش یقہ واردات نا کا تی ہے ہمکتار ہوگی۔ انہوں نے بارکنگ کے زویک بیک کس نے گھر کے دروا ذرب پروستک دی لیکن انہیں کوئی جواب موصول نہ ہوائے ہی میں انہوں نے دروا نے کو ڈوال کے اس ن کے گھر کے دروا ذرب کی مربر بی بیل انہوں نے دروا نے کوالو ڈوال کے سان وراس کے الی ف شکو یا ندھ دیا اور گھر کولوٹ ایو۔ اس گھر سے ان کو 700 ہونڈ نفلا میں کے موالے اس کے موالے کی اورٹ اپنے اس کھر سے ان کو 700 ہونڈ نفلا میں کے موالے کے دروائی کی مربر بی بیل انہوں نے دروائی کولؤ ڈوال کے سان وراس کے الی ف شکو یا ندھ دیا اور گھر کولوٹ ایو۔ اس کے اس کی کر بیل کی مربر بی بیل انہوں نے دروائی کے ان کو نوٹ کی بیل انہوں کے دروائی کے دروائی کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کی کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بھر بیل کی مربر بی بیل انہوں نے دروائی کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بھر بیل کی کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کولوٹ کی بیل کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کی بیل کولوٹ کولوٹ کی بیل کولوٹ کی بیل کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کی کولوٹ کی کولوٹ کی بیل کولوٹ کی کولوٹ کی کولوٹ کی کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کولوٹ کی کولوٹ کولوٹ

اس کے بعد وہ دیگر واردا تھی بھی کرتے رہے اورٹرین پر آسائش زندگی بسر کرنے رگا۔انہوں نے مسٹر ہیسن کے گھر کا رروائی سرائب م وسینے کا فیصلہ کیا۔مسٹر میسن ن کی ناجائز سرگرمیوں سے واقف ہو چکاتھ وروہ اسے عبرت ناک سبق سکھانا چاہیے تنے،ورا بیک خباری طلائ کے مطابق کہ ۔

" اس کی بیک چھوٹی لڑکی نے کھر سے بعد انہوں نے مسٹر میس پر اثبت کی تشدہ کیا ۔ اس کی بیک چھوٹی لڑکی نے کھر سے بی گرا پی جان بچائی''

فرنیچرکی ہراکیالکڑی مسترمیس پرتوڑ نے کے بعدوہ اس کا مال واسب ب وٹ کرفر رہو سکتے۔

مسٹرسنڈرز ایک امیراورخوشحال کساں تھا۔ 1 ؟ جنوری 1735 موٹرین اوراس کا کروہ اس کے کھرپرٹوٹ پڑا۔انہوں نے اس کے کھر سے 100 یونڈ اوراس کی تن مرتبع اندی پر قبعنہ کراہا۔

تین بیٹے بعد وہ ایک ہوڑی ہوہ شلے کے گھریں ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پہتو اور کے ساتھ سے زود کو ہے کہ کیونکہ وہ اپنی وہت کے ہورے شن انہیں نہیں نہیں نہیں بناری تھی کہ ان بھی رکی تھی۔ انہوں نے اسے تھم دیا کہ وہ اپنی دوست کے بار سے بیس انہیں بنا سے ایکن اس نے بری بہاوری کے ساتھ تکار کر دیا۔ انہوں نے اسے کہ اس نے فوری طور پر انہیں اپنی دولت سے ہار ہے بیس نہ بنایا کہ اس نے اسے کہ س پہتے ہے جہار تھی تھی تو وہ اسے آگ میں جو وک دیں گے۔ وہ ہوڑی تورت اپنے بیٹے کی وہد سے تسمت کی سم ظر اپنی کا شکار ہوئے سے بھی گئی ۔ اس کے بیٹے نے وہدہ کی تسمت کی سم ظر اپنی کا شکار ہوئے سے بھی گئی ۔ اس کے بیٹے نے وہدہ کی کہ اگر وہ اس کی ماں کی جان کی جو اسے اس پر یہ بنا مکتابی تھی کہ انہوں نے دولت کہ اس کی جو رکی تھی۔ تر پن کی سوائح عمری کے تو رکن کے بارک کے بیٹر پن یہ یڈریسٹ یہ جوزف دوزیا جاں فیمیڈر یا کوئی اور ہو سکتا تھی جس نے مسٹر ما رٹس وراس کے ال خانہ پر از حد شدد کی تھا۔ ان کو باند صف کے بعد سے ترکی تھی دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنی وہ وہ ت کے بارے بیس جیس جیس بتا کی سے گھا شد کی اور موسک کے بارے بیس جیس بیس بتا کی سے گھا تھی ہی کہ تو آئیس موت کے گھا تھی تاردیا جائے گا اس اس طرح وہ تم متر مال و

اسباب لوٹے بیں کا میاب ہو تھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بوڑھے تھے کا سربھی پھوڑ دیا تھا۔ اس پرایلتے ہوئے پانی کی کیکسیٹلی بھی انڈیل دی تھی۔ میددار دات ڈروتھی اسٹریٹ بیس سرانی م دی گئتھی۔

اب حکام کے کانوں پر بھی بھور بھی جو گئے ہو بھی جو کئے ہو بھی ہے۔ «ہفروری پیل ایک اعلیٰ ن جاری کیا گیا کہ ہرائ گروہ کو عام مع فی سے ٹواڈ اجائے گا جو پنے آپ کو قانون کے حواسے کروے گا ، سوائے اس گروہ کے جس نے ڈورتنی اسٹریٹ بیل واروست سرانبی م دی تھی۔ اس گروہ کے جس ایسا نظام بھی مقرر کیا گیا تھا اور اس گروہ بیل شال الزمان کا کانٹاجات صید بھی شرر کیا گیا تھا اور اس گروہ بیل شال الزمان کا کانٹاجات صید بھی شرر کیا گیا تھا۔ ٹر پان کے طید بیل اسے 'ورمیا نے سائز کا حال شخص' قرار دیا گیا تھا۔ چارروز بعد اس گروہ کے تین اوکان گرفتار کی جو نے جا بھی جو رہ کی گرفتار کی جو زور کارتنی وراس کو اشتہاری قراروے دیا گیا تھا۔ ڈیا ہاری تک کرفتار کی بھوڑ یہ تو وراس کو اشتہاری قراروے دیا گیا تھا۔ ڈیا ہوں پر لوٹ ، رکا ہوا وراس کو اشتہاری قراروے دیا گیا تھا۔ ڈیا ہوں پر لوٹ ، رکا ہوا وراس کو اشتہاری قراروے دیا گیا تھا۔ ڈیا ہوں پر لوٹ ، رکا ہوا وراس کی گرفتار کی بھوڑ یہ تھا۔ دیا گیا ہوں پر لوٹ ، رکا ہوا وراس کو انٹر ارکان گرفتار کے جانچے تھے۔ ٹر پان کی گرفتار کی بھوڑ یہ تھی جور شرر ہاتھ بلکدا سے شاہرا ہوں پر لوٹ ، رکا ہوا وار می گرفتار کی تھی۔ دوا ب ایک عام چور شرر ہاتھ بلکدا سے شاہرا ہوں پر لوٹ ، رکا ہوا وار کسی تھی۔ کی گرفتار کی بھوڑ یہ تی تھی۔ دوا ب ایک عام چور شرب اتھ بلکدا سے شاہرا ہوں پر لوٹ ، رکا ہون اس کی گرفتار کی بھوڑ یہ تھی۔ کی گرفتار کی بھوڑ یہ تی تھی۔ کی کرفتار کی بھوڑ یہ تی تھی کر کرکھی تھی۔

10 جوما کی کی شام اس نے اور اس کے ایک اور ساتھی روڈن نے دوافر دکو ویٹر زورتھ ور بارٹس کا من کے دوران اپی ایکی کا نشانہ بنایا ہے جوما کی کو بک فضل نے '' کو اس مقام پر بہی ن میں تھا۔ ٹرین اسے اپی کو کی کا نشانہ بنایا ہے جتا تھا لیکن روڈن نے اس سے بہتول چین کی۔ تمام زموم کر ، کے دوران ڈکوول کے اس جوز سے نے اس شاہراہ پر ذکیتی کی داروں تیل جاری رکھیں۔ وہ گاڑ ہوں کے علاوہ کا ذکا مسافروں کو بھی لوٹ بیتے تھے۔ وہ اکتو برنک وہ اس قدر مذر ہو چھے تھے کہ وہ سک چینے بغیرد دی ہر کے وقت مندن شہر شرام و رکی پر گو ہے تھے اور کسی کی جزائت نہیں ہوتی تھی کہ انہیں چینج کر سکے۔ پورٹ وائے مسافر اس خوش خبی بیش جتل تھے کہ دہ شہر وہ کے ان دولوں شیروں سے محفوظ تھے جو کہ دورا تیل قبل ایسکس بیس موجود تھے۔ لیکن وہ وہ ہوں پر موجود شدتھ ۔ وہ دولوں کمل پیشہ ورڈ کو کو کا کا روپ دھار بھی تھے۔ ڈرودی کین جس ایک برشست کریا شقر دش کو لوٹے کے بعدوہ دولوں گھوڑ دل پر مودروا ایس مڑے اور خینا کی فخر کس تھو اسے شکار کو خاطب کر کے بوٹ کین جس تھو اسے شکار کو خاطب کر کے بورے کہنے گئے۔ ان جو کہ کہن جس تھو اسے شکار کو خاطب کر کے بورے کہنے گئے گئے گئے گئے۔

"اكرتهبيل كونى يو يتصركه بين كر في اوثاب بيانك است بقادينا كد جميزين في وثاب

ال مظلوم کریانہ فروش نے بیسب پھیوگوں کو بتایہ ورٹرین کے چرہے دورودر تک ہونے نگے۔ بینبر بھی عام ہو پھی تھی کہ ٹرین کے کروہ پیس بیک اورڈ کوکا مند فدہو چکا تھا۔ وہ شخص بھی شہر ہول پرڈا کہ زنی کی واردا تیس سرانجام دینے بیس ماہرتھ۔اس کا نام'' ٹام' ' کنگ تھ (اس کا حقیقی نام داہر شدیا و ب تھی)۔اس نے ٹرین سے کہا تھا کہ۔۔

"آ وُ آ وَ بِي لَى رُبِينَ ، گرتم جَصِيْنِينَ جِي سَنِي مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِن جَانِيَا ہوں۔ جَصِيْمَ باری رفاقت مِین نوشی حاصل ہوگی۔"

1736ء کے موسم فزال کے دور ان وہ دونوں اکٹھے دیکھے گئے تھے۔ ایک مثاثر کن جوڑے کے روپ میں ٹرین ایک بہترین

تھوڑے پرسوارتھا(وہ سیوہ گھوڑی ہرگزنہ تھی )۔اس نے بر وَ ن رنگ کا کوٹ ریب تن کررکھا تھا۔

ٹرین خواتین کیلئے یا عث کشش تھے۔ گرچہ اپنی شادی کے ابتدائی ایوم کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت کم دفت گزار پایا تھ کیکن اس کے یا وجود بھی وہ اس کی وفا دار رہی تھی اور جب بھی وہ مشکلت میں گرفتار ہوتا تھی وہ اس کی مدد کرنے پر آ مادہ رہتی تھی۔ بردگ ۔ یا رک شائر میں اس نے ایک داشتہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک شادی شدہ گورت تھی۔ اس مورت ہے ساتھ اس کے تعلقات سرتے وم تک ، نہائی بہتر رہے تھے۔ ٹرین کا قول تھ کہ ۔

" عورتق اورشراب کوزندگی بین ایک جم مقدم حاصل ہے۔"

ٹرین ورکنگ نے بہت سے خطرات مول لئے تھے۔ 1737ء کے آغاز میں حایات ائبائی خطرناک رخ تھیار کر بھیے تھے۔ اس جوڑے نے ایپنگ کے جنگل ت میں ڈیرے رگائے تھے۔ٹرین کی وفا دار خادمہ ان کے سئے شیائے خوردو دلوش کی فریداری کرتی تھی۔وہ بیہ فریداری نزد کی دیبات میں سرانجام دین تھی وردکام کے ہتھے چڑھنے سے فہردار دائر تھی۔

می 1737ء بھی ن کے ماتھوا کیے سمانی پٹی آیا۔ اس نو کے پارے بھی اوجنٹلیس بیگزین نے پھور پورٹ پٹی کی تھی کہ۔

''شہراہوں کے دوؤ کو جو کرٹر پان کے ساتھی ہے درئ ذیل طریقے ہے قانوں کی گرفت بھی آگئے۔ قاتان گھوڑی کا
انہوں نے ایک گھوڑی دیڈواکن سرائے ۔ دانت چپل کے ہہریا ٹرگ تھی جو کہا کیک سروقہ گھوڑی تھی۔ قاتان گھوڑی کا

ہ لک بھی اس سرائے بھی آگیا۔ دوئی چار ہے تک انظار بھی معروف رہا جبکہ پیٹھے کئے اس گھوڑی کو لینے کیئے آس پانچا

ہ اس کوروک لیا گیاا وراس نے یہ محر اف کیا کہا اس کی دبرے کئے گوسٹر اسٹریٹ بھی ٹرٹر پان کے ہمراوموجود تھا۔
ان کوروک لیا گیاا وراس نے یہ محر اف کیا کہا کی دبرے کئے گوسٹر اسٹریٹ بھی ٹرٹر پان گھوڑے پرموار بھی گ لیکنے بھی

و پان گھوڑے پرمور تھی جبکہ اس کا بھی ٹی پیدل تھا۔ رابرے کئے گوسٹی گڑریا گیا لیکن ٹرپان گھوڑے پرموار بھی گ لیکنے بھی

کامیاب ہوگیا۔ ہوتھی ٹی کے دوران پیٹھے کئے گوس ٹک گئی جس کے زئم کی تاب ندل تے ہوئے وہ ٹیل ہیں۔ لیکن ٹرپان

امیاک کے جنگلات بھی ہی متھیم میااوراس نے بھی محنت کی جب کرڈیل بھی جو ان کے اس پرتا دویا نے کی کوشش کی تھی۔ اس کو جو دیش کی اس نے اس پرتا دویا سے کی کوشش کی تھی۔ اس کے جو کے کا مشرق کی گئی ۔ اس وہ مور تھی ۔ اس نے دیے بھی چنو تھی کہا تھی گئی ۔ اس مور تھی تھی کرٹیل بھی مور تھی تھی کی کوشش کی تھی کہا تھی کہا گئی ۔ اس کورٹ کی مور دیش ۔ اس نے دیے جمعد آ در کے معد ہے بھی کو بھی میں تھی تھی کی گئی گئی کہا گھی ۔ اس کورٹ کی دوئیل بھی جو دیگی میں مور تھی تھی کی دوئیل کی دوئیل بھی مور تھی تھی کیا کہا کہا گھی گئی کیا گھوٹی کیا

الزام بھی عائد کی جاسکتا تھا جواس سے پیشتر محض بیک خطرناک ڈاکو تھا۔ اگرام بھی عائد کی خرار ہوئے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی قیام گاہ کیک غارتی جس میں گھاس پھوس کا ایک بستر ۔ ڈبٹل روٹی ۔ شراب اور جٹی کی ال کی ہوئی صاف ستھری تمین موجود بھی۔ اس نے گھوڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنا تھا قب کرنے والوں کودھوکد دیا اور کامیا بل کے ساتھ اپنے آپ کو

وں اون سات سروں میں وروں میں وروں ہوگیا۔ اسکے چند ماہ تک اس کے بارے بیل بیافوا ہیں گردش کرتی رہیں کہ سے یہاں ویکھا گیا تھا 'وہان قانون کے ہاتھوں بچ نے بیل کامیاب ہوگیا۔ اسکے چند ماہ تک اس کے بارے بیل بیافوا ہیں گردش کرتی رہیں کہ سے یہاں ویکھا گیا تھا 'وہان ویکھا گیا تھا۔ شایداس کوگرفنار کرنے کی قابل ذکر جدوجہد سرانجا م نددی گئتی۔ اس کو بیا کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کدوہ زندہ گرفناری چیش کرنے کی جو نے اپنے آپ کوموت کے حوالے کردے گا۔ ربرٹ کنگ بھی گذیبن کے تھینوں بھی ہاتھ پاک کے دوران زخمی ہو چکا تھ اور نیوگیٹ بٹس اس کی صاحت از حد فراپ تقی ۔ اس کا زخم اس لئے زیادہ گڑا تھا کہ پولیس نے اس پر تشدد کیا تھا۔ وہ اس سے ٹرپن کے بارے بٹس دریافت کرنا جو ہے۔ مناحہ۔ 19 منک کو و دموت سے ہمکنا رہوگیا۔ اس کے بھائی کوتائے برن بٹس بھائی پراٹکا دیا گیا۔

میانواہ گشت کرری تھی کے ٹرپن بھی گرفتار کیا جا چکا تھ ۔ لوگ شرطیں یا تدھ رہے تھے ۔ بیکھی فواہ تھی کہ سے برے فورڈیا واٹ فورڈ پیس رکھ گیا تھ ۔ اسے بیک افسر نے کولی ماردی تھی ۔ لیکن ان پیس سے کوئی فبر بھی درست نہتی۔ اگر چہدہ برٹ فورڈ پیل موجودتھ کیاں وہ محض اس کئے اس مقدم پرموجودتھ کہ بٹی سے بیک سرائے پیس ما قات کر سکے۔ یہاں پر اس کے ایک دیریندوشن کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس پر کود پڑا۔ لیکن جب قالون کے رکھوا سے قمود رہوئے اس وفت تک ٹرپن راہ فر ر فقیار کر چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے چھ تک لگا دی تھی اور سرپٹ گھوڑ، ووڑ اسلے ہوئے غائب ہوچکا تھا۔

ہ و جون تک اچیک کے جنگل جس فا زنگ کرنے وا ہے الزم کو زندہ یا مردہ گرن رکرنے پر 200 پونڈ کا افع م مقرر کیا گیا۔ وہ ال فض کو گرفار کرنا چاہجے تنے جو بک اوسے بھی کم عرصہ بعد ٹوئن ہم ہ فی کراس پر بک ما تھ وہ کے ساتھ وہ کھا گیا تھا۔ کیا وہ الوک تھی ہے بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی تھی ہو ہنوز نو جوان تی اور ایک نو جوان لاکے کا روپ و حار سکتی تھی۔ وہی لاکا اس کے ساتھ یا فیسٹر ریس پر بھی وہ کھی گیا تھا۔ اب ایسا وکھا فی وہنا تھی ہو ہنوز نو جوان تی اور ایک نو جوان لاکے کا روپ و حار سکتی تھی۔ وہی لاکا اس کے ساتھ یا فیسٹر ریس پر بھی وہ کھی گیا تھا۔ اب ایسا وکھا فی وہنا تھی کہ وہ بھی ان ہو گئی ہو ہنوز نو جوان تی دوست موجود تی وہنا تھا۔ کہ وہنا تھا تھا۔ کہ وہنا تھا تھا۔ کہ وہنا تھا تھا۔ کہ وہم بعد اس نے اپنی گا تھا۔ کہ وہم بعد اس نے اپنی گھا ہے۔ وہا تھا تھا وہ کہ وہ کہ اس کے اس کی اس کو نشانہ ہا ڈول کے اس کے اس کی اس کو نشانہ ہا ڈول کی کا نشانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے کو ان کا نشانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے کو ان کا نشانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے کی اس کو نشانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے کی انتانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے کو کی کا نشانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے کی اس کو نشانہ ہنا ڈالے۔ اس نے بودی سومت کے ساتھ ہی بندوق اللے۔ کی اس کو نشانہ کے ڈالے۔

100 عظيم مبنزت

اب اس کی قسمت نے میک اور بلٹا کھا ہو۔ ٹرپین کے براور مبتی نے اس کے قط کی تھٹ اوا کرنے سے نکار کیا اور خط کی وصولی

سے بھی الکارکیا۔لبذایہ قط واپس ہمیس ٹیڈ پوسٹ، فس بھیج دیا جہال پرجیمز اسمند کی نظراس قط پر پڑی۔وہٹرین کےاسکول کااستادرہ چکا تھا۔ وہ اپنے پر نے شاگرد کی لکھ کی بخو کی بہجا شاتھ۔ پھھانع م کے حصول کالہ کی بھی اس کے زیر نظر تھا۔لبذ وہ قط نے کرمجسٹریٹ کے پاس چار آیا۔اس مجسٹریٹ نے خط کھول میا۔

ی منظرعام پرآ چکا تف 22 ماری 1739 وجی یارک قلعہ بی مقدے کی مختفر کا رود کی سرائی میں دی گئی۔ لیک اجرے اوگ ہے د کے سے آئے گئے۔ بدیوگ اس کے مداح ہے ور ن اوگول نے اس پرشر ب خور، ک اورد بھراشیا دکی ہارش کردی کی بارٹ کو وہ کیلا کھڑ تھا۔ جیوری نے اسے تصوروں رپایا تھا دورا ہے موت کی سز سن کی تھی۔ اس نے پٹی سزائے موت پرشل درآ مدے ویشتر کی ایک بفتے شراب پہتے ہوئے کی ناکھا تے ہوئے اور سپنے ملد تا تیول کے ساتھ انسی کمہ تی کرتے ہوئے کڑ سرے۔ 7 اپریل بروز ہفتہ اسے چھانسی کھر ما یا گیا۔ ایک ربے دائر سنے اس واقعہ کی تفصیل کھے بیوں بیان کی کہ:۔

'' شرین نے نہائی ولیری کا مفاہر وکیے۔جوں ہی وہ میٹری پڑھے لگا اس کی دائیں ٹانک جس ایکی کارزش ہوئی۔لیکن اس نے جلد ہی اس ارزش پر قابو پاس اس کے مند سے پچھ الفاظ بھی اوا ہوئے۔ اس کے بعد پھانسی کی کاررو کی کمس کی گئی۔ وریا گئی منٹ کے اندراندروہ موت کو کیلے مگا چکا تھا''۔

> انہوں نے اسے بینٹ جاری کے تبرستان میں وٹن کردیا۔ اس کی تبریر ن دلفاظ کا کبندلگایا کمیا کہ ۔ "آر ۔ ٹی عمر 28 برس"

اس کے بعد بیافواہ بھی تنفیش آئی کہ ماش چوروں نے اس کی ماش چرائی ہی۔ توکوں نے اس کی ماش ان اوکوں سے واپس لی وروو ہارہ قبر کے حوالے کروی۔ وہ کنگنار ہے ہتھے۔

اوه از پان جيب وفريب بيرد اوه جيب دغريب ارغريب اربان اده



#### یه گلیاں یه چوہارے

کتاب کمر پرعشق کتا عین اور عشق کتا شین ٹی کرنے کے بعداب ٹی کرتے ہیں عشق کتا شین ( 11) عشق مجازی کے ریگزاروں سے عشق هیں کے گزاروں تک کے سفر کی روواد امجد جاوید کی بازوال تحریر عشدق کے سیا شین ( 11 ) کتاب کھر کے صعافیوتی ( وصابی نیاول سیکش میں پڑھ جا سکتا ہے۔

## كينن واذاورميذيم لاكوثر

بیا کیٹ فاموش محر خطرناک شام تھی جبکہ جارج رائٹ نے پی کشتی فلور لیر کے ساحل کے ایک ویران جصے پرروکی وریبال پرایک مرداور ایک فاتون کوائن کی مایوی کے عالم میں پایا۔

بیددولون فرانسیں تھے۔ وہ مردکیٹن پیری و ڈفٹ وہ اپنی محرکے 30 ویں برس میں تھالیکن اس قدر کمزوراورعیس تھا کہ چلنے پھرنے سے عاجز فلی اور وہ خاتون جس کا تام میڈم یا کوڑاتھ وہ بھی اپنی محرکے 30 ویں برس میں گئی لیکن وہ جس ٹی جانا ہے۔ بہتر صورت حال کی حال تھی۔ اس کی جسمانی صورت حال اپنے ساتھی کے متابعے میں بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ کرچاس کے چبرے پر تکلیف اور کرب کے آٹار فرمایاں تھے وہ کرب اور تکلیف جواس نے جسمانی میں کہ جسمانی میں کہتر دواشت کی تھی۔ محریز وں کی جان بھی نے والی اس جماعت پر بیام واشیح تھا کہ دواکست کے خیر معمولی کشش کی حال آئو جوان خوات خوات خوات نے تو ایک خیر معمولی کشش کی حال آئو جوان خوات خوات نے تو تو ایک خوات کو تو بہت کی حال آئو جوان خوات خوات کی خوات کی حال آئو جوان خوات خوات کی حال آئو جوان خوات خوات کی حال آئو جوان خوات کی حال آئو جوان خوات کی حال آئو جوان خوات کی حال کو جوات کی حال آئو جوان خوات کی حال کو جوات کی حال کو جوات خوات کی حال کو جوات کی حال کو جوات خوات کو جوات کی حال کو جوات کی حال کو جوات کو جوات کی حال کو جوات کو جوات کو جوات کی حال کو جوات کو کو جوات کے خوات کو جوات کی حال کو جوات کو جوات کو جوات کی جوات کو جوات کی جوات کو کو جوات کو جوات

6 منگ 1766 می اس شب تنبائی کے مارے وہران ساحل پرکمپ کی آگ کے اروگرد بیٹنے ہوئے واڈینے اپنی مہمات کی دلجسپ اور حیرت نگیز داستان انگریز سپاہیوں کوٹ کی ۔ اس کہانی نے ان بھریز سپاہیوں کو جگائے رکھ جس طرح اس خطرناک طوفان نے نہیں جگائے رکھ تھ جواس شب منظرعام پرآیا تھ اور جس کے دور ان کیٹس و ڈ اور میڈم ر کوڑمنصوم بچول کی با نند سوئے تنے ۔ وہ کیسے اس انداز سے سو سکے بتنے انہوں نے کیا بچو سرانی م دیا تھ ۔ بیسب بچوان کی برط لوی جان بچ نے وال جن عمت کے لیم وادراک کی زینٹ بنا تھا۔

کیٹن واڈ کی دستان سرکاری طور پرلیفٹینٹ جارج سویلن ہام نے ہیں کتھی جوفلور پر جس سیشٹ مارک کے قلعے کا فوتی کمانڈرتھ اوراس کے حکامات کے تحت این سائن رائٹ سے چارسیانی وراکیٹ ترجس نے قلور پیرا کے ساحل پر ان لوگوں کی تلاش کی ذرمدواری سرانج مودی تقے جن کے بارے پس قیاس کیا جاتاتھ کدوہ جہاڑ کی تباہی کے بعد اس ساحل پر موجود ہو تھے۔

پیری داڈ فرانسیں بحربیبی کیٹین کے عہدے پر فائز تھ جس کے پاس تجار تی بھری جہاز دل کی مکن بھی تھی۔ دور پورٹ جس کی تصدیق لیفٹینٹٹ سویٹ ہام نے کی تھی ۔ وہ محض اس لئے تحریر کی تھی کہ اس کے رشتہ داروں اور دیگرا مہاب کورن خدشات سے نجات ول کی جاسکے جس کے تحت وہ بیات مورکرنے پر مجور شخے کہ کپٹن وہ ڈا ہے آخری بحری سفر جس پٹی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھے۔ میر پورٹ بعد بیس شرکتے بھی ہوئی تھی اور 18 ویں صدی کے فرانس جس اس کی بڑھ تیڑ ھکر فروخت ہوئی تھی۔

1765ء میں دا ڈبورڈ میکس ہے دیسٹ نڈیز کے بحری سفر پر روانہ ہوا تھا۔اس کے جہاز کا نام'' بیل۔ا کی ایبل سوزٹ' تھا۔اس دوران وہ میل ہوگی تھا۔اس کی صحت پونی کے لیے کے دوران اس کی دوئق کیک تا جرسے ہوگئی جس کا نام ڈ سکارتھا۔اس نے اسے دعوت دی کہ وہ کیے تجارتی مہم ہیں شمولیت مختیار کرے۔و ڈینے اس کی وعوت قبول کری اور دونوں 2 جنوری 1766 وکوی ٹائیگرنامی جبہار ہیں عازم سفر ہوئے۔اس جبہار کی کمان کیٹین لاکوٹر کے ذمہ تھی۔

اس جہائیں سوار 16 وفراد بھی سے چیومہ فرتھے واڈ ڈیکل کیٹی کی اہدیمیڈیم رکوئر ان کا تیروس لہ بیٹر ہیری لاکوئر اورا کیک نیکروغلام۔

جہاز کی تبائل کی وجہ تصلیبیٹن لدکوٹر کی ناقعی جہاز رائی تھی۔واڈیے اس کی جہاز رائی کی صعاحیت پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا تھ کے۔۔ '' دہ جہاز رائ نے تھا''

لی ٹائیگرایک حادیثے کا شکار ہوکرایک چھوٹے ہے جزیرے کے ساحل کی جانب بڑھ کیا تھا۔ دوراتوں تک جہاز کے ساتھ جدو جہد میں مصروف رہنے کے بعد جہاز ہیں سوار فراد نے اس جزیرے تک رس کی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہال پران کا سرمنا پچھانڈین سے ہو، جنہوں نے انہیں پریقین دہائی کروائی کہ وہ بینٹ ہارک کے قلع تک بن کی رہنمائی کا کام سرانبی مویں گے۔لیکن وہ ٹڈین غد رٹابت ہوئے۔وہ محض انہیں پی اوٹ مارکا نشانہ بنانا چاہیے تھے۔اس کے عددہ جہاز کے سبے کومجی اپنی اوٹ مارکا نشانہ بنانا چاہیے ستھے۔

تعفظ کے نظریے کے تحت یہ جم عت مختلف حسوں بلی بھم کی ۔ ان بیل سے چھا قراد نڈین کے ہمراہ کیک چھوٹی کشتی ہیں سوار ہوکر بنی وانست بیل سینٹ مارک کے قلعے کی جانب رو، نہ ہوئے لیکن، نڈین نے انہیں ایک اور جزرے پراتارویو۔ ان کے پاس جو کھی موجودی و وسب کچھ لوٹ سیاور ن کو ن کی قسمت کے حواے کر کے جے مجے۔ ن چھا قراد کے نام ورج ذیل تھے۔

ग्रेशकी

龙沙众

加坎

18. 6. 20 to

ان كاينا يرى

🏠 والأ كالينكر وغلام

ال جزیرے پرخور کے نام ونٹان تک نہ تھا۔ حق کہال جزیرے جسٹیل۔ چھلی بھی نہ پائی تھی وران کوتازہ پائی بھی دستیب نہ تھا۔ البند انہوں نے ایک اور جزیرے کا رخ کیا۔ گرچہال جزیرے پرانہیں پائی میسر آئی لیکن وہ قابل رقم زندگی گزارنے پرمجبور رہے۔ بالآخر انہوں نے اس امید سے ایک کشتی تیار کی کہ مدو کے حصول کے سئے کسی نزو کی سرز مین کا رخ کر سیس لیکن اس کشتی میں محض تین ، فراو کے میٹھنے کی صحفجائش موجود تھی۔

نوجوان ویری ماکوٹراب ملیل تھ اور یہ فیصلہ کیا گئی کہ است اور اس کی والدہ کوئیگروغلام کے ہمراہ جزیرے پر ہی چھوڑ اجائے جبکہ واڈ یاکوٹر

اورڈ کا احسول مدد کی کوشش کے سے جل لکلے۔

میڈی کی کوٹرنا کیے رہے کے خوف ہیں جالتی ۔ وہ اس تکتہ تظری حال تھی کہ وہ چھڑنے وا در کودوہ رہ ندد کھے سکے گی۔ ان تیوں افراد نے تنہم رہنے تنہم رہنے کہ میٹر کے باس جزیرے پر تیم رہنے تنہم رہنے کے بارے اس جزیرے پر تیم رہنے کے بارے بیل اور کار باتی نظر کھڑے ہوئے۔ اس وقت تک وہ اس کا بیارے باس جزیرے سے نگل کھڑے ہوئے۔ اس وقت تک وہ اس کا خوف و ہراس دور کرنے کے لئے جو کچھ بھی کرسکتے وہ سب چھودہ کر بھیے تنے ۔ لیکن جب واڈ دیگر دوساتھیوں کے ہمراہ کشتی پرسوار ہونے لگا تب اس نے محسوس کیا کہ یہ تھے۔ لیکن جب واڈ دیگر دوساتھیوں کے ہمراہ کشتی پرسوار ہونے لگا تب اس نے محسوس کیا کہ یہ تنے دوساتھیوں کے ہمراہ کشتی پرسوار ہونے لگا تب اس نے محسوس کیا کہ یہ تیم اور دیگر دوافر اداس کے بخیر ہی در مسئر ہوئے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دیگر دوافر اداس کے بخیر ہی مدر مسئر ہوئے۔

ووقرار کرتا ہے کہ ۔

" میں نے دیکھا کدانہوں نے انتہائی دفت کے ساتھ سینے سفر کا آغاز کیا۔وہ کیکہ چھوٹے سے بڑا یہے کی جانب مڑ کئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے ۔ اور بیس انہیں دویا رہ کھی ندد کچے سکا۔"

اور ته بی کوئی اورانیس دو بار د د میمه سکاب

وہ دپی ہوی اور پہکے کی جانب والہی پلیٹ آیا۔ وہ زاروقط ررورائ تھی۔ اس کے تربیب ہی اس کے بیٹے کا بے حس وحر کمت جسم پڑاتھ۔
اگر چہواڈا پی داستان میں اپنے آپ کو یک ہیرو کے روپ میں پٹی کرتا ہے لیکن اس مہم کے تھنی ہیرومیڈ بھی کوٹر وراس کا بیٹ تھے جس کے مخز ورجسم میں ایک بہت بہ ورروح سائی ہوئی تھی۔ کیٹیٹن لاکوٹر ورنہ ہی ڈسکل نے سطح معنوں میں انس نیت کا مظاہرہ کہ اوراس خاتون اوراس کے بیٹے کو جزیرے پر تنہا چھوڑ دیں سے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بی نے کیلئے باکھ نہ بچھ کرنا جا جے تھے ۔ اور حقیقت بیٹی کہ وہ ذہبی من کے ہمرہ وہائے پر آمادہ تھی کی کروری کی بنا پروہ کشتی میں موارنہ ہوسکا کیونکہ کشتی تین سواروں کا بوج بیٹیں ہیں رسکتی تھی۔

اکی ہفتہ گزر چکا تھا۔ کسی بھی ہونے کی مدونیں آگئی۔ خوراک کی بھی قامت واقع ہو بھی تھی۔ اب عل مجھی بھی وستیاب نے جنگلی ہوئیں وغیرہ کھ کر گزار کر رہے تھے جس کی ہنا پر ن کے معدے جواب دے گئے تھے۔ انہوں نے کیکشتی تیور کی کیکن جب وہ وہ ہاں سے رو شہونے کے لئے تیر ہوئے تب ان کا بیٹا میرکی رکوٹراس قدر شدید علی کواس کی شدید علامت کے باعث وہ روانہ شہو سکے ساس کی والدہ اورو ڈیر بیرواضح ہو چکا تھا کہ بیٹز کا موت کے مندیش جار ہو تھا۔

نو جوان پیری نے اس موقع پراس جراُت کامظاہرہ کی جس جر کت کامظاہرہ اس میں شال اس کے ترم ساتھیوں نے اسٹھیل کر بھی نہ کیا تھا۔ واڈ کے بقول جس کے ابھا ظاہمیں شنیم کرنے چاہئیں اس نے اس امر پر صرارکیا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ بذات خودوہاں سے رو نہ ہوجا کیں اورا پی جائیں بچ بیس اور بیدو ڈ اورز کے کے درمیان میکس زش کا بتیجہ تھا کہ اس کی ہاس یقین کی حال ہوگئی کہ اس کا بینا موت کو کے مگاچکا تھا۔ اگرا ہے معلوم ہوتا کہ اس کے جیٹے میں جنوز سائس کی رش ہاتی تھی تو وہ بھی بھی اسے چھوڑ کرنہ جاتی۔ و ڈکوکوئی تامل نہ تھا۔ اڑ کے کے

الا بارے بیل بیکھا کیا کہ وہ موت سے ہمکتار ہو چکا تھا۔

اور واڈ میڈم رکوٹر ورٹیگروغدم اپلی می تیار کر رہ کشتی ہیں عازم سفر ہوئے۔ ان کی خوش مشتی تھی کہ پوٹی ساکت تھا اور وہ دلدل اور جنگل سے بھرے ہوئے ایک جزیرے پڑجا بہنچے۔

اس جزیرے پر انہیں جن مصائب کا سامن کرتا پڑا وہ مصائب ان مصائب سے کسی قدر بڑھ بچکے تھے جس کا سامنا انہوں نے گذشتہ جزیرے پر کیا تھا۔ میدجگہ خطرنا ک درندول اور سانیوں کامسکن تھی۔

تا ہم بھوک ان کا ایک ہڑا دہم تھی۔ انہیں کھ نے کیئے پہلے بھی میں کہ ستیاب نہ تقاحتی کہ ساملوں پر دستیاب روائی پھل بھی مفقو دیتھے۔ مجوک کی شدت سے بےتا ہے ہوکرانہوں نے درختوں کے بیٹے کھائے جس کی بناپروہ نیار کی سے جمکنار ہوگئے۔

انہوں نے ٹیم فاقد کئی کے صالت میں اپنی جدوجہد جاری رکھی اور بیکٹ م جب انہیں میصوں ہو، کدان کی بجوک ان کی برداشت سے یا ہر ہوتی جارتی تھی اوران کی مایوی بھی عدسے بڑھ چکی تب و ڈیکے ذہن میں کیٹ خوفناک شیاں " یا۔

اس نے اسپے نیکروغلام کی جانب دیکھا۔ وہ محکوق جے دواسپے ہمراہ بایاتھ اور جس کا جسم اس کی ملکیت تھے۔ اس نے تحریر کیا کہ ۔
" کیا بیس اس اعتراف کی جرائت کرسکتا ہوں؟"

'' میں جو پھی آپ کو ہتائے جار جاہوں ہیاں کر آپ کی رکول میں دوڑنے دار خون سرد پڑج سے گا۔ کیمن اس کے باوجود بھی
آپ کا خوف اس خوف سے بڑھ کرنے ہوگا جس خوف سے میں بڑست خودووچا رہا۔ میں نے میڈیم الکوڑے آسکے میں چار
کیس جو ہم مروہ حاست میں زمین پر پڑی تھی اور من میں جہ تکا ادران میں بھی میں نے اسپے غیر، نسانی خیال کی جھک
دیمی ۔ اس نے بیری وس طت سے نیگروکی جانب دیکھا وراس کی آسکھوں نے بھی اس کی خواہش کا اظہار کردیا اوراس
میری وس طت کے ساتھ کیا کہ خاط کے تحت اتنی شدت کے ساتھ بیاظہ، میکن نہ تھا۔''
جہاں تک برقست نیگروکا تعلق تھا۔

" وه میری چائیداد کی مانند تقاروه میرید و نزه افتیاریش تقاور میریاستهال کے لئے تقاروه اس بڑھ کرمیری کیا خدمت

کرسکتا تھ جس خدمت کی انبی م وہی کا موقع میں اسے فر، ہم کرر ہاتھا''۔ ان دنول غلاموں کے ساتھ برتز سلوک رو، رکھا جا تا تھ اور اس لی تلاسے وہ ڈکو، پنے اس خیال ہیں کوئی تبر حت نظر نداآ کی تھی۔

نگیرد غلام کو ہلاک کرٹا تا کہ وہ اس کا کوشت کے سکیں ایک خوفنا ک فعل تھا۔ اگر چہ انہوں نے اپنی زندگیں ہی بیل۔ اس نگیروغلام کا محوشت پکا کرکھ تے ہوئے کیکن ٹ کاخمیر ن کو پچوکے نگا تار ہا وران کے اس محل درآ مدیرانہیں عن طعن کرتارہا۔

والأفي إدراشتول يل تحرير كما تعاكه:

"مراخير عكراس وتت بم دونور بإكل موري شخ"

اس کے باہ جود بھی بھوک مٹاناان کے لئے مسئلہ ہی بنار ہا، ورانہوں نے اس جزیرے پر سمپری کے مالم بیس ون گزارے۔
ایک روز انہوں نے ایک تاباب کے کنارے ایک بڑا مگر مجھود یکھا۔ بیان کی گی دنوں کی خوراک کیسے کافی ہوسکتا تھ بخرطبکہ وہ اسے ہذک کرسکتے۔ واڈے اسے پنے بھاری ڈیڈے کے ساتھ بناک کرنے کی کوشش کی سیکن وہ ورندہ نتیز کی غصے کے عام بھی اس پر حمد آور ہونے کے بندگ کرسکتے۔ واڈے اسے بنان برحمد آور ہونے کے کے بڑو گئا۔ جوں ہی اس نے ان پرحمد آور ہونے کے لئے جڑے کھو ہے۔ اس نے اپنے ڈیڈے کانو کدار سرا مگر چھے کے مندیش پوری قوت سے ارااور مگر چھے ذمین پر گر ہڑا۔

میڈم ڈی کوٹرا پنے ساتھی کی مدد کو سن پنجی تھی۔اس کے ہاتھ ہیں درفت کی ایک مطبوط شاخ تھی۔ ن دونوں نے ال کر بالآخر مگر چھے کو بلاک کرڈ الد ۔انہوں نے مستقبل کے استعمال کے لئے اس کا کوشت ڈٹک کر ہیا اور س کی کھال سے جوتے اور جربی تی رکرلیں۔

روز بدروزان کی تاامیدی اور و یوی میں من فدہوتا جا اوا تھا۔ ہررات جنگلی ورندےان کی نمپ کی آگ کے نزو کیک تر کھڑے ہوکر ان پرغرائے متھے۔دن بدون ان کی فوراک کا ذخیرہ بھی اسپنے نفشاً م کو کئی رہ تھا۔

ایک دو پہرواڈ کے علم میں میہ ہات آئی کہ وہ اپنا چھی تی کھو بیٹی تھا جس کے ذریعے وہ آگ روش کرتے تھے وراس آگ پروہ اپنا کھانا تیار کرتے تھے اور رات کے وقت یکی آگ جنگلی درندوں کوان سے دورر کھنے میں معاون ٹابت ہوتی تھی۔ بیاب نحدتی جوان کے لئے جان لیوا بھی ٹابت ہوسکتا تھا۔ چھی تی کوکسی بھی قیت ہر ڈھونڈ ناتی۔

لبّذ اس نے گذشتہ رات آگے جلانے کے بعد جس جگہ کا بھی رخ کیا تھا اس جگہ کا ایک ٹیک قدم چھان ، را میڈم ، کوٹر بٹس اتی جمت نہ تھی کہوہ اس کاوٹس بٹس اس کا ساتھ ویتی ۔لبذاوہ اسے اکبیا جھوڑ کر چی جدوج بہدیس معمروف رہا۔

وہ تمام دن چھی تی کو تلاش کرتا رہا۔ پالآخراس کی جدوجہدرنگ اوائی اور رات طار کی ہونے سے ڈیشٹر وہ چھی تی ڈھونڈ چکا تھ۔ وہ اس خیال سے خوفز دو تھ کہ وہ اپنی ساتھ کو کیل چھوڑ آپی تھی اور اس کے قریب آگ کسی روش نہتی جوجٹگلی ورندوں کواس سے دورر کھنے جس معاون ثابت ہوتی سلاندا تدجیر سے بیس ہی اس نے واپسی کی راوی۔ اسے دیکھ کراس کی ساتھی کی خوشی کی کوئی انجہ ندر ہی وروہ پُرسکون ہوگئ۔ وہ چل اٹھی کہ ۔

" خدا کاشکر ہے کہتم بخریت ہو۔ اگرتم والول ندآ ہے تو میں یہاں تسمیری کی حاست میں موت کاشکار ہوجاتی"۔ " مندا کاشکر ہے کہتم بخریت ہو۔ اگرتم والول ندآ ہے تو میں یہاں تسمیری کی حاست میں موت کاشکار ہوجاتی "۔

#### " تم نے میرے نے جو پھھ کیا ہے۔ میں تہمیں کھی تنہائیں چھوڑ عتی۔"

اس نے انتیائی توجہ سے اس کی جے رواری کی۔ اگر چہوہ ہے نتی تھی کہ اگر وہ ایسائیٹس کرے گی تب وونوں کی ہاد کت بیٹی تھی۔

تب کیک شام جب وہ خوراک کی تلاش جس اس سے دورنکل گئی تھی اور و ڈرجت پر در ڈاپنے "پ کوموت کے قریب ترجموں کر دہاتھ اس نے سمندریس ایک شخص جس جس انگر پر سپاہ سوارتی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ صدیائی کیفیت کا شکارتھا۔ کیکن کشتی وہاں موجودتی ہا این سائن رائٹ اوراس کی احدادی جماعت تھی جو بینٹ ہارک ہے " نے تھے۔ اس نے میڈم رکوڑکو یے شمناک خبر سائل کہ اس کے فاوند کی لاش آبائی اوگوں کی ایک جو بیفشینٹ سوپٹین ہام نے اس احدادی جماعت کی جو بینٹ ہارک ہے جزوی طور پر کھا تھے تھے وراس یا شرکی دریافت کے بعد بیفشینٹ سوپٹین ہام نے اس احدادی جماعت کوروان کی تھی۔

سپائی انہیں و پس اس جزیرے پرلے گئے جہاں پرانہوں نے 19 رور ویشتر پیری رکوزکوچھوڑ افغا۔ان کی خوا بش کنٹی کے وہ اس نوجو ن کو عزیت واحتر ام کے ساتھ دنن کریں۔

انہوں نے اس نو جوان کوریت پر پڑ پایا۔ سپہیوں نے اس کے سے قبر کھودر کھی جبکہ ایک سپاہی کو بیٹسوس ہوا کہ پیری کی ممانس ہنوز میں رہی تھی۔

لبند وہ اے اپنے ساتھ بینٹ ، رک و بہل لے آئے اور آ ہستہ آ ہستہ و مکمل طور پر محت یاب ہو گیا۔ اور ن فراد کے ہارے بیل کیو خیال ہے جنہوں نے اس خوفنا ک مہم میں شرکت کی تھی۔ اس مہم کی تکا لیف کو ہر داشت کیا تق؟ واڈنے کہا کہ۔۔

"اہم انہا کی خمنا ک مات میں اور ہتے ہوئے آئسوؤل کے ساتھ ایک دوسرے ہوا ہوئے۔ ہاری ال مہم اور اس مہم کی تکالیف نے ہمیل بیک دوسرے کے انہائی قریب کردیا تھا اور ہم ایک دوسرے کے گہرے دوست بن بچے تھے۔ہم میں ہے ہرایک فردیو میں کرتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی نظرول ہے وجمل ہوتے تھے تو یہ تصور کرتے تھے کہ اور ک کوئی انموں شے ہم ہے کھوچکی ہے۔ہم نے بیدو تعدہ کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کونہ بھولیس سے۔"

میڈم ماکوٹرائی بیٹے ہے ہمرہ ووائل یوسیانہ پالی گی اس کے بعد اس نے ایک فرانسسی لوآ بادی کارخ کیا جہاں کے ووآ بائی رہائش تھے۔ قروری 1767ء وکوکیٹی واڈ نیو پارک سے فرانس کے لئے رواندہو۔ یہ جہازاس کی کمان میں تھا اور یہاس کا ووآ فری سفرتھ جس کے ہارے میں علم ہے۔

کوئی بھی فردیہ ہوجے سکتا ہے کہ وہ میڈم لاکوٹرا ورٹز کا جنہوں نے س ٹا قابل فراموٹر مہم میں اکٹھے بھا پائی تھی کیووہ دو ہارہ آ ہیں میں ل سکے نتھے ۔ کیکن اس بارے میں ہم پچھنیس جانتے۔



## ا يك به دهرم اور ضدى اسكاث

تقریبا ڈیڑھ صدی تک کی اور ہور ٹی نے اس دورور ز اورالگ تعلک مقام پرمہم سرانجام ندوی تھی۔ 18 ویں صدی کا دورانیہ وہ وورانیہ تھی جب فریقہ جنر نیز کی دریو فنٹیں ہوری تھیں جتی کے اس معری کے افتاق می ہرسول کے دوران اس علاقے میں دلچیں ہو ہے ہے تا ہور نیزائی نمایوں ہونے گئے اوراس کے بعدا کی سے دورا ہے تک یہ ں پر محقیق آئٹیش کا کام سر نجام دیا گیا۔ اس دوران جمز ہروس نے افریقہ کی کیک مہم سرانی م دی سال کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا۔

1758 وتک ہروی شراب کی تج رت ہے ویستار ہو تھا۔ اس کے بعدوہ اپنے ہاپ کی روست کا جائشین ہن گیا۔ اب اس کے ہاس وقت اور دونت کی کوئی کی شقی ۔ البنداس نے اس عظیم ہم کی تیار کی کا آغاز کر دیا۔ وہ بچپن سے بی سفر ہیں دفیجی رکھتا تھا اور اس کے علاوہ سے تحقیق آفتیش ہی کوئی کی شقی ۔ البنداس نے اس تحقیق کی شخی کے معے اور بھید پر بحث ومباحث سرانجام دینے کے بعد اس نے افریقہ روانہ ہونے کا فیصد کر نیا اور اس معے کوئل کرنے کی جدو جہد سرانجام دینے کی ٹی ٹی ۔ فیصد کر نیا اور اس معے کوئل کرنے کی جدو جہد سرانجام دینے کے بعد اس نے دینے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجوم فیصد کر نیا اور اس معے کوئل کرنے کی جدو جہد سرانجام دینے کی ٹی ٹی نے فیصد سرانجام دینے کے بعد اس نے دینے آپ کوفلکیات اور اس میں اور اپنے ہم اس کے علام کی جو بابعد اس کے سفر کے دوران اس کے ساتھ کی کوئل کر نیا اور اپنے ہم نا ہو گئی کہ مفید نابت ہوا۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کی غوش سے اس نے 1763ء میں الجیری میں کوئل جنر آپ کو کہ لیا۔ اور اپنے ہم نا ہو سائنسی آبات کا ایک کیٹیر و تجرو بھی دکھیا۔

جب بروس کی دوت الجیریا بیل گزار چکا تب اس نے شالی افریقہ کے دیگر عداقوں کا دورہ بھی شروع کر دیا تا کہ پرانے کا معائد کر سکے ورایک مرتبہ اس کا جہاز تا ہی سے جمکنار ہو گیا اور وہ ڈوستے ڈوستے بچا۔ تب اس نے ایشیا مائز تا شام کا سفر ہے کیا جہال پر اس نے آ پالمائرہ اور بالیک کے کھنڈرون دیکھے ور بالآ خرمصر چا ہے ہے۔ اس فیمسول کی کراب وہ سے کام کی سرانج م دہی کے سنے بالک تیار تھ ۔ نیل تک کا بحری سفرسرانجام دے اور اس کے دومعاونوں بیل سے ایک معاون کا سرچشہ دریا فنت کرے بلیونیل قاہرہ بیں اس نے یا انی مصر کے حکام کے سے سفارٹی خطوط عاصل کے اور ای سینی میں رہائش پذر یونانی عیسائیول کے لئے بھی یونانی سرد، رسے سفارٹی خط حاصل کیا۔اس نے ایک مشتی كردية برحاصل كي اورآ بالى باشندون كي اليك مختفر جماعت كواية جمراه ميا اور 12 وتمبر 1768 وكودريا بيل روان دون بهو كيار

سفر کار پر حصد پر مسرت اور دلچیل سے بھر پورتھ ۔ روزانہ نے نے خوش کن مناظر دیکھنے ہیں آئے تنے بالخصوص وہ ان بڑی بڑی عبادت گاہوں کود کیے کراز حدمسر ورہوتا تھا جوقد مے دریا کے کناروں پرسر ٹھائے کھڑی تھیں۔ اس نے اپنے سفر کے بقایا ھے کیئے بذر بید صحراسفر کرنے کا فیمند کیا۔اس نے جس قافلے میں شمولیت مقیار کی وہ یک برز قافلہ تھا۔وہ غیر منظم مجی تھالیکن اس کے ہوجود مجمی وہ بخو بی منزل مقصود تک پہنچ حمیا۔ ال ك بعدال في بحرى سفرس انجام دية كيك ايك دورج، زكر ي يرحاصل كيد

اس کا چھوٹا سا بحری جب ز جدہ ﷺ چکاتھ کے شریف کی بندرگاہ جہاں پرلد تعداد بھرین تجارتی جب زلنگرانداز بنے اور زائزین کے ساتھ اپنا کا روبارسر نجام دینے بین مصروف ہتے۔ ہروس نے متوقع ڈ کوؤل اورلئیرل کواسینے سے دورر کھنے کی غرض سے ابنایہ ناترین لباس زیب تن کیا۔اس کا حدیدد کچے تجارتی جہاز وں کے کہتا لوں نے استے کوئی اہمیت نہ دی۔لیکن جدری انہیں اپنی تنظی کا احساس ہوگی وراس کی رو تھی سے موقع پر بندرگاه ير كفر عمرايك بره لوى جباز في اسعميلوث مارا

جدہ میں اپنے تیم کے دوراں اس نے مزید سفارٹی فطوط حاصل کئے۔ یہ فطوط اس نے شریف مکہ سے حاصل کئے۔ جدہ سے روانہ جونے کے بعد اس نے جنوب کی جانب اپتا سفر جاری رکھا ۔ آبنائے باب انمند بیب ۔ امری ٹیریز کا ساحل تا مساوا۔ اس سفر کے دوران دو ب نعات منظرعام يرآ ئے۔ أبنائے كوچھوڑئے كے فوراً بعدال كے عملے كے ركان كى اسى چيز كے ظاہر ہونے سے خوفزوہ ہوگئے جے وہ بھوت تصور كرتة تعاور شي كوريت يريزها ديا-خوش مي سيديت سي فكل آلى اورزياده تقصان سيدو ويارند جولى اورمساوا اندروني عل ق ك ال تكليف ده سفر كامقه م آغاز 19 ستمبر 1769 وكوده ال مقدم تك جاباتهي تقار

برول کی مشکارت اور تکایف کا آغ زاب ہو، تھا۔مساوا کا سردارا یک لہ کی مختص تھے۔اس نے بروس کی اس مہم کونٹائی و بریا دی ستے ہمکتار كرفى كورى يورى كوشش كى ربروس بذرت خود ضدى اورسركش تفاليكن وهسردارى قوت وها فت سيجى بخوني واقف تفار للبذااس في اسيخ آب يرقا بورك اور بالآخر بين سازوس مان كے بمراه اس مقام سے كوچ كرے كا بندو بست كرنے بيس كا مياب بوكيا۔

اب اس کی انگلی منزل گوندر بھی ۔ اے مزید پیچید کی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس ملک سے انہوں نے گز رنا تقدوہ ملک خانہ جنگی کی لیبیٹ میں تھا۔ خانہ تنگی ہے عروج پڑتی۔ بیفانہ جنگی جنزل رائس کیل جونو جو ان بادش وٹیکلا حدوثاث کی جانب سے مقرر کردہ تھا ور باغیوں کی ایک فوج کے ورمیان جاری تھ جس کا سربراہ فیصل نامی ایک محض تھا۔ بروں بحفاظت گوندر پہنچ چکا تھا۔ تاہم پھراس کی ملاقات مادر ملکہ ہے ہوئی جہال اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ مادر ملکہ نے اسے بتایا کہ شاہی خاند ن کے گی افراد بنی رکی وجہ سے بستر عدات پر دراز تھے۔ اس نے ادویات کے میدان میں جوعلم عاصل کیا تھا اس علم نے اسے اس قابل کیا کہ وہ ان مریضوں کا عداج کر سکے اور نوجو ن بادش ہ کی والیسی تک تمام مریض روبصحت ہو چکے تھے۔ اس طرح اس کو بادش ہ کی خوشنو دی بھی حاصل ہوگئ بادش ہ کو جب اس کے سفر کی وجد کا علم ہو تب اس نے استے صوبدراس انفل کا گورزمقرر کر دیا جو ببیونیل کے سرچشے کا حامل تھا۔

بروس اس شابی نوازش پراز حد خوش نتیاراس نے گوندر سے دوانہ ہونے کی تیاری شروع کردی لیکن سفر کے دوران تھ کا دے کی بنا پروہ بیار پڑ کیا اورا سے ایمٹراس جانا پڑا سے بیا کیسے مجھوٹا ساگا دُل تھ جو کیسے پہاڑی پرو تع تھا تا کہ وہ روبصحت ہو سکے۔

جب وہ روبصحت ہوگی تو سے بیردگوت دی گئی کہ دوہ وشاہ اور اس کی فوج میں فیصل کے خل ف مہم میں شرکت کرے سکین تی م تر مع مدات سے برے طریقے سے فیٹا گی تھ اور شابی فوج کو برنگی کے عالم میں پہپائی اختیار کرنی پڑی ۔ اس لیمے فیصل نے اس بحال کرنے کی خو ہش کا اظہار کر دیا اور ملک ایک مستحکم صورت سے دوجیا رہوگیا۔ بروس نے سوجیا کہ اب وقت سن پہنچا ہے کہ دوائی می اس و بحال نے ہوتا تب بروس کیسینے اپنی مہم کی سر نجام دبی میں مشکلات بھیا ہو سکتی تھیں کیونکہ ٹیل کے سرجیشے کے درگر دکا عد قد یہ غیوں کے تبضے میں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھراپان میں مان اکٹھا کی دورفیص کے ہیڈ کو اٹر کی جانب روانہ ہو۔ اس نے مزید سف رشی محطوط بھی حاصل کر سے تھے۔ منزل مقصود ہر قائینے کے بعداس کے ساتھ بھر سلوک روانہ کھ گیے۔ وہ فیصل کے ہی شنے کھڑ پڑے سکون انداز میں اس کے موں مت کے جواب دیتارہ۔

جددی و حول تبدیل ہو چکاتھ ۔لیصل اس ضدی اور سرکش فیرنگی ہے متاثر ہو چکاتھا ۔ وواپیز تخت ہے لیچاترا سمر بُوثی ہے اڑا سمر بُوشی کے ساتھ اس کے ساتھ بغل گیر ہوا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت نیش کی سکھانے کے دور اس اس نے بیادعد و بھی کیا کہ وو بروس کی ہرممکن مدد سر بھیام وے گاہے گئے کہ بروس کو سور رکی کیلئے اپناؤ اتی محموثر بھی صطاکر ہے گا جواس کی دلیسی اور شخفظ کی متمانت ہوگا۔

برون دوہ رہ عازم سفر ہوا۔ اس نے نتل کے ساتھ ساتھ پناسفر جاری رکھا تن کہ دوال مقدم تک جا پہنچا جہاں ہے وہ جھیل ٹانا جس واقل ہوتا تھا۔ جہاں پر دو تیزی کے ساتھ بہتا ہوا دریا تھا۔ اوراس کی چیزال ایک معدفٹ تھی۔ دومزید دورتک چاں آیا تن کہ دوہ یک چھوٹی کی پہاڑی کرچا تھا۔ اوراس کی چیزال ایک معدفٹ تھی۔ دومزیک چاں آیا تن کہ کہ وہ کی جھوٹی کی پہاڑیاں ہے نگل دیکھیں۔ بیندیاں بلیوشل کے آغاز کا ہاصف بن رہی تھیں۔ نزدیک کی ایک آپ کی ہشندے موجود ہے۔ ان ہے بیٹھم ہوا کہ تمام ترعد قد مقدی کرد ناج تا تھا۔ بردی نے اسپنے جوتے اتا روسیے دور پہاڑی سند نے کی جانب جو گا اوراس مقام پر جوجود رہا۔ وہ فوش تھا کہ ہاآ فروہ اس مقام پر جو کھڑا ہوا جہاں ہے سب سے ہوئی ندی لکل رہی تھی۔ وہ کائی دیر تک اس مقام پر موجود در ہا۔ وہ فوش تھا کہ ہوا کہ آئی جس کا تصور عرصہ دراز ہے اس کے ذائن بیل موجود تھا اور سے یقین تھا کہ دو پہدا ایور پی تھا جس نے اس مگا تھا کہ وہ نہیں تھا کہ دو پہدا ایور پی تھا جس نے اس مگا تھا کہ وہ تھا تھی۔ وہ کھا تھا۔

وہ نوش کے احساس سے ما، ماں تھ اور نوش کے ای حساس کے ہمر ،وہ گوندرو، پس چل آیا اور جلدو بہی کامنصوبہ بنائے لگا۔ لیکن خانہ جنگی دوہارہ شروع ہو چک تھی ورصورت حال پہلے ہے بھی بڑھ کر خراب ہو پھی تھی ۔ایک برس پیشتر صورت حال جنٹی حراب تھی اس مرتبہ اس ہے بھی زیادہ خراب ہو پھی تھی۔لہٰد ان حایات میں اس نے خنگلی کے راستے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ووران سفرایک گھنے جنگل کا حامل ایک ملک منظرے م پر آ یا۔ اس ملک کے شبزادے نے شکار کا بیک وسٹے پر دگرام بنار کھ تھا۔ اس نے بروس کو بھی دعوت دی کدوہ بھی شکار جس حصد لے اور ہاتھی کا شکار ہوتاً دیجے۔ بیشکاران عربیوں نے کرنا تھ جو کموار چلانے کے دھٹی تنے اوراس مقصد کیلئے انہیں خصوصی تربیت فرا بھم کی گئی ہے۔ اس کے بعدوہ ایک چھوٹے سے تھے۔ بیس چلاتہ یا جس کا نام میںنا رفقا۔ یہ ں پرایک مرتبہ پھرمقا می مرداراس کی می نفت پر کمر بستہ ہوگیا۔

بالآخراس نے اس تھے۔۔۔ نگل جانے کا ہندو بست کرلیا اور اس صحرا کوعیور کرنے کی ٹھائی جس کوعیور کرنے کی اجازت نیٹی۔اس کے سنر
کا یہ حصدا نہمائی مشکل تکلیف وہ اور خطرناک تھا۔ اس کی مختصری جماعت جدوجہد جس مصروف رہی۔ وہ گرمی ہے برک طرح متاثر ہوئے تھے
صحر جس چلنے والی ہو وک کی زوجس ہجی آئے رہے ورصحر کی طوفا ٹوس سے بھی باسقہ تل ہوئے۔ ان کے پانی کا ذخیر ہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ بیاس
سے بدھال موت کے قریب تر تھے۔ اس دوران انہیں فوند بدوشوں کا کیگروہ نظر آیا جنہوں نے انہیں ایک نخلستان کی راہ دکھائی وراس طرح وہ
بیاس کی ھالت جس موت کو گلے لگانے سے فکا تھے۔

وہ پانی پی کرتاز دوم ہو پیکے تھے۔انہوں نے پانی کاؤ خیرہ بھی کرب تھا۔انہذا وہ دوبارہ ہون مغربوئے کین اس دوران وہ ایک مرتبہ کارای شم کی پریٹ نی اور تکلیف دہ صورت صالی کا شکار ہو گئے جس کی وجہ ہے بروس سے نے دوروٹر ساز وس ہون سے دست برد رہونے پر ججور ہو گیا۔ دوروز بعدوہ اسوان بھی بھی نئے ور بروس نے یک جس صف و میں رو شکی تا کہ دوان ٹا قابل تلائی لوٹس ادر مشاہدات کو ڈھونڈ کر و بھی سائیس جواس نے اس میں اور تکلیف دوسلر کے دوران تحربر کیے تھے۔

ایک ستی سے نیل تا تاہرہ کے گئی جہاں پردہ ال 1773 مکو پنجے۔ اور جلدای وہ اسکاٹ بینڈوالیس آئی گیا۔ وہ کیا ایم عمی نیت سے دوج ارتفاجوالی اور کامیاب جدوجہد کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے تجربات تحریر کرنے کا کام شروع کیا اور بید واستان پائی بڑی بڑی بڑی جدوں بیں قلمبند ہے اور بیت تحقیق تفتیش کی کیا ایک واستان ہے جواس سے ویشتر بھی شائع ند ہوگی ہے۔ بیتاری پر کھمل معلومات فراہم کرتی ہے اور بال ایے سینی کے طور طرایقوں کی کھمل نشاندہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے جفر، نیائی حال ت پر بھی روشی آئی جا در بال ایے سینی کے طور طرایقوں کی کھمل نشاندہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے جفر، نیائی حال ت پر بھی روشی تا ہی جو اس علی ہے جنور اور اس علی ہے جنور اور بیال کے سینی کے طور مرانبی موجینے والے افراد کیسے یہ نہی ئی کار آبدہ اور کیسے دولی تھی۔

اگر چہ بروس کو یقین کامل تھ کہ وہ پہلہ ہور کی تھ جس نے بیونیل کا سرچشد دیکھ تھ جا انکہ من مداس کے برتنس تھ۔ اوراس کے عل وہ اس نے دائٹ نیل کے سرچشے کہ بھی جانتا بنیس کیا تھا۔ لیکن اس کے ہوجود بھی اس نے کراں قدر کارنامداور کر، ل قدر خدمت سرانب م وی تھی ہا گھی جو دریا جس مثالی طفیاتی مائے جس ایک اہم ہالخصوص پی اس تفصیل کے دریع جو اس نے نیل کے نظام کے یک جصے کے بارے بیس بیش کی تھی جو دریا بیس مثالی طفیاتی مائے جس ایک اہم کردار، داکرتا ہے۔

جیمز بروس مطمئن تف اس نے پتی ایک اسٹک کو بخو لی پورا کی تف دورا ٹی جر کت۔حوصلداور ٹیک ٹیتی کی بنام کامیو لی ہے جمکنار ہوا تھا۔ ال بی جٹ دھرمی اور ضدی بن کی وجہ سے کامیو لی سے جمنار ہو تھا۔



## فضايس الرنے والے سملے افراد

سوال بیزیس تف که چنی کوکس نے اڑایا تفا؟ سوال بیرتھا کہ چنی کیوں اڑی تھی؟

یہ جو پکو بھی تھی۔ اس نے مونٹ گولفر خاندان کے آتش دان میں ہوائے گز دنے ہے جتم میاتھ۔ جو گرم ہوا ہے بھر کی تھی۔ اوراس نے چنی کو ڈاکرنظروں سے ،وجل کر دیاتھ۔ جورف مونٹ گولفر نے بیسب پکھیرونی ہوتے ہوئے دیکھاتھ۔ وہ جیران تھا کہ بید کسے ،ورکیونکرمکن ہوا۔ للبذا چند برسول کے وندراندر۔ انسان مہلی مرتبہ ہوائیں اڑنے کے قابل ہوا۔

اس نے ہائیڈروجن کیس تیارکرنے کا طریقہ سیکھا۔اس کے بعد مونٹ کوففر نے کا غذے ایک غبرے کواس کیس سے مجرویا وراس کے ہوا بی باند ہونے کا تنظار کرنے لگا۔لیکن مید ہوا باند شہوا کیونکہ کیس کا غذے میں موں سے خارج ہوچک تنی ۔اب اس نے ریٹی کپڑے کا ایک خبارہ منا پالیکن اب بھی وہی کچھ وقوع پذر ہوا۔اس کے میں موں سے کیس خارج ہوگی اور ریکمی قضا جس بند ہونے سے قاصر رہا۔

1782 وی سے 1782 وی برط نے فرانس اور تین کے ساتھ برسر پیارتھا۔ ان مما لک یش کشیدگی پائی جاتی تھی۔ جبرالٹری برط نوی فوج نے ان دونو ی سخدہ قو تو س کے مشتر کہ جیلے و تا کام بنا کے رکھ ویا تھا۔

ان دونو ی سخدہ قو تو س کا جرتر بدنا کام بنا کررکھ دیا تھی اور تجبر 1782 ہیں اس نے ان دونو ی سخدہ قو تو س کے مشتر کہ جیلے و تا کام بنا کے رکھ ویا تھا۔

ان کے تمام بحری جہاز نا کارہ بنا دیے شخے اور ان کے جزروں افر دو بھاک ہوگئے شخے۔ جب جوزف موشف گولفر نے بینجری ساس نے بیا عدان کے بیا وہ تن م تر حمد آ ور فوج کے کو ان کی تدبیر مہیں کرے گا جس کے ذریعے وہ بھر ٹی کا دفاع سرانبی موجے و کی فوج کے جین وسط جس تملد آ ور ہونے کے قابل جو جائے گی فوج کے گئے دار ان جائے این تمام تر سرگرمیاں : ورد نچہیں موقوف کردیں۔ اس نے جلد او جد بہترین ریشم کا ایک ہو جائے گی فیل اور اپنے عتاد کی تھد بیتی ایک موراخ رکھا ساور ان کے تھے جسے بوٹ کا نفذ کا کیے گڑا رکھا اور اپنے عتاد کی تھد بیتی

ا جا ہی ۔ گرم ہوائے غمارے کی جلد کو بھلایا اور اس کوسیدھ فضائیں ، دیرا تھنے پر مجبور کردیا۔

اس نے بید مظاہرہ اپنے بھائی کے سامنے بھی سرانج م دیا جس کا نام اٹینی تھا۔ وہ جو ہٹنا تھا کہاس کاوش میں اس کا بھائی بھی کھمل جوش' جذے اور وہولے کے ساتھ شامل ہوجائے تا کہ وہ دونوں ل کر بڑے غباروں پر کام شروع کرسکیس۔

الإلل 1783 وتك انہوں نے ميک ايسا غمارہ تيار کيا جس كا قطر 35 فٹ تھا۔ وہ 450 پونٹروزن اٹھائے كی اہبيت كا حال تھا۔ ان كابير

تجربه بھی کامیاب رہا۔ اب دونوں بھا ئیول نے رفیصد کیا کداب وہ دفت آن کی بھاتھا کدوہ اپنی اس کاوش کاعوامی مظاہرہ سرانجام دیں۔

بہرکیف اس چھو نے سے تھے جس اس روز کے مظاہرے نے فض جس پر واز کرنے کی جدوجہد کا حقیقی آ غاز کر دیا تھا۔ پہھو کول نے ایک مشینری ایج دکرنے کی کوشش کی تھی جو پر ندول کی، ٹرین پر بنیا دکرتی تھی ۔ لیکن علم طبیعیات کے بنیا دی اصوبوں سے رعمی کی بنیاد پر بیاوششیں ناکا می سے دو چارہ ویکی تھیں اور پہھو گا۔ ان تجربت کی جینٹ بھی چڑھ بچے تھے، درا پی گردنیں بھی نزوا چھے تھے۔ لیکن جوزف مونٹ کولفر نے اس کاوش کو ایک نیاموڑ عطا کیا تھی۔

اس کے اس تجربے کی خبر جدیں ہیریں کی ، کیڈ بی آف سائمینسز تک جا کپنی تھی۔اس خبرنے اس اکیڈ بی کے فاصل پروفیسروں کو مشتعل کر ویا تھا۔غبارے کوفٹ میں اڑائے کا خیال ان کے ذہن میں بھی موجودتھ لیکن وہ ابھی کسی حتی نتیج تک نہ پہنچا پائے تھے وریہ خیال ابھی ڈرائنگ بورڈ کی آرینت بناہواتھ دمونٹ گولفر کے تجربے نے ان کے لئے ایک بنیاد فر ہم کردی تھی پروفیسرٹی ہوئیڈ دوجن کیس کے استعال کے لئے بتاریخے۔

فورا ہدیونت جاری کردی گئی کہ پہل ہائیڈ روجن غیرہ ہیں رکیا جائے ۔

اس غیرے کی تیاری کے شل کی گرائی ایک نوجوان میں جو جود تھے ۔

پراورز رابرٹ راکی می فنڈ قائم کیا گیا تھا تا کہاس کام کے سے درکار میں معلومہ غیرہ میں تا کہاس کام کے سے درکار میں معلومہ غیرہ میں تیارہ و گیا۔ بیمونٹ گولفر کے غیرے سے کائی چھوٹا تھی۔ اس کا قطر 12 فٹ تھ اور اس کا وزن 25 پونڈ تھا۔

اس کو 900 مکھ بائیڈ روجن درکار تھی۔

26 اگست 1783 وکوائل کوفضا میں ، ڑانے کا مظاہرہ کیا گیا ۔ لوگول کا ایک جم غفیرائل مظاہرے کو دیکھنے کے ہے اکٹھ ہوا تھا۔ وہ لوگ غبرے کوفض میں چھوڑنے واسے مقام سے قریب تر ہونے کی جدوج پر میں مصروف خصے نوجی دستوں نے آئیں اس مقام سے دورر کھنے کی ہرمکن کوشش کی کیکن ہے سود ور پر خطرہ پید ہوگیا کہ لوگوں کا پر چوم کہیں غبارے کوئٹائی و ہر بادی سے جمکنار کر کے شدر کھدے ۔ لبندار سے ہوری ہونے کا انتظار کیا گیا دوررست ڈیسنے پر جب جوم اپنے اسپنے گھروں کو دیاں بیٹ کیا تب اس غبارے کوائل مقام پر نتظل کیا گیا جبال پر آج کی کل ایکل ٹاور کھڑ ہے۔

اگل شم موگوں کا ایک جوم یک مرتبہ ہراکشہ ہو چکا تھا۔ وہ جوم فہارے کوفعہ بٹل پرو زکرتے دیکھنے کا متنی تھا۔ فہارے نے تین ہزار فٹ کی بندی پر فف بٹل پرو زک ۔ وہ ہو اول بٹل سے بھی گزرا اور نظرول سے اوجھل ہوگی ۔ بیرل کی فف ہوگوں کے شور فیل سے کوئی آئی ۔ لیکن اس شور فیل کی لوجیت انتقاف تھی ۔ بید یہ ہت پندرہ میل کی دورک پر جلد ہی گونس کے ایک چھوٹے ہے گا ول بٹل بھی شور فیل بلند ہوا ۔ لیکن اس شور فیل کی لوجیت انتقاف تھی ۔ بید یہ ہت پندرہ میل کی دورک پر واقع تھی ۔ اس شور فیل بیس خوف و ہراس اور نا راضکی کا عضر شائل تھا ۔ کیونکہ فہارہ 45 منٹ فض بٹل رہنے کے بحداس مقدم پرز بٹن پر آن گر ، ان اس کیونکہ فیارہ کی اور کے درکر کے دس فیار کو بھی ڈکررکھ دیا ور اس کے گئی ڈیوں کے درکر کے دس فیار کو بھی ڈکررکھ دیا ور اس کے گئی ۔ نہول نے کیا ڈیوں کے درکر کے دس فیار کو بھی ڈکررکھ دیا ور اس کے گئی ہے گئی کردیے۔

یہ جس کہا جاتا ہے کہ اس خوارے کی فضہ بیس کا میاب پرواز کے موقع پر اینٹی مونٹ کونفر بھی چیزل بیس موجود تھے۔ اس نے جارس اور رابر ہے ہے اپنا تھا رف بھی کروایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہے۔ اتفاقی برتی گئی تھی سے مرد تی برتی گئی تھی۔ لیکن ای ویٹا تھا کہ گرم ہوا اور ہائیڈروجن کی وکاست کرنے وابوں کے خلاف ٹیانلست دوستانہ تھی کیونکہ دونوں کا میا لی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ مختصرا از ان کومکن بنا دیا گیا تھا ورلبی از ان کے لئے درداز کے مل کیکے تھے۔ ان کامشتر کہ مقصد ہے تھا کہ بی اور کا نسان قضا بیس پرورز کر سکے۔

مونٹ کوفر برادر ن جدہی اپنی کوشٹول بیل مزید آگے ہن ہے گئے۔ وہ چیزل بیل قیام پذیر ہو گئے۔ چیزل بیل ان کا ایک ووست بھی رہائش پذیر بھی جس کا نام ری وُئن تھا۔ وہ ان کے فی ندانی کا روب رہیں ان کا شریک کا رتھا۔ وہ کا غذیتی رکرنے کے کام سے فسلک تھے۔ فو ہورگ سینٹ انٹو نی بیس واقع اس فیکٹری بیل کا مال ایک غبارہ تیار کیا۔ سینٹ انٹو نی بیس واقع اس فیکٹری بیل کا مال ایک غبارہ تیار کیا۔ سیغبارہ کا فلاکی تبور کیا۔ سیغبارہ کا فلاکی تبور اور لینٹن کا تھی تبور سے بنایا گیا تھا۔ چو نی سے پنیدے تک اس کی پیائش 74 فٹ تھی اوراس کا وزر کی بیزار پوتڈ تھا۔ اس کی آرائش وزیبائش قائل دیوتی۔ اس پر نینا اور سنہری رنگ کیا گیا تھا۔

اس ہوئے جہارے کو کھی فضی ہے وہ تہرک آپ زیس ہاہم جوڑ گیا اور فضی شراڑ اے کیئے تیار کی گیا۔ اس گڑھے کی طرفین پرمستول اگائے جس بیس کے جس بیس کے جنائتی ۔ 14 مقرائل کروگ کی اور غیارے نے اطمینا ن بخش انداز بیس فض بیس او پر کی جانب شمنا شروع کردیا۔
اس کے بعد مونٹ گولفر پر وران نے پہلے سانحہ کا ڈاکھ چکھے۔ اچا تک جیڑ جوا چلے گل اور جورش بھی پرسنے گلی رغبارہ بچکوے کھانے لگا۔ مونٹ گولفر پر ارزان آپ کی مشورہ کرنے گئے کہ کیا وہ غبارے کو بیچ بھٹی گئی ور بعد شرہ لوکس الا براور ان آپ کی مشورہ کرنے گئے کہ کیا وہ غبارے کو بیچ بھٹی گئی رہنے دیں۔ اس پرواز کا مظاہرہ پائی روز بعد شرہ لوکس الا اور جبری انٹونٹی کے سامنے کیا جاتا تھا۔ لہذا انہوں نے غبارے کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایس ممکن شاتھ۔ اس کی کا غذی جلد پہم جی بارش کی وجہ سے میری انٹونٹی کے سامنے کیا جبری کردی۔ چند کے پہلے تقصین سے دوجا رہو چکی تھی اور پھٹی تشروع ہونگی تھی۔ گرم ہوا بھی تبدئی تیزی کے ساتھ با برگئی اور رہی تک کثر اس نے پوری کردی۔ چند کے پہلے تک غیارے کی شکل کی حال مقربیرا ہے کاغذ ور کپڑے ہے کہ کے بیک وجہائے گئی ہونہ بھٹی تھی۔ اس کی دھٹی تھی کہ تو بھٹی تھی۔ اس کی دھٹی کھر اس نے پوری کردی۔ چند کے پہلے تک غیارے کی شکل کی حال مقربیرا ہے کاغذ ور کپڑے ہے کہ کے بیٹ وجر بھی تھی۔

لیکن مونٹ کولفر ہراوران نے ہمت نہ ہری۔انہوں نے دن رات کام کیااورا یک،ورغبارہ تیار کرنے بیل کامیاب ہو گئے۔ بیغیارہ پہلے غبارے سے چھوٹا تقالیک اس کے مشبوطی قراہم کی گئی ہی۔ اس خبارے سے چھوٹا تقالیک اس سے مشبوطی قراہم کی گئی ۔اس کے خبارے سے چھوٹا تقالیک کی اس سے مشبوطی قراہم کی گئی ۔اس کی اونچی کی 75 نٹ تھی۔اس کا جم 37,500 مکھب نٹ تقارشکل کے عتب رہے بینیوی تقاراس کو جمی خوب ہوایا گیا تھا۔مظا ہرہ مرانب م دینے سے ایک روز قبل بیا تی جمراعل سے کرچکا تھا۔

اگرش ہوگی اپنی کارروائی سرانی م ندویتا تب 19 ستبر 1783 ووہ یادگارون کے طور پر یادر کھ جاناتی جس ون پہلے نسان نے فضایل پر واز سرانیام دی تنی جس ون پہلے نسان نے فوری طور پر یادار سرانیام دی تنی جس وی کارلواس نے فوری طور پر کاررو کی سرانیام دی تنی جوئے تاری کے جمراہ کی انسانی پر واز پر پابندی یا کدکردی۔ اس نے بید حکامات جاری کئے کہ فہرے کے ساتھ کی جمیز مرغ سرغ میں یا بائے کا چیمرہ باندھ دیا جائے۔

یادشاه اورملکه مظاہره و کیھنے کے لئے 'آئی سے تھے۔خہرہ فضایل بدند ہو چاکا تھا۔ بیغیارہ محض 1700 فٹ کی بدندی تک آئی سکا تھا اورمحض بیس منٹ تک فضایس رہا تھا۔اس کے بعد کیے جنگل ہیں آن گرا تھا۔اس میں موار جالوروں کوکوئی نقط ن نہرہنجا تھا۔

اب مونٹ گولفر براور ن اسان کوفضایل اڑائے کے متنی تھے ورائیل ، مید تھی کدائ کی اجازت فراہم ہوجائے گی۔ یہ قیاس کی جاتا تھ کہ مجرموں میں سے کسی بیک مجرم کوغیارے کے ہمراہ فضا میں ہمیجا جائے گالیکن جب یہ فہر پاٹرڈ کی روز رتک پنچی آواس نے رضا کا رائے طور پر پینے آپ کو ڈیٹر کردیا۔ وہ نیس جا ہتا تھا کہ فضائی سفر کرنے والے پہنے ، نسان کا عزاز کسی مجرم کے جھے میں آئے ۔ اس نے یہ فیصد کی کراہے بذرت خود اس مہم پرروانہ ہونا چاہئے ۔ البندااس نے غیرے کے ہمر وفضائیل پرواز کرنے کا اعلان کردیا۔ بادش ہیں تے آب اجازت دیتے سے آبگی پی گر وبعد

یے غبارے کی تیاری میں ہرایک احتیاط کو مدنظر رکھا گیا۔ ڈی روز ریذات خودا کیڈی سے سائنس کا ایک نوجوان رکن تھا۔وہ بھی اس غبارے کی تیاری میں مونٹ کو نفر برادراں کا ہاتھ بٹا تا رہا۔ 15 اکٹو برتک ہے غبارہ بہلی آ زمائش کیلئے تیارتھا۔ یہ 75 فٹ اونچائی کا حال تھ وراس کا

تعر49نٹ تو۔

پہنے انسان کی فض میں پروار کینے 20 نومبر کا دن نتخب کی گی تھ۔اس روز موہم طوفانی موہم کی صورت اختیار کر گیا تھ الہٰذا پر اگرام اگلی میں کہ مانو کی کرنا پڑا۔ دو ہارہ تندو تیز ہوا چنے گی ،ور پا دل چھ گئے اور پارٹن کا واضح اسکان نظر آئے لگا۔ایک بہت بڑ بچوم اس مظاہرے کو دیکھنے کے لئے جمع تھااور ابجوم ماہوں کی حالت ہیں وائی جانے کا متنی نظا۔ اس دوران ایک خصوصی مہم ن نے خوارے کو ایک جانہ و حکیفا اوراس کو کا ٹی ڈیادہ نقصہ ن سے دوج پارکر دیا۔ بیدا بیان مائوری جس نے کا متنی نظا۔ اس دوران ایک خصوصی مہم ن نے خوارے کو ایک جانہ کو کا ٹی ڈیادہ نقصہ ن سے دوج پارکر دیا۔ بیدا بیان مائوری جس نے جمعے کو مشتمل کرے رکھ دیا۔ دو گھنٹوں تک عورتوں کی ایک نیم رضا کا ر شامور پرسوئی دھ گئے سے اور موہم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ کے ساتھ خبرے کے دوئی کے بینے اور موہم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ کے ساتھ خبرے کے دوئی کے تھے اور موہم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔

280 نسٹ کی بیندی سے خبارے کے دوٹوں مسافروں نے بیچے کھڑے تجمعے کواپنے ہیٹ بل کرخوش آمدید کہا۔وہ بلندی کی جس انتہا تک پہنچے دہ تمن بڑار نسٹ تھی۔ بینے نکتہ آغاز سے نو بڑار گڑ کا سفر سے کرنے کے ابعد سمبرہ ہستدا ہستدز بین کی جانب بڑ جنے لگا۔ یوگ گھوڑوں پرسویر اس غبارے کے مسافروں کوم ہورکم دو سینے کے بینے دوڑ پڑے۔

میرمظ ہرہ کامیانی سے ہمکنارہ و چکا تھا۔ اس سے بعد عزید تجرب ہوئے رہے، ورمزیدٹی اصول متعادف کروائے جائے رہے اور کی قضا میں پرو، زکرنے کی خواہش ایل بھیل کی منازل سے کرتی رہی۔



## تساؤكے آدم خور

ت و کے آدم فور منظاریات کے موضوع پر کیک منتذکر آب اور تھا کُلّ پرجی سچاو، قد میر گانڈ ال کینی) کے دو فوخو ارشیر جو آدم خور بن گئے تھے کیک سال کی آلیل مدت میں 140 انسانوں کو موت کے کھاٹ آتا رہے والے تساؤ کے آدم خور جنہوں نے یوگنڈ شل پچھنے والی ریٹو سے باکن کا کام کھٹائی ٹیل ڈاس دیو تھا۔ جو لومڑی سے زیادہ مکارتے اور چھا وہ کی طرح کا انب ہو جاتے تھے۔ اس سچے واقعے پر انگاش فلم Ghost & The Darknes " بھی بنائی گئے۔ جو ان جنری پیٹرین (فولی اور ریٹو سے دائن کام کا انبجاری) کی

## يوني نامي بحري جياز پر بغاوت

لیفٹینٹ ولیم بلیک کی عمراس وقت 33 برس تھی جبکہ 1787ء میں اے شربی مسلح جب زیونی کی مکن سونی گئی تھی۔اے راس عون کا چکر نگانا تھ ورتا ہتی کے مقام سے ہریڈ فروٹ کے پودے اسٹے کرنے تھے اور آئیں دیسٹ انڈیز پہنچانا تھ جب پر پر کاشت کا راسے کاشت کرتا ج ہے تھے۔وہ اسے اپنے غلاموں کی خوراک کے طور پراستعاں کرتا ج ہتے تھے۔ بنیک کیک تجربہ کاردو یمنتی فسرتھ ۔وہ تا رٹ تھا ورخوش شکل بھی تھا۔اس کارنگ زردی مائل تھا۔ باب سے ویتھے، ورآ تکھیں نیک ورچک وارتھیں۔

اس نے بلے وہ تھے ہیں جنم ہیں تھ اورا واکل محری ہیں ہی اس نے سندرکوا ہے بیٹے کے طور پر چن این تھا۔ اس نے آغاز ہیں پائی بری تک بھور ارشپ ہین سندر ہیں خدمات سر نجام دی تھیں۔ اس کے بعد سے ایک جہاز ران کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز گائی گک کی ذیر گر فی ایک سندر ہیں خدمات سر نجام دی تھیں۔ اس کے بعد سے ایک جہاز ران کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ یہ وگئی گل کی دریافت تھا۔ لگ اپنی نئی کے 1782ء ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ اپنی سندروں کی دریافت تھا۔ لگ اپنی نئی کی ساتھ دھو جیٹی تھا۔ کی سندروں کی دریافت تھا۔ کی انتقام پذیر ہو ہوگئی ۔ اسے نصف تخواہ پر مارزم رکھا گیا تھا گئی وہ ایک مرجنٹ افسر کے طور پر ویسٹ فڈیز کے ساتھ تھی درت کی فرض سے دوبارہ سندر کی جانب اوٹ آیا تھا۔ چور بری بعداسے بیدھوت موصول ہوئی کہ وہ مرجنٹ افسر کے طور پر ویسٹ فڈیز کے ساتھ تھی درائی مرجب م دے۔ اس کو بیر مہدہ داور نے میں سرجوزف بیک کا کافی ممل وظل تھا جو کہ جارج کا ایا کی جیف سائیڈنگ کے درتھا۔

ہنگیک جاتا تھ کہاں پراجیکٹ میں ہادشہ و کھیں کا حال تھا۔ لہٰذاہلیک نے اس موقع کو پنے لئے ایک کروں قدرموقع تصور کی اور اس سے بھر پوراسنفا دہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ جہاز کا جارج حاصل کرنے کی غرض سے فوری طور پرڈے نے فورڈ کی جانب روونہ ہوا۔

بلیگ نے اپنے عمیے کا انتخاب کیا۔ ورعازم سفر ہوا۔ وہ اپنے عملے سے پنے بچوں کی طرح سلوک روار کھنے کے نکتر نظر کا حال تھا۔ وہ انہیں اپنا غلام نظمور نہیں کرتا تھا۔ اسے من کی تفاق اور اس کے جو ب میں اپنا غلام نظمور نہیں کرتا تھا۔ اسے من کی تفاق اور اس کے جو ب میں وہ ان سے بہترین خد وہ سے کی مرانبی م دہی کی تو تع رکھتا تھا۔ یقینا وہ اپنے عملے میں سے مب سے بڑھ کرتج بدکا رتھا۔ بہی وجھی کہ وہ پنے عملے کے کام کی تحرانی بڑونی مر نبیام و سے مکتا تھا۔

بونی نامی جہاز کرسم سے پیشتر ہی عام سفر ہوں۔ سمندر طوفان سے دوج رتھ۔ جہاز کاعمد جان چکا تھا کہ ان کے لئے مستعبل کے مصائب کے علی ان اس کے لئے مستعبل کے مصائب کے خاتی ہوئے ہے۔ اس دور ان جہاز غینی راکف کی جانب روانہ ہوا جہاں پرشراب اور تازہ خوراک جہاز بیں ذخیرہ کی گئی۔ اس کے بعد جہاز جنوبی مریکہ کی جانب روشہ و کی گئی۔ اس کے بعد جہاز جنوبی مریکہ کی جانب روشہ و گئی۔ اس کے جمرہ و جنوبی مریکہ کی جانب روشہ و گئیا۔ جب دہ نیر ڈل فیوکر پہنچ اس وقت ما دماری شروع ہو چکا تھا ادر سردی کا موسم اپنے خوفتا ک طوفا نول کے ہمرہ

شروع ہونے والے تھا۔ تین ہفتوں تک سخت سروی کے موسم بٹس ہونی بحر لکا اللہ بٹس کینچنے کی جدوجہد بٹس آ گے، ور چیچے تیکوے کھو تا رہائتی کہ اس بٹس سوراخ ہو گیا۔ عمد تحکن کا شکار ہو چکا تھا اور سمندری ہو، وس نے بذیک کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مشرقی روٹ سے جنوبی افریقہ تستریبی تا ہٹی کی جانب سفر کرنے۔

راس ناؤان میں وہ حسول خوراک اور جہز کی مرمت وغیرہ کیئے رکے اور ماہ اگست کے وسط تک وہ تھے۔ اس وقت تک محتی جھوٹے موٹے و تفات بی رونما ہوئے شخے اور جہز کی عملے میں بخاوت کے وئی آ ٹارنما ہیاں نہ تھے۔ کیئی بلیگ اس غم و فصے سے ہے جُرتھا جو اس کے خل فی جہ زکے عملے کے دیوں میں موجز ن تھا۔ کو ہر 1788ء میں جب زجر کی جو کہٹی گگ کو جہ نے مطل کے دیوں میں موجز ن تھا۔ کو ہر 1788ء میں جب زجر بر یہ میں گئی چکا تھا، وروہ س کے آ با کی باشتھ سے جو کہٹی کہ کو جانے تھے وہ ان کو تھا تھے۔ کہنے کے اور ان کو تھا تھے سے جا وران کو تھا تھے سے جو کہ وہ از ا۔ ہوئی کہ دو ہو ہے اور دیسٹ انڈین تک کا دائیں کا سفر سے کرنا ایکی ہوتی تھے۔ لیکن چوک موجو میں بھی اور دیسٹ انڈین تک کا دائیں کا سفر سے کرنا ایکی ہوتی تھے۔ لیکن چوک وی دین سے اس مقام تک کو بیٹر تھا۔ کہن تھا۔ کیکن چوک ہوتے اور دیسٹ انڈین تک کا دائیں کا سفر سے کرنا ایکی ہوتی اور کی ماہ تک انتظار کرنا تھا تا کہ موجم میں زگار ہو سکے۔

ہ واپریل بیں بونی نومیوکا بیں گفترا نداز ہوا جہاں پر ہنیک مغرب کی جانب عازم سفر ہونے سے پیشتریا کی کا ذخیرہ کرنا جاہت تھا اور چا دروز بعدایک و قدرونی ہو جو کدایک معمولی سا واقعد تھا۔ اس واقعد نے لئیچر کرجیکن کے فم وضعے کو بغاوت بیس تندیل کردیا۔ اس سفر کے دورا ن اسے سیکنڈ۔ ان سک اللہ کے مہدے ہرتر تی عطاکی گئی کی فیرموکا ہے تھیے کے رکان نے کائی مقداریس ناریل فریدے تھے ور 27 تاریخ کی شب سے دوران ہنگ نے ڈیوٹی پر و مورچ کیداروں کو بھی کردواس کے ناریل پرکڑی ٹکاہ رکیس۔

انگلی منج تاریل کے ڈھیریش کی واقع ہو پھی تھی اور پہیے کی نسبت چھوٹا دکھائی وے رہ تھا۔ کسی نہ کسی وجو ہات کی بناپر ہلکیک نے اس چور می کا الزام کر چھیئن پرنگایا:۔

" نفت ہوتم پر ... بتم فے میرے ناریل چرائے ہیں۔"

كرجيين نے كہا كہاں نے محض ايك ناريل ليا تھا۔

بنيك في جواب دياكد -

"تم جھوٹ بلتے ہو تم بدموش ہو تم نے تاریل کا آدھاؤ جرچ یا ہے"

بلیک نے ناصرف کر تجین پرالزام لگایا بلکہ پورے عملے کوشک کی لگاہ ہے دیکھ اور دہ کسی کوجھ سیح معنوں بیل تصور وارن پا سکا تواس نے ان او کوں کے براشن میں شخفیف کر وی اور ان کے ناریل بھی طبط کر ہے۔ ای روز بعد میں اس نے بیس مرتبہ پھر کر تجیش کے ساتھ نارواسلوک کا مفاجرہ کیا۔ اس کے بعد توجو ن کر تجیش نے آئی آ نسو بھری آ تھے وں کے ساتھ ترکھان پُرسل سے کہا کہ ۔۔

" يس الياسلوك برواشت كرنے كى بجائے دل بزارمرتبدمرجائے كور بے دوں كا."

اس رات کر تجیئن انتها کی دمبردا شترتها ورمایوی کاشکار بھی تھا۔اگروہ بلیک کوئز کی بہتر کی جواب دیتا تو اسے خدشرتھ کہ بلیک اسے جو بک

ورے گا۔اس نے سل کو ہتا ہا کہ ۔

" اگریش نے اسے ترکی بدتر کی جو ب دیا تو میرا میل درآ مدہم دونوں کی موت کا سبب سنے گا۔ جھے یقین ہے کہ یس اسے اسٹے یا زوّل میں مجرکرسمندر میں چھلا تک لگا دول گا"۔

اس نے پہنے بیٹھو بہ بنایا کہ وہ ایک آ دی کی سواری کیئے کشتی بنائے اور رات کے اند جیرے میں اس میں بیٹھ کر راہ فرار ختیار کرے۔ اس کے ایک دوست جو کہ ندشپ بین نے اس کی اس تجویز کی خاصت کی راس کے بعد کر تھیاں کے ذہن میں مید فیاں آیا کہ وہ جہاز کا کشرول سنجال لے۔ اسے بنایا گیا کہ عملے کے ارکان بچو بھی کر گز دنے کہنے تیار نتھے۔

تقریباً 4 ہے گئے کر جیش جہازے عرشے پر چلد آیا اور عملے واس تر تیب کے ساتھ کھڑا کیا کہ وہ عملے کے ہر کیک رکن سے بات چیت سرانجام دے سے ۔اس نے جس پہلے تخص سے بات کی اسے بین دیا تھا۔ دوسر افخض آیا دہ بناوت تھا اور اس سسے میں پر جوش دکھا کی دیتا تھا۔ وہ مخض نے چا آیا اور دیگر اوگوں کو بھی آیا اور ویگر اوگوں کو بھی آیا اور جددی دیگر اوگوں آئی آیا دو ویکن نے اپنے اور کھی کو دیتا تھا۔ وہ فخص نے چا آیا اور دیگر اوگوں کو بھی آلا وہ بھی اور جاز میں موجو واسلی کے ذریر پر جند کر سے اس نے ، پنے آئی دیوں میں اسلی بھی تقسیم کیا اور ان چند فراوگر کی آر بھی کیا جن کے بارے میں ہے وہ اور دی کی دوار ہو وہ گئی کی اور بھی سے اس دفت تک میں کے ساڑ سے پانٹی نئے بھی سے اور دن کی روشی بھی مووار ہو وہ گئی اور ویکر اوگ بھی اپنی نئے بھی اور دی دور پر اپنے مند بند رکھے پر مجود کیا گیا ،ور پکھ اوگ بہ ویکر اوگر کی ہو در پر اپنے مند بند رکھے پر مجود کیا گیا ،ور پکھ اوگ ب

ہلیک بڑے اطمین ن کے ساتھ اسپے کیمین میں محوفواب تھ۔ کر جیمن اسپیز دو ساتھیوں کے ساتھ اس کے کیمین میں داخل ہو۔ ور چلا کر کہنے نگا کہ ز

#### "بليك ... يتم مير الاتيالي الأ

بلیک نے ہا وازیلند عملے کے دیگرارکان کو پکارنا شروع کیالیکن عملے کا کوئی رکن بھی اس کی مدد کیلئے نیآ یا اور چند محول کے الدرا ندروہ اس کے ہاتھ معنبوطی کے ساتھ اس کی پیشت پر ہاندوہ چکے ہے۔ وہ اس کو لے کر جہاز کے عرشے تک پہنٹی چکے ہے اور کر کچینن اس پر اسلورتا نے کھڑ تھا۔ جہاز پر محض 18 ہوئی رکان شے جبکہ 25 رکان وفا وارشے ۔ لیکن ہفی جی تک آ ، وہ بغاوت ہوئے تھے اور کمل معور پر اسلورسے لیس تے لبند وہ دیگر افراد کو جیسے جے ہے ویہ بی کہ تھے۔

اب مسئلہ بدور پیش تھا کہ بلیک کا کیا کیا جائے اوران فراد کا کیا کیا جائے جنہوں نے بخاوت میں شامل ہونے سے الکار کر دیا تھا۔ ان کے ذہن میں بہی تجویز '' فی کہ ان اوگوں کو بیک شتی پرسوار کر کے روائے کردیا جائے اس دور ان بلیک دھاڑتا رہا اوراں کو دھمکیوں دیٹارہ کہ گھروائیس خینچنے کے بعد ان سب کو بھائس پراٹکا دیا جائے گا۔ لہذا کر تھیٹل نے بیٹسوئل کیا کہ ان کے ضاف جلد اڑجلد کا دروائی سرانج مو بیٹا انتہا کی ضروری تھا۔ بالآخر سب سے بڑی کشتی سمندر میں اٹاری گئی۔ اس کی لمبائی 23 فٹ تھی۔ اس کشتی پر 18 افر دکوسوار کیا گیا۔ ان سب افراو کا سامان بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ان فرادیش دو ٹرشپ بین بھی شامل تھے۔ آخری لیجات کے دوران بلیک نے کر پھیٹن سے درخواست کی لیکن کر پھیٹن نے کوئی جواب نددیو۔ اس نے کہا کہ اب بہت دیر ہو پچکے تھی۔ اس نے مزید کہا ۔

> و من گذشته دو به غنول کے دور ان بیل جہتم بیل زندگی گزار رہاتھ۔اب بیل مزیداس جہنم کو برد شت جیس کرسکتا۔'' اس نے بذیک کو بھی جیداز جند کشتی بیل سوار کروا دیا۔اس کشتی میں خوراک کا مناسب ذخیرہ بھی رکھ دیو گیاتھ۔

بلیگ کے اندرونی احساسات خواہ کھوئی کیول نہ تھے لیکن بظا ہروہ ثابت قدم رہا۔ اس نے یک دم فیصلہ کیا کہ وہ تین بزار پانچ صدمیل کی دوری پرواقع ڈیج تیمورکا رخ کرے گا۔ اگر چہاس مقام تک وہنچنے کی کوئی خاص امید نہ کی سمندری بڑ برے پردکنے ورکسی جہاز کے گزرنے کا انتظار کرنے پراسینے اس فیصلے کوڑ جج دی۔

پہنے دوٹو فاک جانب روانہ ہواتا کہ ہریڈ فروٹ کے پووے ورپانی حاصل کر نکے۔ وہال پرپانی موجود تھ کیکن محض چندایک ناریل ہی اکٹھے کئے جائے۔ وہال کے ہائی ہشندے مخاف ندروہ ہے حال نئے۔ انہوں نے بالیک کے ایک ساتھی کو ہداک کردیا۔ اس کا نام نارٹن تھ۔ بلیک نے دوباروکشتی بیل سوار ہونے کی کوشش کی۔ مقدمی باشندول نے اپنی کشتول ہیں۔ اس کا تعد قب کیا اوران پر بھدری پھر برسائے۔

اس تجرب کے بعد جبکہ دہ بھٹکل پی زندگیاں بچانے بس کامیاب ہوئے تنے تم م افراد ایسٹ انڈیز کی جانب براہ راست سفر کرنے کے فوہاں بیٹھا در جب بلیک نے ان سے دریافت کیا کہ ۔

" كي وهروزاندا يك اولس ذيل روثي اورا يك كلاس ياني پركز ره كريجة تنيو؟"

تؤسب افراد نے "بال" میں جواب ویا۔

سنتی ہے ہوریم فاقہ کئی کے حالت کا شکار تھے۔ اس دوران بن کی کئی سندری طوفان کی زدیش آگی اور سندری لہروں ہے رحم و کرم پرتی۔

اس کے بعدان کے مصاب بیش مزید اصافہ ہو کیونکہ اب بارش بھی ٹازل ہو و کی تھی۔ بلیک نے مس دی مقداری راشن بن افرادی سنتیم کر دیا تھا۔ دہ دن بھر بین محن ایک مرتبہ بر نے نام کھاتا کھاتے تھے۔ بلیک کی پیکوشش تھی کہ دہ ان فراد کو معروف رکھے اور وہ ان کو معروف رکھنے کی ف طران بڑیوں کے ہدے یہ مصورت فراہم کرتا رہتا تھ جن بڑیوں سے دہ گزرتے تھے۔ لیکن کشتی بیش چونکہ گئیائش سے زائد فر و سوار تھے لہذان ہی کوئی سکوں کے ہد سکت تھا اور نہ ہی تھا اور نہ ہی تھا ہے پڑتے ہوئے سے محفوظ رکھ سکن تھا۔ مردی بھی شدت سکساتھ پڑتے ہوئے سے محفوظ رکھ سکن تھا۔ مردی بھی شدت سکساتھ پڑتے ہوئے ہی تھا۔

ما ہوں کے عالم میں کشتی میں سوار فراد نے اپنے کپڑے سمندر کے پٹی بین فرونے شروع کرویے کیونکہ یہ پائی بارش کے پٹی سے قدرے کرم تھا۔

ما ہوں کے عالم میں کشتی میں سوار فراد نے اپنے کپڑے سمندر کے پٹی بین فروے شروع کرویے کیونکہ یہ پائی بارش کے پٹی سے قدرے کرم تھا۔

وہ ایک بہتر رفآدے سفر مطے کررہے تھے۔ وہ 24 گھنٹوں بین تقریباً یک صدمیل کا سفر مطے کریئے تھے۔ وہ شاں۔ مغرب کی جانب سفر کر رہے تھا کہ شاں جزیروں ہے تا محے بڑھ سکیس لیکن تھی ہفتوں کے بعدیہ ہوگ شدید مشکلات کا شکار ہو بچکے تھے۔ 23 ممکی کوبلیک نے تحریر کیا کہ ۔ ''نہم جن مصریب کا شکار نتھاس روزین کی شدت میں کئی گھنا خافہ ہوگیا تھا۔ رات خوفناک تھی''۔ بچر ہواسمندر خوف بھوک فاقد کشی سردی دوربہت سے دیگرمص نبان پرسودر تھے۔
''25می بہتر موسم پُرسکون سمندر تن ماوگ ہنوز زندہ تھے۔ بیک پرندہ قابوآ گیاتی جس کا سائز ایک چھوٹ کے کیوز کے مساوی تھا۔ ن کو 18 حسور بیل تقسیم کیا گیا در کھا یا گیا۔ اس کی ہڈیوں بھی چہائی گئیں۔ اس افراد کواب ایک پاؤنڈ کے مساوی تھا۔ ن کو 18 حسور بیل تقسیم کیا گیا در کھا یا گیا۔ اس کی ہڈیوں بھی چہائی گئیں۔ اس افراد کواب ایک پاؤنڈ کا کھا تا تھا۔'' کا 25 وال جھہ بسکت دی گئیں۔ دن بٹس دومرجہ بھی ان کا ناشد تھی دو پہر کا کھا تا تھا۔''

29 مئی تا2 جون بلیک نتہائی مہارت کے ساتھ ایک جزیرے پراٹر اربیجزیرہ غیرا آبادتھا۔ یہاں پرجنگی بیزیاں دستیاب تھیں جن کو پایٹ بھر کرکھا یا گیا۔اس کے بعدوہ تاز دوم ورمزید پر عماوہ وکردو ہارہ عازم سفر ہوئے۔

2 جون 141 جون ۔ ہوں زگارتنی جس نے انہیں چارناٹ کاسفر ہے کرنے بیل معاونت سرانبی م دل لیکن پڑھتی ہوئی مید کے ساتھ ساتھ جہدی سردی ورٹی نے انہیں تھکاوٹ کے احساس سے دوچ رکردیا۔ بوگ انتہائی ماغر ورکمزورہو چکے تھے، درنیم ہے ہوٹی کے عالم بیس تھے۔ اس دوران وہ تیمور کانی کیکے تھے۔

13 تاریخ کوتیور ن کی نگاموں کے بین سے میٹن سے انکین اہمی انہیں آخری چند کیل کا سفر سرانبی م دینا تھا۔

ساعل پر وینچ تک وولوگ اس قدر کزور ہو بچے ہے کہ چنے سے عاجز ہے۔ پہافض جس سے ان کی مد قات ہو کی تھی ووا یک انگریز ملاح تھے۔ وہ ان لاگول کوا پنج کیتان کے باس لے گیر۔ جدری بہلوگ کیتان کے ذرقی گھر بیس کیتان کی میز کے روگر و بر جمان ہے ور بیک انگریز کی ناشتہ ان کے مہان کے بین بین کی ان ان کے مہان کے بین ان مہر لول کود کچے رہا ان کے مہان خوری کے ساتھ بینے ان مہر لول کود کچے رہا تھا جن کی آئھوں سے خوتی کے آئسوروال تھے ور س کی آئھوں سے شکر کا اظہ رہمی ہور ہاتھ۔ س کے جسم ماسوائے کھی اور ہڈیوں پھو تھی۔ ان کے گیڑے بھی نے ہے۔

کین اس مرتباس کے ساتھ کوئی سانھ ہوٹی ندآ یا۔اس کے بعداس نے فرانس کے فلا ف بنگ میں پہترین فدہ ت سرانجام دیں ،ور مابعد 1806ء میں ہے ساؤتھ و بیز کا گورز مقرر کیا گیا۔اس کا بیدوورانیہ بھی کس نوے کم ندتھا۔وہ کن مانی کرنے کا عادی تھا۔لہذا ہے کیک ٹی بناوت کا سامنا کرنا پڑا اور تین برس بعدا ہے واپس اس کے گھر رفصت کردیا گیا۔لیکن میٹل درآ مدجمی اس کی ترقی کی راجیں مسدود ندکر سکا وروہ واکس ایڈ مرل کے عہدے پر فائز ہوگیا ۔ اگر چہاس کا فعال کیر بیز اپنے افقال موکی نے چکا تھا۔ اور 1817ء میں مندن میں اس کا مثقال ہوگیا۔ بونی ہاتی جہز پر تبخہ کرنے کے بعد کرتیجن نے اپنے آ دمیوں کو اکٹنی کی ان بش 16 ہونی افراد کے علاوہ سات بالیک کے وفاوار افراد کی شال جے ۔۔ ان جس سے بچھافر دکو ان کی مرخی کے برقش ردکا گیا تھ ۔۔ کرتیجن نے ان افر دسے کہ کردہ بنا کیا ہیڈر شخب کر لیں۔ ان افراد نے حفظ طور پر کرتیشن کو اپنیا کیڈر شخب کر سے باب ان کے س سے بید سکرتی کردہ کس مقد م کا رخ کر ہے۔ ان فی مست پر واقع تھے۔ ان کہ مرحی کو انتقالہ بالا فرید فیصلہ کیا گیا گئی ہے تھے۔ گئی کا رخ کیا جائے جو کہ 1000 میں کے قاصعے پر شرق کی سے پر واقع تھے۔ ایک ماہ کے بحری سفر کے بعد وہ تو پاکی کا بھی ہو۔ تب وہ تا انتقال کی ہی ہو۔ تب وہ تا انتقال کی ہوئی ہے تا کہ کھی ہوئی گئی ہے تھے۔ گئی ہو کہ کہ ان کے انتقالہ کی ہوئی ہے تا کہ کھی ہوئی ہے تا کہ کھی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے تا کہ کھی ہوئی انسانہ کی ہوئی ہوئی کا بات کہ کہ ہوئی ہے تا کہ کھی ہوئی کا اس امر پر رغب کیا کہ وہ ب سرا دو ہوئی کرائی ہے کہ ہوئی ہوئی کا برائی ہوئی کا برائی ہوئی کا برائی ہوئی کہ ہوئی کا برائی ہوئی کو اس کے ساتھ کی ہوئی ہوئی کا برائی ہوئی کو اس کے ساتھ کی کھی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کہ کہ کہ ہوئی ہوئی کو برائی ہوئی کو گئی ہوئی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی کے اور فرق کی کہ ار ان کی کیک دور ترین سرو در کے ساتھ کی جو ترائی سے میں ان ان کی کیا ہوئی گئی تھے۔ تا ہی دوالوں کی سے دور فرق کی ہوئی ہوئی گئی گئی ہوئی سے تا ہی دور کی کھی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی گئی گئی ہوئی ہوئی گئی گئی ہے تھے۔ تا ہی دوالوں اور فسف یو غیوں نے اس مقام پر اس ان کی کا داروں اور فسف یو غیوں نے اس مقام پر اس ان کی کا داروں اور فسف یو غیوں نے اس مقام پر اس ان کی کا داروں اور فسف یو غیوں نے اس مقام پر اس ان کی کا داروں کیا۔۔

بھایا آٹھ افراد کئے کر جین ہے گئے تا ہی خواتی کو افوا کی اور ن کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔ ن کے اس سفر بیل ہیں مردآ یا کی ہوشدے ہمی شال ہے ۔ وہ کی ایسے لگ تصلک جزیرے کی طاش میں ہے جہ ں پروہ اپنی زندگی کے باتا یا ہم کر رکبین وراں کو اپنے طاش کئے جانے کا کوئی فدش نداو۔ وہ چارہ ہوتک ایرو و پنکارن توفی گئے ۔ یہ جگہ ان کو کی فدش نداو۔ وہ چارہ ہوتک ایرو و پنکارن توفی گئے ۔ یہ جگہ ان کو کی سفر سفر کی اور و پنکارن توفی گئے ۔ یہ جگہ ان کو کی سفر کی اور و پنکار ان کو کی سفر ان کو کی سفر ان کی کی مجبات ان کو کی سفر کوئی گئی اور و پنکی کی جبات سفری کی اور و پنکی ہوتا ہو کہ جب بین کی تو میں ان اور ان کی گئی و دو ہو گئی کا دی ۔ اس کے ساتھیوں کی سکھیں آ نسوؤل سے ہرین میں ۔ اور کوئی کی اور و کی اور وہ اپنی کی دو تا ریخ کی نظرول ہے اور میل دیے۔

 برسون تک امن دار بن رہا کیونکہ ان سفید فامول کے پاس اب مورتوں کی تعداد مردول کی نبست زیادہ تھی حتی کہ بیک ہونی نے فی جانث سے اکھونی کشید کرنے کا طریقۃ دریافت کرلیں۔ اس خورتوں کی شید کرنے کا طریقۃ دریافت کرلیں۔ اس خورت کی اورخود کشی کرلی۔ باس جزیرے پران سفید فامول کے ہیں ہے آ ہو دہتے ور باغیوں میں سے محل اسماند نامی یا فی زندہ ہیں تفار

جب ن تک تا این کے بوگول کا تعلق تفا ۔ اپنی آید کے تھارہ یاہ بعد انہوں نے اپنے آپ کو ' چنز ورا' ' ٹامی بحری جب زیکے جوالے کر دیا تھا جو شکستان سے ان کی تلاش کے لئے '' یا تھا۔ وانہی کے سفر کے دور ان میہ جب زایک جا دکار ہو گیا تھا اور اس جا دیٹے ہی بوٹی ٹامی جب زیکے جو شکستان سے ان کی تھا اور تین افر دوکو بطاوت سے جرم جس جب زیکے چھافر دو وجب گئے تھے ، ورکھن دس فراد بالآخر پورٹ ماؤتھ بہنچ تھے۔ ان کا کورٹ مارشک کیا گیا اور تین افر دوکو بطاوت سے جرم جس سزائے موست سنائی گئی اور باتی ماند دافر دوکو بری کر دیو گیا ہا معاف کر دیو گیا۔

آئے ۔۔۔۔ پٹکاران پر ہا غیول کی اول وآ ہادہ۔ جبرائل کی ہات ہے کہ کی وہ کرچیئن یادیم ہلیک کے ہارے ش موچھے ہوں کے آئی میں کے جھڑے کی وجہ سے وہ اس و نیا بیس آئے ، وراس بڑریے پر آباد ہونے پرمجبور ہوئے؟



# كتاب گهركا پيغام

دارہ کتاب گھر مدونہان کی ترقی وتروت کی مرد مصطفین کی موٹر پہنچان، ور مدوقار کین کے ہے بہترین ورد کیسپ کتب فر ہم کرنے کے ہے کام کررہ ہے۔ اگر آپ کھتے ہیں کہ ہم چی کام کررہ ہے ہیں تو اس میں صدیلیجے۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کتاب کمرکومدود ہے کے ہے آپ

- ا۔ http://kitaabghar.com کانام ہے دوست احباب تک کہتی ہے۔
- ۔ سکتاب کھر پرلگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سیانسرز کووزٹ کریں۔ ایک ون بیس آپ کی صرف ایک وزٹ ممادی مدو کے مینے کافی ہے۔

## روزیٹااسٹون (پھر) کی بازیابی

وادی نیل کی سیاحت سرانج م دینے و اوکوئی بھی سیاح آج بھی قدیم مصری تہذیب کی شان وشوکت سے بخوبی آگاہ ہوسکتا ہے۔ فرعونوں نے بڑے بڑے اور بھاری پھراستعال کئے تھے۔ اور چونکدآ ب وہوا بھی خٹکتھی۔ لہذا بھسے ورعی مات قابل خور صد تک حوادث رہائے سے محصوظ رہیں۔

تب 1798 وہیں پولیاں ہوتا ہوٹ نے مصر پر حمد کیا۔ بدا یک اس کا ارو کی تھی جس نے در سرف بور پی حکومتوں کو چوکنا کر دیا ہلکہ خوفز دہ ہمی کر دیا۔ کیونکہ پنولیان ہوتا ہارت کا میں بی سے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ بوتا ہوٹ سے حملے کا گلونشان پر طاند کونشور کیا جارہا تھا۔ لیکن بوتا ہوٹ نے بدوف حت کی تھی کہ برطاند کوتہائی و برباوی سے جمکنار کرنے کا بہتر بین طریقہ بدتھ کہ اس سے تمارتی رہتے منقطع کرویے جا کیں۔ اس سے علاوہ فرانس کے سے بید فکھی کہ برطاند کوتہائی و برباوی سے جمکنار کرنے کا بہتر بین طریقہ بدتھ کو رہتے اور قاضت کے مید من میں ایک مرتبہ پھر رہنمائی سرانبی موسیح جو سے بی سابقہ جیشیت کو برقر ادکر ہے۔ اور و دوئی نیل سے جو بھی خز نے حاصل کے جا کیس بوتی تھی۔

(1) دنیا پر میرثا بت کیاجائے کرفرانس روبدوسعت تھا۔

(2) برطانیہ کے مشرقی وسطنی کے ساتھ تنجارتی رہے منقطع کے جائیں۔

ا بہتہ یونا پوٹ نے اپنے اس ڈیل خواب کومنظری میں دینے کی جسارت نہ کی تھی جس کے تحت سکندراعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہت بڑی سلطنت کی تخلیق جا ہتا تھا۔

اسکندر پہتک کاسفر بخو کی سطے پا کہ تھا۔ ورکوئی ٹاخوشگوار واقعہ پیش نہ آپر تھا اور دریائے ٹیل کے الیا (وحدنے) پرکمپ لگا گئے گئے ہتے۔ فرانسیس سوج کے ہمراہ مصرکی قدیم تہذیب کے معروف 175 ماہرین بھی ل نے کئے ہتے اور ان لوگوں نے فوری طور پر اپنا کا م سرانبی مودینا شروع کر ویا تھا اور آرمٹ کے پرائے نمونے ، سمٹے کر کے ان کی فرانس روا کی کا بندو بست کر دیا تھا۔ انہوں نے اسکندر بید کے علیوہ ویکر مصری شہروں کو بھی جیران کن اشیاء پر قبضہ جمالیو۔ برنصیب اور مصیبت ذرہ یہ لکان ان مفرور اور طافت ور لوگوں کے سم جنے بڑولی کا مظاہرہ کرنے کے مو اور کیا کر سکتے تھے کیونکہ تملیآ ورواضح طافت، ورقوت کے مال تھے۔

فرانسیں فوتی دستے اپنے کیمیوں کے زودیکے مختصراً رام سے لطف اندوز ہورہے تجے۔ روزیٹا کے مقام پر جو کہا یک ساحی قصدتھ وہ اسکندر سیسے 30 میل کے فاصبے پر واقع تھا۔ ایک نوجو ان انجیئر افسر جس کا نام بوسارڈ تھا اس نے اس مقام کے فزویک ایک پرانے قلعے کا مدہ بحد کیراوراس نے یہ فیصلہ کیا کہ بیقلعہ ایک بہترین فوتی چوکی کے طور پر استعمال کیاجہ سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ مناسب احتیا دہمی رازم تھی تا کہ مزید تحفظ کوئمکن بنایا جو سے۔ بہذا اس نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ اس قلعے ہیں منے بھوفا صلے پر بیک خند ق کھووی جانے۔ وہ اپنے خیے بھی پڑا اوگا دیا ہوں ہوئے۔ وہ اپنے خیے بھی پڑا کے دوران انہیں پھڑے سے بنائی گئی دیوار کا ایک حصر نظر آ یہ تھا۔

یوسارڈ اس دیو رکود کھنے کے بنے فورانس سرجنٹ کے ہمراہ چل دیا اس نے اس دیو رکوگرانے کے احکامات صادر کردیے اس دوران اسے کوئی جیب وغریب چیزنظر آئی۔ وہ فوری طور پرخند ق بھی کو دگیا تا کہ مزید قریب سے اس چیز کا مشاہدہ کرسے۔ دیوار کا بید صدیقر بہا چیز خشاونچا تھی ور آٹھ یا نوفٹ مہا تھا۔ اس کے دومیون بھی چھرکی ایک سلسبتی جس کی بیائش تقریبا تین مراج فٹ تھی۔ اس سے مدھ سے سے یہ کش ف ہوا کہ اس کوئین مباورت کے ماتھ دیوار میں بنایا گئی تھوا کہ اس کی سطح کے اس کی موری کہ اس کی سطح کے اس کے دومیون بھی موری کہ دیوار کا دیوار کا بیور کا کہ اس کی سطح کے بھی ہوئی کہ اس کی سطح کے دومیون کی موری کہ دیوار کی بیاتر بن یا شرکی حال تھی وال کھی (خطاف موری)

اگر چدوہ قدیم معری تہذیب کا مہرشق اور نہ ہی وہ کی مخصوص فرہانت کا حافل تو جو ان تھا لیکن فر بسیمی فسران کو مہرین سے بیتر ہیں۔
وہ کی گئی گھروہ کسی بھی غیر معمولی توعیت کی حافل چیز کی ہمیت سے و قف ہو سکیں اورایسی غیر سعموں چیز کی تو رکی طور پر رپورٹ فسران ہور کو ہیں۔
کریں ۔ پھر کی بیس بھی غیر معمولی توعیت کی حافل بھی ۔ لبندا ہوسارڈ نے دیوارگرانے بھی اسپٹے آ دمیوں کی مدد کی حار گلہ اسان امر نہ تھا کیونکہ
اس و بوار کے تغیر کنندگان بھی ، پٹے فن کے استاد شعے۔ وہ گرم اور بھی وہ پہرائی کام بیل معمود نے دیے۔ بالآ خروہ پھرکی س لکا لینے بیس کام بیاب ہو گئے
اور سارجنٹ کی مدوست بوسارڈ اس س کوا پینے تھے بھی لے آبیا۔

میکش آیک الفاق فن کرانہوں نے روزیا سٹون در افت کر ہوتھا۔ پیسل ایک بیا ٹنز ندھی جے سے بڑھ کرکوئی نزانے مھر سے دریافت شہوا تھ کیونکہ پیسل وہ چائی مہیا کرتی تھی جوفر تولوں کے ملک کی تاریخ کے درو زے کھوٹی تھی۔ بیسل تحریری حال تھی، در پیتحریر تین مختلف، قسام سے متعلق تھی۔ اس کی پچل سلم پریونانی زبان بیس تحریرتھی۔ درمیان بیس قدیم معمری زبان بیس تحریرتھی اور بال کی سلم پرخط تصویری تھا (قدیم معمری تحریر جو بج نے حروف کے تصویر کے ڈریلے کھی جاتی تھی)

بسارڈ نے اس پھر کی ہازی بی ر پورٹ فوری طور پر اپنے افسران بالد کودی اوران کے جواب کا انظار کرنے بگا کیونکہ اس کے ساتھی افسران نے اسے جانا تھا کہ اس تھا ہے کام بیداس کی گئی ایک جوہت اسے جانا تھا کہ اس تھا ہے کام بیداس کی گئی ایک جوہت خصی ۔ بوٹا پارٹ نے جوہت فیص بوٹا پارٹ نے جوہت اور بالد نے اپنے دو این کی ایک براجیک کے سلسے بھی معموف خصی ۔ بوٹا پارٹ نے جوہت کی ایک پراجیک کے سلسے بھی معموف خصد دویا تو کسی دریافت کی جرکو کرد ہے تھے یاس کی ایمیت کو نظر اند زکر جاتے تھے جبکہ بقایا دو تبائی ماہر بن دھرا کہ مرافت کرتے رہتے تھے اور جالد از جد خوات کے خوات کی جوہت کے ایک جوہت تھے۔ بہت سے بور فی جم مکسی قدیم اشیا واز حدمتبور تھیں اوران کی خرید کے لئے بھاری قیمت ادا کی جائی تھی۔ خوات کے جوہت تھے۔ اس نے خوشی خوشی ان ادکامت کی حیل کی شہر جہنچ نے بلا خربیس دران کی خرید کے ایک موسیدہ کوتاہ تدخیف کے بعد سے باس ہوئے کہ دویا تھا تھی کہ بیسے جو جہنے کے بعد دوسرے افسر کے پاس جمیع جاتا رہا گئی کو ذریع نس کی دریافت سے ساتا ٹر ہوتا دکھائی شدویتا تھا تھی کہ کہ جمر دسیدہ کوتاہ تدخیف کے بعد سے کے بعد دوسرے افسر کے پاس جمیع جاتا رہا گئی کوئی بھی سے جو جھے جینے کی تلفین کی دور ہوس رڈ بھر کی سل کو دریافت سے جو جھے جو کے کہ تائیوں کی دور ہوس رڈ کو ایس کی تھر کی سال کو جو سادڈ کو اس بند بھی جھے جو جھے جو کی کا تلفین کی دور ہوس رڈ کو اس کے خوشی کی تلفین کی دور ہوس رڈ بھر کی سل کو سے بھی جھے جی جو جھے جینے کی تلفین کی دور ہوس رڈ بھر کی سل کو سے بھی جھے جو جھے جو کے کی تائیں کی دور ہوس رڈ بھر کی سل کو سے بھر بھر کی تھر کی سال کو بھر کی سل کو در بی فت سے بھر کی دور ہوں دور کی سائی کو بھر کو کا کو بھر کی سائی کو کھر کی سائی کو بھر کی کو کھر کی سائی کو کھر کی سائی کو بھر کی سائی کو کھر کی سائی کو بھر کو کھر کی سائی کو بھر کی سائی کو کھر کو کھر کی سائی کو کھر کی سائی کو کھر کی کھر کی سائی کو کھر کی سائی کو کھر کی سائی کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی سائی کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کھر کھر کی سائی کو کھر کی کھر کھر کی کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کر کو کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر

آپٹے سینے کے ساتھ لگائے اس کے بیٹھے بیٹھے جاتا رہائتی کہ وہ ایک ایسے ہال میں بیٹی گئے جہال پر کما نفر اٹھیف براجمان تھا۔ اس عمر رسیدہ کوتا ہ قدھمی نے کید میز سامنے کی جانب تھینچی اور بوس وڈ کواش رہ کیا کہ وہ پھر کی اس سل کواس میز پر رکھ دے۔ اس کے بعد اس شخص نے نیولین کواس سل کی خمکنہ وہمیت کے ہدے میں انہتائی وضاحت کے ساتھ بٹایا۔ وہ تھیم محتمل، پے سرکڑ نبش ویتا رہا۔ ہ بعد اس نے تھم ویا کہ۔۔ ''اس پر آم تحریر کی فقوں ہوں کے ہرا کیا۔ شکر کو تجود دی جائے۔''

اس کے بعداس نے بوس رڑ سے مخاطب ہوئے ہوئے کہا کہ:۔

"نوجوان تم في ايك بهتر كارتامه مراني م دياب جب تمهارى ال دريانت كي تقل قدرو تيمت كالندازه كاليوجائكا حب تمهيل كرال قدرالي مسئوازاجائكا"

اور بیآ فری کلام تن جو بوسارڈنے روز ٹااسٹون کے بارے بیل سنا تن وہ پھر جس کے ساتھ اس نے کافی زیدہ وامیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اس کے بعداس کو ہدائن کی گئی کہ وہ پھر کی اس سل کوہ بیس پڑا رہنے دے جہاں پر بیر کھی گئی اور بذات خود فوری طور پراپی یونٹ بیل وائیس چلہ جائے۔ جوں ہی بوس رڈ روز ٹا و ٹیس پہنچا تواں ہی ہرکوئی جنگ کی تیزریوں بیس مصروف ہو گیا۔ یہ جنگ غزہ کے مقدم پرلڑی گئی اور اس جنگ بیس نیوبین نے مملوکوں کی قوت کومفلوج کر کے دکھ دیا۔

نیولین کی اس کامیالی سے فرانسیس موام اگر چرخوشی ہے ہمکنار ہو کی کیکن تمام ترق و نت (بحرروم کامشر تی حصہ اور اس کا ساحل اور جزائر وغیرہ) بھی بیصدائیں گشت کرنے کئیں کرفتہ بم موکوں کی آزادی کو بھال کیا جائے اوران پر جبرواستید و کے دروازے بند کئے جا کیں۔

یے خوشی میں ثابت ہوئی۔ یے لڑائی جو ، کی 1798 مولای گئی کیکن کی ماہ بعد نیسن کے بحری جب زوں نے خوجی ابو یوکر سے فرانسیسی بحریکہ اینا نشانہ بنایا۔ وہ بحری بین ہوجو نپولین کی فتح یاب نوج کو مصر ما یا تھا۔ چونکہ ہے معدا جا تک ہو تھی لبذ، فرانسیسی تھوڑی بہت مزاحمت ای کر سکے اور ن کی بحری تو ت ایک ہدیک فاتمہ بذیر ہموہ تکی توراس طرح برجا دی جا ماری حاصل ہوگئی۔ سپتے گھر ہیں بھی نیسن کی فتح کے دوررس نتا کی لیلے۔ اس فتح نے برجا دی تا کے فرانس کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے وران کوان کی بر فی سرحدول کے اندر مقید کیا جا سکے۔ برجا دیا تا ہو نیسی کی جو ایک موروں کے اندر مقید کیا جا سکے۔

پُولِین فرانس کیے دوائے ہوا۔ مصراور شام کے فاتح کے طور پراس کا پر تپاک استقبال کیا گیا۔ اس کو ہے ملک کا نبی ت وصندہ بھی قر رویا گیا۔ فرانس کے دوگ یہ محسول کر رہے تھے کہ وہ کا فی جنگ و جدر سرانبی م وے بچکے تھے۔ فرانس کے معاثی حایات برتر ہو بچکے تھے۔ ملک میں بدائنی کا بھی دور دورہ تھا۔ سرئیس جوم سے ف کی تھیں ور دیران پڑی تھیں۔ اسکونوں میں محقول تعد، دہیں اس تذہ موجود نہ تھے۔ بہیتا ہوں میں معقول تعد، دہیں اس تذہ موجود نہ تھے۔ بہیتا ہوں میں معقول تعد، دہیں اس تذہ موجود نہ تھے۔ بہیتا ہوں میں معقول تعد دہیں ڈاکٹر اور نرمیں موجود نہ تھیں۔ صنعت کا بھی پُرا حال تھی دورز رعت بھی ابتر حاست کا شکارتھی۔

و واوگ جوث م کی مہم کے لئے نتخب نہ ہو سکے تنے ب ٹیل کے ڈیلٹا ہیں تقریباً دو برس سے برس<sub>ر بن</sub>یکار تنے۔ بوسارڈ کی یونٹ بھی ان میں سے ایک تھی۔ وہ بچارا نوجوان انعام کے صنوں کی تمام امیدیں ٹتم کر چکاتھا۔

روزیناش بوسارهٔ محوانظاری ریا خالی باتھ اورخالی درب ان دنول تارکا نظام موجود ندتھا ورمواصد تی نظام ست روی کاشکارتھا

لہٰذ شدی بوس رڈ اور ندبی ماہرین میرجائے تھے کہ روز ٹااسٹون کی تحریر کی جونفق سانبھوں نے بور نی ماہرین کو جھوائی تھیں ان کا کیا بنا تھ ۔ حاوا نکہ ان تحریروں نے بور نی مفکرین کی دلچین کو ابھا راتھا۔ یکھ ماہرین اس تکتی نظر کے حال شفے کہ میدرور ٹٹااسٹون معری تاریخ کی جانی تھی۔

نی صدی کی عمر بھنگل کی برس تھی کہ برط نہیں نے ٹیل کے ڈیٹنا پر جڑھائی کی تھی۔ انہوں نے فرانسیسی فوج کو قیدی بنالیہ تھ اور فرانس کے غلیجے کے آخری نشانات کو بھی من ویا تھا۔ ان قید ہوں بھی ہوس رڈ بھی شال تھا۔ اسے اس وقت شہرت کی چند گھڑیاں نعیب ہو کی جسب انگلس ن جہنچ کے بعداس سے روزیٹا سٹون کی وریافت کے ہارہ بھی سوال ت کئے گئے۔ اس نے مناموانات کے بچواب و بے اور اس کے جواب میائی پر بٹی شخے وراس کے بعداسے واپس شیل بھی ڈال دیا گیا اور وہ ایک لیے دورا ہے تک شیل بھی ہی رہا۔ برطانیہ نے منام شیل بھی ہی رہا۔ برطانیوں ہی مؤزانوں اور تو درات پر قبطہ کریں جو جو فرانس نے معر بھی اکشے کئے شنے ۔ وہ روزیٹا اسٹون بھی گہری دیجی سے رہے تھے جس کو ب برطانوی ہی تب گھر کی زینت بناویا گیا تھا اور تھا میں یک اس کا مطابعہ مر میں اکشے کئے تھے۔ وہ روزیٹا اسٹون بھی گہری دیجی سے دے تھے جس کو ب برطانوی ہی تب گھر کی زینت بناویا گیا تھا اور تھا میں یک اس کا مطابعہ مر میں و سے دب تھے۔

روزیٹا سٹون پرکام کیے مشکل درست روی کا حال کام ثابت ہو۔ 1822ء ٹیں ایک فرانسیسی ، ہراس نیات جین فران کوئی اس قائل ہو کہ دواس پھر پرقم تحریر کا تر جمہ ڈپٹر کر سکے ۔ا گلے دی برسوں کے دوران اس نے معمری کرائم ورڈسٹنری تیار کی۔لہندا ایک بزار سے زائد برس بعد قدیم معمر بول کے لفاظ دویارہ پڑھے کے اور دنیا کے نظیم ترین ہوگول کی تاریخ کا نکش ف ہوا۔



## اردو ادب کے مشہور افسانے

کتاب اوہ ادب کسے مشھ وہ احساسے میں کتاب گری دستیاب جس شی دی فیل افسانے شال ایس ( آخری آدی ، پسما ندگان ، انظار حسین ) ( آپ ، مشار مفتی ) ( آشدی ، نار م عبال) ( اپنے ذکھ جھے دے دو، وہ بدع ، را جند دیکی بیدی) ( اپنے ذکھ جھے دے دو، وہ بدع ، را جند دیکی بیدی) ( اپنے ذکھ جھے دے دو، وہ بدع ، را جند دیکی بیدی) ( اپنے ذکھ جھے دے دو، وہ بدع ، را جند دیکی ، بیتی ، نشیق ار شرک ) ( کند رہا ، دشقاق احم ) ( تو بد میکن ، بیتی ، شیق ار شرک ) ( کند رہا ، دشقاق احم ) ( اور بحل کر بند ، قدر سے ) ، ( گذر اسا ، احمد ندی ہوت کی اور سے کا کمر بند ، دام لیل ) ، ( اور کوٹ ، غلام عبال ) ؛ ( میں کشمی کا بل ، کرش چند ) ، ( اور کوٹ ، غلام عبال ) ؛ ( میں کشمی کا بل ، کرش چند ) ، ( اور کوٹ ، غلام عبال ) ؛ ( میں کشمی کا بل ، کرش چند ) ، ( ایک گرام ، بوگندر پال ) ، ( تیمرا " دی ، شوکت صد ایتی ) اور ( ستاروں سے آگے ، قراة الحین حیدر ) ۔

دیک ب احساسے سیکش بیس پڑھی جاسکتی ہے۔

### لی وس اور کلارک

1803 ویش صدر دمریکہ تفامس بیٹرس نے جمز موز وکو نیو آرییز کی خریداری کے سئے بہجہا دراس کے ساتھ تھیے کے مشرق کی جانب اتنی زیمن کی جنب اور اس کے ساتھ تھیے کے مشرق کی جانب اتنی زیمن کی خریداری کی ہدائت بھی کی جنتی زیمن وہ فرانسیسیوں کو 10,000,000 ڈیر سے بھٹے پر آ ہوہ کرسکے ۔وہ وراس کی حکومت جیر ن رہ گئی کہ وہ شصرف نیو آرییز کی بندرگا ہ بلکہ ہو سیاند کا بور عداقتہ 15,000,000 ڈائر میں خرید نے میں کا میاب ہو گیا۔خون خرابہ سے بغیرا مربکہ نے اور کی حاصل کرنے میں بھی کا میاب ہو گیا۔

اس نے رتبے نے امریکیوں کے سے مہمات سرانجام دینے اور تختیق تفتیش کے نئے دروازے کھول دیں۔ ان مہمات ہیں سے اہم ترین مہم لی دس اور کلارک کھی جوانہوں نے دریائے کولیس کے دیائے پرسرانجام دی۔

تھا مس جنار من ال مہم کی جمیت سے بخولی واقف تھا۔ اگرنگ امریکی سطنت کوکا میانی کے ساتھ آب دکرنا تھا وراس کوڑتی کی راہ پرگا عزن کرنا تھ تو بیضروری تھ کداس مرز بین کی تحقیق تفتیش سرانج م دی جائے اوراس خطے کی نوعیت تہ ہووا سبزیوں اورجیوانات کی زندگی کے بارے بیل بخونی جانا جائے۔

جیفرس نے سپنے پرائیویٹ سیکرٹری کیمٹس میری دیدر لی دل کا انتخاب کیا کدوہ اس مہم کی سربر ای سر نجام دے۔ ولیم کلارک (امریکی فوج کا لیفٹینٹ ) کوسیکنڈ۔ان۔ کمان مفرر کیا گیا۔ دیگر جم عت کا انتخاب سرحدی فوج سے کیا گیا۔ اس بھاعت کیسے انچی صحت اور جھے اخدا تی کے حال فراد کا انتخاب کیا گیا۔ چندا کی شہر یوں کو بھی اس جماعت جس شال کیا گیا جو رضا کا رانہ طور پرشال ہوئے تھے۔

لی دس نے دریاؤں کی گزرگا ہوں کا مشہدہ سرانجام دیناتھ تن م تر جزیروں کے نقیٹے مرتب کرنے تتے اور علاقے کا نقشہ بھی بناتاتھ اور غیر معمولی لینڈ مارک کی جائب خصوصی آوجد بی تھی۔ زمین کی زرخیری کا مشہدہ سر نجام دیناتھ موکی صورت حال اور موسوں کے تغیروتبدل کا مشاہدہ سرانج م دیناتھ انڈین قبائل ان کے رہائش مقامت مشاہدہ سرانج م دیناتھ انڈین قبائل ان کے رہائش مقامت ان کے طور طریقے ورزم وردان وغیرہ کا مشاہدہ سر نجام دیناتھا تجارت کی ممکنات کا جائزہ بیناتھ اورانڈین ٹیل چیک کے خلاف مارنستی کی ممکنات کا جائزہ بیناتھ اورانڈین ٹیل چیک کے خلاف مارنستی کے میں دور کی دوران وغیرہ کا مشاہدہ سر نجام دیناتھا تجارت کی ممکنات کا جائزہ بیناتھ اورانڈین ٹیل چیک کے خلاف مارنستی کے خلاف میں دور دیناتھ کیا گئے دوران کی دوران وغیرہ کا مشاہدہ سر نجام دیناتھا تجارت کی ممکنات کا جائزہ بیناتھ اورانڈین ٹیل چیک کے خلاف میں انستان کی دوران کی دوران کی دوران کے خلاف کی دوران کی

اس جم عت نے جوفاصلہ ملے کرناتھ وہ تقریباً چار ہزرمیل کے نگ بھگ تھ اوراس فاصلے کو دو ہرس کی مدت ہیں ملے کرناتھ۔ بید جماعت 43 ارکان پر مشتمل تقی ۔ ان ہیں ہے 14 افراد حاضر سپاتی تھے ۔ دوافر ، دفرانسیسی تھے اور ایک نیگروغلام بھی شامل تھا۔ 1804ء کے موسم بہارتک بید جماعت مہم کی سرانجام دہتی کے لئے تیارتھی ۔ کشیوں پر سامان تجارت لہ ودیا گیا تھے۔ اس سام سامل ہیں دیگراشیا کے علہ وہ آتا نمك سوركا كوشت بندوقيل السلحداوراوزاروغيره شامل تقه

5 من كوريد جماعت اسيخ تاريخي سفر پررواند جولى ـ

سفر کا پہلے حصہ ، ومنی اور ماہ ، کتو ہر کے درمیان ہے کیا گیا۔ میسفر 1600 میل پرمحیط تھا اور بیسفر ہے کرنے کے بعد مید جم عمت ان انٹرین دیباتوں میں کانی گئی جوآج کل کے بسمارک سے ثمال ہیں پیچاس میل کی دور کی پر داقع تھے۔

مسوری تک جهاز رانی آسان ندهی اور کی ایک مشکلات در پایش تغییل را بندار دز انداد سطا 2 ، ور 15 میل کاسفر طے کیا جا تا تھا۔ بھی بھی ر پیسٹر محض جیومیل فی دن تک محدود ہو کررہ جاتا تھا۔

لی دس کلارک اور جمناعت کے دیگر ارکان جومشاہدہ کرتے تنے یا جو پھیسرانی م دینے تنے اس کوتح رہیں محفوظ کر لیتے تنے۔ نے علاقے کے نکتے بھی بنائے تنے۔

" جم جس عد ہے ہے گزرے وہ میک مصورت حال کا حال تھ زر خیز دریا کے نزد کیا گئی زمینیں وسیع میدان اور ککڑی کر بہتا ہے۔"

23 مست 1804 وکوانہوں نے کہلی ہینس ہوں کی (حقیقی نام امریکی ارنا ہمینہ)۔ بیان دلوں میدانوں میں فال فال ہی پائی جاتی ہے۔ کست 1804 وکوانہوں نے کہلی ہمینس ہوں کی رحقیقی نام امریکی ارنا ہمینہ)۔ بیان دلوں میدانوں میں فال فال ہی پائی جاتی ہے۔ کسی دور میں بیام ریکہ کے تمام تر میدانوں میں پائی جاتی تھی۔ جینس نذین معیشت کا دا حد ذریع تھی۔ معیشت کا دا حد ذریع تھی۔

" مویشی ناصرف انڈین کی غذ کی ضرور یات ہوری کرتے ہیں بلکمان کے لباس کی ضرور یات بھی ہوری کرتے ہیں ا ان کے بستر ۔رہے۔ بیک وغیر و بھی انہیں کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔"

" ال بجینس کا کوشت اس قدرلذیز ہے کہ بیس نے ایب مذیز کوشت پہیے بھی تھی اس کی زبان اس کے جسم کا کوشت اس کی زبان اس کے جسم کا بہترین حصہ ہے "

" جمیں آئے۔ جدید کیے کیئے لکڑی درکارٹی جو ہمیں دستی ب نظمی ہم نے لکڑی کے تعم البدل کے طور پر بھینس کا کو برجا کر یاناشدہ تیار کی۔ ''

اس جہ عت کودیگر بہترین غذا نمیں بھی دستیاب تھیں۔ جانوروں کی کھالوں کی تنجارتی قدرو قیمت بھی بیان کی گئی تھی۔ میں میں تاریخ میں شدور میں میں میں میں میں میں ایک کھالیا ہے ہی بیان کی گئی تھی میں میں میں میں میں میں میں می

اس عدیتے کے جانوروں سے نیو نوں حشرات اے رض نوات کوبھی کمل طور پر بیان کیا گیا تھا۔ دریا کے کنارول سے دور درفتق سے بے نیاز وسیج مید ان تھے درہر میز اورز رخیز وادیال بھی موجود تھیں جوفتلف، قسام کے درفتول کی حال تھیں۔

میدانوں میں آباد انڈین اوٹول کے ذریعے تجارتی سرگرمیاں سرانبی م دیتے تھے۔ ل دس ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا تھ اور ان کی عزیت کرتا تھے۔ وہ نہیں تھا کف تابش کرتا تھ اور ان کی مقامی زبانول کا مورز نہ کرتا تھا۔ وہ نڈین قبائل کے ساتھ مشاورت سرانجام دیتا تھا اور ان کی آپس کی تبییوں کی جنگوں بیں باسٹ کے فرائفن بھی سرانج م دیتا تھا۔اس نے کئی کیسہ قبائل کو '' پس کی جنگیس بند کرنے پر بھی آ مادہ کیا تھا۔

21 كۆبركوپىيە جى عىن مىينۇين كے نود يىپاتور بىل كېنچى ب

26 اکتوبرکوموسم شخت سردتھ اور جماعت کے دوارکان سردی کی شدت کی وجہ سے ملیل ہو گئے تھے۔ ن وی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آن کانچا تھ کہ ایک ستنقل کیمپ بنایا جائے ۔ اس نے اپنی جماعت کے رکان کوشم دیا کہ وہ کیمپ تیار کریں تا کہ اس بیس موسم سر ، بخو فی گز را جا سکے ۔ ایک ماہ کے، ندرا ندر بیکا مکمل ہوگی اور اس کا نام فورٹ مینڈین رکھ گیا۔

29 تاریخ کو برف باری ہوئی اورا کیے۔ فٹ ہے زا کہ برف پڑی۔ 12 وسمبر کودر یا کا پٹی جم کیے۔ سردی عدائے کواپٹی گرفٹ جس لے پچک تھی اور یا بٹی ماہ تک سردی کی شدت جاری رہی۔

موسم کی شدت کے ہاہ جود جو عت کے رکال نہ تو یور ہوئے اور نہ بی فارغ بیٹے رہے۔ گذشتہ میں ور کے دوران انہوں نے دریا کے
کناروں سے جو بڈیاں چٹ ٹور کے گلڑے سینگ وغیرہ سمٹے کے تیے ان کامع تئے سرانبی م دیئے رہے ن کی رپورٹ تحریر کرتے اور
ان کومندوتوں میں بند کر دیے تاکہ ن کو دائی مشرق کی جانب رو نہ کیا جا سکے جبکہ موسم ہیں رہیں برف پھیل جائے۔ برجانو کی اور فرنسیسی فرکے
تاجر شال مغربی فرکھنی کے ملاز میں تجارت کی فرض سے ان دیمیاتوں کا دورہ کرتے ہے۔

اس دوران دوستانہ ماحول کے حال مینڈین نڈین اپنے دیمیائٹوں بٹل سفید فام مد قاتیوں کا سنقبال کرتے ۔ اس کو کھا نا کھل تے اور ان کی تغریج کاسا مان مہیر کرتے تھے جومختلف رتھس کی صورت بٹس ہوتا تھا وران کواپٹی ساجی زندگی بٹس جما کینے کا موقع فر ہم کرتے تھے۔

سفیدفام مم جوبھی جوش جذب ورواوے کا مظاہرہ کرتے تھاورا ہے میز پانوں کے ساتھ کل ال جاتے تھے۔

سیده ۱۱۰ این بری بدت برده می در در مین با در در این با در در در در این با در در این این با با با با با با با ب جن عت کی اب تک کی کارروائی کی رپورٹ دکام کو ڈیش کر سکے۔ یہ تی جن عت نی کشیوں پرسوار ہوئی اور انہوں نے الل مینڈین کو خدا حافظ کہ اور مغرب کی ہمت رو نہ ہوگئے۔

اگر چہ بینٹ اوکس اور میڈین کے درمیاں دریا ہے آٹ ٹی فاصل تھی کیکن اس مقام سے بیرجہ عت اس ملک کا سفر سرانبی م وے رہی تھی جس کے بارے میں شخصی و تفقیش کے مراحل ہنوز ملے یائے تھے۔

پہلے چند ہفتول کے دور ن وہ ایسے مید نوں سے گزرتے رہے جو در فتق سے بے نیاز تھے۔ وہ نمونے کھے کرتے رہے نسٹے بنائے رہے۔ 26 منگ کوان کی خوتی کی انتہانہ رہی جب ۔

" کیٹن لی وس نے چٹ نی بہاڑیوں کا ایک دور دراز کامنظرد یک میں میں ری امیدوں کا مرکز اور ہماری کا وشوں کا اندیم یکسی کا مجیب وغریب تبھر و ہے جس کا مقصد حقیقت میں دریائے کولمبیا تھا جواو نیچے یہا ڈی سلسے سے دور بہتا ہے۔ ل وس اور کلارک کو حقیقی تدازہ نہ تھ کہان چانوں کے چھے کیا ہے۔ انہیں جو بھی معلومات عاصل ہوئی تھیں وہ نڈین سے عاصل ہوئی تھیں جن کا فاصلے کے ہارے میں تیاں ، در فاصلے کو ہے کرنے کے لئے درکاروفت سفید فامول کے تیاس سے مطابقت ندر کھتا تھا۔

13 جون 1805 وکو وہ مسوری کی عظیم آبشاروں تک جا بہنچے۔ لیوس آبشاروں کے عین وسط بیس کسی چٹان پر براجہ ن ہو گیا اور اس نظارے میں کھو گیا جو نظارہ اپنے تخلیق سے لے کراب تک اوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔

آبٹ رول سے گزرنے کے بعد جماعت نے بار برداری کا کام سرانبی م دیتاتھ تمام کشتیاں اور سازوسان اپنی پشت پر ما دنا تھ اور تقریباً 18 میل کاسفر طے کرنا تھا۔ لی وس نے آبشاروں کا تذکرہ تحریر کیا جبکہ کلارک نے بیک بہترین نقشہ تیار کیا۔

ا بک دوبعد آبٹاری بہت چھے رہ چک تیں۔ بالاً خر 20 جورانی کووہ چٹانی پہاڑیوں تک جا پہنچے تھے۔ بہاں کانچنے پر بیا انکش ف ہوا کہ مسوری تین شاخوں بیں منظم ہو چکا تھا۔ ان کے نام تین سیاست دانوں کے ناموں پررکھے گئے۔

المرجنزس

المرامية ي من

🖈 گاڻن

بور ہیز وینچ کے بعد کشتیوں سے کن روکش، فقیار کرلی گی۔ جم عت بیدل عازم سفر ہوئی اور بالا فرقی یاس کے مقام پر دریا کے سرچشے تک جا پہنچ جوسٹے سمندر سے 5,000 فٹ بلند تق۔۔

12 گست کو ن پر بید نکش ف ہو کرتم م ندیوں اب مغرب کی سمت سندر کی جانب بہدری تھیں۔ای روز انڈین نے لی وس اوراس کی جہ عت کی ضیافت کی اور سامن چھی اس ضیافت بیس چیش کی گئے۔

" بير پېلى سامن چېلى تقى جولى دى سەنە دېيمى تقى بەل مرستەدەلانتېر ئى مىلىئىن جولىكەدە ب بحرالكانل كەپايغول تك نقا"

لیکن لی دس کی خوشی اس دقت کا فورجو گئی جب تثرین نے اسے بتایا کہ کی و دی کے ساتھ اس کا سفر سرانبی م وینا ہے کارثابت ہوگا۔ انڈین نے امریکیوں کو پیش کش بھی کی کدوہ انہیں سفر کے تی راستے پر گامزن کرنے کہیئے سکی ہمراہی کہیئے بھی تیار ہے۔

اب سفر کاسخت ترین حصد شروع ہوا تھا۔ یہ زوں میں ایک لمبا پیدل سفر سے کرنا تھا۔ اس سفر کے دور ن نڈین کے پاس جوخوراک تھی وہ میریوں اور خٹک چھلی مشتمل تھی۔

> اگر چہ بیا گست کامہینہ تھ لیکن موہم ہمر داہو چکا تھا اور رات کو پین شل سیابی جم جاتی تھی۔ 4 ستمبر تک وہ نزیرسس پہنچ کیا تھے۔

برف باری شروع ہوچکی تھی۔ جم عت تھ کاوٹ کاشکار ہوچکی تھی اور سروی سے بدحال ہور ہی کھی۔

''ان بهاژول پرکوکی ذی روح موجود شرها''

7 ، کتوبرکوائییں دریا کی جنوبی شاخ نظر آئی۔ جماعت نے پیچھروز کشتیوں کی تنیاری پیل گزارے تا کدوہ سنیک کے مقام تک پہنی سکیں۔ 10 اکتوبرکووہ سنیک جا پہنچے۔انہوں نے چارہ د کاعرصہ و نیچے ہیں ڈول کے درمیان گزار تھا۔

سینک کی جانب سفر کے دوران امریکی جماعت کی منا قات کی ایک انڈین سے ہوئی۔

" ہم ان کے ساتھ مہر یا ٹی کے ساتھ ڈیٹ آئے ہم نے ہرایک سرو رکوتی نف ڈیٹ کے سردارول نے بھی اس جماعت کے اراکین کو مختلف تی نف ڈیٹ کے اور آ دھ ہران بھی تخفے کے طور پر ڈیٹر کیا"

آ دہے ہر کا تخذا کیے بیش تیمت تخذتھ کیونکہ خور ک ابھی تک ان کے سے اہمیت کی حال تھی محض چے رروز پیشتر کی وال نے بیتر رکیے

تخاكدن

"جم نے کھ ٹا تیار کرنے کیلئے ایک کر بدا تھ ۔ لیکن جمیں اسے پکانے کے سے لکڑی ٹریدنے میں، نہائی دفت کا س منا کرنا پڑا تھ ۔ "

انڈین بہتر کا روہ ری وگ بیضائی میں تے کے بہت ہے تہا کی جنوب سے انڈین کے ساتھ تنجارت کرتے ہے۔ تجارت کی بیزی جنس چھلی تھی ۔ فشک سامن چھی و کھے کرلی وی اور اس کی پارٹی کی بھوک بھی جیک انٹی تھی ۔ لیکن انڈین کی قیست پر چھی بیچنے پر آ مادہ نہ ہوئے نئے۔ ان کا کہنا تھ کہ یہ چھی انہوں نے جنوب کی منڈی کے سینے مخصوص کرد کھی تھی ۔ لہذ سفید قاموں کو کتے کے گوشت پر ای گڑ ار کرنا پڑا۔ ا' کئے کا گوشت اگر چہ بیک بہند یرہ کھانا نے تھالیکن اس کوایک قابل تجوں کھی تا ضرور تضور کیا جاتھ ۔''

16 اکتوبر 1805 مکویہ صت کولیں پہنی بھی ہے۔ 19 کتوبر کادن ن کے بئے خوشیوں بھرادن تھاجب ن کومونٹ بینٹ ابیلن کی چوٹی نظر آئی تھی۔ یہ چوٹی شاں مفرب کی جانب واقع تھی۔ 23 تاریخ کو دوکومیوا کی کریٹ آبٹاروں تک جا پہنچ تنے (ابسلیمو آبٹاروں کے نام سے جانی جاتی ہیں)۔ 25 اکتوبر کو جہ عت نے اس جگہ کیمپ لگا یہ جوجگہ آج کل ڈالس تصبے کے نام سے جانی جاتی ہے۔

ال مہم کے پہلے جھے کے دور ن لی وی اور کلارک نے مسوری کے تظیم میدانی علاقے کی کشادہ جگہوں کے درمیان سفر سطے کیا تھ۔ وریائے سیک پر چینچنے کے بعد اُنہوں نے سرد پہاڑول کے درمیان سفر طے کیا تھا۔ اب پہاڑول کی سرز بین سے نکلنے کے بعد انہیں محسول ہو کہ وہ ایک دوسری اُدعیت کے حال علاقے بیں وافل ہو چکے تھے ۔ بیٹال مفرنی ساحل سمندر کے جنگل پرشتمنل علی قدتھ۔

"2 نومبر 1805ء دریا کا پائے تقریباً کیے میل چوڑاتھ کشیکی میدان بھی زیادہ چوڑائی کے حال تھے وریہ میدان اور ان کے طراف میں بھیے ہوئے پہاڑ ورفنوں سے بھرے پڑے تھے۔ من ظرکی یہ تبدیلی آتھوں کو بھی گئی تھی، وریہ امیں ان کے طراف میں بھیے ہوئے پہاڑ ورفنوں سے بھرے پڑے تھے۔ من ظرکی یہ تبدیلی آتھوں کو بھی گئی تھی، وریہ امیں ابدھن فراہم کرنے میں بھی معاون ثابت ہو کئی تھی۔"

آب وہوا بھی بہت مخلف تھی۔میدانوں کی گری یا سردی کی بجائے وہ اب ایک ایسے علاقے سے گزررہے تھے جو گہری وہند کی بیٹ

میں تھا اور جہاں پر شدید بارش ہوتی تھی۔ دھند کی وجہ ہے جہ عت کی کارکردگی متاثر ہوئی تھی اور ان کوور بائے ولامٹ نفرنیس آر ہاتھا۔ وہ تطعی طور پر
ان کی نظروں سے اوجھل تھی کیاں 7 تاریخ کو آگلی شتی ہیں سوار ہوگ خوتی سے بے جال ہوگئے جسبان کی کہی نظر بحر لکا الل پر پڑی۔
بالآ خرجب وہ کھ ڈی تک جہ پہنچہ تو ان کی کشتیاں طوفان کی ڈریس آ گئیں ۔ بارش بھی روروں پڑتھی۔ وہ در یا کی شمان جانب جا پہنچنے ۔
جنوبی کنارے پر تیام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لی دس نے پہنے شاں جانب تیام کا اردہ کیا تھی۔ کیکن اس مقام پر گھنے جنگلات تھے، ور دوکار مفتو وتھ ور محض خلک چھلی پر گزار مناکر ناتھا۔ للبذ یہ فیصد کیا گیا کہ در یا کو پارکیا جائے اور جنوبی کنارے کا رخ کیا جائے۔

تیم کیئے جو جگہ نتخب کی گئے۔ وہ ب ق وس اور کل رک دریا کے تام سے یاد کی جاتی ہے۔ لی وس سمندر کے ساتھ فزور کی روابع سے دور رہنے برخوش تھا۔

24 دىمبركوان كى تيرم گاه كمل موچكى تىرم گاه كانام انبول نے قورت كلاٹ سوپ ركھا تھا۔ بينام نڈين كے ايک مقامی تقيير كے م يرتق -

انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ ہیں جوموسم سر، گزار وہ یک برس ویشتر مینڈین ویہ سے ہیں گزارے مے موسم سر ماسے بیسر فنلف واقع جواتھا۔ چار ماہ تک وہ مسلسل بارشوں کی زوہیں رہے منے۔ان جا مات ہیں ن کے پاس کرنے کے لئے کوئی کام کاج نے تھے۔اس موسم کے دور ن جی عت کے برایک فردنے کی قدروفت ہے درکی کی نذر کی اوروہ فلوکا انکار دہے۔

لی دس ادر کلارک نے فرصت کے بیدون اپنے مشاہر سے قامبند کرنے ہیں گز اربے۔انہوں نے ابھی تک جو پھی دیک تھ جو پھی محسوس کی تھا، ۔ دوسب پھی وہ منبطر کر بیش مائے رہے۔کل رک نے ایک ہز، نقشہ بنایا۔

ویکر تفسیں سے ان ٹذین نے فر ہم کیس جوان ہے مد قات کیسے سے ہے۔ بیہ ٹڈین کئڑی سے ہنائے گئے گھروں ہیں رہنے تھے۔ وہ
کشتیاں تیاد کرنے ہیں ماہر تھے۔ ان کازیادہ ترکز را پھلی پر ہوتا تھے۔ بیادگر چور بھی و تع ہوئے تنے ورکوئی بھی چیز فروشت کرنے پر آ ، دہ رہنے تھے۔
''ایک بوڑھی مورت جینے کے سروار کی بیوی ۔ چھالو جو بن مورتوں کے ہمراہ ان مورتوں ہیں اس کی بیٹیاں اور
مہتیجیاں وغیرہ شال تھیں جان ہو جھ کر ہمارے قریب رہائش پذیر بہوگئ تا کہ ہمارے مردوں اور اس کی انو جو ان مورتوں
کے درمیان روابط استوار ہو کیس ''۔

ہ رہ 1806ء کو ہارہ سکھے جو کہ کوشت کے حصول کا داحد ذربید تھے۔ پہاڑیوں کی جانب ابجرت کررہے تھے۔ لہذا لی وس نے ب فیصلہ کیا کہ انہیں بھی جد کھر کی راہ لیٹی چاہیے۔

در یا کاسفر چید کشتیوں کے ساتھ شروع کی گیالیکن پچاس میل کاسفر مطے کرنے کے بعد جنب جماعت ڈبیس کے مقام پر پپنی تب انہوں نے کشتیوں کی بجائے گھوڑوں پر سفر مطے کرنا شروع کیا۔ اب جماعت نے خشکی کاسفر شروع کیا۔ بیسفر انہوں نے دریا کی شالی جانب ملے کیا۔ 29 پریل کو انہوں نے کولبیر کوجور کیا۔ انہوں نے والہ وانا کے مقام پراسے جور کیا۔ وہ پچھ دیر تک کے لئے وہ لہ وا یا انڈین کے مہم ن رہےاورانہوں نے ان انڈین کوان ٹن مانڈین سے زیادہ مہریات پایاجن سے وہ اب تک ملاقات کر بچکے تھے۔

7 مئی تک پہاڑیاں ابھی تک برف سے ڈھٹی ہوئی تھیں۔انڈین نے جم عت کو بٹایا کہ برف کی تبداس قدرموٹی تھی کہ دوہ کیم جون تک اسپے سنر کا آغاز نہیں کر کئے تھے۔'

جماعت کودوجموں بٹل تقلیم کردیا تھا۔ ان دونوں حصول نے عیجدہ عیجدہ دونے سے سفر کرتے ہوئے۔ بیلو سٹون اورمسوری کے تکھم پرایک دوسرے سے ملنا تھا۔ بیدتی م مینڈین دیہات سے تقریباً دوسد میل کے فاصلے پر مغرب کی سن پرواقع تھا۔ 12 اگست کودونوں جماعتیں آپس بین ال چکی تھیں۔

میلواسٹون کے ہوں کی پانیوں کی کلارک کی تحقیق دفتیش انہائی کامیاب رہی تھی۔ سینٹ اُٹس کی جانب بٹایاسٹرائنہائی سرعت کے ساتھ سے کی عمیااوراس دوران کوئی ناخوشکو رواقعہ بھی پٹیش نہ آیا۔ 23 ستبر 1806 وکو وہ بینٹ ایک پہنٹی تھے۔ وہ دو وبرس ورچار ہاہ پٹیٹر اس مقام ہے روانہ ہوئے تھے۔

سینٹ اوئس کے مقدم پرجماعت بھر تی گئی جان کوئر جس نے کا درک کی ہمرائی افتیار کتھی اس نے در یا کی جانب وا پس پائٹا تھا تا کہ میلو اسٹون پارک سے ذریعے میں جسٹے میں اور کلادک وافتکٹن کی جانب روائے ہوئے تا کہ حکام کو پٹی رپورٹ بیٹی اسٹون پارک سے ذریعے میں ہورٹ کی میں میں اور کلادک وافتکٹن کی جانب روائے ہوئے تا کہ حکام کو پٹی رپورٹ بیٹی کر کیس کین وہ فروری 1807ء تک دارافکومت وینجے سے قاصر رہے۔

اگر چہ لی وس اور کلارک کی مہم ایک عام مہم دکی کی دیتی تھی اور سالیک ایک جیران کن مہم نہتی جس کی تو تع انٹرین علاقوں کی مہم سرانمی م و سینے والی جماعت سے کی جائشتی لیکن اس مہم کے نتا گئے ہم ترین نتے اور دور رس نتا گئے کے حال بھی تنے۔اب،مریکی حکام کے پاس ثال مغربی وسینے تر علاقے کے ہارے بیس معلوں ت دستیاب تھیں۔ وامعلومات جو پر اسراریت کی جاور تلے چھی ہوئی تھیں۔

مسوری ورکولبید دادیوں کی تحقیق دنفتیش سرانبی مدی جا پیکی شی۔ شال مغرب کی جانب سیک نیاروٹ اب منظرے میر آپھاتھ ورا مریکہ کی فر (سمور) کی تنج رہ وسعت اختیار کر پیکی تھی۔ بہت سے انڈین قبائل کا مقام سکونٹ ان کے طور طریقے اور رسم ورواج کی دضاحت سرانبی م دی تی تھی۔

اس کامیاب مہم کے نعام کے طور پر کینٹن کارک کولوسیانہ ملیشیا کا جنرل بناویا کی تھا۔ 1813 ویش اسے مسوری کا گورز بناویا کیا۔ وہ انڈین امور کے میرنٹنڈ نٹ کے عبدے پر بھی فائز رہا۔

ستبر 1838ء میں وہ موت ہے جمکنار ہو کیا تھا۔

لی دن کا خانمدایک الیے پر ہواتھ ۔اسے اوسیانہ کا گورزمقرر کیا گیا تھ اوراس نے سینٹ اوٹس میں رہائش افقیار کی تھی۔ 1809ء میں جبکہ وہ وافقیقن کے سفر پررو نہ ہواتھ اس دوران اس کی زندگی اپنے نفتیا م کو کا گئے۔ بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس نے خودکش کی تھی یا سے ہال کے کیا تھا۔



## موسيوو ڈوک کی زندگی کے مختلف روپ

موسیوفر ن کوکس بوجن وڈوک کی زعمر کے مختلف روپ تنے دھو کے ہاز دغاباز چور پولیس مخبر مجرموں کی ہازیا بی میں مہارت کا حال سے پیزس کا اسکاٹ لینڈیارڈ

وہ بیکری کے ایک ، لک کا بیٹا تھا۔ اس نے 1777ء ہیں اراس ہیں جنم لیے تھا۔ 14 برس کی عمر ہیں اس نے فوج ہیں شمویت افلتیا رکر لی لیکن اس کے مزان کی تندی ور تیزی نے جلد ہی اس کے لئے مصر نب کھڑے کر دیے ۔ لئی کے مقدم پروہ وحوکا دی کا مرتکب تشہرا۔ اس پر مقدمہ چلایا کیا اور آئے میری قیدیا مشلفت کی مزاسنانی گئی۔

اس نے دومر تنہ ڈیل سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن دونوں مرتبہ وہ دوبارہ گرفنار ہو اور دوبارہ ڈیل میں بند کر دیو گیا۔ بیل سے اس کا تنبسرا فرارا یک کامیاب فرار ثابت ہوا۔ فرار ہوئے کے بعدوہ بیرس کینچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پردہ زین چلا گیا۔

وہ ہرتم کے مجرموں کی رفاقت میں رہائی ایک مجرموں کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات بھی استو رہوئے۔وہ ان کے ہمر ہ مختلف وارد نوں میں بھی شریک ہوا وراس نے و ردا تیں سرائب م دینے کے فتلف طریقے ور تدابیر بھی بخو بی سیکے لیس اس کے ساتھی مجرم اسے جرائم کی مختلف واستا نیں سناتے بتے لہٰڈاوہ ہرات م کے جرم کا یک چانا کا کرتا انسائیکو پیڈیاین چکا تھا اگر چاس وقت اس کی عرص 20 براس تھی۔

32 برس کی عمر میں اس نے پولیس سے رابعہ کیا اور ان کے ساتھ سود ہے بازی کی۔ پولیس کو بیٹیش کس کی کہ اگر اس کے ساتھ معافی کا وعدہ کیا جائے وہ پولیس کا مخبر ہننے کو تیار تھا۔ مزید ربات ہیتی کہ وہ دویا رہ پولیس کے متھے جڑھ چکا تھا اور اس کوزبرد کی پولیس کا مخبر ہننے پر مجبود کیا تھا اور اس کوزبرد کی پولیس کا مخبر ہننے پر مجبود کیا تھا اور اس کے ساتھ ہے وعدہ کیا گیا۔ میں اس کے ساتھ ہے وعدہ کیا گیا۔

اس بیل کوئی شک نمیس کہ وڈوک ایک نہزگی کا میاب پولیس مخبر ثابت ہوں۔ اس وقت تک جرائم کی دنیا کے یارے بیس وہ اس قدرعلم ماصل کر چکا تف کہ اس کے بینے پولیس کو ان ان قطعاً مشکل نہ تھا۔ اس کی ہر مخبری نتیجہ خیز ثابت ہوتی تھی اور پوہیس کا میں بی اور کا مرائی ہے ہمکنار ہوتی تھی۔ لیکن اس کی دھوکہ دہی شال تھی۔ وہ بذات خود جرائم کی منصوبہ بندی سرانجام و بتا اور ان منصوبوں کوجر نم کی دئیا ہے ہمکنار ہوتی تھی۔ بندی سرانجام و بتا اور ان منصوبوں کوجر نم کی دئیا ہے۔ اسٹ خود جرائم کی منصوبہ بندی سرانجام و بتا اور ان منصوبوں کوجر نم کی دئیا کے اسٹ خود جرائم کی منصوبہ بندی سرانجام و بتا اور دیا۔ اسٹ خود بین سرانھیوں تک بہنچا تا اور نہیں ان منصوبوں پڑل کرنے گئر بیک وتر غیب دیا تا ور ما بعد پولیس کو بخبری کردیتا۔

چونکہ وڈ وک کا کام دھوکہ وہ کی پر بنیا دکرتا تھا البند وہ تا دیر چل نہ سکا اور بالآ خربطور پوبیس مخبراس کوا ہے اس عبدے ہست بردارجونا پڑ اوراس کی زندگی کا بیدد دراہیے اختیام کوچھی عمیا۔

اس کی زندگی کا گلہ دوراس کی حقیقی کوشش کا دورتھا جواس نے اپ آپ کوسدھ رنے اورسیدھی راہ پر چانے بھمن میں سرانبی م دی۔اس کی دامدہ نے اس کی معاونت سرانبی م دی اوراس کو کا روہارشروع کروا ویا۔اس نے کا غذگی تیاری کے کا روہا رکواپز، نا۔اس کے سماتھ سماتھ اس نے سیا منعوبہ بھی بنایا کہ وہ اپنے مجرم ساتھیوں کو بھی راہ راست پرلانے کی کوشش سر نجام دےگا۔لیکن دوسری جانب یا تعدر ومجرم جن کے ہارے بیں اس نے پولیس کو مخبری کی تھی اس کے خون کے بیاسے متھے۔لہذا وہ پُرسکون اشراز بیس کا روہ رند کر سکا اور کا روبار پر وہ توجہ مرکوز نہ کر سکا جو توجہ کا روبار در کار رکھتا تھے۔اس کا نتیجہ بیڈنکا کہ اس کا کاروبار ناکا می کا شکار ہو کررہ گیا۔

" ييجرم فلال فلال جمرم في سراني م ويا ہے-"

اور بطور پولیس مخبر بھی وہ پٹی صلاحیتوں کا لوہ منوا چکا تھ ۔اس کی مخبری ہور یار ورست ٹاہت ہو پکی تھی۔آئے کل ہر آیک مراغی رساب مجرموں کے حالہ ت زندگی کا مطابعہ کرتا ہے لیکن وڈ وک اس میدان کا جد مجدتھ۔ بمرموں کی تختیق انفتیش کا کام سائنسی بنیادوں پراستو رئیس کیا تھی اور یہ بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ ہرا یک بحرم اپنی طرز پر مجر ماند سرگرمیاں سر نجام دینے کا عادی ہوتا ہے۔

اس مرتبہ پھرانہونی ہات ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھروڈ وک پولیس مروس بیں شامل ہو چکا تھ۔ اس مرتبہاس کو بیڈ مدداری سونبی گئی تھی کہ دواینا حجو بیز کردہ محکمہ استواد کرے۔

اس نے منتیقی جوٹن جذہے اور واوئے کے ساتھ اپنے آپ کواس کام بیس لگا دیا۔ اس کو بیا افتیار بھی دیا گی تھا کہ وہ اپنی معد ونت کے لئے اپنے ساتھیوں کا امتخاب کرسکتا تھا۔ اگر وہ جمر مول کو بیرول پر رہا کروائے ہوئے نہیں پی معد ونت کیسے بھرتی کرے گا تو ان کے کنٹرول کی تمام تر ذمہ داری اس پری مدہوگی۔

وڈوک کو بیڈ مدداری سونیے کے خمن بیل کچھ ملکاری مقاندرویے کے حال تنے وہ وڈوک کواس اہم ڈمدداری کے قابل نہ بھتے تنے لیکن ایم بہری میزی پولیس کے فوجداری محکے کا سر پر ہوڈوک کے تق میں تقاروڈوک کے بھرتی کردہ ایجنٹوں کو بھی ستانج کے مقابد سے اوسیکی کی جانے تھی۔ جانی تھی سے ہرا یک کرفتاری کے بوش فیس کی دائیتل کے علہ وہ انہیں رہائش اور محدودانا وکس بھی اداکیہ جانا تقار

۔ وڈوک نے منظم انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے وبعد تنم کھاتے ہوئے بیا تکش ف کیا کہ اس نے جان ہو جھ کران افراد کی بحر تی کھی جو اثبتہ کی مجر واثبتہ کی مجر و مدنے مجموع کے مجر کے علاوہ مجرک کا نہ دیاتھ۔''

۔ مزید برآل نیا محکمہ کامیا بی سے ہمکنار ہوا تھا۔ ایک رات وڈوک نے 31 مطلوب مزبان کو کرنڈ رکیا اور ان کو جیل کی سلاخوں کے بیٹھیے ڈال دیا محمیا۔

ایک مرتبہ وہ بذات خودا یک چود کے گھر چون آپے تھ تا کہ بنفس نیس ہے گرفت کر سکے۔اس کی آمد ہے اس شخص کی ہوئی چونک ایٹی اور
اس صدرے کی بنا پراس کے ہاں آب اور دونت ہے کہ بیدائش کا عمل شروع ہو گیا۔اس سیسلے بیل بیدواستان گروش کرتی کہ دوؤوک نے فوران پی
آسٹیٹس، و پر چڑھ کیں اور ٹروا کف کے فرائش مرانب موسیے لگا تا کہ بچک کی پیدائش عمل بین آسکے۔اس کے بعداس نے بچ کونبلا یہ ودبیج کی
مار جب پُرسکون عالت بیل وہ شکل تب اس نے اپنے سرکاری فرائنس کی سر نجام وہ ہی کی جانب توجہ کی اوراس مورت کے فاولا کوشل کی سر فور
کے بینچھ پہنچایہ کی اس نے اس موسلے ہے باتھ نہ کھیئی ۔اس نے بیدو مورہ کیا کہ وہ بس نج کوئیس کی بنانے کا
وقت قریب آبی تب وڈوک نے بی ہفانت پر اس بچ کے بہ پ کوعارش رہائی وہائی تا کہ وہ بھی اس تقریب بیس شرکت کر سکے۔اس کے بعداس
نے اس تقریب کے مہما لوں کی فوطر تواضع پٹی جیب ہے ۔اس طرح بینتر یہ اس بینت کی واس نیس مشہور ہوئی تھیں۔ پہلس کے تکھے بیس اپٹی اس
نے اس کی سزائے تید من گی گی۔ اس ما زمت کے دوران وڈوک کے بارے بیس بہت می واست نیس مشہور ہوئی تھیں۔ پہلس کے تکھے بیس اپٹی اس
دوسر کی لماز مت کے دوران اس نے فیر معول جدو جہد سرانجام دی۔اس کی بیدائر مت کرچتا در پہلتی دی گیک بائل فرید بھی اپنے تھا م کوئی گئی گئی

لیکن وڈوک زیاوہ عرصے تک فارغ ندرہا۔ اس کے ذہن ہیں ایک ورخوبصورت جمویز سکی ۔ اس نے یک "پرائیویٹ تفقیق ایجنٹ" کے طور پر کام شروع کرویا۔ اس نے جرائم پر حساس کہانیاں بھی تحریر کیس اور ان کی اش حت کا بندوبست بھی کیا۔ ب فنک بیک نیال اس کے اپنے تجربات پرٹنی تھیں یا ان داستانوں پر بنیادکرتی تھی جوران مجرموں نے سے نائی تھیں جن سے وہ یاہم روابعہ ہوا تھا۔

 اس کامی بی وردیگر کامیا بیوں نے وا وک کی شہرت کو جار جو بدانگا دے۔ وہ بالزک کا دوست بن گیا۔ اس کو وہ ایک کے بعد دوسری داستان سے نواز تار ہا بو مجرموں وران کے طریقہ واردات سے متعلق ہوتی تھیں۔ بالزک اپنے گھر میں اس کا پر تیا ک فیرمقدم کرتا تھا اوراس سے کچواک طریق واردات ہے متعلق ہوتی تھیں۔ بالزک اپنے گھر میں اس کا پر تیا ک فیرمقدم کرتا تھا اوراس سے کچواک طریق ہوں تا تھا۔ ان سول جواب کی بدولت وہ اس سے بہت کچواگھ لیتا تھا۔ وہ شہوراور معروف مصنف وہ وک کو بجود کرتا کہ اسے معمول سے معمول تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ وہ وک جس دفت سے بہت کچواگھ لیتا تھا۔ وہ مشہوراور معروف مصنف وہ وک کو بجود کرتا کہ اسے معمول سے معمول تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ وہ وک جس دفت کا منصوبہ تھی تا کام ندر ہا۔ اس کے ذہن میں کی ایک منصوبہ بنوز کی رہے شے۔ دن میں سے ایک منصوبہ اس کی مواخ حیات کی اشاعت کا منصوبہ تھا۔ اس سورخ حیات کی چوجھ پر تھیں۔ ورحقیقت وہ بی کہا رہے شے۔ دن میں سے ایک منصوبہ اس کی شہرت نگلتا ن کے پرائیوں نے بیٹنے کے دفت کو بیٹ تھ کہ اس شرخ میں میں کھون جا بتا تھا دروہ یہ بی جاتھ کہ اس شرخ کے کھلنے سے دیشتر اس کی شہرت نگلتا ن کے دار محکومت جائے گئے۔

اس کا فوری منصوبہ میک نمائش کا اجتمام تھا۔ یہ بیک بجیب دغریب اورا لوگی نمائش تھی اوراس جیسی نمائش اس ہے پیشتر منظرعام پر ٹیس کی تھی۔اس مقعمد کے لئے اس نے ریجنٹ سٹریٹ کی تھ رت کا ایک حصہ کراہے پر حاصل کیا۔

وہ یک اس غرراں سے بک نمائش کنندہ بن چکا تھا۔ اس نے قرائس سے کی ایک نمائش شیر وبذر بید بھری جہ زمنکو کمیں اور وہ جون کے آغاز میں اس نے نمائش کے افتتاح کا جہر م کررہا۔ پچر عرصہ وہ شرے وہ گلی فرانس اور دیگر می لک ہے مختلف پینٹنگ جات جع کررہ تھا۔
اس نمائش میں جرائم ،ور بجرموں کی کی ایک یادگاریں چیش کی کئیں۔ اس نمائش میں مختلف جھیار سے جھٹکڑیاں ۔ ورتشد دے سات میں نمائش کے سے چیش کے ہے۔

ان نمائش اوران سے تی جتی نمائش کے ساتھ ساتھ اسے گرم خطوں کے تقی کھیوں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا۔ اس کی نمائش بقینا کا میا لی سے ہمکنار ہوئی وروو ہاہ تک جاری رہی ۔ بوگ اس کی نمائش کو دیکھنے کے سنتے کھینچ ہیے آتے تھے اور بخوشی پاٹھ میشت واضد فیس ادا کرتے تھے۔ وڈوک نے بذات خود بھی عوامی روابط استوار کررکھے تھے۔ وہ خیارٹویسوں کو یک میسی دہ کمرے میں مدعوکر تا جہاں پران کی تواضع مشروب سے کرتا۔ وہ یہ ن پر بی موجودگی کے ایک لیے سے علق اندور ہور ہاتھ۔۔

فرانس واپس فینجنے کے بعد وڈ وک اپنے کام میں معروف رہا۔ اس کے پھیکارناموں کی بدولت پولیس اس کے خلاف بھی ہوگئی کین اس نے ،س ،مرکی قطعاً پر واہ ندکی لےوگ جیران ہوتے نتھے کہ وہ اس عمر میں بھی روبہ ل تھے۔اس کے جودب میں وہ لوگوں سے کہنا کہ ۔

"بیل بیک سوبرس کی عمر تک بھی ای طرح روبیمل رہوں گا۔"

ایی دکھائی دیٹاتھا کہاں کی پیشن کوئی پوری ہوکررہے گے۔لیکن بالآ خراس کی پیشن کوئی قلط ٹابت ہوئی کیونکہ 82 برس کی عمر میں وہ موت سے ہمکٹار ہوگیا۔



# اسكوائر واثرتن جنوبي امريكه ميس

وه ایک بخوف مهم او تفاا در کهندشش سیاح مجمی تفار

اس نے 1782ء یں جم اور وہ وائٹن ہال 276 وال ، رؤتھ سیا کی دیسا عہدہ تف جم کے ساتھ کوئی خطب وابت شقا۔ وہ زندگی کی جراسکوائر کے نام سے جاتا ہو ہا اس کا تعلق کی قدیم ورقائل حرّام فی ندان سے تھا۔ اس کے ہزرگ دور آب واجداو ہورپ کے شاہی گھر ، ٹو س سے متعلق شخے۔ ان میں سے آیک کا حوار شکسیئر نے ہے ڈوا سے دھ آتا ہیں بھی چیش کی تھا۔ اصلہ جات کے بعدو ٹرٹن نے نے نہ ب کواختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ روکن کی تھولک ہی رہا اور اپنی اس حیثیت میں اسے کائی ڈیا وہ جا تیا اور چری بھی جاتھ دھونے پڑے۔ اس کے علاوہ وہ کی آیک قانونی وج پر گیوں کا بھی شکار رہا 18 ویں صدی ہیں کی تھولک افر دکو دوگن ہائیداد، کرنا پڑتا تھ (لینڈ کیس) اور چری میں جا ضری نہ دو وہ کی ایک قانونی وجید گیوں کا بھی شکار رہا 18 ویں صدی ہیں کی جو رہی جانے کی پادائی میں اہندایس ہونڈ بھی اور وہ جنس آف ہی ہی شاری ہی نہ ان کے تھے۔ اس کی پارٹی تھی دوروہ جنس آف ہی ہی جانہ کی ہوئی کی بیندی تھی دوروہ جنس آف ہی گئی شریع جانمی کی شریع ہوئی ہوئی کی دوروہ جنس آف ہی گئی شریع ہوئی ہا گھا۔

اسکوائر نے واضح طور پر بیا علان کی تھا کہ:۔

" میں سینٹ ایڈورڈ بیڈ «درکینز بری کے بینٹ تقامس کے ساتھ جہنم میں جاتا تو پہند کرسکیا ہوں مگر مینزی VIII ملکہ بیں اور ڈی ویم کے ہمراہ جنت میں جاتا بھی کور بنیں کردن گا۔"

تاہم اسکوائر و ٹرٹن اصل حات کی لڑائیں وہ ہارہ شروع نہیں کرنا جا بتا تھ بلکداس نے زیادہ دلچسپ کام اسپنے کرنے کیلئے ڈھونڈ ہوتھ۔
اس کے واحدین نے اسے بیرون ملک رو نہ کردیو تھ تا کہ وہ کی بھی تتم کے ناگوہ رحال ت سے محفوظ رہ سکے۔ وہ انہیں چوا آپی تھا، ور ہابعد گھانا چوا آپی ان کے واحدین چوا آپی اجتاس کی کاشت میں دلچپی لیتا تاکہ وہ ہاں کے کہا ٹی اجتاس کی کاشت میں دلچپی لیتا جس پر نیگروغل مینا پیدنہ بہار ہے تھے۔ اس نے اس ملک کی بہتا ہے کہ ایس کی تعملیں تیر کرد ہے تھے۔

کم از کم اس نے اس زندگی ہیں ہرگز قدم ندر کے جس زندگی ہیں کا شکاری سر نجام دینے کے نظرید کے تحت آئے وا سے اکثر لوجوان بخوشی قدم رکھتے تنے۔وہ مورتوں کے چکر ہیں پڑنے سے بھی محفوظ رہ بلکہ وہ نظے پاؤں اور نظے سرگھانا کے بلیریا سے بھر پورجنگلوں ہیں پرندون کاعلم جانے اور نمونہ جات کی تارش ہیں مارامارا پھرتارہا۔

1805 وہل اس کا باپ وفات ہو گیا۔ وہ اس کی آخری رسو بات ہیں شرکت کیئے انگلتان چلد آبالیکن جد بی گھ ٹا وائوں آگے جہال پر چند برسوں تک اس نے اپنے وفت کی تقسیم پچھاس اندوزے کے کہ پچھوفت وہ ف ندانی کا شت کاری پرصرف کرتا تھ اور پچھوفت اس گرم خطے کی

حيواني زعد كى كالختيق بِفتيش مِن صرف كريا تقا.

نوآ بادی کے حکام بولہ کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بھی بہترین نوعیت کے مال ندرہے تھے۔ سکوائز کسی بھی حکام بور کوف طریش نداناتا تھ باضوص پر ڈسٹنٹ مسلک کے حال حکام بولہ کووہ بالخصوص بھی فی طریش ندلہ تاتھ اورنوآ بادی کے قالون کی تھ تمت سے محروم ہوگوں کی تھا بہت پر آ ماوہ رہتا تھا۔ 1812 ویش گورنرنے اسے میہ جازت فراہم کی کدوہ ندرون کھاٹا کی تحقیق تفییش سرائب م دے سکتا تھا جس کے بارے جس ابھی پچھ معلوم نے تھا۔

اسکو سرکا مقصد کریئر کی تلاش تھا۔ بیابی نتہا کی حافق رز ہرتھ جوگھا ناکے ماکوی انڈین تیار کرتے تھے۔ وہ اس زہر می اپنے تیرڈ ہوتے تھے وران تیرول کودشمن کی خلاف استعمال کرتے تھے۔

اسکو ٹڑکو بیز ہر مائنس تحقیقات سرانی م دینے کے لئے درکارتھی۔وہ اس امرے دانف ندتھ کہ بیز ہرمیڈ یکل سائنس کی ایک ہم ترین ددانن جائے کی ساتھ ماس کی کی ایک خصوصیات سے اس دفت بھی آشنائی حاصل تھی۔

لیکن اسکوائز و ٹرٹن کے دور بیل بیمخش ایک خطرناک زہر کی حیثیت کی حال تھا اور اس کے بدیڑ سے قابل ذکرنوعیت کے حال تھے اور اسکو بڑو ٹرٹن کا بیک مقصد بیائجی تھ کہ وہ اس زہر کا تربیات دریافت کرے۔ اس کے تصور بیس بھی بیاب نے گئی کہ بیاز ہر بذات خود ادویات کے میدان بیس ایک اہم معاون ٹاہت ہوگ۔

اسکو کر وافرش جس ساز وس مان کے ساتھ نامعوم ، ور خطرناک جنگل ہے جل عائم سفر ہوا آئی کل کے جدید معید کے لی ظ ہے اس
ساز وسامان کو دیکے کرنٹی "تی تقی ۔ وہ پنازیا دو ترسلز پائی جس ہے کرنے کا حتی تقی البند اس نے ایک شتی کی اور کی ایک بٹرین اس شتی کو جہانے کے
سانے ہے ہمر ہ سنے ساس کے کپڑے ایک ہیٹ ہیٹ ہی بخانوں کا ایک جوڑا ۔ یک واسکٹ اور ایک شرٹ پر مشتل بھے۔ اس نے بوٹ اور
بڑر بیس بھی اپنے ہمراہ رکھ لیس اگر چہاں نے بھی بھی رہی ہوٹ بہنے کی زحمت کو رک تھی جن کہ جنگل ہیں بھی وہ نگے ہوئ چناور جج و بنا تھا۔
اس نے اپنے ہمراہ رکھ لیس اگر چہاں نے بھی جمیاں نہ کیا تھی البندا اس نے موسم برس میں ہیں سفر کے آ بنا زکا پروگر م بنایا جبکہ تمام ملک ولدل کا شکار
تقد اس نے بیک شاخ کی اور بھواسی بھی سینے ہمراہ لے بیااور اس کا بھوساز وسامان اس نوعیت کا حال تھا جس کے تحت وہ پرندوں اور جیوانوں
سے حتی میں شاک کی اور بھوسائ میں دیگر مقد ب یہ خواہ لے بیااور اس کا بھوساز وسامان اس نوعیت کا حال تھا جس کے تحت وہ پرندوں اور جیوانوں
سے حتی و نوکرسکتا تھا ور انہیں ویگر مقد ب یہ نوشل کرسکتا تھا۔ سکوائز اپن ڈاکٹر " پ تھی۔

اپرین 1812 میں وہ جارئ ٹاؤن سے رو نہ ہوا اور سفر طے کرتا ہو طفیا نی کی لیسٹ میں آئے ہوئے دریائے ڈیکی راز تک جا پہنچا۔ اس نے شدید ہارش کے دوران پرسفر طے کیائٹ کداسے ڈیکی راز آبٹاروں پر رکنا پڑا۔ یہال پراس نے پھے کرئیرٹا می زہرایک انڈین سے خریدا۔اس نے اس زہر کی تقدرین کرنا چاہی کدواتھی پی خالص زہرتی یا سے بے دتو ف بنایا گیا تھا۔ صول مقصد کی خاطراس نے بک تیراس زہر میں ڈیویا ور کتے کو نٹانہ بنایا۔ یہ کاس نے ای مقصد کیلے خریدا تھا۔ اس نے دیکھ کہ کا ہا۔کہ و چکا تھا۔

وہ اس تجربے سے مطمئن ہو چکاتھ اور اس کی تلاش جاری رکھی۔اس نے دریائے ڈیجی روزاسے آ کے اسپیے سفر کا آ عاز کیا۔اس کے بعدوہ

تنظے پاول تھے جنگل درگرم اور دریا ی علاقے سے گزرتا ہوا پروزیل کی سرحد پرچ پہنچا۔ اس مقام پراس نے مزید مطلوبیة ہر قریداس نے اس زہر کو محفوظ کر ہیا تا کہ اس کو تہذیب کی حال دنیا کورو شہر سے۔ اس نے دیکھ کہ انڈین مخلف نہ تات سے اس ہر کو کھا کرتے ور تیار کرتے تھے۔
اس نے برازیل کی سرحد کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ جدتی و والیس یا کی روش آگیا۔ بیا رکی کا جمد شدید تھا۔ اس کی حاست گڑو پیکی تھی۔
عین جمکن تھ کہ وہ پی ڈاکٹری آ زماتے ہوئے اپنے آپ کو موت کے حواے کر دیتا کہ پرتگائی سرحد سے ایک کی شریفے اس کی معاونت سرانج م

ایک بفتے کے موام مناسب ادویات اور مناسب خور ک کی بدولت وہ اس قابل ہو کی کدواہی کا سفر ملے کر سکے۔ اس نے والیس ک والیس کے سفر کیلئے ایک قطرناک راستے کا متخاب کیا۔ بید ستہ ہارشوں کے بعد سیل ب کی زوٹیس تھا۔

اگر چہوہ المبریا کے جسے کے بعد کمزوری کا شکار ہو چکا تھ لیکن اسکو کرنے ہمت نہ ہری ورپٹ سنر جاری رکھا ۔ لیکن اس کی بدشمتی تھی کہ مبیریاس پر پہلے ہے بھی شدت کے ساتھ جمد آ ورجوا۔ وہ بیارتھا تھکاہ ندوتھا بخار کی صاحب بیل تھا۔ اس نے کیے انڈین کی جمونیزی بیل بیاہ صاصل کرنے کی ورخواست کی۔ اس ایڈین نے اس پرہم کرتے ہوئے سے بناہ دے دی اور اس کا عدی میں جبھی سرانمی م دیا۔

جرن ٹاؤن کی جانب اس کی والہی ایک لی ظاسے اس کی گئے کے مترادف تھی۔ اس نے کھانا کے اس جھے کی تحقیق و تغییش سر نجام دی تھی۔ جس کے بارے میں تصعاق شنائی حاصل نہتی۔ اس کے اس سفر نے سے نگر برطانوی ٹو آ بادی کے بارے میں گردن قدر معمومات فراہم کی تعییں۔ جب اس کی عمر 40 برس تھی اس وقت واٹرٹن نے میک ستر و برس کی لڑک سے شادی کر وہتی۔ اس لڑکی کا نام این ایڈمن اسٹون تھا۔ یہ

شادی ا با من 1829 موقع 4 ہے قرار پائی تھی۔ ایک برس بعداین موت سے جمکنار جوگئی۔ وہ یک ہے جم وسینے کے فررابعد موت کی آغوش میں جا کپٹی تھی۔ اس کے مرنے کے بعدو فرشن نے بیٹم کھائی کدوہ دوہارہ بھی بستر پر نہ مونے گا۔ للبز الجی زندگی کے باتا یہ بام کے دوران وہ فرش پر

ي سوتار بايد

اس کی زندگی کا آخری دورتیج معنول بیل ایک تارک مدنیا کا دورتند ایک را بهاند دورتی اس کا بید معمول تفا کدوه رات او بجسو جاتا تق ورمیج تین بیج بید را دو جاتا تق رسفر کے بارے بیل اس کی کتر بول نے استے شہرت بخشی تھی اگر چداس کے سفر کی پچھردوئید و لیلی بھی تھی جس پر بمشکل یقین کیا جاسکتا تھا۔

وہ 83 برس کی عمر تک زندہ رہا۔ اس کی تو انائی اور صحت "خردم تک برقر ارری تھی۔ اس نے 1865 میں وفات پائی تھی۔



### الزبته فرائي نيوكيث ميس

یمان اندن میں بھی توقیز وں میں مابوس نے ہرجگہ نظرا تے تھے لیکن اس کے بچے تھے۔ اس کے ارب ہام بچے وہ بمیشہ سوچتی تھی کہ دوا ن سب بچوں کو ن کے نام سے جانتی تھی اوران کے دامدین کو بھی جانتی تھی۔

اس نے کوشش کی کدا پی توجہ دو بارہ اسے روز مرہ کے امور کی سرانی م وہی پر مرکوز کروائے لیکن اس دوران اس کا ملدزم کمرے میں واخل

مواروه بينانے كے لئے آياتھ كراس كاكوئى مداقاتى تشريف لدياتھا مسٹراستفن كريدى جوامريكرسے ياتھا۔

فیشتر اس کے کہ دوملازم کوکوئی جواب دیتی اس کا ملاقائی بذات خوداس کے کمرے بیس داخل ہو چکاتھ اوراس سے درخو،ست کرم تھ کہ چند لیجاس کی ملاقات کے لئے وقف کئے جا کیں۔ دواز صد دلبرداشتہ دکھائی دے رہاتھ ۔ الر بقدنے ملہ رم کورخصست ہونے کی ہدا بہت کی اور مسٹر کریلے کوخوش آمدید کہا۔

#### ود کیاو داس سیلے بیس تعاون کرنے پر تیار تکی ؟''

یقیناً وہ آ ، وہ تعاون تھی۔ کیونکہ اس مرتبہ مسئلہ اس لوعیت کا حال نے تھ کہ مرد حصر سے کو زحمت وی جاتی کی کمیٹیوں کو زحمت وی جاتی ہے ان پار بھنٹ جس قالون پاس کر وایا جاتا ہے ہے سئلہ چند قر دکا مسئلہ تھا، ایسے قر دجن تک وہ رسائی حاصل کر سکتی تھی اوران سے مل قاستہ کر سکتی تھی ۔ ان سے جاتے کہ سے باکہ یقیناً وہ سب پھوکر نے پر آ ، وہ تھی جو سب پھووہ نے گئیٹ جسب پھووہ نے گئی کر سکتی تھی۔

اس نے جداز جدیہ زارکارٹے کیا اور مینکٹر ول کر فعالین خریدا ئی اور کی ایک کؤئیر خور تین کو کھی کی ۔ آئییں، پٹے گھریدا یہ اور مل ٹی سے کام میں لگا دیا۔ وہ خوشی جیران جو کی ۔ لیکن وہ کیڑے تیار کام میں لگا دیا۔ وہ خوشی جیران ہو کی ۔ لیکن وہ کیڑے تیار کرنے میں مصروف ہوگئیں اور چند دٹوں کے اندر ندرالا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور پچوں کے کیڑے مل کر تیار ہو بچکے تھے۔ جول عی خواتین کیڑوں کی سرائی میں مصروف ہوگئیں اور چند دٹوں کے اندر ندرالا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور پچوں کے کیڑے مل کر تیار ہو بچکے تھے۔ جول عی خواتین کیڑوں کی سرائی میں مصروف تھیں اس دورال مسزفرائی نے آئیں وہ تم معلومات فراہم کیں جو معنومات سے استفن کر بیسف نے فراہم کی تھیں۔ ان خواتین میں جو معنومات سے استفن کر بیسف نے فراہم کی تھیں۔ ان خواتین میں سرائی میں تعدومات سے استفن کر بیسف نے فراہم کی تھیں۔ ان خواتین میں سرائی میں تو معنومات نے بین بھی کی دو کہی مسزفرائی کے ہمراہ جیل جائے گی در یہ کیڑے تید یول بیں تقسیم کرنے میں اس کا ہاتھ بنائے گی۔

الزبتھا سن فون کی شکر گزارتھی کیونکہ وہ جاتی تھی کہ نیو گیٹ نیل جس اسے وہ مناظر نظر آئیں گے جواسے زصد صدے سے دوج رکزیں گے اور، گروہ، کیلی نہ ہو کی تو بہتر طور پراس صدے کو بروشت کرسکے گی۔اس کا خیوں ورست تھا۔اس نے نیو گیٹ جس جو مناظر دیکھے وہ اس کے لئے اس قدر صدے کا باعث نابت ہوئے کہ بیصد مداس کی برداشت سے باہر تھا اورا بنا بکسٹن کی ہمرائی سے وہ اس صدے کو برداشت کرنے کے تامل ہو کی تھی کہ ان کو شصر ف خوف وہراس اور صدے کا سامنا کرنا پڑے گا ہاکہ تھرے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تامل ہو کہ تا پڑے گا۔

تامل ہو کی تھی۔ کین الزبھ بیا ندازہ ندلگا کی تھی کہ ان کو شصر ف خوف وہراس اور صدے کا سامنا کرنا پڑے گا ہاکہ تحطرے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔

ندو گیٹ سے باہر جیسے فرنی کی گاڑی رکی تو دونوں خواتین کو یقین نہیں آر ہاتھ کہ دوہ اس مقام پرآن کی تھی جس مقام کا تذکرہ استھن

لیکن جب دولوں خو تین کل رت کے اندروافل ہو کی او انہوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورتی مفقودتھی جو نہیں کل رت کے بیرونی منظر میں دکھا کہ وہ خوبصورتی مفقودتھی جو نہیں کل رت کے بیرونی منظر میں دکھائی دی تھی ۔ ان کا استقبال اثبت کی سرومبری کے ساتھ کیا گیا۔ ستقبال کرنے والول نے ان کو بتایا کہ خواتین کے شخطاکی ذامہ واری بھی ان پر عاکد بوتی فور کے آسان کا م نہ تھا۔

تخفظ؟ لا بتدادراینائے جیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھ الز بتدفرانی نے پُر اعتماد کیج بیس کہا کہ ۔۔ دوہمیں اس دورے کی جازت فر ہم کردی کئی ہے ادرائمیں خو تین کی وارڈ بیس فورا لیے جایا جانا جانا جانا جانا ہے۔''۔

انہیں خوتین کی وارڈیٹ پہنچا دیا گیا۔انہوں نے سلاخوں کے پیچے وہی ماحول پایا جس کا تذکرہ استفن گریدہ نے کیا تھ۔ قرائی وروازے پررک کی ورقیدی خواتین کو کیجنے گئی۔وہ دہشت زرہ ہوگئ تی اورا ہے شرم آ رہی تھی کہوہ اس کے مصابہ ورکرئے کے سلسے میں پہنے بھی نہیں کریکی تھی۔وہ بیچے مزگی اورجیل حکام کے ساتھ ویراس کمرے کی جانب بڑیضنے گئی جہاں پر بیارخواتین ورازتھیں۔

چار ہیں بعدوہ اس خطرے سے حقیقی طور پردوچارہ وگی جس خطرے سے جیل حکام نے ، سے خبر دارکر نے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس نے اس امر پراصرار کیا تھا کہ جیل حکام تیدہ نے دیں۔ بیسم جبہ کراسے بتایا گی کہ اس کے تحفظ کی ذمہ در کی خبول نہیں کی جو سے گی کروہ اس مخلوق میں کھل ال جائے گی کیونکہ بیقیدی خوشیں اس کا مہاں پھاڑ ویں گی جس طرح وہ ایک دومرے کے لہاں بھی ڈتی در کرنے جس کی کروہ اس مخلوق میں کھل جائے گی کیونکہ بیقیدی خوشیں اور اس کا مہاں پھاڑ ویں گی جس طرح وہ ایک دومرے کے لہاں بھی ڈتی میں وراس کو تھوکریں اور آئیں میں دوائی ہوئے دیا جائے۔ اس کی کوئی پرواہ نہ کی دور خیا جائے گی کہ وہ خور بھی اور سے تن خب موروں کی جیل میں داخل ہونے دیا جائے۔ جس کی وہ خور بھی اور سے تن خب موروں کی جیل میں داخل ہونے دیا جائے۔ جیل حکام نے نہ جو سے بھی اس کی ہونے دیا جائے۔ ویک منام دیا جائے کہ کام منا ہر دنہ کیا بلکہ ال پر خاموتی میں دراس کی ہوئے دیا جائے۔

ساب سال بعدایک صاحب ثروت اوراثر ورسوخ کے حافر صحف نے اس نا قابل بیان خصوصیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جوالز ہتھ فر نی میں موجود تھی اور جس نے اس کواس تنظیم خطرے کے لئے ہے ہے جو بی گزرنے میں معاونت سرانبی م دی تھی۔ یہ کھھا یک چیزتھی جواسے اچا تک اس میں دکھا تی وی تھی جس طرح ن قیدی عورتوں کو دکھائی دی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ۔

" وہ یک او لی لی جمامت کی حال تھی اور پرکشش ہمی تھی۔اس کے نین نقش خوبصورت منے۔وہ اس لی تا ہے خوبصورت

کے ساتھ اتھ ون کریں گ؟

تنے کہ وہ سیج تناسب کے حامل تھے ۔ بالفا فادر تیراس کے نیمن نقش مناسب تھے۔کین وہ خوبصور تی کے عام معیار کے مطابق خوبصورت ندينها سال كالمسكمين بوى نهمين الروش نهمين الشفاف نهمين وومحض يُرسكون تمين اوردانش وری کی حال تھیں۔اس کی تمام تر شخصیت سے مشاس وقار در توت جھلگی تھی۔اس کی شخصیت سے مرعوب نہ ہونا ناممکن تن اس کی شخصیت ایس کتنی که اید محسوس جوتاتھ که انسان کسی مافوق ، غفرت جستی کے سامنے کھڑا ہو۔'' الزبته فر، کی نے اس گندی تاامیداور قائل رحم مخلوق کودیکھا اور ان سے بات چیت شروع کردی۔ اس نے فردا فرد آلیک آیک عورت سے بات کی ۔اس نے ان موراول سے من کے مص تب اور ن کے بڑائم کے بارے بیس کو کی بات ندکی بلکدان کے بچول کے ستعقبل کے بارے میں ہات کے کیاوہ چور بنیں کے؟ ایسے ماحوں میں بروان چڑھتے ہوئے وہ کیا بنیں سے؟ ان کی تعلیم کامجھ کوئی بندو بست نے جوان کو، بیک بہتر اور روشن مستقبل کی منها نت مہیا کر سے۔وہ بنو کیٹ بیل میک اسکوں کھوننے کا اوردہ رکھتی تھی۔اس نے تیدی عورتوں سے دریا ہنت کیا کہ کیاوہ اس سلسے بیل اس

و وعورتیل جو بذات خودمصا ئب کا شکارتمیں وہ بھا۔ اس کی کیا مدوکر سکتی تھیں لیکن اس کے ہوجود بھی دواس کی مدد کرسکتی تھیں اورانہوں نے اس کی مدوجھی کی۔ان بیل سے بیک اسکوں مسٹرس کا انتخاب کی گیا۔اس کو پڑھ سنے کی ڈ مدداری سونجی گئی اور اس کو بیرموقع قراہم کیا گیا کہ وہ پُرسکون اور بہترین ماحوں بیں روز اندمعمول کی تعلیم وے۔جیل کے کورز نے سز قرائی کو ہتایا کداس کے یاس کوئی فاصل کمرہ موجود نہ تھ جس بیں بچول کی تعلیم وز بیت کا بند د بست کیا جاسے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسے میں ہرمکن تعاون فر ہم کرے گا۔ اس یقین وہ نی کے بعد سنز فرائی نے فوری طور پرجیل میں تعلیمی کتب قراہم کردیں «وربیوں «وراستانی کوکام پرلگادیا۔

اس کی دانش مندی کا ایک ثبوت بیزت کهاس نے جو کارروائی سرانبی م دی تھی وہ ایک انتہائی سادہ کارر دائی تھی ۔ لیکن آیک دوسرا اور اہم ترین شوت بیت کداس نے انبانی فطرت کی انتہائی ضرورت کا اور ک کیا تھا۔ اگر جدقید ہوں کی جسم نی صورت حال مصائب کا شکارتھی لیکن اس سے بھی بڑھ کروہ تا امیدی کا شکار تھے اور انہیں اپنی فلاح و بہبود کی کوئی امید نہتی۔ ان کے پاس سرائع م دینے کوکوئی کام نہ تھا۔وہ بوریت کا شکار تھیں۔ الزبتد فرکی نے ن کے ساتھ پہنے پہل ان کی فدح و بہبود ور صداح کی کوئی ہات ندکی تھی ماکساس کی بجائے اس نے انہیں ہوکھ کرنے کا موقع فراہم کی تھاور ن کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی مدرکریں بچل کی مدرکریں اس نے ان کوباور کروایا تھا کہ وہ بھی انسال تھیں اور اس کے ساته بمى معقول بات كى جاسكتى تقى اوربيه بات ان سان كاليك سائقى انسان كرر باتفا

جب الزبنطفر، في نياتي توجه قيدي عورتور كي جانب ميذول كرواني تواس كابرا مقصد بيتها كدانبير كسي تتم كي دستكاري يعدروشناس كروايو ج ہے لہذااس نے انہیں سرائی کر حائی کا ہنر سکھ یا ان کو متعلقہ سازوس مان فراہم کیا ان کے کام کی فروخت کا ہندو ہست کیا اور ن کو موقع ملا کہوہ پنی رہائی تک پچھے نہ پچھے تم پس اندہز کر سکیں ۔ بنی برس بعدوہ ساحلی می فظول کے کام میں دیجی بینے لگی تھی۔ اسے جب یہ محسول ہو، کہ ر ان کی بدترین دشم ار کی تنها نی تنمی اس نے ان کی تنها کی دور کرنے کی بیتر بیر کی کدملک کے تم م تر ساحلی محافظوں بیس کتب تقلیم کیس۔ اگر چدال نے موای فلاتی کاموں ہے دست ہرداری، فتیار کرنے کے بارے بیل قطعان سوچائیکن اس نے اس بارے بیل ضرود سوچا کہ
اس سے نقاد اس کے بچول سے بارے بیل بڑوی طور پر درست تھے۔ وہ ان کی بخو فی پر درش سرانج موسیع بیل نا کام دی تھی ۔ اس کے نزویک
اس کی وجہ بیٹنٹی کدائی نے فیس نظراند زکیا تھ ۔ انگسال کے نزویک اس کی وجہ بیٹی کدائی بیل میں مہارت کی کی تھی۔ اگر چدوہ اس امر پر بیٹیں
دکھی تھی کہ دوگوں کی خدمت کرنا ایک ہی فاسے خدا کی خدمت کرنے کے متر دف تھ اور بہی وجٹی کدائی نے لوگوں کی خدمت کرنے کی آئن کی تھی
لیکن اس کے باوجود ند بہب برائس ویر بمونا اس کے لئے ایک مشکل امرتھا۔



### خوفناك عمارت

، ردوج سوی ادب کے باتی ، بن مغی کی عمر ن میریز سیسے کا پہل ناول۔ایک پر سریو ورخوننا ک قدرت پڑتی کہائی ، جہال را توں کوقبر کھول کر مردے باہر آئے اورخوف و ہراس پھیوائے ۔ابن صفی کے جادوئی قلم کا کرشمہ دھنزومز ن ، جبرت اور بھس سے بھر پوریدناوں کتاب کھر پردستیاب۔ جسے **فاول** سیکشن ہیں دیکھ جاسکتاہے۔

# میسٹر اسٹان هوپ مشرق کی ملکہ کیسے بنی

1795 ویں جبکہ نبولین کی جنگیں اپنے عروج پڑتھیں۔ ایک نداہی جنونی اور قسمت کا حال بتانے دارا رچرڈ برادرز جواپنے آپ کو' خدا کا بھتیج'' قرار دیتا تھ گرفن رکرایہ گیا تھا اوراسے پاگل خانے تک محدود کر دیا گیر تھا کیونکہ اس نے جارج III کی موت کی پیشین گوکی کی تھی اورانگریز کی داج کے خاتھے کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔'' خدا کے بھیجے'' نے ایڈی ایسٹر اٹ ناھوپ سے طرقات کرنے کی درخواست کی تھی جو کہ ولیم پٹ کی بھیجی تھی۔ ولیم پٹ وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھ۔

لیڈی ایسٹر نے پہنے ما قات کی درخواست مستر دکردی لیکن بیدرخواست دوہ رہ پیش کی گئے۔ اس مرتبہ اس کے اندرجسس نے سرابی راکد برادرز سے مد قات کرنی چاہئے جس کی پیٹین گوئی نے باہل پیدا کررکئی تھی۔ اس کے ندرکی محورت نے اسے میہ بادرکروایا کدوہ، فوق الفطرت قو توں کا حامل تھا ادر عین ممکن تھا کہ دوہ اس کے بارے پیمل بھی کوئی ندکوئی ٹابل ذکر پیٹین گوئی کرے اور حقیقت میں اس نے اس کے بارے ہیں پیٹین گوئی کردی کدا بیک روز ایب آئے گا جبکہ وہ بروشلم جانے گی اور ختنب وگول کی رہنم ٹی سرائع م دے گی ۔ اور یہ کہ اس کوشر تی ملکہ کا تاج پہنا یا جائے گا۔ اس پیٹین گوئی کی تنجیل نے پیسٹر کو کیے عظیم میں موٹ کردیا جس نے سے اپنے دورکی ایک قابل ذکر خاتون بناڈ ال۔

وہ اٹ ن حوب کے تیسر سے نواب کی بڑی میں جزادی تھی۔ اس نے اس کی پہلی ہوی کے بطن سے جنم میا تھ جس کا نام لیڈی ہیسٹر بہت تھ ۔ وہ ولیم بہت دی ایدڈر کی بیٹی تھی جو جات ہام کا پہرانواب نی اور وہیم بہت نیگر کی بمشیرہ تھی جو بذات خود نکلتان کے عظیم وزرائے عظیم میں سے ایک تھا۔ ہیسٹر مٹان حوب کی و لدہ اس کی کم من ہیں ہی موت سے ہمکٹار ہوگئ تھی اور اس کے ہاپ نے دوسری شادی کری تھی۔

لارڈ اٹ ن حوب نہ صرف امراہ ورشر فاکی برادری کا کیک امیر ترین رکن تھ بلکہ وہ کیک سائنس دان مسلم اور موجد بھی تھ۔ وہ ایک جذبی تی اعتبال بین بھی تھ جوفر اسیسی اثقلا بیوں کوقد رکی تگاہ ہے دیکھتا تھ اور ان کی حمد شت کرتا تھ اور نذابی رواووری ور برد شت کا بھی قائل تھ اور اسلم میں میں ان تھک کا م کرتا تھ ۔ اس نے اپنے بچوں کوموں شرے کے معیار کے بین میں بی تقدیم و تربیت سے بہر و مند ندکیا تھ ۔ اپنے اعتبال بیند انظریات کے موجود بھی وہ میک متعصب باب تھ ۔ اس کی دومری ہوئی اوسیا ایک ہادی تنظریات

لیکن اٹ ناھوپ نہ ہی المق تھا اور نہ مرور نہ تعموصیات سے عاری تھا۔اس کی بیٹی پیسٹر نے اس سے ہمت وجراکت مسلم افت اور گھوڑ سوار کی ور شت بیس یا کی تھی۔اس نے اسینے ہیں سے اٹا پر تی بھی وراشت بیس یا کی تھی۔

وہ شیونگ بیں پل کرجوان ہوئی تھی۔اس کی پرورش ایک ایسے گھر انے بیں ہوئی تھی جس پراس کی مطلق بھٹان دادی کی عکمرانی تھی۔ 18 ویں صدی کے اختیام پر ہیسٹر مندن کے معاشرے بیں متعارف ہوئی تھی۔وہ در زقد کی حال تھی دور پروقار شخصیت کی بھی حال تھی۔ اس کا چیره کرچه ایک کت فی چیره ندتها محر یک مقاطیسی کشش کا حال چیره تھا۔ وہ بے یا کا مظاہره کرتی تھی اورعدم بردہشت کا مظاہره بھی کرتی تھی۔ اور اپنے دور کے روائق مع شرے کوصدے سے دوج رکرتے ہوئے فوقی اور رحت محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تقیید سے بار تر تصور کرتی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ برکوئی اس کے سامنے سر جھکائے اور اس کی پرستش کرے۔

ہو ہرونل سے اس کی دوئق ہوگئ تھی۔ وہ اس کی تعریف کرتے نہ تھک تھا۔ لیکن اس کی محبت کی زندگی س نحد کا شکار رہی اور وہ اس کے مطریق اندان سے از تی جنگز تی رہی اور بالآخراہے ہی ولیم ہے کے ہال نشقل ہوگئی جو کہ غیرش دی شدہ تھا۔ اس نے اس کودعوت دی کہ وہ اس کے کھر ہیں مقیم رہے اور اس کی میز باتی کے قرائف بھی سرانبی م و ہے۔ یہال پر ہیسلر شائداد کا میابی سے جمکنار ہوئی۔ ہٹ وزیر عظم کے عبد ہے پر فائز ہوگی اور ہیسلز تمبر 10 ڈاؤٹنگ، سٹریٹ میں نشقل ہوگئی۔ وہ اپنے بچ کی میز باتی بخو بی سرانبی م دیتی رہی ۔ اس نے اپنے بچ کواٹی کی مرانو ہو اور انداور اس کے گھر بلوا مورکو بخو بی چیا یا وراس کی زندگی کے آخری ایا میں ہیا رہ مجت اور مہر باتی کے مرانواس کی خدمت سرانجام دی۔

1806ء شراس کا بی موت ہے ہمکنار ہوگی اوراس کی سرمانہ 1200 پوٹر پیلفن مقرر ہوئی لیکن وہ جائی تھی کہ اس کے وہ ون ب بیت پہلے ہتے جبکہ وہ معاشرے کی سرپرست تھی۔ پیلفن کے علی وہ اس کے پاس اپنی پہر تھی تھے جبکہ وہ معاشرے کی سرپرست تھی۔ پیلفن کے علی وہ اس کے پاس اپنی پہر تھی تھی تھی وہ معاشرے بیس اپنا مقام برقر ارز رکھ تکی تہر مصل ایک ہی راستہ باتی رہ گیا تھ جسے وہ عتبار کر سنتی تھی اور وہ رستہ بیتھ کہ وہ انگلستان کو چھوڑ دے۔

10 فروری 1810 وکووہ پورٹ واد تھ سے جرالٹر کی جانب کیک جنگی بحری جہاز بھی رو شہوئی۔اس کی ہمر ای بھی اس کا مع نج ڈ کٹر چارلس میرون جس نے سالیو سال سے انہیا کی توجہ کے ساتھ اس کی خد است سرانجام دی تھیں جس نے مابعداس کے بارے بش کتب تحریر کر کے شہرت پاکی تھی۔ وہ کیک قابل ڈاکٹر بھی تھا۔ شال تھا۔

ر تھتی کے وقت وہم پن کی بیتی ہوئے کی حیثیت سے اسے پر تپا کے طربیقے سے رخصت کیا گیا اوران نے مزید دوافر وکو سیخ ہمرائی

کے شرف سے نو دزوان کے نام بارڈ سلیکو اور پگل پروس تھے۔ دولوں افر ولو جو ان تھے ماحب شروت تھے وکش شخصیت کے حال تھے

اور بہادر بھے۔ پہنے دو ایونان جا پہنچ اس کے بعد اسکندر ہے کی جانب روانہ ہوئے راستے بیس ان کا جہاز سمندری ہوقان کی لیسٹ بیس آ
گیا۔ ن کا تم م ساماں کھو گیا انہوں نے بڈات خودایک کشتی میں بناہ حاصل کی اورا یک بنجر چنان پر بناہ کریں ہوئے۔ جب ز کا عمد مدد کی تواش میں روانہ ہوگی اور بخو بی وہ بال بھی بلاٹ آیا حال نکہ سمندر بنوز عوفان کی زویس تھی۔ تھیدا شیائے خوردولوش کا ایک ذخیرہ بھی اسپے ہمراہ ان بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ ان بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ ان بی تھی۔ وہ کھی تھی ہے ہمراہ ان بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ ان بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ بی تھی۔ ان کھی تھی جبراہ بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ بی تھی۔ ان کے دو تھی تھی ہے دیا ہے جبراہ بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ بی تھی۔ وہ کھی تھی جبراہ بی تھی۔ وہ کھی تھی دیا ہے جبراہ بی تھی۔ وہ کھی تھی دولوں کی دیا جبراہ بی تھی۔ وہ کھی دولوں کی دولوں کھی دیا ہے جبراہ بھی دولوں کھی دیا ہے جبراہ بھی دولوں کھی دیا جبراہ بھی بھی دولوں کے دولوں کھی دیا ہو جبراہ بھی دولوں کو دولوں کو دولوں کو ایک دولوں کو دولو

اگر چدوہ اپنی زندگی میں ایک مرداندرو ہے کی حال تھی لیکن وہ تورتوں جیسی خصلتوں سے تعلقی عار کی ندھی۔ اس نے بیقینا ایک عورت جیسے رو ہے کا ظہار کی تھا اور اس نے واضح انداز میں مگل ہروس کو اپنے محبوب کے طور پر شعیم کیا تھا اور ان کی بیرمبت بیک ہرس تک برقر ارروی تھی۔ وہ ہروشلم چی کی تھا دران کی بیرمبت بیک ہرس تک برقر ارروی تھی۔ وہ ہروشلم چی کی تھا ہے کہ گئی جہاں پر مقدل شہر میں موجود بور پی سیاحوں نے سے اس جیر تھی کی نگاہ ہے دیکھا کیونکہ اس انگر پڑعورت کالب س ایک نمری نوعیت کا حال تھا وراس کے ہمر واس کا محبوب بھی موجود تھا۔ لیکن پیسٹر نے ن یا تول کی قطعا پر داہ نہ کی۔ اس نے مقدمی عرب سر داروں کی خوشنود کی حاصل

کرنے کور جے دی۔وہ دمشق بھی جا کپٹی جہال پر تورتیں نقاب مہنی تھیں۔وہ لوگ اسے بیک تورت تصور کرنے پر تیار ندھے۔ سرعتا

اس کی عظیم کامیانی اس کا پام کرہ کی جانب سفرتھا ۔ ملکہ رنوبی کا فقہ یم شہر ۔ 18 ویں صدی کے بہت سے سیاحوں اور حکیت و تغییش سرانجام دینے وہ لے معزات نے بیرکشش کی کہ وہ پام کرہ چھے کی کہ وہ پام کرہ وہ بی کی کہ وہ پام کرہ وہ بی کو کہ وہ پام کرہ وہ بی کو کہ وہ پام کرہ وہ بی کام دے تھے بلکہ واپس کی دہ وہ تقار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کومٹ ڈی وونی مشہور فرانسیس سیاح نے اپنی کتاب جس بیدوئو کیا تھا کہ وہ پالماکرہ تک بینچے جس کامیو ب ہوگیا تھا لیکن بیسٹر کے تھے۔ کومٹ ڈی وونی مشہور فرانسیس سیاح نے اپنی کتاب جس بیدوئو کیا تھا کہ وہ پالماکرہ تک بینچے جس کامیو ب ہوگیا تھا لیکن بیسٹر کے تھے ۔ کومٹ ڈی وونو اس تک بینچ نہ پایا تھ بلکہ اس نے دیگر ذرائع سے اس مقام کے بارے جس معلومات اسٹیس کر کے انہیں اپنی کتاب کی ترب کی ترب کی ترب بیا اتھا۔

ش می صحرا جس ہے گزرکراس نے پالمائزہ کانچنا تھ وہ مختلف تبائل کے جنگ وجدں کے باعث مید ن جنگ کا نقشہ ہیٹر کررہی تھی۔ لی ویونٹ کے کونسل نے جب پے جبری کدنیڈی ایسٹر پالمائزہ کے جوزہ سفر پررو نہ ہورہی تقووہ خوفز دہ ہو گیا اور اسے بتایا کہاس کا پہ فیصلہ پاگل بن کے سوا بچونہ تق۔ ا

ہیسٹر نے کسی تنم کے خطرے کی کوئی پر واہ نہ کی اور کسی بھی خبر دار کرنے والے کوکسی خاطر بیس نہ لہ کی ہلکہ اپنا منصوبہ ترتیب دیتی رہیں۔ وہ اس ہات پرڈٹی رہی کہ پالمائزہ جانا اس کا مقدرتق کیا اس کو ہرا درزنے بیٹیل بتایا تھ کہ وہ مشرق کی ملکہ بنے گی اوراس کو بہ یقیس تھا کہ پالمائزہ ہی وہ مقام تھا جہاں پر وہ زلو بیا کے عرصہ دروز سے خالی تخت پر بیٹھ کتی تھی۔

اے ایک عرب تیبید کے ایک طاقتور سروار ناصر نے بتایا کہ اس کا ہا ہے ایک وقش نصور کرے گا اگر اس نے ان وستوں کے تحفظ کی مجستری سنے پالمائزہ کا سفر سطے کیا جورتم کے دائی جل شخط فراہم کرتے سے ساس نے بید بھی بتایا کہ پالمائزہ کا سفر سطے کیا جورتم کے دائی جن شخط فراہم کرتے سے ساس نے بید بھی بتایا کہ پالمائزہ کا سفر سطے کرے جن پر وان قبائل (وہ عرب تیجید جو جیموں جس رہنے ہے اور فاٹ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے سنے ) کے تحفظ کی چھتری سلے پامائزہ کا سفر سطے کرے جن پر ماحنا کی حکومت تھی۔ اس سروار سے اسے بتایا کہ اگر وہ اس کے مشور سے پر عمل کرے گی تو یہ تبیلہ سے بحفظ ظمت پا معامرہ تک پہنچا وے گا اور اسے بحفظ ظمت والی بھی ہے گئے رقم کا مطابعہ کرے گا۔

تامر کی برس کا نوجوان تھ۔ وہ ہوشیار اور چا ماک ہونے کے عدوہ غد رائد مزان کا بھی حال تھ۔ وہ عربی وہ بہت کا مند ہوان جو جہ تھا۔ اس کے ہیں ہوئے کے عدوہ غد رائد مزان کا بھی حال تھ۔ وہ عربی وہ بہت کا مند ہوان جو جہ تھا۔ اس نے ہیسٹر کوتی کف ویے۔ اس کون کے ستارے کا لقب ویا اور سلطان کی بٹی کہد کر پارا نہ ہوئے اپنے برنے رہ کی ۔ لیکن جب معاوضہ ہے کرنے کا موقع آیا تنب وہ سے معاصدہ ہے کرنے کا موقع آیا تنب وہ سے معاصدہ ہے کرنے گئی جیسے اس کے نے مشرقی دوست معاصدہ ہے کرتے تھے ورکی قدر تکرار کے بعد معامد اس قدر تم پر سطے پایا ہوا جو 150 ہونڈ کے مساوی تھی وراس رقم کی عوض ماحنائے اسے بحف ظت منزل مقصود تک پہنی نا تھا۔ اس نے تم کا کیک تب نی حصد بنظی اور کے افیصلہ کیا ور بقایار تم اس نے اپنی بحف ظت واپس کے بعد ہ حنا کواوا کرنی تھی۔

1813ء کی موسم بہاریں جب برف پیکھی تب ہیسٹر اسٹان حوپ نے اپنے سنر کا آغاز کیا۔ پیل بروں بھی اس سفر میں اس سے ہمراہ تق وروفاد رڈ، کٹر میرون بھی اس کے ہمر وتھااوراس کی میڈی خادمہ این فرائی بھی ہمراہ تھی۔ گرچہ دیسٹر اوراس کامحیوب ان خطرات ہے آگاہ ہیں ہے جو معر ان کودر پیش ہو کتے تھے لیکن باتی بور پی حاشیہ نیمن ان خطرت کا ادراک رکھتے تھے۔ انہوں نے بور پی سیاحول کے مقدر کے بارے بیس خوفناک کہا نیال اس کو تھیں جہوں نے سے کھر چدد ہاں بینے کے کوشش ان گنت افراد میں رکھی تھیں جہوں نے سے گرچہ دہاں بینچنے کی کوشش ان گنت افراد نے سرانجام دی تھی۔ کرچہ دہاں بینچنے کی کوشش ان گنت افراد نے سرانجام دی تھی۔

لیڈی پیسٹر اسٹان ہوپ صحرا کے سفر پر روانہ ہوئی۔اس کے قافے میں 70 عرب اور 40 اونٹ شال تنے۔ بیڈون مردار کا ایک محافظ می اس کی حفاظت کے لئے ہمر ہ تق یہ بیسٹر نے بذیت خود بھی عربوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تقاراس کا کوئی بھی یور پی حاشید تنین اس کے قریب نہ تھا۔ شہر کے لوگ اس قافے کو دیکھنے کے لئے الڈ آئے تنے جس بیس ایک لیک عورت تھی جونہ تورت تھی اور نہمرونق اور وہ پاس کرہ کے دور درر ز کے سفر پر رو نہ ہورہی تھی۔ چل بروس ورڈ اکٹر اس جنوس کے آخر میس رواں دواں تنے اور وہ اس امرے تم وضعے کا شکار تنے۔

ش می صحرا کا تمام ترسنر چنانوں اور وہر تلی کا حال نہ تھا۔ انہوں نے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے سنر سے کی ہے۔ جنگل ت سے گزرتے ہوئے سنر سے کی اور من سنر سے کی اور من سنر من سنر من سنر من سنر من سنر سند کی اور من سندہ من سندہ کی سندہ

ال کا بیدوستورق کدوہ ہرشہ ہاس کے نیے جی جو باتھ اوراس سے ادکانات وصول کرنا تھا گئی ہاس نے وہاں جائے ہے الکار کردیا تھا۔ بروس ایشری کی اس ہے مزقی ہوتھ ہوراس نے ناصر کی شدید کا اللہ علیہ کا اللہ کا دوائی نے ناصر کی شدید کا اللہ علیہ کا دوائی کے بیٹے جو کہ نہ صوف ان کی کا اللہ علیہ کے دوگوں ہے جم و کرم پر بتے جو کہ نہ صوف ان کی دہنمائی میر بجام دے بحثے بلکساں کو صوائے فیے کوئی کوئی کی کر بیٹی تھے ۔ وہ اس سیلے کا ابنائی مل چاہتی تھی ۔ اس مل کے تھے اللہ کے تھے اس کا رہنمائی میر بجام دے بحث بلکساں کو صوائے فیے کوئی کوئی کی ان بدی مجی کر بیٹی تھے ۔ وہ اس سیلے کا ابنائی مل چاہتی تھی ۔ اس مل کے تھے اللہ اس کے اس مل کے تھے اللہ درتا ہو ۔ اس نے اسے فواز وہ کرنے کے اور طریقے آئیں اس نے کہ تھے فواز وہ کر رہنے کی وہ چار ہو ۔ اس نے کوئی کی دور اسے ملا پر آئی کی بیٹی تھی ۔ اس مل کے تھے کوئی کوئی ہوئی تھی اور اس نے سے فواز وہ کرنے کے اور طریقے آئیں ان کو بالہ کی بیٹ ہوئی کی دور ہوئی کی اور اس ان کہ دور اسے مل ہوئی کی دور ہوئی کی اور اس ان کا دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور اس میں جوئی کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی دور ہے کہ کی بیٹ ہی کہ کی بیٹ ہوئی کی دور اس دور ہوئی کی دور اس کی کے معرف کی دور ہوئی کے تھے لیکن دور ہوئی کی تھے کی دور ہوئی کی تو دور ہوئی کی دور کی دور کی دور ہوئی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور ک

158 / 506

ہمت کے قدرون شخصہ بیک وجد تھی کہ ناصر ایک مرتبہ پھراس کا در ہاری اورغدم بن چکا تھا۔ لہذ ، یک زم اور چکدارون وہ اس کوا پی رہنمائی میں یہ لاک درے کے یاریالمائز و کے درواز دل مرلے آیا تھا۔

زنو بیا کا اف لوی شہر ب تھن کھنڈرات کا ایک ڈیجیر تھا اور اس بٹس اس دور کے رہائشیوں کی مٹی کی جمونپڑیاں بنی ہو کی تھیں۔ وہ ایک ایور پی عورت کی اس مقدم تک رسائی حاصل کرنے پر جبران بھی منے اور خوش بھی تنے۔ انہوں نے گر بجوشی ہے اس کا استقبال کیا ۔ اس کو ایسا استقبالیہ چیش کیا جوزلو بیا کو بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔

خوبصورت عرب الزكيوں نے اس كا استقبال كيا۔ ان بي سے خوبصورت ترين لاكى نے روقى پھودوں كا بيك باراس كے مرير ركھا بزرگوں نے اس كى شان بيس تقليس پڑھيس ۔ توجوان لاكوں نے اس كے سامنے عربي سوينتى كا مظاہرہ كيا اور پاس كرہ كى تمام تر آ بادى جو 1,500 نفوس پر شمل تقى نے اسے بنى ملكہ بننے كے عزال سے نوازا۔

بیا کے بہت بڑی اور دیریا ہی تنگی ۔ فائل کوئی پوری ہو چکی تنگی ۔ اس کومشرق کی ملکہ کا تان پہنا دیا تھی ورعریوں بیس اس کی ملک شہرت اور دھا کے بیٹھی تنگی کہ دواس کی تنہ م تربقایا زندگی کے دوران اس کا حزام کرتے رہے۔ وراستہ مزت بخشتے رہے ۔

و و بھی انگلتان واپس نے پائی ہلکہ شام میں ہی مقیم رہی جہال پراسے غیر معمولی بھارٹی ماصل تھی۔اس نے 1839 میں وفات پائی اور سروہ ہوت عربوں نے اس کی موت پرائت کی تم کاا ظہار کیا جو بھیشداس کا حرّام کرتے ہتھے۔



# كتاب گهركا پيغام

آپ تک بہترین منانا جائے۔ ہم کتاب کو کوردو کی بہتے ہے ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم کتاب کو کوردو کی سب سے

بڑی ، ہمریری منانا جائے ہے ہیں، بیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کرو ٹاپڑیں گی وراسکے ہے ماں وسائل ورکار ہوں گے۔

گر آپ ایوری براہ ردست مداکرنا جائیں آؤ ہم سے kitaab ghar@yahoo com پر را بلد کریں ۔ گر آپ یہ انہیں کر
سے تو کتاب کمریر موجود ADa کے ذریعے ہورے ہی نسرز ویب سائنس کووزٹ کیجے ، آپی جی مددکا تی ہوگی۔

یاور ہے ، کتاب کمریکوسرف آپ ہوگی۔

# شال مغربی راستے کی تلاش

23 منی 1819ء کو ہٹرن ہے کہنی کے ایک جہاز وی پڑس آف ویلزئے کر پوسینڈ کے مقام پرکنگرا تھائے تھا مس کو سمندر کی جانب اتارا ورکینیڈ کے تھب شال کے علاقہ جات کی جانب ایٹے سفر کے پہلے جھے پررواند ہوا۔

یے تخفیق و تغفیق کوئیٹر کے ایک اہم ترین سفر کا آغاز تھ پرنس آف ویلز نامی جہاز پر سسافروں کے روپ ہیں سفر سے کرنے والے جان فرسنگلن اور اس کے تدمیوں کے عداوہ کوئی ورند نتے وہ آ دمی جواس کی ہمراہی افتنیار کئے ہوئے تھے وہ بحرانکاال کی جانب ٹال ۔ مغربی راستے کی تلاش ہیں اس کے ماتھی ہتے۔

بیشرق کی کشش تھی اور گلیل تک رس کی حاصل کرنے کیلئے کی مغربی رسنے کی تلاش تھی جس نے امریکہ کی دریافت میں رہنما کی مرانجام دی تھی ۔ حتی کہ کولمبس کی وفات کے بعد بھی زمین کا دور تک کھیل ہو، سلسلہ شرق کی دولت کے درمیان حائل ایک دیوار سمجھ جاتا تھ۔ اس خیال نے 19 ویں معدی میں مرابعا راتھا۔

1576 میں ملک الزبند نے درٹن فرویشر کو یہ قرمہ دری سوئی تھی کہ دہ شال معفر لی راستے کی تلاش کا فریضہ سر نجام دے۔ لہذا ہر طانیہ نے تعلب شانی کی تحقیق تفتیش کی بنید در کھ دی تھی۔

فرانس اورانڈین کی جنگوں کے بعد جو کہ 1763 وکواپنے اختیام کو پینی تھیں۔ برطانیہ نے بینٹ ، رنس پر بٹا تسط جی سے تھا اورفر (سمور) کی تجارت پرکمل کنٹرول حاصل کر ہیں تھ۔ ہڈین ہے کپنی کی چوکیاں ثبار کی جانب حریدا سے چینی چلی گئیں حتی کہ 1789 وہیں سیموئیل ایمئر اورالنگزینڈ رمیکنزی ٹامل میں کافی آ کے کی جانب پہنٹی گئے اوروہ پہلے سفید فام ہے جنبوں نے کینیڈ اکے ٹالی ساحل سے قطب جنو فی کے سمندر کا فظ روکرا تھ۔

نیومین کی جنگول نے مختین تفتیش کے تمام دروازے بند کرویے ہے۔

1800ء میں جان فریسکلن نے بحریہ بیٹر شمویت افتیار کرنی تھی۔ اس وقت اس کی عمر پندرہ برس تھی۔ اس نے نیسن کی ہاتھتی میں خدمات سر نجام وی تھیں، ورکو پن بیگ اورٹرافالگر کی لڑا نیوں میں حصہ لیا تھا۔ اس نے نیوآ رلینز کی لڑائی میں بھی حصہ بیا تھ جو 1812ء میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران لڑی گئی تھی۔ لیفٹیڈنٹ فلنڈ رز کی ماتحق میں فریسکلن نے جہاز رانی کی تربیت حاصل کی تھی اورآ سٹر بیبی کے ساحل کے مردے میں معاونت اسرانجام دی تھی۔

بالآخر جب فرانس كے ساتھ جنگيس سيخ ختمام كو چنجيس تب برط نوى حكومت نے كيد مرتبه كھرا پى توجه مشرق كى جانب يانى كے ذريع

شال مقربی راست کی تلاش کی جانب مرکوز کروائی۔

البند 1819 وجل جان فرین کان ما بعد دو قطی تختیق و تفتیش کے خمن میں خدمات کی سرانبی م دنی کی بدولت خطاب سے نو ز حمیا تھا اور اس کا اس میڈیت میں انتخاب بھی کیا تھا کہ وہ کینیڈ اکی شختیق و تفتیش سر بنجام دینے کی غرض سے ایک مہم کی سر بر بنی بھی سرانبی م دے اس کی ہم بی میں انتخاب بھی کیا تھا کہ وہ کینیڈ اکی شختی ہے تھا ہے اس کی ہم بی میں اور لینڈ اسکیپ آرنسٹ ہم بھی اور لینڈ اسکیپ آرنسٹ جو رہے بیک اور دا برٹ بڑبھی شخصہ

فرینکلن کے لئے بیادکا است سے کدوہ دریائے کو پر ہائین کے مشرق کی جانب شالی امریکن ساحل کی تحقیق آفقیش سرانجام وے اور ابعد لیفٹیننٹ ویم پورے کے ساتھ آن لیے جوفر منکلین سے تین روز قرشتر کریو بنڈ سے ان احکا است کے ساتھ عازم بحری سفر ہو تھاوہ شال معرفی رائے گی تلاش ان کا سفر س وُ اللہ کے ذریعے سرانجام دے۔

آ بنائے ہڈئن تک پینچنے تک بحراد تیا لوس کے پارسفر بخیروخو بی سرانب م پایا تھا لیکن اس کے بعد تند د تیزلبروں نے جہاز کوساحل کی جانب وحکیبنا شروع کر دیا ورصاف ف فل ہرتھا کہ جہازگی اقب م کی فکست وریخت کا بھی شکار ہوا تھا۔

و دمرتبہ اہروں نے جہاز کو چٹان پر دے ہار، اور دومرتبہ سمندری ہرول کے تار چڑھ وُنے جہ زکوا ٹھ کراس کی درست ہوزیش پر لہ کھڑ، کیا ۔ جہاز کا عمد محض کی مجڑے کے، نظار بھل تھا۔ آخری محات بھل مجڑ ہرونم ہو گیا اور' اپرنس آف و بلز'' خطرے کی ذوے یو ہرلکل محیا۔ جب زکا محمد اپنی خوش تعمق پر ٹازاں تھا اور بیک دوسرے کومبر کہا دہ بڑی کررہا تھ کہاس دور ، ن جواکا ایک زوروادریں جہاز کو برف کے ایک تو وے تک لے گیا ۔ جب زبرف کے تو دے کے ساتھ جا اکٹڑایا۔

قر المشكلان في الي وواشت اللي تحرير كيا كد:

" يه يك اور جرز ولف كه بم دويار وكرب يافى ش جائ يك تا الم بوع عظا

عملے کے ارکان اورسوار بوں نے جانفٹائی ہے کام کیا۔ تر کھانوں نے جہاز کے سوراخوں کومرمت کیااور جہاز نے اپتاسفر جاری رکھ اور اس دوران کوئی اور ناخوشکواروا قعد پیش نیآیا۔

" پرنس آف ویلز" نے 30 گست 1819 وکونگر ڈل دیے۔ شمال جانب سفر کا پہما حصد کشتیوں کے ایک قافلے کے ذریعے طے کیا گیا۔ بیسٹر دریائے حیز تاجیس ونی بیسٹر مربخ مربغ مربغ مربع مربع مربع کے بین کاروباری مقابداس فقد رسخت تھا کہ ہڈئ ہے کہا کہ بین کاروباری مقابداس فقد رسخت تھا کہ ہڈئ ہے کہا کہ بین فاروباری مقابر کاروباری مقابر کے بین کاروباری مقابر کاروباری مقابر کے بین کاروباری مقابر کاروباری مقابر کاروباری مقابر کاروباری کاروباری کاروباری مقابر کے بین کاروباری کاروباری مقابر کاروباری کے بین کاروباری کاروباری کاروباری کاروباری کے بین کاروباری کاروبا

9 متمبر کو یہ جماعت عازم سنر ہوئی۔وہ اپنے ہاتی ماندہ سنر کی کیفیت کے ہارے میں پھونہ جائے تھے۔ فیکٹری سے محش چھ میل دور جانے

کے بعداہروں میں اس قدر جیزی آئٹی کھی کروہ سب اوگ پریش ن ہو گئے تھے۔

22 کتو برتک ہیں ہے عت سات صدمیل کا سفر ملے کر پیکی تھی۔ وہ ساس کیچون دریا پر قلعہ کمبر لینڈ پیٹنی بچے متھے۔ یہاں پر بھی فرسٹنگلن کو مایوی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے گائیڈول اور ترجی ٹوں کیلئے درخواست کی لیکن اس کی کوئی شنو کی شاہو کی۔ قطب شان کی سردی بڑھ رہی تھی لیکن فرسٹنگلن نے قلعہ چائی ہان کا رخ کرنے کی ٹھائی۔ اس کی جھا عت سے دور کن جان جہ برن اور جاری بیک اس کے ہمراہ تھے۔ ان کوا مید تھی کہ وہاں پروہ کشتیوں کومنٹلم کر مکیس سے اور شیائے نور دولوش کا بند و بست کر مکیس سے تا کہ بدتی ، ندہ سفر بخو فی سرانی م دیوج سکے۔

رچے ڈس بڑاور بوٹ بٹن کو قلعہ کمبر لینڈجھوڑتے ہوئے فرسٹکلن اوراس کے دوسائٹی برفائی جوتے ہیئے ہوئے چدرہ روز کے راشن کے ہمر ہی زم سفر ہوئے۔فرسٹکلن کو برفانی جوتے ہیئے سے نفرت کئی۔

اگر چربردی شدیدترین می ورفقر ، میشرول کا پارہ جم چکا تھا جو کہتمام ترسنر کے دوران ای حاست میں رہا تھا۔ ہید جاعت بحفاظت قلعہ والعد چائے۔ یان آگئی گئی۔ 26 ماری کو دوجیل اٹھی ہاری گئی گئی گئی ہے۔ اس طرح وہ 857 میل کاسفر لے کر چکے تھے۔ قلعہ چائے ایل تجارتی چکی تھا۔ سر شال مفرنی گئی گئی ہے تھا۔ مفرنی گئی گئی ہے اس کے عداوہ انڈین ترجی تو سال کی تناری میں مرف کیا۔ اس کے عداوہ انڈین ترجی تو سال کی تناری میں مرف کیا۔ اس کے عداوہ انڈین ترجی تو سال کی جنار میں جنتی مورات کی معلومات حاصل کیں جنتی معلومات وہ حاصل کی بھول کے تاجروں سے آئی معلومات حاصل کیں جنتی معلومات وہ حاصل کرسکاتی تھا۔

13 جورانی کوڈ اکٹر رچرڈس ورمسٹر ہڈبھی مزید سازوں مان وراشیائے خوردونوش کے ہمراہ قلعہ کمبرلینڈ ہے آن پہنچے تھے۔فریشکلن نے ب وفت مند کع کرنا مناسب نہ تھے۔ 18 جول کی کو بیرجی حت شاں کی جانب روانہ ہوئی۔وہ دریائے سلیو کے ساتھ ساتھ کریٹ سلیو ہمیل کی جانب روں نہوئے۔ 29 تاریخ کودہ جمیل کے ثنالی کن رہے پر قلعہ پروویڈنس بہنچ بچھے۔

اس مقام ہے ان کا سفرائیس اس ملک لے کیا جس ملک کوکسی پور ٹی نے اس پہیٹیس دیکھ تھا۔ کریٹ سیوجمبل کے شال کی جانب میلو نا کف دریا پر ان کی ملاقات اکا مشاشو سنتے ہو کی جو کا پر انڈین کا سردارتھا جو اس اسر پر آ مادہ ہو گیا کہ وہ اس جم عت کی ہمر بنی اختیار کر ہے گا ،ورین کے سنتے شکار بھی کرے گار شکار بی فرینکلن کی خوراک کی و حدمبیل تقی ۔

بالآخروہ جھیل ونٹرتک جا پینچے۔ یہ 20 اگسٹ کی تاریخ تھی اور درجہ حرارت بنوز کرر ہاتھ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مکان تھیر کیا جائے اور سردی کا موسم اس مکان میں گزارا جوئے۔ انہوں نے اس مکان کا نام فورٹ نثر پرائز رکھا۔ سردیوں کے بحب دور ایم کے دوران شکاری اور چھل کے شکار کی جماعتیں شکار کی خوش سے جھوٹے سو اس کے عداوہ ارد کرد کے عداقے کا جائز و پینے کی غوش سے جھوٹے سوئے سفر سے کئے جائے سے شکار کی جماعت کے جائے ہوئے سے مقصل رپورٹین تحریر کیں اینڈین کی عادات کے جارے میں اپنے تاثر است قلمبند کئے۔ سے مزید نکل سے ایک مرتبہ بھرعازم سفر ہوئی۔ یہ فیصلہ طے بایا کہ مسٹر دینے در سے شال مغربی کہا کہا داورا تاثر کہا ہمندر

100 عظیم مبرتات

آ تک بیزی جماعت کی ہمرائی خلیارکریں گے اور جس دور من افسران مشرق کی جانب ساحل سمندر کا سروے سرانبی مودیں گے اس دوران انڈین اور و پہنے رسے بیزی جماعت کی ہمرائی خلیار کی دوران انڈین اور و پہنے کے اس در اور یا گئی کے ساتھ میں تھے اور جماعت کی دائیس تک کوشت کا بندویست کریں گے۔فورٹ انٹریرائز بیس بھی پچھا شیائے خور دونوش محفوظ بیزی تھیں۔فریش کا کوشت کا بندویست کریں گے۔فورٹ انٹریرائز بیس بھی پچھا شیائے خور دونوش محفوظ بیزی تھیں۔فریش کا میں نے تھریر کیا کہ ۔

"مسٹروینٹ ذل کے مشورے کے تحت فورٹ انٹر پرائز کا کمروبند کردیا گیا تھا۔ اورا کیک ڈوائنگ جواکیٹ ننجر کی نمائندگ کرتی تھی۔ اس کے دروازے پربنادگ تی تاکہ کوئی بھی نڈین اس کو دروازے پربنادگ تی تاکہ کوئی بھی نڈین اس کو وقت کی کوشش نہرے۔"

تو زنے یا کھونے کی کوشش نہرے۔"

جماعت ساحل کے ثنال کی جانب رو نہ ہوئی۔انہیں بہت کی جمیس پر کرنا پڑیں۔ کشتیاں اور سازوس ن کو بنجر سرزین پر کندھوں پراٹھ نا پڑتا اور بھی بھی درے کندھوں پر ٹھ تے ہوئے بہاڑیاں بھی عبور کرنی پڑتیں تھیں۔ پانی کا سفر بھی خطرنا ک تھا۔ بالآ خربیہ جماعت وریائے کا پر مائن کے گندے یانی تک جا بہتی۔

20 جولہ کی کووہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ قطب شالی کے سمندر کا نظارہ کیا۔کینیڈین مسافراس نظارے کو پہند نہ کرتے تھے کیونکہ مید برف اور جزیروں سے بجرام زمتیں۔

'' وہ کشتیوں کے ذریعیے ایک برفانی سمندر میں سفر سطے کرنے سے خوفز دہ تھے۔ وہ سفر کی طو است درسمندر کی ہمروں کی برتھی سے خاکف تھے۔خور ک کی غیر بھنی صورت حال سے بھی خاکف تھے۔ وہ سردی سے بھی خاکف تھے جہاں پر ہم ابید هن کے حصول کے ہارے میں سوئٹ بھی نہ ہے۔''

21 جوما کی کوئشتیاں تھب ثالی کے سمندر بیس ڈیل دی گئیں ورسٹر تی کے جانب سردے کا ''غاز ہوں۔ دوجوں جوں آ کے بڑھتے میے توں توں اہم ترین مقامات سے کھاڑیوں اور خلیجوں اور جزیروں کے نام رکھتے جیے گئے۔

و وال ولی سر وُ نفر کے شالی ساحل تک جا پہنچے اور ایک ایسے مقام تک رسائی حاصل کی ابعد جس کا نام انہوں نے پورٹ ٹرنا کیں رکھ ۔ خور اک کی مسوسم سر ماکی شدت نے فرین کلن کو مجبور کیا کہ وہ مزید سفر متو کی کرتے ہوئے اس مقام پر قیام کر ہے۔ فرین کلن کو بیامید تھی کہ اس کی مدرقات اپنے دوست پارٹی سے بھی ہوگی جو بیک دوسری مہم کی سربراہی سر جہام دے رہ تھا جو سمند د سکے رستے اس مقام پر پہنچ رہی تھی ۔ لیکن اس کی آ مدے کوئی آ فارد کھائی نہ دے رہے تھے۔ اس کے عداوہ اسے ان اسکیموؤں کے بھی کوئی آ فارد کھائی نہ وے درے تھے جن کے بارے شل اسے بتایا گی تھا وہ انہیں خور ، کے مہیا کرنے میں معاون فابت ہوں گے۔

چونکہ خوراک کا ذخیرہ دم تو ژنا نظر آ رہ تھ لہذا اس نے یہ فیصلہ کی کہ کا پر ہ نن کے راستے و بیل جانے کی بجائے دریائے ہڈ کے راستے واپس لوٹا جائے۔ تاہم دریائے بُڈمغرب کی جانب بہتا ہو دکھ کی دے رہ تھ ور 3 ستمبر کوانمہوں نے اس دریا کے کناروں کوخیر ہودکھا کواوری زم سنر ہوئے۔ان کی منز ں قلعہ نٹر پر ائز تھی۔ ہاتی ماندہ سنر پیدل ہے کرنا تھا اور تمام ترساز وساہ ن بھی ہمراہ سے جانا تھ۔ فریمنکلن نے کشتیول ہے دست کردار ہونے سے الکار کردیا تھا۔ اس کا خیال تھ کہور مایا عمری کوعبور کرنے کی غرض سے ، ان کی ضرورت در پیش ہو سکتی تھی۔ 5 تاریخ کو ہوا اس قدر تیز سنگی کہ دو کھپ سے روانہ ند ہو سکے۔ ان کے پاس کھانے کے لئے بھی پھی نہ تھ اور آگ جو نے کے سے لکڑی بھی مفقو دھی رالہٰڈا دہ بستر دل میں بڑے۔ درجہ حرارت 20 ڈگری فادن ہیٹ تھا۔

۔ تاریخ کو ہوا کی شدت بٹل پچھ کی واقع ہوئی۔ البذا پیدل سفر کا آغاز ہوا۔ اگر چہ ہوا کی شدت بٹس کی آ چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہوا اس قدر تیز تھی کہ دوہوگ ہوں سے بکٹر رہی تھیں۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ وہوگ جنہوں سے بکٹر رہی تھیں۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ وہوگ جنہوں سے بکٹر رہی تھیں۔ ایک شق اور کشتیاں ان کے چہروں سے بکٹر رہی تھیں۔ ایک شق انقصان سے بھی دوجورہ ہو چکی تھی اور قائل مرمت ندر ہی تھی۔ پچھوٹوں سے وہ خوراک کے طور پر چٹانوں پر گئے ولی نبا تات کھا کر گز کرہ کر رہیں ہے۔

16 تاریخ تک اس جی عت کے وگ اس قدرتھک چکے تھے کہ انہوں نے اپی پشت پر جوسان نے رکھاتھ اس سے انہیں وست بروار بونا پڑا۔ اس میں ن بیس کپڑے سے بندوقیس اسچہ ور جہاز رانی کے آبات وغیرہ شامل تھے۔ بھش ایک شتی کوہمراہ رکھا تھیا۔ اس دوز بھی انہوں نے نہا تات کھا کرگزارہ کیا اوراس سے انگے روز انہیں کھی نے کے سئے پکھیٹ بیسر آیا۔ ان کے سنر کے دوران دمد لی عل قد بھی آبا۔ اس دلدل سے بھی سنٹے پر برف جی ہوئی تھی ، در بیوگ کی قدر برف بیس جش کے اور جوکشی انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی تھی وہ بھی تباہی سے ہمکنارہوگی وراس سے بھی سے بھی در برف بھی وراس سے بھی در برف بھی اور جوکشی انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی تھی وہ بھی تباہی سے ہمکنارہوگی وراس سے بھی در برف بھی اور جوکشی انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی تھی وہ بھی ہوا کہ بیور یا کا پر ہائی تھا۔ ان کے باس اس در یا کوئیور کرنے کی کوئی قد بیرموجود در تھی۔

ص ف فی ہرتی کہ یک ستی تیار کرفی تھی۔ لہذا ہنے دن صرف کرتے ہوئے انہوں نے ایک ستی تیار کی ادراس کے ذریعے دریا کوجورکیا۔
ان کوکوں نے سوچ کہ بن کے معی سب بٹتم ہو بچکے بیٹے کیکن حقیقت میں ایبانہ تھی کیونکہ دوا بھی بھی فورٹ انٹر پرائز ہے 40 میل دور تھے۔
فرین ککن جو نتا تھ کہ اس کی جی حت ہے کہ افر واس قدر نقا ہت اور کزوری کا شکار ہو بچکے تھے کہ وہ ہتی یا ندہ سفر طے کرئے سے قاصر شعیری کی دوراک کی ذخیرہ نے سے تھا صر شعیری کہ ان کوخوراک میسر آجائے۔ لہذا اس وقت تین تو اٹا افراد کو آگے روانہ کیا گیا کہ وہ قلعدا نظر پرائز پہنچیں اور وہ ب سے خوراک کا ذخیرہ نے کردو ہر دورہ دوجا صف ہے آن بیس۔

بڈیکوزیادہ می نقاب ورکزوری کا شکار تھا۔ نو تات کھ کراس کا معدہ بھی بگڑ چکا تھا۔ اس نے درخو سے کی کہ اسے ای مقام پر چھوڑ دیا ہوئے تاکہ دہ باتی ہوگھوڑ ای مقام پر چھوڑ دیا گئے۔ اس نے بھوڑ کے اسے دیا تاکہ اسے میں تاکہ اسے میں تاکہ دہ باتی ہوئے۔ اس کے عدوہ اس نے ڈکٹر رچے ڈکن اور بہب بران کواس کی تھبد کہ بیٹے اس کے پاس دہنے دیا۔ لیکن کی دیگر افراد نے بھی استدعا کی کہ انہیں بھی اس کے باس دیا ہوئے دیا۔ لیکن کی دیگر افراد نے بھی استدعا کی کہ انہیں بھی اس کے باس دیا ہوئے۔ بہتر کی افراد ہے جو افراد ہے جو بہتر ہوئے۔ بہتر کی افراد ہے تھے جو انہیں بھی اس کے بھر ہوا افراد تھے۔ بہتر کی افراد ہے تھے جو انہیں بھی بھی تھے۔ بہتر کی افراد ہے تھے جو سفر حدری دکھ سکتے تھے۔

عَبْنَ فَى كُوشَشَ اورجدو جهدمراني م دينے كے بعد تين روز بعد بالآخروہ فورث انٹريرائزز سينجنے ميں كامياب ہو پيكے تنہ۔

'' ہمیں ہید کیے کراز صدیا ہی ہوئی اورافسوں بھی ہوا کہ ہمار قلعیا نئر پرائز پال کیا جا چکا تھا۔ اس میں خور ک کا ذخیرہ بھی
موجود شقداور نثرین کا بھی کوئی اند پیند ندتھا مسٹرونٹ زل کی جانب سے بھی کوئی خطاموجود شقد اس وقت ہمارے جو
احساسات تھے ان کوالفہ ظاہیں ہیں ن کر مامکن ٹبیں بھا عنت کے تن م افراد کی آ تکھیں '' نسوؤں سے ہر یز ہو پھی تھیں۔ نہ
مرف ہم برتستی کا شکارہ و بھی تھے بلکہ وہ افراد جن کو ہم چھے چھوڑ آئے تھے وہ بھی برتستی کا شکارہ و بھی تھے۔''
تاہم بیک نے ایک مختصر پینا م چھوڑ تھی جس کے ذریعے مطبع کیا گیا تھی کہ اس نے انڈین کی تلاش شروع کرد کرتھی۔ اس نے مزید تحریک یہ تھا۔''

فر منطنن بھی تھوڑی بہت سرگری کا مظاہرہ کرسکتا تھا۔اس نے بھی بھی فورٹ پراویڈنس پینینے کی کوشش کا آغاز کیا۔وہ اوراس کے ساتھی اس قدر کمزور ہو بیچکے بیٹے کدان کے سامنے سے قبلی ہرٹوں کا ایک غوں گزرا وران بیس سے کوئی فرد بھی اس قابل ندتھ کدان بیس سے کسی بیک ہرن کو اپنی کوئ کا نشانہ بناسکتا ۔کوئی فرو بندوق ٹھ نے کے بھی قابل ندر ہاتھا۔

29 تاریخ کوڈاکٹر رچرڈس اور ہپ برن ای تک قلعدائٹر پر گزو گھی گئے۔ وہ لمناک فجر لے کر آئے تھے۔ وہ سخصا افراد جو وکھنے کیپ بٹس آئی تغیبر گئے تھے ہیں شخصر فر دہیں ہے تھٹی ہوئر وہی زندہ نے تھے۔ ہڈکوانڈین نے بدک کرڈ لہ تھے۔انہوں نے ایک ورفض کو بدک کر ڈیل تھا اور اس کو چیٹ کر گئے تھے۔ دچرڈی نے اپنا دفاع سرانب م دیتے ہوئے ایک انڈین کوکو ل کا نشانہ بنا دیو تھا۔رچرڈی ایمی قلعدائٹر پرائز کی حالت زارو کی کراز حدصد سے سے دوجا رہواں ل لکہ دوائت کی تجربہ کا رو تھ ہو تھا۔

كم نومبركوج عت كمزيد دوا قرادموت سے اسكنار ہو مي دورج عت كر فر وكي تعداد محض ج رروكى۔

7 لومبر کوفر منتکلن ڈاکٹر ، چرڈس اور ہپ ہرن ککڑیاں کاشنے کے لئے ہہر لگلے۔ ابھی انہوں نے بھٹکل اپنہ کام شروع ہی کہ جہیں تین انڈین پٹی جانب ہزھتے ہوئے دکھ کی وسید۔ ان نڈین کو جارج بیک نے بھیجا تھے۔ ان نڈین نے جماعت کے فر دکو کھ ٹافر ہم کی ور ن لوگوں کی توانا کی بھی ہوئی۔ 16 نومبر تک انڈین کی مدداورتھ ون کے باعث وہ نورٹ انٹر پرائز چھوڑنے کے قائل ہوئے۔ 11 دممبر کووہ نورٹ پراویڈنس بھٹی بچھے تھے وراکٹو پر 1822 وٹک وہ، نگلتان و کہل بھی بچھے۔

اگر چہ فرینکلن شال مطرفی روستے کو تلاش نہ کر سکا تھ کیٹن اس سے یا وجود بھی دیگر کی کا میوییں سال سکے جھے بی آئی تھیں۔
1825 عیش فریننگلن نے دوہ رہ ای مہم پر جانے کی خواہش فل ہر کی۔ اس مرشبہ اس نے بحریا در مرچنٹ مروس سے بچھے رضا کا دیجے ہمر رہ گئے۔ اس مرشبہ ورد دیا ہے میکنزی اور کا پر ہائن سے ہمر رہ گئے۔ اس مرشبہ دو در دیا ہے میکنزی اور کا پر ہائن سے درمیان ساحل کا نقشہ تیار کر سکے لیکن دھند اور برف کی وجہ سے درمیان ساحل کا نقشہ تیار کر سکے لیکن دھند اور برف کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوا۔ لیکن اس کے بوجود بھی ساحل کے 340 میل کا نقشہ تیار کی جا چکا تھا چھتر اس کے کہ مردی کی شدت اسے واپس پلٹنے پر مجبور اس کا کام متاثر ہوا۔ لیکن اس کے درمیاں ساحل کا نقشہ تیار کی جا چکا تھا چھتر اس کے کہ مردی کی شدت اسے واپس پلٹنے پر مجبور کرتے۔ میکنزی اور کا پر ہائی ۔ میکنزی اور کا پر ہے کہ فریشتا سے دائی دوسری میم

کے دوران کینیڈا کے تطب شال کے آ دھے ساحل کا نقشہ تی رکرایا تھا۔

کینیڈین قطب شالی کے شاں۔ مشرقی کن رے نے مہم بؤ حصرات کیلئے نہتر کی مسائل کھڑے کئے تھے۔ اس مقام پر ارتعداد جزیرے موجود تھے۔ اس کے عداوہ برف کے تو دے مگا تاررو ہر کت رہتے تھے اور موسم کی تہدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے تھے اور سال ہساں بھی تہدیل ش آتی رہتی تھی۔ تین مہم بؤ راس 1830ء ۔ بیک 1834ء ۔ اور تھا مس مہسن 1839ء مغرب کی جانب راستہ تواش کئے بغیر چینل شیں داخل ہو یکے تھے۔ وہ اس نتیج پر بہنچے تھے کہ کنگ دلیم جزیرہ ختلی کے ذریعہ ہوتھیا ہے با ہم روابعہ تھ۔

سمندرا کیسسال پیر محض دو ، و تک کے لئے جہاز ر، نی کے قابل تھاا دراس دوران بھی برف کے تو دے جہازی روٹیں ھاکل دہتے تھے۔ وہ مواجو جہاز کو تفکیلتی تھی وہی موابرف کے تو دوں کو بھی اس کے ، ردگر درتفکیلتی تھی۔ سردی بھی نا تا بل برد، شت تھی۔ اس مقام پرمہم جو کی کیسے کا فی مقدار بیس خوراک کا ذخیرہ ہمراہ رکھنا پڑتا تھا۔

1844 ویں رائل جغرافیائی سوس کی نے بیدرخواست کی کدا کیے مرجہ پھر شال مطرفی راستے کے مسئلے کو س کرنے کی کوشش سرانی م دی جو نی چاہیے ۔ البذا دو پھر کی جب زور کی بس اور بیرراس مہم کے لئے تیار کئے گئے ۔ سرجی راس نے کمان کے فرائض سر ایجام و بینے سے معذوری فی ہر کی البذ سرجان فر منطق کا تقرر کیا گیا ۔ اس وقت اس کی عمر 60 برس تھی۔ اس نے تھم صد در کیا کدراس والکر کی چ نب سفر طے کیا جائے اور ہ بعد آ بنائے بیرنگ کا درخ کی جائے ۔ اگر آ بنائے ہوروش برف رکا وٹ سبنے جب اسے وقتان جینل تک تالی روٹ بنانے کی کوشش کرنی تھی۔

جہاز وں پر 36 ہوکا راش موجود تھا اور معقول افراد کھی موجود تھے۔ کئی 1845 ہ میں وہ انگلتان سے رواند ہوئے۔ اس ہوب میں یقین کے ساتھ ذہیں کہ جہاز وں پر 36 ہوکا راش موجود تھا اور معقول افراد کئی موجود تھے۔ کئی 1845 ہ میں وہ انگلتان سے کا کہ مراس کی جوگئی۔ ساتھ ذہیں کہ انگلتان ہے۔ کی مراس کی جوگئی۔ ساتھ ذہیں ہے کہ مراس کے بعد بچنگ جزیرے پروا کی آھیا تا کہ موسم سر مال کرگڑ اراجائے۔ وہاں گرگڑ اراجائے۔

1846ء کے موہم سرہ میں بھی صورت حال 1845ء سے موہم سرہ جیسی تھی۔ راس دانکر کے دیمیں جانب سے سفر سرانجام دیے جیل ناکام رہنے کے بعد فرمنککن نے باکمیں جانب دریافت شدہ کیکے چینل جی سفر سے کیا۔

وہ اس چینل سے جنوب کی جانب گزراجو چینل جزیمہ پرٹس آف ویٹز اور پونٹسیا کوجدا کرتی تھی۔ سب آبنائے فرین کلن کہنا تی ہے۔ لیکن برف کی وجہ سے اسے جزیمہ کنگ ویم کے ثنال مغرب جس رکن پڑے اس مقام پراس جماعت نے 1846 وتا 1847 وکا موسم مراگزارا۔ فرین کلن ایک اور موسم سر مابرف بیس مقیدرہ کرنیں گز ارناچ بٹاتھ۔ وہ جا نتاتھ کروہ آئیا ہے وکٹوریہ ہے تھی ایک سوئیل کے فاصعے پرتھا اور یہ وہی ساحل تھ جے اس نے بذات خود 24 بری بیشترا بی مہی میں کے دور ان دریافت کیاتھ۔

جب موسم گرما کا آغاز ہوا تو جماعت پر اس کی اپنی صورت و شنح ہوئی جہ زیرف میں دھس بچکے تھے۔ راش بھی کم پڑچکا تھ انہوں نے جہاز وں سے کنارہ کشی اختیار کی اور مہذب دئیا کی جانب والہی کا سفر بذر بعد تشکی ملے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکام کوفر جنگلان کی جانب ہے کوئی خبر موصول نہ ہوری تھی۔ پہنے پہل حکام نے کسی تشویش کا ظہر رنہ کیا لیکن مابعد حکام اس کی جانب سے تثویش میں مبتلہ ہوئے۔ حکام کو بیتشویش احق ہوئی کہیں فرینکلن بھی سی مقام پر برف میں مقید نہ ہو گیا ہوجس مقام پر پاری کومقید ہوتا پڑ ا تف البذا جلد ہی اس منصوبے برغور کیا جائے لگا کہ جہزوں کوتیار کیا جائے تا کہ وہ فرینکلن کی مدد کو پہنچیں۔

1848ء سے گم شدہ جہاز وں کی بازیا لی کیلئے مہم جورہ ندہوتے رہے۔اس طرح تعلی تحقیق و تفقیق میں ایک تقد ب بریا ہوا۔اس وقت تک بورٹ کی مہم نے کافی زید وہ کا مسرانج م دیا تھ۔اگر ایک چینل برف کی وجہ سے بندہوتی تو وہ دوسری چینل کی راہ بیتے۔ تاہم اب وفق نہا کی جہتی تھ اور ہرا یک برفانی چینل کی براہ بیتے۔ تاہم اب وفق نہا گی تھ اور ہرا یک برفانی چینل کی پڑتال ضروری تھی کیونگہ جس چینل میں اس موقع پر برف کی موٹی تہرجی تھی جین مکن تھ کہ اس وقت اس چینل میں اس موقع پر برف کی موٹی تہرجی تھی جین مکن تھ کہ اس وقت اس چینل میں برف کی تہدی بچین کے برف کی تھی تھی ہو۔ساحل سندر کے ہرا یک میل کی پڑتال ضروری تھی تا کہ کوئی شاکوئی تھی ہو۔ ساحل سندر کے ہرا یک میل کی پڑتال ضروری تھی تا کہ کوئی شاکوئی تھی جو رہوں کا درف سے برف کی تھی ہو۔ ساحل سندر کے ہرا یک میل کی پڑتال ضروری تھی تا کہ کوئی شاکوئی تھی جو دیوں ہو۔

چوں وہ کی قرید نگلن کی طاش جاری رہی ۔ لیکن دونوں جہاز دل کا کوئی سرائے ندل سکا۔ 1853ء کے موسم فزال میں بڈس ہے کہنی کے ڈرکٹر رہے نے وہ آ بنائے دریافت کی جس کا نام اس کے نام پر رکھ گیا اور بیٹا بہت کیا کہ کنگ وہم لینڈ بیک جزیرہ تفا۔ اس صلاقے کے آبانی بشندوں سے اس کے نام میں بیابت آئی کہ چھ برس بیشتر 40 ہور لی و شندے اس منام پر دیکھے گئے تنے اور اس سرز مین پر کئی ایک انٹیس بھی دہمی کہتے تھے اور اس سرز مین پر کئی ایک انٹیس بھی دہمی کہتے تھے اور اس سرز مین پر کئی ایک انٹیس بھی دہمی کی تھے سے اس دستان کی اس وفت تفہد بیل ہوگئی جبکہ اسکیموؤل نے اس جم عت کی بھی بھی اشیاء ڈاکٹر رہے کے ہاتھ فرو دفت کیس۔ وابعد بھرد بھی گیا۔ گھروں کا ایک ڈھیرد بھی گئی ہوگی اس منام کی بھی نے دونوں کے اس کا میں کہتے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے درج ذرج کر بریزی تھی ۔

'' 28 منی 1847ء جب زاری بس اور نیمر برف میں هنس کئے تنے 1845ء اور 1846ء کی سرویاں نیکی آئی لینڈ سرجان فرمنسکان مہم کی سربراہی کے فرانس سرجان فرمنسکان مہم کی سربراہی کے فرانس سرانجام دے دہا ہے۔ سب کی تھیک ٹی ک ہے۔ دوافسران اور چیو فراد مرجان فرمنسکل جماعت بروز سوموار 24 مئی 1847ء کو جہاز سے روانہ ہوئی''۔

جي اليم مور ليفشينك

ایک وراکعیائی میں درج ذیل تحریب موجودتی ۔

''25اپریل 1848ء ٹریز اور دری س نامی جہاز وں ہے 22 پریل کو کنارہ کٹی فقیار کرلی گئی تھی۔ فسران اور عملہ 105 نفوس پر شمنل کی بیٹن بیف۔ آر۔ ایم کے زیر کس ناس مقام پر پہنچا۔ سرجان فریسنگلن 11 جون 1847 موجوں 105 سے 20 نفوس پر شمار کی اور عملے کے 15 افراد کا نقصان میں تا پڑا ہے۔'' ہے۔ تمکنار جو گیا تھا۔ موت کی وجہ ہے اب تک یا تج افسر ان اور عملے کے 15 افراد کا نقصان میں تا پڑا ہے۔'' ھے جمز فرجیموں

كېتان ري بس

جزیے کے انتہائی مغربی جانب دوڈ سانچے دریوفٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے گھڑیاں بھی باعدھ کی تھیں۔ اس کے مداوہ کوئی قابل ڈکر چز دریافت شہو تکی۔



## جاث موس کی اثرائی

ریلوے کے دورکی د متاتوں ہیں ایک داستان بیہی ہے کہ جارج استفن سن کے سلمرح جائے موں ہوگ کے آر پارر بلوے مائن بنائی جبکہ و ایدور پول اور و چیسٹرر بلوے مائن بنار ہاتھا۔استفن س کے اس منصوب کااس دور کے ماہر بین نے تسخر ڈ پی جس کے تحت وہ موس کے چار ریلوے لائن بچھ تاجا بتا تھا۔

لیور پوں اور ما ٹیسٹر میوے پہلی رہیو نے تھی جوسافروں کے علاوہ ہار برد ری کے مقاصد کی تھیں کیسے بنائی گئ تھی۔اگر چہاس کی تقییر کا بر مقصدہ ٹیسٹراور لیول پول کے درمیان وں کی نقل وحل سرائی م دینا تھا۔ 19 ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے دوران و ٹیسٹر ہیں تیار مال کی پید وامر میں از حداضافہ دیکھنے ہیں آیا تھ ہو خصوص کیاس سیکن سمندری راہتے سے مال کی نقل وحمل کا نظام اس قدر بہتر نہ تھ کددولوں تصبول کے حافظت ورکا رو ہاری مفادات ریلوے کے سے متقاضی ہتے۔

چارج استفن من نے بذات خودتر تی کی منازی مطی کتنی بذت خودتایم حاصل کی تھی۔ اورٹ کے ٹن اورڈ انگفٹن کی ریلوے کی تغییر 1821 ویٹ سرانی م دے چکاتی ور 1824 ویٹ اسے لیور پول دور ما فیسٹر کے درمیان دیلوے کا سروے مر نیام دینے کی ذمہ دری سونی گئی ۔ متحی اس مقصد کینے 400,000 ہونڈ کی رقم کا تخییندرگا ہا گیا تھ جو کہ بعدیش ٹاکانی ٹابت ہوئی تھی۔

ال ریوے کی تقبیر کی تخاف مرانجام دی گئے۔ دو طلتے اس بی شت کی سر نجام دہی ہیں پیش بیش بیش ہیں ہیں ہیں ہیں اور ذہین کے مالان کے ان ریادہ ناراض ہے۔ اس سروے سے اس آف ڈرنی سرڈاسٹن اور ڈیوک آف برج واٹر کی زمینیں مثاثر ہوتی تھیں۔ ان افراد نے اسٹنن من اوراس کے عملے کواٹی ڈیمینوں پر کام کرنے کی اجازت فراہم کرنے سے انکار کردیا تھا وراسے آو دی ورمزارئین کو بیہ سلسی کھی کہ وہ ڈیٹر سے نئو در پران ہوگوں کوان کی زمینوں سے دورر کھیں۔ انہوں نے اسٹنن من کو بیروسکی ہی دی کدا گراس نے کام جاری رکھ تو اسٹنین کہتی کہ وہ ڈیٹر سے کا دیرے و ٹرنے کائی وہشت کھیلائی تھی۔ اس نے سروے پارٹی کے سروں کے اوپر سے گومیاں برسائی تھیں۔ اس کا میتید بیٹکار کراس دیوے بائن کے سروے کا کم خطرے میں بڑتا و کھائی دینے لگا۔

اسٹفن جس نے اس وقت ثبوت ٹاپٹر کرنے تھے جبکہ لیور پول اور یا ٹیسٹرٹل ہاؤس آف کامن کی کمیٹی کے سامنے 1825 و ٹاپٹر ہونا تھا بٹل کے بخالفین نے اسے اپنے جملے کا نشانہ بنایا۔اس کے منصوبے کوخفارت کی لگاہ ہے دیکھا گیا۔ اس کے منصوبے کی تفحیک کی گئی اور بیکہا ممیس کے منصوبہ ایک نا فائل کمل منصوبہ تھا۔

ڈیوک آف برج واٹر کی ٹمائندگی کرنے وال کوسل نے کہا کہ ۔

### " بینصوبدایک نا قابل منصوبدتها اس منصوب کاخالق ایک پاگل مخص کے سوالی کوندتھا۔ اسے اس منصوب کے فق پہلوول کا کوئی علم نہتھ اور وہ فتی اللہ سے بہرہ تھا۔"

اسطفن من نے چونکہ بیک تھ کہوہ اس مائن کی تغییر سرانی م دے سکتا تھ انہذا اس تغییر کی ذمہ دار کہنی نے پہید کام بیکیا کہ اسلفن من کو چیف الجینئر مقرر کیا اور اس کا مشاہر ہ 1000 پونڈ ساما نہ مقرر کیا گیا۔ اسلفن من ہی وہ داحد محف تھ جواس کا م کو پابید محیل تک کابنی سکتا تھ آگر چہ کمیٹی ہیں اس پر کافی زیادہ الز مات عائد کئے مجھے لیکن نگلستان کا کوئی بھی مختص ریوے کے علم ورتج ہے ہیں اس سے بزور کرم ہی دت کا حامل نہ تھا۔

استنفن من في الله المكن كم كومكن كرد كهاف كابيره الله يا ورفوري طور براسية كام كات عاز كرديا-

اس نے جون 1826ء میں جائے میں جائے کا کام شروع کر دیا۔ ہوگ نگا بچا کر کام کررہے بننے کہ کہیں وہدل ہیں نے جنس جا کیل کیونکہ بیدوہ دی علاقہ تھا۔

چ ٹ موں پر کام ڈھائی برس تک جاری رہا۔ 1828 ویس اس کام کی رپورٹ فیش کی گئے۔ کمپنی کام کی ست رق رمی ہے فا کف تھی۔ اس دوران اسٹفن من کامع ون دہرداشتہ ہو چکا تھا۔ لہذ سمپنی نے ایک خصوصی اجلاس طلب کیا تا کہ پر قیصدہ کیا جاستے کہ کیا عزید کام جاری رکھا جائے ہے۔ یو ترک کردیا جائے۔

بیا جلال چیا ہے مول بیل منعقد ہو۔ پھن اسٹلن من ہی ایک بیا گھنٹ تی جس کوکا میائی کا یقیس تھے۔ موجود اسکیم ہے دست بردار ہوتا اور کسی نے روٹ کو تلاش کرنا زیادہ نقصان کا ہوٹ ٹابت ہوسکتا تھے۔ لہذا کہنی کے بورڈ نے یہ فیصد کیا کہ کام کوجاری رکھا جائے۔ وہ اسٹفن من کی پُراھمادی ہے متناثر ہوئے بغیر ندرہ سکے متھے۔

ہلا خراستفن کی کوششیں رنگ ارنے کی بیس داس دوران سافواہیں کردش کرنے کیس کداس تغییر کے دوران میکننز دن کھوڑے ادرافراد دررل ہیں دھنس بھے تنصادرا منتفن من بذات خود دررل میں دھنستے سے بال ہاں بچاتھ ۔ البذائغیر کا کام آخری کی لے دہاتھ۔

یافوائیں وہ بوگ اڑارہے تھے جن کا روزگاراس ریلوے لائن کی تغییر ہے متاثر ہور ہاتھ۔ ن فواؤں کے جواب میں اسلفن من نے بیے اعدان کیا کہ وہ 15 متبر 1830 مولید بلوے لائن ٹریفک کیسئے کھول دے گا۔ چاہے موٹ منصوبے پر جوبوگ کام کررہے تھے وہ محتق اور جفائش بوگ تھے۔ بیلوگ ریپوے لائوں کی تغییرات کا کام سرانجام دینے تھے اور پُرکشش شخوا ہول سے حلف اندوز ہوتے تھے۔ بیلوگ ن دیہ تی آ یا دی ہے رف نف رہے تھے جن دیر توں سے بیر بلوے مائن گز رتی تھی اوراس کی تغییر کا کام جاری تھا۔ کیور پول اور ، چسٹرر بیوے ایک تنظیم کامیا نی تھی۔ اس کے بعد بہت کی ریلوے وائوں کی تقییر کی منصوبہ بندی سر بہام دی گئی۔ وولوگ جنہوں نے بیٹیشین کوئی کی تھی کہ بھاپ سے چلئے والے مجن کے شورش ہے کی بدولت لوگ خوفز وہ ہو ج کیں اور اردگرو کی آبادی مجھوٹہ جھاٹر کر بھی گئیس کے سیمند استال ہونے کے بعد گئیس کے سیمند کے سے استعال ہونے کے تاثین مقاصد کے سے استعال ہونے کے تاثین میں دور سے کی وغیرہ۔ وغیرہ ۔ ان لوگوں کی پٹین کوئیاں ندو تابت ہوئیں اور وہ پنا مند کے کردہ گئے۔ بلکداردگرو کی امینوں کی قیمتوں میں اضافدد کھنے بیس آیا ور ریوے رائن سے نزو کے و تھ مکانات منظے واموں فرونت ہوئے۔

لارڈ ڈرٹی اورلہ رڈ اسٹفن جوائی زمینوں سے ریلی ہے لائن گڑ ۔ رئے کی نفاطت میں پیش پیش تھے اور جنہوں نے اسٹفن کو بجور کی تھا کہ وہ اسٹوں کے بدترین میں اسٹون کے بدترین میں اسٹون کے بدترین میں اسٹون کو بجور کی جہائے کرتے نظر آ وہ اسے چاہد موں کے بدترین مدائے ہے گڑ رہے ۔ بوہ انہارا گہتیدیل کر پچکے تھے اور وہ جددی کی ایسے منصوبے کی جہائےت رہے تھے جس سے تحت کیک وردیلوں مائن ما چسٹر اور لیور اپوں سے دومیاں بچھ نے کا ارادہ تھی ۔ اب ان کی بیٹر دہتی کہ بیوائن ان کی جائیداد



# ميرے خواب ريزه ريزه

جو چلے تو جال ہے گزر کئے جیسے خوبصورت ناول کی مصنفہ ماہ ملک کی ایک اورخوبصورت تخلیق میرے خوب ریزہ ریزہ کہانی ہے اپنے "عال" سے غیر مطمئن ہوئے اور اشکر" کی لنمت سے محردم لوگوں کی ۔جو دوگ اس لنمت سے محروم ہوئے جیں ، وہ زیمن سے آسمان تک پہنچ کر بھی فیرمطمئن اور محروم رہجے جی ۔

اس ناول کا مرکزی کروارز بنب بھی ہمارے می شرے کی بی ایک عام بڑک ہے جوزیٹن پررہ کرستاروں کے درمیان جیتی ہے۔ زمین سے ستاروں تک کا بیفاصداس نے اپنے خوش رنگ خوابوں کی راہ گزر پرچل کر طے کیا تھ ۔ بعض سفر منزں پر ہینچنے کے بعد شروع ہوتے جیں اور نکشافات کا بیسلسلہ اذبیت ناک بھی ہوسکتا ہے۔ اس سے رستوں کا تعین بہت پہنے کر بینا جا ہے۔ بیناوں کتاب کمر پردستیاب ہے، جسے رومانی معاشر تی ناوں سیکش میں پڑھا جاسکتا ہے۔

# وہ جو کیرولین تامی بحری جہاز کی نتابی کے بعد چے لکلے

کیرولین نامی بحری جہز کی تاہی کے بعد جو فراد نے نکلنے میں کامیب ہوئے تنے ن کی تعداد گیر رہ تھی۔وہ کسی نہ کی طرح ساحل پر کھنچنے میں کامیوب ہوئے تنے۔

نے تکنے واسے ان افراد جن کیٹون فریز راوراس کی بیوی گریس بھی شائل تھی۔ کیرولیان نامی بحری جب رشدن سے سنڈ فی جار ہاتھ۔ وہ وہ ہاں

پر آب دان آب دکاروں کے سنے راش اور دیگر ساون لے جار ہاتھ جو قابل سزائھ ہرئے گئے تھے، ورتعزیری قرارو ہے گئے تھے۔ ان دنوں کوئیئر لینڈ نیو
سرو تھے ویلز کا ایک حصدتھ ۔ اس وقت اس علاقے کی تحقیق وقتیش سرائبی منہیں وی گئی اوراس علاقے میں قدیم وشق آبائل آباد تھے۔ کیٹون
فریز رہ جانیا تھا کہ جنج مورش پرتعزیری قررویے گئے اوگ آباد تھے جب پر پرآئ کل برسین واقع ہے ۔ اس نے بیہ بھی ٹیس من کدائل آبادی
کے قریب ترسفید فاموں کی بھی کوئی آبادی موجود تھی۔

لنبذ وہ اپنے بنچے کیچے لوگوں کے ہمراہ دیمان ساحل پر تنیم ہو گہو۔ان حالات میں ان لوگوں کی بقا ورسلائتی کے روش مواقع موجود نہ تھے۔ساحل پرخوراک عدم دستیاب تنی۔ان کا زیادہ تر گزارہ کچھلی پر ہوتا تھا اور ٹاریل کا در شت بھی خال خال دکھائی دیتا تھا۔

یہ تکلیف دہ اور تھکا دینے والی ٹاپش قدی تھی۔ مل سے تعظی سے عادی ٹبیل ہوتے اور نہ ہی وہ مسلسل ٹاپش قدمی سے عادی ہوتے ہیں۔ جہاز پرلقم ونسق برقر اررکھنا آ میان ہوتا ہے۔ ختنی پرلقم ونسق برقر ررکھنا ایک مختلف معاملہ ہے۔ کبین فریز رہشکل ان ناکی نکلنے واے افراد بیس لقم ونسق برقر اررکھنے ہیں کا میاب ہوا تھا۔

اے اپنے نائب کہنان کی معاونت عاصل تھی۔ اس کا نام ناتھن گاؤ بولڈ تھا۔ اس کے عدوہ اسے جہاز کے ترکھ ن شینڈش کی معاونت بھی عاصل تھی۔ لیکن چیو ملائ گاور اسمتھ اسی ق گلبرٹن فرزاور روپج اپنی تسست پرگلہ شکوہ کرتے نظر آئے تے ہے۔ اس جماعت کا دسوال رکن جو کیرولین پر یک مسافر کی حیثیت سے مورز کے دفتر جس شائل ہونے کا مشنی تھا وہ وہاں پر یک مساف کی حیثیت سے گورز کے دفتر جس شائل ہونے کا مشنی تھا وہ اس مسورت ماں سے وہ سب اوگ دوج پر تھے۔ لیکن وہ کینٹن فریز رکا تھم ہی ۔ تا تھا وہ جرمع سے جس اس کے تھم کی دیتیل کرنا اپنا فرض سجھنا تھا۔

کینٹن فریز رکی ہمت اور جرائت کواس کی بیوی کی ہمت اور جرائت نے جو بخشی کے گریس فریز راکیے کسان کی وفتر تھی اور بیارک شائز سے آئی تھی۔ وہ بھیٹر بکر بال چرائے ہیں اپنے باپ کی مدومرانجام دیتی تھی۔ وہ کیروبین پرسوار کس تھم کے خوف وفتھرے سے ب نیوز رہ تھی۔ حتی کہاں وفت بھی وہ کسی تھم کے خوف سے عاری رہی تھی جب جب زطوفان کی نذر ہو تھ۔ ساحل کے ساتھ ساتھ چیش قدی کرتے ہوئے اس جماعت کی پیش قدی کو ۔ جاری وساری رکھنے میں اس کی جست اور جراکت کا بہت ہو اعمل خل تھا۔ وہ اس دوران ان کو کانے سناتی تھی دورتی کر قص بھی سرانج مودی تی تھی تا کیان کے جذیبے جوان رہیں۔

لئیکن جوں جوں دن گزرتے مجے ان کے جذب ماند پڑتے مجے۔ وہ ملیل ہو مجے نے خوراک کا حصوں مشکل تھا اور طویل اور وہین ساحل پر دور دور تک آبادی کے کوئی آٹارنظر ندآتے تھے۔

کیدی فریزرہ ساتھا کرا پینخوف و خطرت اپنے ول برداشتہ اوردی شکستہ ہاتھیوں سے چھپانے نفنول تھے۔ جب اس نے اس خیال کا اظہار
کیا کہ میں ممکن تھ کہ یہ باشندے ساحل پران کی موجودگ سے باخبر ہونے سے قاصر رہیں تب گاڈ بونڈ نے اپنے سرکونبش دی اورٹرز نے کہ کہو دان قدیم
باشندوں کو ان سے زیادہ جات تھا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ ساحل پران کی موجودگ سے بینجر نبیس رہ سکتے ہتے ۔ باخسوس وہ سپے نزد یک سفید قام
اوکوں کی موجودگ سے برگز ب خربیس رہ کتے ہے۔

اس کا خیال یا نکل درست تھ۔ ڈمول پیننے کی آواز زیادہ شدت افقیار کر پیکی تھی اور وہ چیرین رہ کے جب سیاہ فام لوگوں کا ایک گروہ چٹانوں کے صفیب سے اچا تک فمود ارہوں وہ سپنے نیزے ہو جس ہرار ہے تھے اور دہشت سے دوج پر کردیتے والے، ند زجی سفید فاموں کی جانب پڑھ رہے تھے۔

ان ہوگوں سند بچ وَممکن ندتھ۔ اپنا وفاع سرانبی م دینے کی کوئی سیل موجود شقی۔ وہ جائے تھے کہ جوسفید فام بھی من سیاہ فاموں کے ہاتھوں اپنی جان بچانے میں کا میاب ہوگیا وہ فوش قسمت ہوگا۔ بیقد بم ہوشدے کی انہی شہرت کے حال نہ تھے ورانسانی زندگی کی قدرو قیمت سے بھی آگاہ نہ تھے۔ مجمی آگاہ نہ تھے۔

سیاہ فام جس چیز ہیں مدست زیادہ دلی ہے رہے تھے وہ سفید قاموں کے لبس تھے۔ انہوں نے زیردی سفید فاموں کے ساس ان کے جسموں سے اترور کئے۔

لیکن سنز فریز رنے پرز دراحتیاج کیا اور کپڑے اٹا دنے سے اٹکا دکر دیا۔ بالآ خرانہوں نے اس کے جسم پرایک آ دھ کپڑا رہنے دیا۔ اس کے بعد سیاہ فام اپنے قیدیوں کو ہا تکتے ہوئے اپنے دیہات کی جانب چل ویے۔ یہ یک بمی پیش قدی تھی ۔ تھکے ، ندے سفید فاموں کو بڑے بے در دی کے ساتھ چیز چیز چینے پرمجبور کیا جار ہاتھ۔

بیاوگ دیمات شنگانی بچکے تھے۔ یمال پر درخت کی شخو می اور پنوں سے جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ سفید قاموں کوعلیمدہ کر دیو گیا تھا۔ ان کی گرانی اس قدر سخت تھی کہ فرادر ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔ یہا نکش ف مسز فریز رہنے کیا تھا جس نے بیداستان بیان کی تھی۔ ا کے چندرورتک میدند کم باشندے اپنے کمیارہ مفید فام قید ہوں پرتشدد کرتے ہوئے اور انہیں ہاک کرتے ہوئے اپنے آپ کوخوش سے ووج رکرتے رہے۔ انہوں نے بک ایک کرے سپنے کمیارہ قید بول کواپنے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہاک کرڈ ۔ تفار

اس من بدکرنے کے لئے وہ فی طور پرتیار کر مکی کے دوج ہتی تھی کہ دودان میں من عنت بیس وہ واحد عورت تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی محطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ فی طور پرتیار کر مکی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ وہ ان سیاہ فا مول پر بیٹا بت کردے کہ وہ کی خوف کا شکار نہتی ۔

آخردہ رہ بھی من من بھی تھی ہے۔ کریس فریزر کی باری تھی۔ اس کواس جھونپر کی سے تکار گی جس بیس اسے با ندھا کی تھااورا سے سیاہ فاموں کے جوم بیس نایا گی جودائر و بنائے گئر ہے۔ تھے۔ انہوں نے اسپے چیروں پرسرخ رنگ کی جواتھ ۔ ان کے بین درمیان بیس ایک کھمیا تھ جس پر ہنوز ایک سفید فام کی داش جھول رہی تھی۔ وہ پہچیان نہ کی کہ رہاں اس کے مساتھ کی تھی۔

اس فے بعد میں بتایا کہ ۔

" کیک میں کے لئے میر ول دھڑ کن مجوں چکا تھا۔ مجھے بھیں تھا کداب موت کے مند ہیں جانے کی میری ہاری تھی۔" اس کے بعداس کی دیوی غیصے ہیں تبدیل ہو چکی تھی جب اس نے بید یکھا کدوہ جس شخص کو تھی کر در ہے بتھے وہ اس کا خاوند تھا۔ مسز فریز دینے کہا کہ ۔

"وہ اسے تھینے ہوئے در کرے میں میرے قریب قریب آئے جارسیاہ فام ہاتھوں میں فیزے لئے اس کے سر پر کھڑے
تے ۔ اس دفت جھ پر یہ نکشاف ہوا کہ وہ جھے اس سئے بہال پرنائے تنے کہ میں اپنی آ تھوں سے سے ہلاک ہوتا ہو
و کھے سکول ۔"

ایک منع کے لئے ووٹوں میاں بیوی کی مجمعیں جارہو کی ۔ مسزفریز ریرکوشش کی کداس کی جانب ایک مسکرا ہٹ اچھا لے تا کداس کا حوصد پر ھے۔ اس نے سینے ہاتھ سینے کا نیٹے ہوئے ہونوں پر رکھے تا کداسے پنا آخری بوسدرو ندکر سکے۔

مابعد کینین فریز رمندے بیخ نکا لے بغیر موت ہے ہم آغوش ہو گیااوراس کے اس عمل درآ مدکی وجہ ہے اس کی بیوی کا سرافخر ہے بلند ہو گیا۔
وہ جو نتی تھی کہ بیروگ ' بہ ور' کے سیے کی اللہ ظ استثمال کرتے تھے۔ لبند اس نے با آواز ببند اس لفظ کو بار بار و برایا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فاوند کی لاش کی جانب بھی اش رہ کرتی رہی۔

کی کی اور در کی کہا ہے۔ اور دورائ کے بیر جائل سیاہ فام بہا دری کوظیم خصوصیات بیل سے ایک خاصیت تصور کرتے تھے۔ اور دورائ خصوصیت یعنی بہا دری کوکیٹن فریز راورائ کی بیوی بیل بخو بی د کھے تھے جس کوانہوں نے بھی ابھی بیوہ کیاتھا۔

ان سیاہ فاموں کے سرور نے اچا تک بٹا ہاتھ فضہ میں بلند کیا اور چارتے ہوئے اپنی زبان میں پھیکہ جس کے جواب میں گریس فریز رکو واپس اس کی تنگ دتاریک جیل میں لے جاری کیا سے مضبوطی کے ساتھ ہائدھا گیا وراندھیرے میں اکیلا جھوڑ دیا گیا۔

دن گزرتے گئے تبحس بھرے دن عمول اور فکرول کے حال دن مروتے ہوئے اور ویوی کی حالت بیل گزرتے ہلے گئے۔

ا سے جب اپنے خاوند کی ہا کت کا منظر باد آتا اوروہ منظر بھی اس کی نگا ہوں بٹس گھوم جاتا جس کے تحت اس کے خاوند کو ہدا کت سے دو چار کے گھا تو وہ بے ختیا ررو نے لگ جاتی ہے جرائی کی بات بیتی کہوہ ان سیاہ فا موں کے بارے جس اس مکت نظر کی حال تھی کہوہ ہے چارے غیر مہذب اوروحش مخلوق تنے جواج چاکی وربر کی کی تمیز سے عاری تنے وروہ نفرت کی بجائے رحم ولی کے ستحق تنے۔

ا کیسا دن جنب د داس سکے پاس آ ہے اس وقت و پہات بیس کا فی شور ہر پاتھا۔ جیسا کہ بعد بیس معلوم ہوا کہ اس شورشرا ہے کی بنیا د کی وجہ سینچی کہ تین ملہ ج کسی نہ کی طرح فرار ہونے بیس کا میاب ہو سیکے تھے۔

: کے مرتبہ گھروہ اسے اس بڑے دائرے میں تھسیٹ اے جورات کے دفت ان سیاد فاموں نے بنا رکھا تھا۔ دو نزے کی صورت میں کھڑے یہ بیسیاد فام وس نے بنا رکھا تھا۔ دو نزے کی صورت میں کھڑے یہ بیسیاد فام چنج چارہے تھے۔ اور فام سے بیسیاد فام کی ان کرے کے بین وسط میں جو کھی فسب تھا اس پر ایک سفید فام کی ان جموں رہی تھی۔ اس مرتبہ جو انش سسز فریز رہنے دیکھی تھی وہ جارج کی بینڈ کی ان شخص وہ کیے گلرک تھا اور کیرولین میں عازم سفر ہو تھا تا کہ سڈنی کے گورز کے دفتر میں سے فرائض سرانبی م دے سکے۔ وہ سٹر بک لینڈ کو پہند کرتی تھی وراسے بیقین تھا کہ اس نے بھی ان کی بہا دری کے ساتھ موے کو گئے مگا ناموگا۔

اے بھی اس دیزے کے وسط بیں لایا کیا۔ اسے یقین ہو چکاتھ کہ موت کو مگلے سے لگانے کی اب اس کی ہاری تھی۔ وحشی موسیق آ ہستہ آ ہستہ دم توڑ چکی تھی دورود کھی آن پہنچاتھ جبکہ نیزے کا پہلہ داراس کے جسم بیل پیوسٹ ہوناتھ۔

اس لور جبکہ دہ وحتی فاموش تھے در در بڑے بنائے کھڑے اس کے خون کے نظار بٹس تھے۔ اس کے اس کے ذہن بٹس ایک خیال انجرا۔

وه آسے کی جانب جھک کی ورائے بازوہ ہر نکلتے ہوئے اس نے باآ واز بدندگا ناشروع کرویا۔

سفید فام محرت کوگاتے من کرسیاہ فام یا لکل خاموش ہو چکے تھے جیسے اس نے پہلے بھی گانا گایا نہ ہو۔اس ونت تک وہ جتنے بھی گانے گا چکاتھی دو تن م کے تنام اس کے ذہن میں گروش کررہے تھے۔

اس کے بعد اس نے تصر کرنا شروع کر دیا ۔ وہ رقع جو وہ پی ادائل جو بی جی کرتی تھی جبکہ وہ وحثی ف موش کھڑ ہے است دیکھتے ہا رہے تھے۔اس نے گانے گائے ورقع کیا تی کہ وہ تھکن سے چور ہوگی اور و کڑے کے بین وسط میں ب جاں ہوکر کر پڑی۔

وہ یے مسول کررہی تھی کہ بھی نیز داس کی پشت ہیں ہوست ہوگا۔ اگر چداس نے بیک بہتر پر فارمنس کامظاہرہ کیا تھ لیکن اے یقیس تھا کہ اس کی بیر پر فارمنس اس کی موت کونے ٹال سکتی تھی۔

لیکن انہوں نے فی لی ساس کی جان بخش کر دی تھی۔اسے دوہاراس کی جھونپڑی میں واپس اربیا تمیا۔وہ اپٹی جھونپڑی میں پڑی ہے موہبتی رہے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیے معاملہ پڑی آئے گا۔

اس دور ن ده وحتی ان ما حوں کود د ہر ہ گرفتارنہ کر سکے تھے جوفرار ہونے بیل کامیاب ہو پیکے تھے۔ ان بیل سٹان ڈش کلبرٹن اور

آ فرز شامل تھا۔ بیوگ فلیج مورٹن کینچے ہیں کا میاب ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے گریان کم نڈر کو پٹی داستان سائی تو اس نے کیفشینٹ ، وٹراور پہوس ہو کو بیڈ مدداری سونچی کروہ سفید قام قید بور کوسیاہ قام وحشیوں کی قید ہے رہائی دارئیں اور سیاہ قام وحشیوں کو بیز او یں۔

ایک رور جبکہ کرلیں فریز راپنے قید فائے ہیں پڑی کا نب رہی تھی ۔ وہ ابھی تک اپنے مقدر کے بارے ہیں تجسس کا شکارتھی ۔ اس نے باہرانجائی شورشرا ہے کی آوازیں شیل ۔ چھودنوں سے وہ صول کررہی تھی کرشا بداس کی قامت کے بارے ہیں ان وحشیوں میں بحث مباحثہ جاری تھا۔

اب جبکه شورشرا به شدت اختیار کرتا جاری نقاادراس کی جمونیزی کے نزد کیستر محسوس ہور ہاتھ اس نے سوچا کہ بالآخر فیصلہ کن گھڑی آن کینجی تھی ادراس کے مقدر بیس مجمی بلاکت ککھی جا بھی تھی۔

حب ان وحشیوں کی اواز وں کے ساتھ سے گریزوں کی آوازیں بھی سنائی ویں۔ یہ صوس کرتے ہوئے کدان آو زول جس سفید فاموں کی بھی آوازیں شال تھیں وہ با آو زبلند چلائی تا کداپی موجودگی کا حساس دیا سکے۔ کسی نے تفوکر مارکر ورواز و کھویا اور جبدی وہ ایک برط انوک سیای کے مطبوط باز وؤں کی گرفت ہیں تھی۔

ان کے اس مقام ہے روگی ہے گل کیفٹینٹ اوٹر نے انساف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس دیبات کے سر دار اور سفید قاموں ک با کت بیس حصہ لینے واسلے دیگر سیاہ قاموں کیئے سز ہے موت ہجویز کی جن پر کیٹی فریز راور چیسفید قاموں کی بدر کت کا الز م تھا۔ اس کے بعد دیب ہے کو آئے گادی تی اور اس دیبات کی بقایا آبود کی جنگل کی جانب ہوگ گئل ۔

فروری 1837 وکوکریں فریز رسڈنی پیٹی چکٹی ۔اس کا ایک ہیروئن کی طرح استقبال کیا گیا تھا۔ اس کے بعدوہ انگستان کے لئے عازم سفر ہوئی۔وہ جس جہاز بیں سفر سے کرری تھی وہ جہاز کیا پٹن کرین کی زیم کی ناتھا۔وہ ورکرین کیک دوسرے کی محبت ہیں گرفتار ہوگئے ورانہوں نے کیپ ٹاؤن بیس شروی رچائی۔

و و مندن کی چی چی سی سے پی اپنی جمت وجراکت اور اپنی جم کے بارے بیں بتائے کے سے ایک واستان موجود تھی۔ لیکن بجائے اس کے کداس کے مبائی وطن بیس اس کی جراکت اور بہادری کی واووی جاتی اسے محض اس کئے تنظید کا نشانہ بنایا کمیا کہ اس نے اسپیٹا ف وند کی بدر کست کے فررآ بعدد وسری شاوی رجالی تھی۔



### مريس ڈارانگ

1815 و است المسلم المس

کریس ایک خوبسورت نگری ۔ وہ اپنے بھائیوں ہے قدر ہے گلف واقع ہوئی گی۔ وہ جول جوس همر کے مدری طے کرتی گئی تو ل تو وہ کھائی اور نمویے کے علہ وہ سروی سے لگنے والی دیگر بچار ہول کا شکار ہوتی چلی گئے۔ اگر چہاں کی بال اسے گھر بیوٹو کئے استعمال کرواتی رہتی تھی جو کہ آ زمودہ بھی شے اور کا رگر بھی ہے۔ اس کے ہدے ہیں یہ تی س کیا جو تا کہ وہ تپ دتی جبلک بچاری ہیں جتل ہو بھی تھی۔ ای اسے موت سے ہمکنار کرنے کے لئے کا فی تھی۔ 19 ویں صدی کے ابتدائی دورائے کے دوران ابھی طب نے اتنی ترتی سرنج منجیل دی تھی اور جسی ملوم سے زیاد وہ تفیت حاصل نے تھی لہذا موالح معزات بچاری کے رہتدائی مدارج ہیں اس کی تشخیص سرانج م دینے ورمناسب عمان مع لج سرانج م دینے سے قاصر شے۔ اس لئے اس وقت سے بچاری ہوا کت سے دو چار کرنے والی بچاری جاتی ہی ورکوئی اس بچاری کا نام لیما بھی گوار نہیں

چونکہ گریں اکثر سردی لکنے کا شکار ہتی تھی لہذا وہ ہراؤ نز بین کے دیگر بچوں کے ہمراہ پرائمری اسکول جائے ہے بھی قاصر رہی اوران کے ہمر وہ کھیل کو دیس صد لینے ہے بھی قاصر رہی انہ بر آمد ہوا کہ دس برس کی عمر تک ویشے تک وہ ایک فاموش طبع بڑی بن مکل تی اس کی اسر وہ کھیل کو دیس صد لینے ہے بھی قاصر رہی ۔ اس کی ان میں گئی تھی ۔ اس کی زندگی میں محض بیک ہی رہی کا عمل خل تھی ۔ الباز ا

اس نے اپنی بیٹی کواس کی چھوٹی عمر ہیں ہی گھریلو کا م کائے ہیں ماہر بنا دیو تھا۔ اسے بیسکھا دیو تھا کہ صفائی ستھرائی کیسے کرٹی تھی سکھا تا کیسے تیار کر ما تھا کھر بیوساز وسامان کی چھوٹی موٹی مرمت کیسے مرونجام دیل تھی۔ اور گھر بیو کام کاج بیس کس طرح ہاتھ بیٹا نا تھا۔ اگر جہ گریس گھر بیوامور کوسیکھنے اور کھر پلوامورس نب م دینے میں دلیجی رکھتی تھی لیکن وہ اکٹرسب پھے چھوڑ چھاڑ کر کھڑ کی میں جا کھڑی ہوتی تھی ورسمدر کے یانی کو کھورے لگتی تھی۔ اس کی مال استے نکارتے ہوئے کہتی تھی کہ:۔

" المريس من من فو بول كا دنيا بين ستى بواكياتم بحول يكي بوكة من خيان في كييك كنزى الى نقى يا عذر من من كارت من من المرواز ويندكرنا تعب"

از کی جدد ہی اینے آپ کوقصور وارتضور کرنے لگتی اور اپنی مال کے علم کی تعمیل سرانبی م دینا شروع کر دیتی کیمن جب جمعی مجمی وسے قدرے فرصت نصیب ہوتی وہ فورا کمزی میں ہو گ جاتی اور سندری جانب دیکنا شروع کردیتی۔ اگردن خوشکو رجوتا تب وہ کرم ملبوسات زیب آن کرتی اور اس جکہ کارخ کرتی جس جکہ کوچٹ اول کے درمیان اس نے اسیع بیٹھنے کے لیے مخصوص کررکھ تھا، ور چی اس مخصوص جگہ ہے وہ سمندر کا نظارہ کرتی۔ محریس کا جغرافیے کے بارے بیل علم نہ ہوئے کے برابرتھ لیکن میریزے بڑے جہاز سے بھیے دکھائی دسیتے سیٹھا دروہ پیرجانے کی مشاق راتی تھی کہ ن کا رخ کس بندرگاہ کی ج نب تھا۔ ان کی منزر مقصود کون ک تھی۔اس کا خیال تھا کہ ن جہاز دل نے ان دور دراز کے مقامات پر جانا

تف جن کا ذکر وہ کہا نیوں میں سنا کرتی تھی۔ ان جیران کن مقامات پر جانا تھ جہال پر کر ہا گرم مورث ہودوں سے عاری آسان سے بیچے جو نکیا تھا۔

جب سمندر بير جوابوتاا ورطوفا نور كى زويل جوتا تب كريس الى كمز كى ية سمندر كے تيورد يكنتى يم بحى بمعارموسم اس قدر فراب جوتا كد

سمندر جس کوئی کشتی نظرند آتی۔موم کے تیورہمی بدستے رہے تھے۔کس سے آسان پرسیاہ یا دل جھائے دکھ کی دیے تھے اورووس نے بی معے سورج ہ دلوں کی اوٹ سے جو کینے لکتا تھا ورا بی سنہری کرنیں زمین پر بھیرنے لکتا تھا۔ سمندر کا طوفا ن بھی جس قدرسرعت کے ساتھ آتا تھا اس قدرسرعت

کے ساتھ فتم ہوج تا تھا۔ وہ ہوا کے محوزے پرسو رآ تا تھ اور ہو کے محوزے پرسوار واپس چلاج تا تھا۔

وفت كزرتا چلاكميا اورمسز دُارنگ اين بني كي سمندر كيمها تهدا مُنها كي دابستگي د كيه كرفنرمند جوتي راي ـ ده اكثر په كهر ترقيمتني كه لوجواني كي سرحدول کوچھوتی ہونی کسی لڑی کو بیزیب نہیں دیتا کہ دوچٹانوں پر بیٹے کریا ہے گھر کی کھڑ کی ہے۔ سندر کا نظارہ کرنے میں اپنی بہت سے فیتی دقت ف کُع كرے دمسٹرڈ رنگ بھى، تى بيوى كے خيال مند سنطنى تھا۔ وہ كتابيل يا ھنے كا شوقين تھا۔ للبذروہ با " واز بدند كتابيل يا ھاكرا جى بيني كو سنانے لگا۔ سريس بھي ذبانت سے بھر پورسوالات كرتی تھي ليكن ہے جب بھي موقع ملتادہ سمندر کالبرول كے بارے بيس يو تيس شروع كردي تي تھي۔ اس كاباب است موال كرتاتن كرز

''تم ان چیزوں کے بارے میں اتنا بجھ جاننے کا اشتیاق کیوں رکھتی ہو؟''

محریس انته کی اظمینان کے ساتھ جواب دیتی کہ ۔

ودين خبيل جائتي -'

وہ اکثر بیٹواہش کرتی کہ کاش وہ ایک ٹرکا ہوتی تب سمندر سے اس کے لگا دُ پر کسی کوکو کی اعتر اض شہوتا۔ وہ اپنے آپ کو پہنے ہی سمندر سے وابستہ پیشے کیلئے تیار کر رہی تھی۔ اس کے وسدنے اسے چپوسے کشتی چلا تاسکھ دی تھی۔ کیکن اس کے ساتھ ساتھا سے بار بار بیدیا دو ہانی بھی کرو کی جاتی تھی کہا ہے بنیادی طور پر گھر ہیں مقیم رہنا جائئے ورگھر بیوکا م کائی ہیں دلچپنی کئی جائیے۔

چند ، و بعد دیم ڈار لنگ کوشنے لونگ اسٹون لائٹ ہاؤس کا نگران مقرر کرویا گیا اوراس کے اہل خانداس نئے نگر بیں بنتقل ہو گئے۔ گر لیس اس اوٹچی لیسی میں رہ کو پہند کرتی تھی اور ٹاور ٹیس کے نزویک رہائٹی کمرے کو بھی قدر کی نگاہ ہے دیکھتی جس کی کھڑ کیوں ہے وہ اپنے مجبوب سمندر کا نظارہ کر سکتی تھی۔ اس کا چھوٹا بھ ٹی ولیم غیر سرکاری معدون نگران کے فرائنس سرانجام دیتا تھا۔ اس وقت تک اس کی عمر 17 برس ہو چھک تھی۔ وہ اپنے بیب کے کام کائے ہیں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔

بجین پس کریں سمندری طوفانوں کود کچے کرخوش ہوتی تھی ورطف ندوز ہوتی تھی جو کہ یک دم شدت افقیار کر جاتے تھے۔اب وہ طوفانوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی اور ہم جاتی تھی ورخوف و ہراس کا شکار ہو جاتی تھی اوروہ ان افراد کے لئے دی محوج ہو جاتی تھی جو سمندر پر موجود ہوتے تھے اور سے وہ کھڑکی سے جو کھنے سے خوفز دہ رہتی تھی کہ کہیں طوفان کی تباہی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے شآجا کیں۔

گریس ہمیشاہے الل فائے کیے ناشز تیار کرتی تھی اور 6 ستمبر کو وہ جب ناشز تیار کرنے کیلے اٹھی تو اس کے فوب و خیاں ہیں بھی کہ آت کندہ چوہیں کھنے اس کی زعد کی شاس کے مراہم ہوں گے۔ آسان پر بادل جھائے ہوئے تھے۔ لو جو بن ولیم چند دلوں سے سمندر سے نز دیک ایک و بہت ہیں تھے۔ او جو بن ولیم چند دلوں سے سمندر سے نز دیک ایک و بہت ہیں تھی اس کی دراس کی دراسے کھر بلو ، مور نین رہی تھیں۔ و بہت ہیں تھی اس کی دراس کی دراسے کھر بلو ، مور نین رہی تھیں۔ بعد وز دو پہر کریس کو اس کی دراسے کھر بلو ، مور نین رہی تھیں۔ بعد وز دو پہر کریس کی تر سامتری کر رہی تھی جیکداس کا باپ کھرے ہیں داخل ہو اور کہنے گا کہ ایک بزے طوفان کی آمد آمدتی۔

گریس نے سبی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اسپنے باپ کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ موسم کے بارے بیں اس کے باپ کی پہنیس کوئی ہمیشہ درست ثابت ہوئی تھی اور اب کر وہ کسی طوفان کی پائیسین کوئی کر رہاتی تو اس کا مصلب بیاتھ کہ طوفان ضرور آئے گا۔ اس کے باوجود بھی اس نے بید محسوس کیا کہ اس نے باپ کے ساتھ اس سلے میں کھی بحث می مشہر نمی مورینا جا بھی ۔ انبذائس لے اپنے باپ کوٹا ہوب کرتے ہوئے کہا کہ ۔ محسوس کیا کہ اس کے باجون کے باکہ کہ اس کے باجون کہا کہ ۔ انہوں کے جیجے سے جھا کھنے کی کوشش کی تھی۔ " بوجون سے جھا کھنے کی کوشش کی تھی۔ "

جوں بی وہ یہ بہت کمس کر کی ای دوران اسے بارش کے برسنے کی آو زمن کی دی اوراس کے ساتھ ہی اسے تندو تیز ہو، کے چنے کا شور بھی من کی دیا۔ مسٹرڈ رنگ کی پیشین گوئی درست ٹابت ہوئی تھی۔ پائی منٹ کے، ندر ندراس قدراند جراجھا چکاتھ کے انہیں اپنی تیل کا بہپ روشن کر تاہیں اس کی بیٹ ہے۔ اس کا باب یہ سے روم بیں واپس چلا آیا اور کر ایس کھڑ کی سے باہر جو تکنے گئی لیکن اند جرراس قدر ہڑھ چکاتھ کہ اسے بچھ بھی دکھائی نہیں دے رہاتھ۔ یادل اس قدر بھے ہوئے ہوئے تھے کہ اند جرجی چکاتھ اور بارش اس قدر بھی دکھائی نہیں وے دہاتھا۔

یا ہراس اندھیرے ٹیل' فارفارشائز' ٹامی بحری جہازطوفان کی زویش تھا۔اس جہاز کا کپتان جات همیل ایک تجربہ کار کپتان تھا اورا ہے اپنے جہاز پر بھی از حدثاز تھ جس میں 90 ہرس پاور کے دو مجن نصب تھے۔ بدشمتی سے جہاز کا بو مکر کس نقص کاشکار ہو چکا تھا۔ بندرگاہ سے روانہ ہونے کے فوراُبعداس بیس کسی قتم کانتھ منظرہ م پرآیا تھ اور ب جہ زطوفان کی زوہی بھی آچکا تھا۔ هوفان جب شدیدتر صورت، ختیار کر گیا تب سمندرکا پانی جب رہی تھی اور جہ زکا آئی روم پانی سے بھر کیوراب اے اپنے جہاز کوآ کے دھکینے کے لئے پار بان کاسب رابینا تھا۔ اگر چہوہ ساحل اور ساحل کے خطرناک مقدہ ت سے بخو بی آگاہ تھی لیکن آ وحی رات کے وقت هوفان باود باراں اس قدر شدیدتھ کہ لونگ اسٹون بائٹ اسٹون ا

جباز کنٹر دل ہے ہوہرنگل چکا تھا۔ اس جہاز ہیں مسافر دل کے عددہ سامان تجارت بھی لدا ہو تھا۔ اس جہاز پرکل 63 افر دسوار تھے۔ 7 ستبر کی مجے سوجی رہے میں جہاز بیک چٹان سے جاکلز ہا۔

جبی زیرسوار مورتوں اور مروول نے اپنی جائیں ہی نے کی جدوجہد سرانجام دینی شروع کردی۔ چٹان اس قدر میسٹن کی حال تھی کہاوگوں کی سکٹریت اس سے میسل کرسمندر کے تئے بستہ یا تی بیل جاگری۔ جب زیرسوار محض 14 افراد زندہ نئے سکے نتھے۔

سریس کواس سے کی خبر ہو چکی ہے۔ اس کولوگوں کی چیخ و پکار کی آ ورزیں سنائی دے رہی تھیں۔ البنداس نے لیمپ روم کارخ کیا۔ اس نے اسپنے باپ کونا طب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" وہاں پھھاوگ کی حادث کا شکار ہو چکے ہیں"

اس کے ہا ہے لے جواب ویا کہ۔۔

" تم احمل ہو تم نصورات کی دنیویں آباد ہو اگر بیے طوفال میں جہاز تباہی ہے ہمکنار ہوتب کسی کے زندہ نیج کے ۔ کے ا کوئی امکان ہاتی نیس دہیں''۔

اس فے امرار کرتے ہوئے کیا۔۔

"الكين بيس في الن كي آوازير سي بين"

مسٹرڈ ارانگ نے اسے ،جازت فراہم کی کہ دو دن کا جانا ہونے پراس کھڑ کی بیس کھڑے ہوکر یا ہر دیکھے ،ورسی حال کا نداز ہ انگائے۔ جب دن کا اجالہ پھیل تپ کریس کو تباہ شدہ جہاز کا گلہ حصہ دکھائی دیا وراس کے ساتھ چیٹے ہو ہے اوگ بھی کسی قندرنظر آئے۔ محریس چلااٹھی کہ ۔۔

" بيچار ئوگ او جان جمين ان توگون کی مدد کر في چاہئے۔"

ال ك باب في سائد وك ي وجماكنات

" کیے؟ طوفان اس قدر بدتر ہے کہ اتنا بدتر طوفان پہیے بھی نہ آیا تھا۔اس کا مطلب بیرہے کہ بیس شالی سنڈر بینڈیا نف بوٹ سے رابط بیس کر سک موراگریش کی نہ کسی طرح رابطہ کر بھی ہوں تو وہ تباہ شدہ جب زیک نہیں بیٹنی سکتے۔"

مريس نے کہا کہ۔

#### ودجميں ان کی مدو کو ضرور پہنچتا جا بیکے''

ال ك ياب في جواب دياكد.

"جم ال خراب موسم بي كس طرح ان كي مددكو الله كان كالمددكو الله المان

مريس كي آن محيس آنسووك يه بيريز جو تني اوروه كمني كي كدر

« جميل ضروران کي مدد کينتے روانه ۾ونا جا پيڪ<sup>\*</sup> \*

وہ ہار ہار بی فقرہ دہر تی رہی۔اس کا ہاپ ہالآ خررض مند ہو گیا۔ مسز ڈارلنگ بھی ان کی مددکو تیار ہوگئی۔انہوں نے اپنی کشتی سمندر ہیں اتار نے کی تیاری کی محرچہ بیٹتی ہوا کی شدت کا مقابد کہیں کر سختی ۔

یے کئی چار چیوؤں سے چائی ہائی تھی۔ولیم ڈینگ دوچپوسنہال کرکشتی کے درمیان میں بیٹھ کی جبکہاس کے عقب میں کریس نے دوچپو سنجال لئے۔ بیسنراکی خطرنا کے سفرتف ڈیرانگ ایک مشبوط دراتوانا مختص تھی لیکن وہ بھی دفت کا شکارتھا۔ ہالآ خروہ منزل مقصود تک ہیں لیکن اب مسکہ بیتھا کہ چٹن پر کیسے اترا جائے۔

اس موقع پر بھی گریس نے جرائت ور بہ وری کا مظاہر و کیا اور مسٹر ڈارلنگ کی ہر ممکن مدوکی ور بالا خروہ تباہ شدہ جہاز کے پانچ افراد پلی کشتی میں سو رکرنے میں کامیاب ہو بچکے تھے۔کشتی پراس کی استطاعت سے بڑے کر بوجو پڑچکا تھا۔لبنداانہیں لونگ سٹون وائیل جانا تھا اور اس کے بعد بقایا جارا فر وکوں نے لئے دوہارہ وائیل پلٹما تھے۔خوش تھی ہے کشتی پرسوار ہونے واسے فراد میں سے دو فراد مل ح تھے۔ وہ چہوج لا بھتے تھے اور ہے ایک بھڑ وتھ کردہ تمام لوگ بخریت وائیل پلٹما تھے۔خوش میں میں میں اور اس میں اس میں کہ دو تمام لوگ بخریت وائیل بھی تھے۔

مسزؤ رنگ نے ہر چیز تیار کر کی تھے۔ ان اوکوں کو کرم کسل مہیں سکے گئے۔ ان کو کھی نا کھل یا گیا اور تین روز تک بن کی انتیا کی گہداشت سرانجام دی گئے۔ 4 تاریخ کو طوفا نا سینہ افتا م کو تی چیا تھ ور مسئر اارتکاب ان زیرہ نی جائے والے نو فرآ تسمیت افراد کو لے کر دکام بالہ سکے سامنے چیش ہوا کی جو کساسنے در مراز ارتکاب ان ویرب جس اس نے گریس کے کارہ سے کا کو کی ذکر ت کیا اور جب وہ الیورٹ بیش کر کے ویک اسٹون واپس آیا تب اس کے الل طاقہ پی روز مرہ زندگی جس معروف ہوگئے۔ ان کے نوا کی سیمعا ملا اب ختم ہو چکا تھا۔ انگین زندہ نی جائے والے اور جب وہ الیکن آیا جب اس کے الل طاقہ پی روز مرہ زندگی جس معروف ہوگئے۔ ان کے نوا کی معاملہ اب ختم ہو چکا تھا۔ انگین زندہ نی جائے والے واس فائد کی روز مرہ زندگی جس معروف ہوگئے۔ ان کے نوا کی دور راکل پیشش اور دور تک کی سامنے اور اس مقام کی ہوئے جائے کی تفصیل منظرع میں ہیں تی چیا ہے۔ چلادی میڈ خور وور دور تک کی اور ہوئے ہوئے کا دور ان کے بیارٹ کی جائے ہوئے کہ اور ان کے بیارٹ کے اور ہوئے اس مقام کا رخ کر سے بھا کہ کے اس کے بیارٹ کے دور ان کی اس کے دور ان کو اس مقام کا رخ کر رہے سے اور کی وی کو است کر ہے تھا ور خواست کر ہے تھا ور خطوط کی موسول ہور ہے تھے دو فواست کر ہے تھا اور خطوط کی موسول ہور ہے تھے جن بیل اس کی جو اسے کہ موسول ہور ہے تھے دور فواست کر رہے تھا ور خطوط کی موسول ہور ہے تھے جن بیل اس کی جو اس مقام کا رخ کر رہے تھا ور کر بیل کو انتحداد تی کے دو است کر دیا ہے کہ کہ مدار آتا ہے دو فواست کر رہے تھے کہ دو انہیں

اینے ہوں کی کیسٹ روانہ کرے۔

لیکن افسوس کے گریس اس قدرخوشی برداشت نے کرکی اوروہ بستر ہے جاگی۔ یکھور بعد وہ ایک ہسپتال بھی زیمان ہے ۔ اس کے بیاری کا سرائے ندلگا سکے۔ لہذاوہ وہ ایس بھرگ، آن بھٹی جہاں پر 1842ء بھر اس نے اس مکان بھی وفات پائی جس بھی اب ڈ کان قائم ہے۔ اس وفات پائی جس بھی اب ڈ کان قائم ہے۔ اس وفات پائی جس بھی اب ڈ کان قائم ہے۔ اس وفت اس کی ہمر 26 بریک ڈاڈن کا بو حش ثابت ہوئی۔ وقت اس کی ہمر 26 بریک ڈاڈن کا بو حش ثابت ہوئی۔ مسئر کر سٹر نارتھ بر بینڈ کا ارڈ لیفٹینٹ اس نے مندن کے ایک معروف پارک بھی اس کی یاد بھی ایک ورخت لگا بید وہ وہ درخت ہوئی کا بھی ہوا تھا۔ وہ کا بریک گارٹ کر سٹر بینڈ کا ارڈ لیفٹینٹ اس کے مندن کے ایک معروف پارک بھی اس کی یاد بھی ارک وہ درخت لگا بے دو اس کی بہترین میں اور کی میٹرین اس بھی کریس ڈائر بھی در ترین خاتون کی بہترین اس بھی کریس ڈائر بھی تھا۔ کیکن اس بھی کریس ڈائر بھی دور گائے ہوا تھا۔ بیاشتہار کھی اس طرح تھا کہ ۔

" محريس دُار سنك كي بالول كي أيك الشهوات كي دُبيا من محقوظ برائ قر دخت ال



#### شكنجه

قلبے ناول پاکستان میں ہونے و لی تخریب کا ری کے ہیں منظر میں لکھ کیا ہے ہی رہے ہوں گذشتہ کھے سال ہے'' از بکے نواز پولیسی'' کا ضعلہ پکھے زیاد وہ بی زورشورے مجایا جارہ ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ مجبؤں کے جوزنگ آموودروازے حکوشیں نہیں کھول سکیں وہ شاید محوام بلکہ عوام بھی نہیں وانشورخوا تین وحصر ست اپنی مس می ہے کھونے میں کا میاب ہوج کمیں گے۔

لیکن اس ٹریک ڈیلومیس کی آڑیں کیا گھنا دُنا تھیں رجایا جارہا ہے بھارتی انٹیوجنس یجنسی لا بھولے ہوشہوں ' کوکس مسلمرے اپنے جال میں بھالستی ہیں اوران سے کیا کام رہا جا تا ہے۔ یہی اس ناول کاموضوع ہے۔

ایک اور ہت عام طور پر کی جاتی ہے کہ پاکتان اپنے ہاں ہونے والے ہرو تنے کی ذررواری'' را'' پر ڈال دیتا ہے۔ یہ ہات کس حد تک جے ہے؟ کس حد تک جموث؟ شیدان سوارات کے جواب بھی آپ کو اس ناول کے مطابعے سے ل جا کیں رمحیتوں کی آڑیں منافقوں کا دھندہ کون چلار ہاہے؟ دشمن کی سرزش کیسے انہم ہی تی ہوراس سرزش کا شکار ہم انجائے ہیں کیسے بن جاتے ہیں ہیں نے کہی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ریناوں کتاب کھر کے ایکشن اید جو جاسوسی سیکشن ہیں پڑھا جا سکتا ہے۔

### سراوك كاسفيدراجا

بہت سے بور پی لوگ را جا کے بارے پس ریفتور رکھتے جیل کرکس ہندوسٹانی ریاست کا تھران ہوگئے ہندوسٹانی صوبے کا تھران لیکن بدایک ایس خطاب ہے جومشرق کے دیگر حصوں ہیں بھی استعال ہوتا ہے وراس مخصوص صورت حال کے تحت بور نیوسراوک صوب کے تھران کی نٹ ندی کرتا ہے ۔ ایک انگریز جس کا نام مرجمز بروک تھا ۔ جس نے بور نیو کے سلطان کی گر س قدرخد مات سرانی م دی تھیں اور ن خدمات کے عتراف کے طور پر 1841 وہی اسے اس خطاب سے لوازا کہا تھا۔

جیمو بروک انگریزوں کی اس نسل سے تعمق رکھتا تھا جن کے اندرمیم جو کی کا جذبہ ایک شعلہ بن کے جاتا رہتا ہے۔ اس نے 1803 میں سمرسٹ کے مقد میر چنم ہیں تھا۔ وہ ایک دولت مندزمیندار کا بیٹا اوراس کی جا ئیدا دکا وہ رہ تھا۔ اس کے فائدان کے گی ایک دکن ایسٹ انڈیا کہنی جن اپنی خدہ ت مرانبی م دے ہیں خانہ اسکول کے تعلیم حاصل کرنے کے بعداس کی بھی بیٹوا بھی تھی کہ وہ ای کہنی بیش مل زمت کرے۔ لیکن اس نے اپنی فوجی تربیت کمل کرنے کے بعد فوج کی ایک رجمنٹ جس کمیشن حاصل کرایا۔ 1825 میں وہ عازم ہندوستان ہو اور ہندوستان بیس اپنی تھی اپنی تھی دو عازم ہندوستان ہو اور ہندوستان بیس اپنی تعمل کر انتا ہا گی درجمنٹ سے بعد فوج کی ایک رجمنٹ جس کمیشن حاصل کرایا۔ 1825 میں دوعازم ہندوستان ہو اور ہندوستان بیس اپنی تعمل کر انتا ہے۔ کہ دورابعد انتا کی ایک رجمنٹ سے بھی جس کا نام ہا گی ڈا تھا۔

ہیں گی ڈاکے جدامجدا ما گئی ہیں نے 18 ویں صدی کے وسط جس برقی ہادشہوں کی آخری سلطنت کی بنیا در کھی تھی۔ وہ اوراس کے جانشین ہیں برط اوی حکومت کیسے وردسر ہے رہے تھے۔ یہ بردش اور بھی تھے معرور بتھے اور ہندوستان کے سرحدی صوبول کو اکثر اپنے جملوں کا شدہ ناتے درجے تھے۔ وہ وہ ہال کی فصلوں پر قیمند کر بیتے تھے اور تھیوں اور دیمہاتوں کی آباد کی کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ برما چلیں جہال پر ان سے مشتلت نی جاتی تھی وران کے کا اللہ الکان عیش وعشرت کی رندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ برط نیدنے کا فی حد تک مبرو آئی کا مظاہرہ کیا تھی وروہ کئی بسر سورتک ان برک اور بھی اور وہ کئی بسورتک ان برگ لوگوں کی حرکتوں کو بروشت کرتے رہے تھے کیان جب شہ بھاگی ڈانے 1824ء بھی قصدا ہے چرک سرحد مجبور کی اور پی

جہر پروک ایک فطری سپائی تھا اور پر ہا کے فداف سخت تر بین مہم سے اس نے بہت پھے سکھ تھا۔ اس نے جنگل کی لا بنگی کا مشکل تر بین فن سکھ رسب سے بڑھ کرید وہ ان لوگوں کے ذہنوں کو پڑھنے پر قاور ہو چکا تھا۔ وہ ان مشر تی لوگوں کے ساتھ کھل طور پر ہہم رو بطا ہو چکا تھا اور وہ اس نکتہ نظر کا حال بھی بن چکا تھ کرچنا ہو رہنم تی سرانبی م دیتے ہوئے ان لوگوں کو مفیدا ور کا رآ مدر ندگی بسر کرنے کے شعور سے نو ار اجا سکتا تھا اور وہ اس کام کوسر انجام دینے میں حقیق لطف محسوس کرتا تھا۔ لیکن وہ مختاط تھا۔ یہی وجبتی وہ اپنے اس نکتہ نظر کو پنے ساتھی افسران کے علم میں نہیں لہ ناچ ہتا تھ کیونکہ وہ لوگ ان آ یو کی باشندوں کو انسان سے کمتر مخلوق مجھتے تھے۔ 1826 وکے قان بھی بروک نے رنگ پور کے زویک ایک گھسان کی جنگ بھی حصر ہے تھا۔ اس الوائی بھی وہاس قد رشد بوذخی ہو تھا
کہ اس کے رویسے ت ہونے کے مکانات نتبائی کم شے۔ وہ یک مضبوط قوت ارادی کا حال تھا اور بیاس کی مضبوط قوت ارادی کا کرشہ تھا کہ وہ
موت کے مذرے نئی نظلے بھی کا میاب ہوگیا تھا۔ اے انگلتان و بھی بھی جہاں پروہ آ ہستہ ہشتہ روبسے ت ہور ہا تھا۔ بھی برس بعدوہ کمل
صحت یائی ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔ وہاس بات پر معزی کہ سندر کی ہواس کا کھل طاخ سر انجام دے گی ۔ لہذاوہ بھین کے کری سفر پر روہ شہوگیا۔ اس
کا بیسٹر ایک تفریکی سٹر کی حیثیت کا حال تھا اور اس سفر کے دوران اس نے کئی ایک جزیرے دیکھے جہاں پر اوگ ، آباد شے ۔ لیکن مغربی معیار کے
مطابق وہ فیر مہذب اور دش شے۔ بروک ان اوگوں اوران ہوگول کی طرز زندگ کو جنتے قریب سے ویکھنا تھا اس کے ندرا تنازیادہ جذبہ سر بھارتا تھا
کہ وہ ان اوگوں کو ان کے فیر مہذب اور وحثی ہی سے نجات دیا نے وران کو یہ یاور کر و سے کہ وہ اسے قدر تی تھی کہ اپنی بھتری کے لئے ستعال

وہ اپنے معنوم ہوا کہ اس کے مسئنقبل کے مسلم منصوبے کے ہمراہ نگلتان و ہی ہوت آیا۔ و ہی وکنٹے پراسے معنوم ہوا کہ اس کے ورید کی محت بگزرہی تھی اور اسے پٹی جو تداد کی دیکے ہوں کر ایس کی جو تداد اور ریاست کا اسے پٹی جو تداد کی دیکے ہوں کر انہو مور کے براد اور ریاست کا وارث تفہرا۔ اس کی جو تداد اور ریاست کا وارث تفہرا۔ اس نے ریاست کے مناسب انظام و العرام کا بندو ہست کی اور بذات خود 1838 میں دویا رہ مشرق کیلئے رو نہ ہوں۔ بالآ خردہ اپنی تعظیم میم بردوان ہوجا کا تعل

مہ ہاہم اوراس کی سرکاری افواج اس وقت قابل رحم حاست کا شکارتھیں جبکہ بٹیم پروک وہ ہی پہنچاتھ اوراسیے ہوئینے کے فوراَ بعداس نے پٹی خدمات پیش کر دی تھیں۔ اس نے اپنی مداوکی فیش شراس وقت کی تھی جبکہ اس امداد کی فوری ضرورت محسوس کی جارہی تھی البقدار اجہ نے مداوک اس خدمات پیش کر دی تھیں۔ اس موقع پر بیدیقیان ندتھ کہ ایک ایسے بھی کو فور اُنہول کر لی۔ اس موقع پر بیدیقیان ندتھ کہ ایک ایسے بھی تو وہتے کو بھی کا سپر راگر چداسے تھی طور پر بیدیقیان ندتھ کہ ایک ایسے بھی تو وہتے کو بھی کا سپر راگر چداسے تھی طور پر بیدیقیان ندتھ کہ ایک انگر بزڈ یا ک اوکوں سے نہٹ سکتا تھے۔ لیکن بروک بر م کی جنگ میں جائس کر دہ تج بے کوئیس مجمول تھا اور اس کے عداوہ جب وہ اپنے زخی ہونے کی وجہ سے تادیر گھر میں پڑ رہا تھا اس وقت بھی وہ اپنے ذمی میں جنگل میں جنگ از نے کے مختلف کا دگر طریقہ جات کے بارے میں سوچتار جتا تھا ، ورخور وفکر

اس تم م ترقیے کی فیر معموں اور انہونی ہت سے کہ انہوں نے اس جیب وفریب اگریز کے فعاف فم وقعے یا فرت کا ظہر رہ کی جس کے انہیں اس طرز جنگ جی وہ اسپنے آپ کو ہرتر گردانے تھے۔ مداہا سم ہروک ہے اس قدر فوش کہ اس کا شہر کی اس کا انہی کی ممنون تھا۔ اس نے صوبہ سر وک کا کنٹرول بروک کے حواہے کر دیا تھا اور اسے رہ بے خطاب ہے بھی فورز انف 1841 ویٹر ہوری کو سلطان نے بھی اس کی منظوری و سے دکی تھی ۔ اس وفت تک ہروک علاقے بی بہتری کی ایک قدامات سرانجام دے چکا تھا۔ اس نے ہوئے قانون مرتب کے تھے اور انہی کی شمن مرصوں ہے گزرتے ہوئے قدید کو امن و مان کے ساتھ رہنے کے سرانجام دے چکا تھا۔ اس نے بلکل سے قانون مرتب کے تھے اور انہی کی شمن مرصوں ہے گزرتے ہوئے قدید کو امن و مان کے ساتھ رہنے کے گر سے بھی آ شناکی تھا۔ پہنے پہنے وہ بی کرانو توں سے باز آ نے پرآ ماوہ نہ تھے گئیں ، بحد انہوں نے پرتسلیم کریا کر رہند کا مؤقف ورست تھا وراگروہ اس کی جائند پائل کر ہے تو ک کی بھائند مہیں ہوئے تھی اور ان کی زندگی رام سے ہر ہوئے تھی۔

اس وقت سروک ایک زرجی علاقہ تھا۔ اس عدیقے میں جاول کے علاوہ ویکراناج کی بھر پورٹھنل ہوتی تھی۔ لیکن ان فسیول کا پیشتر حصہ ضائع ہوجا تاتھ کیونکہ ان اشیاہ کی ظلب کو کی خاص زیاوہ نیتھی۔ بروک نے گئی برس کی ان تھک کوشش کے بعداس سوب کی برآ مدات کیونے راہ بمودر کی ۔ سراوک کی گئی میک بندرگا ہیں جہاں پر بہترین سموتی تھیں موجو وقیس اور اب ان بندرگا ہوں پر بہت کی تھارتی کمینیوں کے جہاز تھیر نے لگھے میں اس کے بہتے میں صوبہ کی مدہ شی حالت ہیں بہتری آئی تھی ور ناج ضائع ہونے سے بھی فئی کیا تھا۔ اب ان ان کے بیان الاقوا می شریدار وستی سے بھی فئی کیا تھا۔ اس اناج کے بیان الاقوا می شریدار وستی سے بھی فئی کیا تھا۔ اس اناج کے بیان الاقوا می شریدار وستی سے بھی فئی کیا تھا۔ اس اناج کے بیان الاقوا می شریدار وستی سے بھی

تنجارتی ترتی کی درہ شن ایک بوئی رکاوے وہ بحری ڈ کو تھے جو جزیرے کی بندرگا ہوں کو بیٹا نشانہ بنائے تھے اور بوٹ مارکا ہوز رکرم رکھتے ہے۔ یہ س کے آب کی ہشندے انہیں سمندری خانہ بدوشوں کے نام سے نکارتے تھے۔ حقیقت شن وہ چینی اوگ تھے لیکن نس درنسل انہوں نے اسی مقام پرجنم میا تھا اور اس مقام پرجنم میا تھا اور اس مقام پرجنم میا تھا۔ لہذا وہ اس امرکو بھول بھیے تھے کہ ان کا تعاقی کی ملک سے تھا۔ وہ جو بچھے دو خور کھی اور اس مقام پر معلی خاطر جزیرے کی اجناس پر بعد بول دیتے تھے۔ وہ رات کے تعاقی کی خاطر جزیرے کی اجناس پر بعد بول دیتے تھے۔ وہ رات کے

ائد جیس جہاز وں کوہی اپنی اوٹ ہارکا نشانہ بنا تے تھے۔ بروک کا خیال تھا کہ جب تک ان بحری ڈ کووک سے ندنیا ہوئے اس وقت تک تجارتی کی ۔ جیس مسدودر جیس گی اور تی رتی بر گرمیاں خاطر خورہ ترتی ہے۔ ہمکنار ندوہ یو کی گی ۔ للذا اس نے ان کے خواف آیک مجم تفکیل وی ۔ اس مجم شرکی آیک برجانوں تھے۔ 1845ء تک اس کی کوششیں رنگ یا پکی حمل کی گئیں تھیں جن جس سر جبری کیپل نمایوں تھ ۔ 1845ء تک اس کی کوششیں رنگ یا پکی تھیں اور محورت حال تا ہوجی تھی ۔ بروک ان کو وہنے ہے تو فی واقف تھا۔ اور اس کی سوج ورست تابت ہوئی کیونکہ 1847ء میں ان بحری تو کووک کے دہنے ہوئی کی ووہنے تھا نہ دورائے ہوئی کی دورائے کو وہنے تابت ہوئی کی وہنے آئیں ہوئی درست تابت ہوئی کی وہنے آئیں گوری نے دورائے کی دورائے گیا تھا۔

ای برس اس نے برط نہ کا ایک مختصر دورہ بھی کیا جہ ب پراس کا دالہ شاستقباں کیا گیا۔ برط نوی تکومت نے را باب کا جزیرہ سلطان سے خرید لیا تھ ورانہوں نے بردک کواس جزیرے کا گورز اور کی نڈر پچیف مقرد کر دیا۔ انہوں نے اسے بورینوش کونسل جزل بھی مقرد کر دیا۔ نے عہدوں کے حصول کے بعد دہ دو دوبار دی زم مشرق ہوا۔ ڈیا ک کے دوقیبوں سیر بس دورسکوران نے اورحم مجار کی تھا۔ انہوں نے برگی ڈ کووک جیب لائک ٹن اختیار کررکھا تھ ور بندرگا ہوں ور جزیروں بیل لوٹ مارکا ہزاد گرم کر رکھا تھا۔ بردک نے پٹی پوری قوت کے ساتھ 1849ء بیل ان کے فات کا دروہ کی کی اوراک دوران اس کی اس بند میں بیسمان آف ساما ماسے بھی دوبار داق آئی کیس اوراس کے ساتھ ہا جمی گفت وشنید سر نجام دینے بھی دوبار دائی کی اوراک دوران اس کی اسپند ہمس بیسمان آف ساما ماسے بھی دوبار داق آئی کیس اوراس کے ساتھ ہا جمی گفت وشنید سر نجام دینے بھی دوراس کے ساتھ کی سلطنت سے لکال باہر کرنا تھا اور کے بعد دو اس کے ساتھ کی سلطنت سے لکال باہر کرنا تھا اور بھی دوران کے دوران کی کرروائی مر نجام دیتے تھی۔

1850 وتک بروک کوا پی محنت کا صله منا شروع ہو چکا تھے۔ سراوک اب ایک بہتر ریاست کے طور پر منظر عام پر آئی تھی۔ منظرے غانب ہو بھی منظرے غانب ہو بھی منظرے غانب ہو بھی منظرے غانب ہو بھی منظرے غانہ بہتری تھے۔ اب مزیدر تی کی راہیں کمل بھی تھیں، در تجارت بڑھانے موقع بھی بھر آ بھی تھے۔ اس کے بعد ایک فیرستو تھے دھیکالگا۔ 1851 ویس پارٹیمنٹ کا ایک رکن جس کا تام جوزف میدم تھا اس نے باؤس آف کا من بیل پی ایک تھر یہ کے دوران سرجم وی سائیل او کر خاہوتا تھ جے بیڈ یکس کا تام دیا گیا تھا۔ میٹل درآ مد برط نوی نوآ ہو دیوں بھی مروین تھے۔ جوزف میدم کی کو حکومت کوس لا شرمع وی سائیل او کر خاہوتا تھ جے بیڈ یکس کا تام دیا گیا تھا۔ میٹل درآ مد برط نوی نوآ ہو دیوں بھی مروین تھے۔ جوزف میدم کی لیٹ پائی پچھا دراد کان بھی سرانی م دے رہے سے اگر چہود تھا درویا بنائے ہوئے تھا درو شیخ طور پر در برط بیش کہ دریا تھ کہ بروک نے اس تھا کہ بروک پر عاکم کے ۔ اس کی تقریر کی تھا درائیل کی آخر برسے اس تھا دورائیل کا اس کی تھر اور دورائیل کا اس کی تھر بردائیل کی دورائیل کا اس کی تام دیا گیات کا دورائیل کا میں کا میں کی دورائیل کی تھی بروک پر عاکم کے دی دورائیل کی تھر بردائیل کی دورائیل کی دورائیل کی تھر بردائیل کی دورائیل کی دورائ

جب وہ انگلستان وا پس پہنچا تو پریس بھی اس ہنگاہے میں شامل ہو چکا تھا وراخبرات میں گئی ایک مضامین اور '' رنگل چھنے گئے تھے اور بردک کے حمامکتوں اور مخالفین کے بھی گئی ایک خطوط اخبارات میں ش کع ہونے گئے تنصصاما نکہ بیروگ بور نیو میں بروک کی سرگرمیوں سے کمل طور پر آگاہ نہ تھے ورنہ ہی وہ ذاتی طور پر بروک کو جانے تھے۔ جب سے اس نے انگلتان کی سرزیٹن پر قدم رکھ تھا اس وقت سے وہ خباری نمائندوں کے محاصرے بیس تھی جو اس سے انٹرویو کے مشتی تھے۔ لیکن بروک نے آئیس نظر نداز کر رکھا تھا۔ اس کی بجائے اس نے دکام سے رچوع کی تھا اور ن سے درخواست کی تھی کہ اس موسے کی غیر جانبدارانہ تھی ن بین کروائی جائے۔ کا بینہ بیس بحث مباحثے کے بعد بیدائی کس مرتب کیا گی کہ ایک شاہی کے میشن قائم کیا جائے جو معاسمے کی چھان بین سرانبے م دے۔

متذکرہ کمیش نے سٹھا پوریس ٹی کا رروائی کا آغاز کیا۔ بروک نے ٹی صفائی بیس تمام شواہد مہیا کے۔اس نے مروک اور اواق انتظ مید کی کمل تفصیلات بھی کمیشن کومہیا کمیں۔اس کے تخافین اسپنے الزارات ثابت کرنے بیس ٹاکام رہے۔

ميشن في اللي ريورث شريون كيا كدائ

" سر جيمز بروك كي ضاف كيس" ثابت فين كي جاسكا" -

کمیشن کی اس ر بورٹ سے کئی کیے عوالی نمائندوں نے پر نتیجہ اخذک کے کمیشن کو بروک کی پاکدامنی پر شبرتھ لیکن کمیشن سے اس سے مزاندو سے سکا کیونکداس کواس کے جرم کے شو ہدمہیا نہ کئے گئے۔ انگلتان جس بھی بروک کے حمائنوں ، ورفافین کے درمیان زبانی کار کی جگ شروع ہو چی کے متعب انگلتان جس بھی بروک کے حمائنوں ، ورفافین کے درمیان زبانی کار کی کار کی جگ شروع ہو چی جس مکام کو بیاعد ن کرنا پڑا کہ وہ جزیرول بان کا نیا گورزمقر رکررہے شے اور دومری ہات ہے کہ بیڈ ۔ فیکس بھی منا حارما تھے۔

اس وقت مقد سے کا تھیں مرکاری دیکا دؤ معائے کیئے وستی ب دھا ۔ اب اس ریکارڈ کا تسل کے ساتھ میں نداور مطابعہ سرائی موریا جاتھ کہ اس کا تھ ۔ لیکن ماہرین کے اگر مات تاہت ندہو سکے تھے۔ اب دکھائی ویتا تھ کہ اس کے ضاف جا کہ دیک گئے ہے۔ اب دکھائی ویتا تھ کہ اس کے ضاف جا کہ دیک گئے تھے۔ اب دکھائی ویتا تھ کہ اس کے ضاف جا کہ دیک گئے تھے۔ اب دکھائی ویتا تھے۔ اب دکھائی ویتا تھے۔ اس کہ انہوں کے میتا ہے۔ اس کہ انہوں کے میتا ہے۔ اس کہ ویتا تھے۔ اس کہ ویتا تھے۔ اس کہ انہوں کیا ہے۔ اس کہ انہوں کیا ہے۔ اس کہ ویتا تھے کہ ویتا ہے۔ اس کہ ویتا تھے کہ ویتا ہے۔ کہ ویتا ہے۔ کہ ویتا تھے کہ ویتا ہے۔ کہ ویتا تھے کہ ویتا تھے۔ کہ وی

جوزف جيوم كامقصد كي يجي رم بهوليكن ال كيمل درآ مدكى بدومت بروك كي صحت نمايان طور برمتاثر بهوني تحي يميشن كالفاظ كدي

#### وو کیس ثابت نیس کیا جوسکا<sup>\*\*</sup>

اس کی روح کو کچو کے لگاتے تھے۔ گرچہ بظاہراس میں دباؤے تھے داور تناؤ کے کوئی آٹارنظر نیس آتے تھے لیکن میرسب پچھاسے اندر ہی اندر گھاکل کر دہا تھا۔ '' ہستد آہستہ میر ہنا تی موت آپ مرچکا تھا اور وگ اس سمانحہ کو بھول تھے تھے۔ مشرق بعید کے عداوہ اس کے پنے وطن میں مجمی دوگ اس سمانحہ کو بھول تھے تھے اور اس'' سفیدر رہا'' کے لئے تعریفی کست دوگوں کی ڈبان پر تھے۔

لین بحری ڈوول نے شاق بروک کو میں نے کہا تھے ور شاق وہ اسے بھول پائے تنے کیونکہ بروک نے ان کی عملی سرگرمیوں کو معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ بھتے تنے کہ بروک نے ان کو بن کوان کی جائز طرز زندگی سے محروم کردیا تھا۔ لہذا وہ خاموش کے ساتھ وقت گز دیتے ہے ۔ وقت گز رئے ہے کہ بروک نے ان کے بعدانہوں نے سراوک کر دیئے کے ساتھ ساتھ ان کے جو انہوں نے سراوک کے درانکومٹ کیوچنگ پر جا تک جمد کردیا ۔ انہوں نے بروک کا مکان میں رکردیا اور سے جہا کرر کے کردیا۔ بروک کو عارضی طور پر راہ فرادا تھی رکردیا اور سے جہا کرر کے کردیا۔ بروک کو عارضی طور پر راہ فرادا تھی رکردیا اور سے جہا کر کے کو کو کا بوچھ کی ورائی سرور براہ فرادا تھی رکردیا ان بھی دو گردیا۔ بروک کو عارضی طور پر راہ فرادا تھی رکردیا ہو تھی تھیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی انگر تان دوانہ ہو تھی تھی ۔ اس کے بعد وہ فرائی محت کی بنا پر و بھی انگر تان دوانہ ہو تھی تھیں۔ اس کے بعد وہ فرائی محت کی بنا پر و بھی انگر تان دوانہ ہو تھی تھی تھی ۔ اس کے بعد وہ فرائی محت کی بنا پر و بھی انگر تان دوانہ ہو تھی تھی ۔ اس کے بعد وہ فرائی محت کی بنا پر و بھی انگر تان دوانہ ہو تھی تھی۔

جیرا گی کی ہوت ہے کہ کہ اس مرتبداس کا استقبال ایک بیروکی ، نٹدکیا گیا۔ اس استقبال بیں موام نمایاں تھی۔ وہ جلدی مطرفی عدیے کی جب روانہ ہوگی اورائے ذاتی امور ترتیب و ہے گا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آپ ذاکیہ دولت منڈ خنم کی حیثیت ہے کیا تھا کیاں اس کی دولت کا نوادہ کی ترقی کی نڈر ہو چکا تھا اور ہاتی ما ندہ دھید و کلا ، کی نشر ہو چکا تھا اور ہاتی ما ندہ دھید و کلا ، کی نشر ہو چکا تھا جبوں نے شائی کیشن کے روبرواس کے مقد ہے کی بیروی سرانب م دی تھی۔ اس کی ، لی حامت نے چی نظر عود کی چندے کی جائے گا نیاز ہوا اور اس رقم ہے ڈیون شائر جس ایک ریاست فرید کر سے باتی کی میں بیٹر کی گئی بیروی سرانب موج ہے استفادہ حاصل نہ کر سکا اور اس پر فالح کا شدید ہملہ ہوا اور وہ جد ہی موج ہے ہمکنار ہوگی۔ اس کے جائیس کے مور اس کا جم میں بیا اس کا نام سرچار اس پر وک تھا۔ اس کے بعد اس کا چیشن بینا اس کا نام سرچار اس پر وک تھا۔ اس کے بعد اس کا چیشن بینا اس کا نام سرچار اس بروک تھا۔ اس کے بعد اس کا چیشن بینا اس کی تیسر ہے آخری جائیس نے پر دک تھا۔ یہ تیکٹر دل برس تک اس میں ان کے تیسر ہے آخری جائیس نے بھر اوک کی میں تھیں ہے۔ اس کا نام سرچار سے دوائی میں کری کہ تھی کری کی کہ بھر اس کے تیسر ہے آخری جائیس نے بھر کے آخری کی تھر ہے آخری جائیس نے بھر ہے آخری کی تھر ہے آخری جائیس نے بھر ہے آخری جائیس نے بھر کے آخری کی تھر ہے آخری جائیس نے بھر ہے آخری جائیس نے بھر کی تکھر کے آخری جائیس نے بھر کی تھر کے آخری کی تھر ہے آخری جائیس نے بھر ہے آخری کی تکس اس کے بھر کے آخری کی تک میں ان کے تیسر سے آخری جائیس نے بھر ہے آخری ہوا تھر ہے۔



#### غيرمعمولي زائر

رچے ڈفرانس برٹن برہ نوی کونس مہم ہو اور شرقی مورکا ماہر وہ پہدا ہور پی شرقہ جس نے ہجیس بدیا اور مسمانوں کے ہمر ہد یہ بین اور مکہ شریف ہیں۔ مقد شہروں ہیں مسل جو جن کرام کے ساتھ شرکت ختیار کی سکین اس نے 1853ء کے تج ہارے ہیں جو کتا ہے تو برک اس میں تا قابل فراموش تفصیل اور مشاہدات شائل کئے گئے بیٹھے۔ بیر مشاہدات عرب رہم وروائ کے بارے ہیں ہے۔ ہی وجنگی کہ بید کتاب تاب کی ساتھ ویک و میں ہوگئی وہندی کی زیارت کے نتیج میں اس ایک اور اپنی طرز کی کیک مثان کتاب ٹابت ہوئی تھی۔ مکہ شریف کی زیارت کے نتیج میں اسے اور فائی شہرت حاصل ہوئی تھی جبکہ افریقہ ہیں اس کی اہم ترین ہم ہیں انہ کی کم تر دلچی کا مظاہرہ کی سمیان اور مشاہدات کی ایم ترین ہم ہیں انہ کی کم تر دلچی کا مظاہرہ کی سمیان ا

برٹن کیک جیب و فریب منظم و تع ہوا تھا۔ اس کا دادا ایک پادری تھ۔ دے تر کرلینڈ میں پادری مقرر کیا گئی ہے۔ وہ سر کرلینڈ کی سرز بین سے اس قدر ، توس ہوگیا تھا کہ دوآ کرش ہا شدد ول سے بڑھ کرتے کرش دکھائی دیتا تھے۔ اس سے بیٹے بیفنینٹ کرش جوزف نیٹر دلی برٹن میں بھی بھی وصف پایا جا تا تھا۔ اس نے سیک کر گر تی ہے کہ کہ فران میں بھی جی بیا تھا۔ اس نے سیک کر گر تی ہے کہ کہ فران میں دولوں کی شادی کی شادی کرش نے بوئے میں سے بھی چی ہے کہ کیک فران دولوں کی شادی کی شافی ہوں اس نے سیک کر گر تی ہے کہ بھی انہ کر اینڈ سے بھی گر کی بھی بہت بڑا عمیر دامر کی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میک کر گر تیکے کی تاریخ میں بھی رکھتا تھا۔ ادر اس تھیے کی شیا صف اور بہا دری کی لیمی می داستا نیس بیان کر نے میں انٹر میں دکھی گئی ہے صف اور بہا دری کی لیمی می داستا نیس بیان کر نے میں انٹر میں سے بھی گر میں کرتا تھی جوشھا عب ور بہا دری انہوں نے انگر یزوں سے فرف دکھی گئی ہے۔

جبکہ اس کا باپ ، بھی پٹی ملہ زمت میں مصروف تق مسز برٹن نے یورپ کا کیک دورہ کیا۔ اس کے پیند بیدہ مما لک میں فرانس اور، کمل شائل نے۔رچرڈ بھی اس کے ہمراہ تھ ۔ بھی وجہتھ کہ وہ روا تی تفہیم وٹر بیٹ سے محروم رہا تھ ۔ اس نے کافی عرصے تک مختف اتالینوں کی خد مات حاصل کی تعین لیکن و والن سے فی طرخو و استفادہ حاصل نہ کر سکا۔وہ جو تنا تھا کہ اسے مختلف زبانوں پرعبور حاصل تھ ۔ جب وہ من بلوخت کو پہنچا تب وہ فرانسیں جرمن اٹلی ورائیون کی زبانیں رو نی کے ساتھ یول سکتا تھے۔ اس کے علہ وہ اس بھی سیاحت کے جراثیم بھی سرایت کر ہے تھے۔

اکتوبر 1841ء میں جبکہ اس کی عمر محض 19 برس تھی اس وقت اس نے ٹریٹنی کا بج آ کسفورڈ میں داخلہ سے بیار وہ کی دوایق طرز زندگی کر ارٹا پہند نہ کرتا تھ اور اس کے ساتھی طلب واسے کسی دوسرے سیارے کی مخلول تضور کرتے تھے۔ وہ دیا۔ پٹلہ اور در زقد کا حال تھا۔ اس کی آئیکھول کی چک نمایوں تھی ۔ آ کسفورڈ میں اس نے ایک انتہا کی مختصر وقت کر ارافقہ وربیدونت کسی قدر قابل ذکر خصوصیات کا بھی حال نہ تھا۔ وہ عمر فی تربیان بھی سیکھول کی چک نمایوں تھی۔ آپ کسفورڈ میں اس نے والمدین کو مشورہ دیا کہ وہ مندوستانی زبان سیکھ سیکھے۔ وہ سیر معروف استان وہ برائی سیکھورٹ کے دکام نے اس کے والمدین کو مشورہ دیا کہ وہ مندوستانی زبان سیکھ سیکھے۔ وہ سیر معروف استادائی کی برق رفتا در قر قرآر تی سے زمدخوش اور متاثر ہوا۔

اکتوبر 1842ء بھی برش ہیں وہتان کیسے روانہ ہوا۔ اے بہبی 18 ویں رجمنٹ بھی کمیش عطاکی گیا تھے۔ اس وقت ہیں جمنٹ ایسٹ انڈیا کمینی کے ذریک ان تھی۔ فوج کی رندگی ہیں وہش ای قدر راس آئی جس قدرات ہو بخورش کی رندگی راس آئی تھی۔ ای تھیں تی کے دوران سے میہ موقع میسرآ یا کہ وہشر تی رندگی ورشر تی ذریک مطابعہ سرانی موسے دوائی میس بٹل بھی بھی بھی بھی اربی نظر آتا تھا، ورائے دیکر ساتھی انسان کا طرح اپنا قارغ وقت میشند کے ورشت تی نظر میں تھی محمود ف رہتا تھا۔ کہنی کو بیاحہ س ہونے بیس قطعا دیرندگی کہ بیانو جو ن ان کے سے کس قدر سود مند فاجت ہو کہا تھی در ان ان کے سے کس قدر سود مند فاجت ہو کہا تھی۔ لہذا انہوں نے اسے وادی سندھ اور انڈس کے سروے کیئے معدون مقرر کر دیا۔ اس دوران اسے لوگوں کے ساتھ یہ بھی دوابط ہونے کا موقع میسرآ یا اور دو و ن لوگوں بھی اس طور کھی کہ ان بازاروں بھی اسے بہیا ہے تھا مرد ہے تھے تی کہ دو اس اس کی بھی کہ دولوں کے ساتھ یہ بھی دولوں کی موابط ہو تو اس نے بہیا ہے تھے تی کہ دولوں کے انسان کی کہ دولوں کی موابط کی دولوں کی موابط کی کہ دولوں کی کہ دولوں کی دولوں کی دولوں کی موابط کی کہ دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی کہ دولوں کی کہ دولوں کی کہ دولوں کی کہ دولوں کی دولوں کی کہ کہ کہ دولوں کی کہ دولو

سبت برسوں تک برش سندھ کے مسلم نوں کے درمیان بنسی خوٹی رہااور عُہّا کی نتاط نداز ہیں ان کے رسم ورواج کا بغور مطابعہ کرتا رہا۔ اس کے عداوہ من کی نقالی کرنے کی کوشش بھی سرانبی موجارہا۔ ن کی بول جیال کی نقالی کرتا اور ان کے ادب آواب اور طور لیقوں کی بھی نقالی سرانبی م ویتا تق ۔ اے مہم جوئی کا دز مدشول تھا اور بیشوتی اسے چین سے نہ بیلینے ویتا تق ۔

1853ء میں برٹن مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت کیلئے روانہ ہوا۔ اس نے بھیں بدل دکھ تھا۔ اسے زبان پر بھی عبورحاصل تھا۔ اس کے باوجود بھی سفریڈ فنعرتھ۔ ون اور رات اسے مسعمان زائزین کے ساتھ گزار نے تھے وروہ کیک لیجے کے لئے بھی آ رام کرنے کی جزائت نہیں کر برٹن ندھرف وہنی طور پر چوکنا رہا بلکہ جسس ٹی طور پر بھی چوکنا رہااوراس نے دیگرز کرین کے ہمرہ ابنا سفر بخو بی سرانجام دیااورکو کی بھی اس اجنبی کی شناخت نے کرسکا۔وہ پہوا گئریز تف جس نے مکہ شریف کی سرز بین پر قدم رکھ تھالیکن بدشمتی سے وہ اپنی حقیق مہم کی سر تجام دیل سے قاصر رہا کیونکہ صحرائی قبیوں کے درمیان خونریز جنگ چیز پیک تھی۔ لہذ وہ تجاج کرام کے ساتھ بی و بس بوٹ آیا ۔اس مغربی زندگی کی جانب واپس اوٹ آیا جے وہ ترک کر چکا تھا۔ وہ دہبرداشتہ اور ماہوں تھا۔

اس کے ذرخیر ذہن نے جدی را وفرار عتبار کرنے کامنعوبہ بنا ہا۔ ہندوستانی حکومت صورالی لینڈ کے بارے بیس محکر مندقتی کیونکہ اس ملک کے خالف تب کلی بندرگا ہوں کوسٹس نشانہ بنارے تھے۔ یہ بندرگا ہیں یورپ ورمشرق کے درمیان تب رت کے بیک بنے روث بروا تع تھیں۔ برٹن کو جب اس مسئلے کاعلم ہو تو اس نے رض کاران طور پراٹی خدمات ٹیش کردیں اوراس امریر ، مادگی فا ہرکی کدوہ ایک جم حس سے ہمراہ تدرون صورالي لينذروان بروكا اوربيدر يادن كريكا كدوبال يركيا بكدوتوع يذير بهور باتف للذاكيبين بعدان مسبيك كواس كاجيف معاون مقرركيا كيا-اس کے عدادہ دومزید انسراس کی معدونت کے لئے اس کے ساتھ روان کئے گئے۔ وہ 1854ء شراعی میررو ندہوئے۔ جدی بیوگ مشکلات كا شكار ہو كئے ۔ كريد الل صوباليدة رائع مواصلات سند بقل برمحروم بينے ليكن ان كى چھٹى حس نے انہيں بيد ياور كروا ديا كہ پھھا جنبى ان كى سرز بين بر قدم رکھ رہے تھے اور وہ جنبیوں سے نفرت کرتے تھے۔ جس کا جمید بدلکا کہ اس جماعت کوقدم قدم پر خطرت کا س منا تھا البذ کیمٹن اسپیک نے جماعت كوفتاط رہنے كامشوره ويا۔اس كےاس مشورے سے برش كا ياره چڑھ كيا وراس كاغميرة سان كوچھونے لگا۔وه ون بحركيبين اسپيك كےساتھ کر ماکرم بحث کرتا رہا وررات کوکسی کو پچھ بتائے بغیر بی غائب ہو کیا۔اس نے پنا کوئی اندپندنہ چھوڑا کدوہ کیاں روانہ ہور ہاتھ۔ جارہ ہ تک اس کے بارے میں کو کی خبر ندل کی ۔ اس کے بعدوہ جا تک آن ٹیکا۔اس کے جذیبے جوان تھے۔ وہ پیچیر ان کن خبرادیو تھ کداس نے تن تنہا ندمسرف صحراکے پاردارالخانے شہر ہر رکا سفر طے کیاتھ (بیعلاقے اس سے بیشتر کسی غیرملکی نے نبیس دیکھاتھ بلکہ وہ دل روز تک وہ ں پر مقیم بھی رہاتھا جس و دران اس نے بوشاہ کے ساتھ گفتگو بھی کتھی۔ نیز ول سے سلح فرا دلگا تاراس کے اردگر دموجو در ہے تھے اور جب وہ) مد قامت شم کرنے کے بعد ا ہے ، ونٹ پر جینے تب وہ سلح فراداس کے مزید قریب ہے ہے ۔ وہ نیزوں سے سلح تیار کھڑے تھے ۔ اوراس نے ، ان کی معیت میں پٹا والیس کا طویل سفر مطے کیا۔وہ سکے فراواس ونت غائب ہوئے جب انہوں نے اس جماعت کے کمپ سے بھگ جانے کا دھوال نمودار ہوتے دیکھا۔ میدے بہل کینٹن اسپیک اور دیگر ساتھیوں نے سے جھ کد برٹن ان گھڑت کہانی سٹار ہاتھ کیکن ان کی جیر تھی کی اس وقت کوئی انٹیان درہی جب

برٹن نے اپنی کہانی کے جوت فراہم کے ۔ یہ جوت اس یادوشت کی صورت ہیں تھے جو بادش ہے نے اسے چیٹر کی تھی جس پر بادش ہے کے دخور موجود تھے اور اس دستا و بر ہیں بیا قرار کیا گئی ہوں پرخوف و ہراس چیرا ناموتوف کر دیا جائے گابشر طیکہ صوبایہ کہ کہ جو ہرات ہے ۔ ہرد تک معلو ہیں اور جس بیا قرار کیا گئی ہوں کی زیارت کے سیسلے ہیں سرانجام دی تھی رکھی برٹن نے مقدل شہروں کی زیارت کے سیسلے ہیں سرانجام دی تھی رکھی ہوئی رکھی ہوئی کی اس کے ہمراہ ہرار دوائے ہوں اور سرانجام دی تھی رکھی ہوئی گئی اس کے ہمراہ ہرار دوائے ہوں اور وہ سب ل کر دوبارہ اس مقام کا درخ کریں دوراس مرجہ بید دورہ ایک مرک دورہ ہو دورین اقد سات کی تھد ہے جائے ہو بادش ہادوائی کے دود ورمیان فر تی حقیق کی اس ہو سے جو بادش ہادوائی کے دود ورمیان فر تی حقیق کی اس بر حمد بیا کہ ہوگیا ۔ اس کے جیز نے فرق ہونے کے دود ورمیان فر تی حقیق کی اس میں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہوگیا ۔ اس کے جیز نے فرق ہونے کے دود ورمیان جس سے بائے اس میں جو گئی اس بر حمد بیا کہ ہوگیا ۔ اس کے جیز نے فرق ہونے کے دود ورمیان جس سے بائے انس الک ہوگیا ۔ اس کے جیز نے فرق ہونے کے دورہ ہونوں کی خوبی ہوئی کو گئی دو فرق ہونے کے دورہ ہونوں کی خوبی ہوئی کی خوبی کی خوبی ہوئی کی دورہ ہونوں کی خوبی ہوئی کی دورہ ہونوں کی خوبی کی دورہ ہونوں کی دورہ ہونوں کی دورہ ہونوں کی دورہ ہونوں کی خوبی کی دورہ ہونوں کی دورہ ہوئی کی دورہ ہو

برٹن نے اس میم سے و پسی کی راہ لی۔ شہرت اس کی روہ کیور بی تھی۔ اس کی غیر حاضری میں زیارتوں کے ہدے اس کی کتاب بھی مجھپ چکی تھی اور نقاد دول نے اس کی تابل قرکرتعر ایف کی تھی۔ اسے انٹرویو لیکچر بالول کی سے عطا کرنے اور آٹو گراف دسینے کی دعو تیس موصول ہو رہی تھیں اور برٹن شہرت کا زینہ ہے کرچکا تھا۔

ابھی وہ اپنے زقم سے روبصحت ہور ہاتھ کہ اسے وہ ہارہ نوئی بیل طلب کر ہیں گیا۔ اسے بیسے من کی ہاشی۔ یا زوک کے ساتھ لی کرکر ابین کی جنگ بیل حصد لینا تھا۔ اسے اسکلے می زیر بھیجنے کی ٹوبت ہی نہ آئی ہیں۔ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی اثبتی نہ رہ تی جبکہ دفتر خارجہ نے یہ درخواست کی کہ بڑن کی خد مات انہیں مستند روئی جا کیں تا کہ اسے ایک جمد حت کی ہمراہی بیل افر بیقدروان کیا جائے ، وروہ و محث نیل کا سرچشمہ (مشیع ) وریافت کر سکے۔ بیکا ماس کی من مرضی کا تھ ، وروہ ایوز سے جوش جذ ہے ، وروہ و نے کے ساتھ اس کی من مرضی کا تھ ، وروہ ایوز سے جوش جذ ہے ، وروہ و سے کے ساتھ اس میم کی تیاری بیل لگ گیا۔

پہلے اس نے اسپیک سے پوچھ کہ کی دورہارہ اس کے چیف می ون کے طور پراس کا ساتھ وسے پر آ ارہ تھا۔ اسپیک جاتا تھا کہ برش ایک شکل شخص و تھے ہو تھا۔ لیکن وہ اس کی تا بلید سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ مکا تھا۔ البذاس نے مالی بجر کی ۔ اس مرتبہ یہ ہما ہوے معلی لینڈ کی مہم سرانی م دینے والی جماعت میں پر بلیونٹل اتھو یو مہم سرانی م دینے والی جماعت سے بول تھی ۔ اس جم عت نے نہل تک کا سنرایک شقی ہیں ہے کیا۔ معرانا فرطوم جم سے آ کروائٹ نیل کے ماتھ ماتا تھا۔ فرطوم کے حتوب میں بن سکے نے مشکل سے کا وور شروع ہو کیونکہ اس مقام پر پائی میں کئیر تعدود میں بناتا ہے اسکے ہوئے تھے ور جہاز رائی تقریباً نامکن تھی۔ اس مقام پر وہ پٹی کشتیوں سے دست بروار ہو گئے اور شکلی کے ذریعے سنرکا آ غاز کیا۔ یہ عدق مدالہ تھا۔ موجود کی اس کے عدوہ میں ہوئے وہ کا درباوں کے اس کے موجود رہتا تھا۔ کی مرتبہ وہ شال فر دکو بروقت چوکنا رہتا پڑتا تھا کیونکہ تب کیول کی جانب سے یا جنگل دربادوں کی جانب سے سلے کا خطرہ ہروقت موجود رہتا تھا۔ کی مرتبہ وہ پاتھوں کے حملے سے بال بال بنے ۔ اس کے عدوہ شیر بھی ان کے سنے مشقل خطرہ بنے دہے۔

ان مشكل ترين حادث ش بحى بران نے بارمائے سے تكاركر ديا۔ اسپيك نے بحى اس كا ساتھ ديا مكر جماعت كے جونيئر اركان سراي

احتجاج ہے رہے۔ ن کا کہنا تھ کدان ہیں اس قدرجس فی قوت ہی شدری تھی کدوہ پناسفر مزید جاری رکھ کے لیکن برٹن ان کی مسلسل عوصلہ افزائی کرتار ہا ورانیس روبیٹل رکھنے ہیں کا میاب رہائی کہ سورج کی روشی ہیں انہیں جیل کبرٹ کا پانی و کھائی دیا۔ وہ اس پائی کو گھورتے رہے انہیں اپنی آرہ تھا۔ برٹن جیشہ سے اس تکت نظر کا حال تھ کہ تیل کا سرچشہ شیح کسی انبی فی جیل ہیں پایا جاتا تھ ۔ انہوں نے اس سرچشے کو پالی تھا۔ اس کو پانے کیسے انہوں نے جوسفر طے کیا تھ وہ انہیں زندگی بھریاد رہنا تھ البذاوہ اس سے سے لطف اندوز ہونے سے برزہیں رہ سے تھے۔

اس دوت برٹن بنی رکا شکار ہوگی۔ اسپیک ائن کی جانفٹ کی کے ساتھ اس کے تارواری سرانجام وینارہا۔ وہ اپنی بنا رکی کی وجہ ہے اس قدر
کمزور ہو چکا تھا کہ اس نے محسول کیا کہ وہ مزیدرویہ عمل نہیں رہ سکتا تھا۔ وفت گزرتا جارہا تھا وراب 1858ء کا، وفروری آب پہنی تھا۔ البذا اس نے
اسپیک کو آبندہ ما محکم کے جارے میں ہمایات ویں کہ اسے مزید کی کرنا تھا۔ انہوں نے یک جھیل کو آبای تھی سے جھیل ان کی مطعوبہ جھیل نہتی۔
اس کا خیال تھا کہ ٹیل کا حقیق سرچشہ جنوب مشرق کی جانب کہیں دورواقع تھا اوراس نے اس دوٹ کا بھی پیند جو البیات جس روٹ پرسفر کرتے ہوئے
اس سرخشے تک پہنچنا ممکن تھا۔ اسپیک نے اس کی ہدیوں ہے جس کی اور اپنے بستر پر کروٹیس
برٹی محدود جہد میں مصروف تھا تی کی ہدیوں نے وکوریہ نایا زہ کو دریافت کریا اور برٹن جب پہنچ میں شریورا ہے بستر پر کروٹیس
بدل رہا تھا اس کا معاون اپلی جدد جہد میں مصروف تھا تی کہاں نے وکوریہ نایا زہ کو دریافت کریا اور بھی شل کی کا محدود ا

برٹن کی زندگ کے آخری ہیں برس نہائی ناخوشگور سے۔ وہ اہم وصبط سے نفرت کرتا تھا۔ یکی وجہ تھی کہ حکام بال کے ساتھ اس کے افسار قات منظری م پرآئے کے دیام بال کے ساتھ اس کے افسار قات منظری م پرآئے دہتے تھے۔ وہ اپنے ساتھی بلکاروں کے ساتھ بھی جارہ ندروبیرو رکھتا تھ بھی اس کی بیوی اس کے ہیروازم پریقین رکھتی تھی اس نے اس کی سوانح حیات بھی تحریر کی تھی۔



## ا تك كورواث كى بازيالي

دنیا کی تاریخ میں بہت کی سطانت اس قدر کھل طور پر سفر ہتی ہے۔ مدیوں تک اپنی طاقت اور قوت کے جو ہردکھ تی رہیں اور ہا بعد منظر ہو م سے ہٹ گئیں۔ کوئی ہمی سطانت اس قدر کھل طور پر سفر ہتی ہے۔ شرشی جس قدر کھل طور پر کہوؤی کی سلطانت سلی آئی ہیں۔ فائب ہوئی۔ یہ سلطانت اسلام کی وجہات ہجھ سے ہار تر اسلی جی اسلام کی ایک بیزی وجہ جنگلات کا پھیلاؤٹ اسلام اسلام ہیں فوج انسان نے زبیان کے جس صے کو بھی فظر اند زئی جو اسلام ہیں وجہ ہو ہو ہاری ہو اسلام ہیں اور اسلام ہیں اور اسلام ہیں اور جس کی میں اور جنگل ان کہ ہو اسلام ہیں کہ اسلام ہیں کہ اسلام ہیں کہ جس کے ایک ان کہور کی شار کوئی آئی ہو اسلام ہیں اور جس کہ ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی ہو گئی ہی ہو گئی ہو

تب 1860ء میں آیک ماہر علم حشر سن اوارض جس کا نام جینری موہاٹ تھ وہ تنلیوں کی تلاش میں توم پن آیا۔ وہ براستہ جنگل شاں کی جا ب نب روانہ ہوا گئیں اپنے چائیں ہوں سے برقس اس نے کوئی خاص تیاری سرانبی م ندوی اور ندبی کوئی عز دور بھرتی کئے ۔اس نے تن تنہا سفر سرانبی م ویا۔اس کی ضرورت کی چندا شیاء ایک بیگ میں بڑی اس کی پشت پر جھول رہی تھیں۔اس کے پاس جواسی تھا وہ ایک پستول اور ایک خنجر پر بڑی تھا۔

موہاٹ کے لئے جنگل کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ وہ برس ہابرس سے حشر ات اندین کے نمونے اسٹھے کرنے کی فرض سے جنگل ت کی ف ک چھان رہا تھ۔
وہ جنگلوں میں پائے جانے والے بندروں کے کرتبوں سے بھی طف اندوز ہوتا تھا جب وہ اس کے سرکے او پر درخت کی ایک شاج سے دوسری شاخ پر چھانگیس مگاتے تھے۔ وہ اپنے نیمخر کے ساتھ جنگل میں آگے ہوئے درختوں کی شاخیس کاٹ کر بناراستہ بنا تا رہنا تھی گیا جروجہد کا پر چھانگیس مگاتے تھے۔ وہ اپنے تی کہ ساتھ جنگل میں آگے ہوئے درختوں کی شاخیس کاٹ کر بناراستہ بنا تا رہنا تھی گیا جو جبد کا پہلے میں میسر آگی جبداس نے اپنے آپ سے پہلے تی اور تیل اس کی جو بھی ہیں اس نے جددی بناج ب شارائیل سے دریدو پھی تھی اور تیل اس کی بناج ب شارائیل سے دریدو پھی تھی اور تیل رہا ہوں گا تھی وروہ ایک ناہموار راستے پر چل رہا تھی۔ اس نے بعد وہ کو بے نے مرافل چکی تھی۔ اس نے بعد وہ کو بے نے مرافل جانے کی جانب مزااور کی دیکھی وں سے تیمر شدہ ایک محارت مر تھے کھڑی تھی۔

یک دم موہات تن کے بارے بیل بھول چکا تھا۔ وہ کھڑارہا وراس می رہ کی جائب گورتا رہا اے اپنی آ کھوں پر بیتین ٹیل آرہا تھا۔ وہ ہارہ ہر بھی اربی ہورت کی جائب نے ہیں اور گاہ دوڑ کی اور تھا۔ وہ ہارہ ہر بھی اس نے ہیں اور گاہ دوڑ کی اور اسے یہ موں بورہ کہ دہ جس جمیک رہ تھ ور بھی اس جگرات کی وور بھی اس جگرات کی وور بھی اس جگرات کی وور بھی اس جگرا ہیں ہوری میں سے کی ایک سنوٹوں پر ''ناگا'' کا سر زاش ہو تھا جو کے ایک اف ٹوی س نہ تھ۔ وہ بھی سے کی ایک سنوٹوں پر ''ناگا'' کا سر زاش ہو تھا جو کے ایک اف ٹوی س نہ تھ۔ وہ آ ہستدا ہستدا ہستدا ہستدا ہے کی جائب بوری جو تقریبا '' دھ میں تک ہیں گئی ہے۔ اس خندل کے بار کیک بوری دیوارتی کی دورائی کی حال تھی ۔ اس و بھار کے اندر برآ مدے تھے اور محر بین تھیں جو تمارے کے اندرو نی صے کی جائب لے جاتی تھیں جو تمارے کے اندرو نی صے کی جائب لے جاتی تھیں ہوئی رہ دورائی کی حال تھی ۔ اس و بھار کے اندر برآ مدے تھے اور محر بین تھیں جو تمارے کا اندرو نی صے کی جائب لے جاتی تھیں رہی دورائی پوری می دور تھی پوری میں دورائی کی حال تھی ۔ اس و بھار کے اندر برآ مدے تھے اور تھر بین تھیں جو تمارے اس میں دورائی میں دورائی کی د

موہات اس میں دت کود کھتے ہوئے تا قابل ہیں اوس سات کا شکار ہور ہاتھا اور اس کے ذہن بیں وہ داستانیں انجر رہی تھیں جوتاجروں کی سلیس ہیان کرتی رہتی تھیں۔ البنداو وہ استانیں بی برحقیقت تھیں۔ وہ اس مقبرے کو ہا زیاب کرنے بیں کا میاب ہو چکاتی جوان کو گوں نے تھیر کیاتی جو اس کو ہوں ہے۔ وہ اپنے گھٹوں کے بل جھک گیا اور ان کے ان دیکھے خدا سے بیدو ماکر نے مگا کہ وہ اسے بحف ظلت و بھی کا سفر مطر کے بہت عطا کرے تاکہ وہ پی اس دریافت کے ہارے بیس دئیا کو بتا سکے ۔ مابعد اس نے بیتج رہے کہ ۔ بحف ظلت و بھی کا سفر مطر کرنے کی بہت عطا کرے تاکہ وہ پی اس دریافت کے ہارے بیس دئیا کو بتا سکے ۔ مابعد اس نے بیتج رہے کہ ۔ بست عطا کرے تاکہ وہ بیت کو بیت کی دئیا سے نگل کر مہذب دنیا بیل آن بسا ہوا ۔ اند چر ۔ سے ۔ کی کرنے ہوا ہوا ہوں۔ "

اس نے اس جگہ کو چھوڑ نے سے قبل اس عظیم الشن عرارت کا دوہارہ معائد مرائب م دیا۔ نسانی تقییر کے اس شاہ کا رکو جنگل نے تناہ وہر ہاد
کر کے دکھ دیا تھ۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ۔ ویو روں میں خودروور فست اگے ہوئے تھے اور انہوں نے دیواروں کوتو ڈکررکھ دیا گیا۔ جنگلی
پھوں جگہ جگہ اگے ہوئے تھے۔ اس کے ہرا مدول میں پرندوں نے گھونسے بنار کھے تھے۔ لیکن اس کے ہاو جود بھی انگ کور نسانی شاہ کا رکا منہ ہواتا تھی۔ موہات کے جانتا تھی کہ بیٹھارت وہر بین آٹار قدیمہ اور ٹاریخ و نوں کیلئے ایک گرال قدر بھیت کی حامل تھی۔ اس عی رہ کی چارو بواری کے بہراس کی ماہ تھی ہوئے میں مراخ ماہ تھی اور دواس کے بہراس کی ماہ تات بدھ مت کے دین رہنم وں سے ہوئی جنہوں نے اے بتایا کہ نیس بھی تھن ابھی کھی اس عی رہ کا مراخ ماہ تھی اور دواس کے

قریب بی آباد ہوگئے تھے۔وہ سے کسانوں کی ایک نزو کی ہتی بھی لے گئے جودریائے ہم ریپ کے کنارے پرآباد شھے۔انہوں نے اس علاقے سے جنگل کا صفایا کردیا تھ وروہ اس زینز سرز بین سے بہترین نصبیں حاصل کردہ تھے۔ان لوگوں سے اسے یہ معلوم ہوا کہ گریٹ جھیل تک پہنچنا کس طرح ممکن تف جودریائے نوٹل سیب تک رہنمائی کرتی تھی۔

#### "ميري ايك خواهش جس كي مين يحيل جابتا هول."

جباس كوربارى في و بكي كه -

"و و کون ی خواہش ہے جس کی آپ پیکیل چاہتے ہیں"

حباس نوجوان بادشاد في جواب وياكر.

"ميرى خواجش بيب كريس اين سائف يك پليت يل بهازوں كے بوشاه كاكنا مواسرد يكن جابتا مول"

ال کی اس خور ہش کا تذکرہ سمائنڈرا کے حکمران کے درباریں بھی ہوا جوا کیے بترار بخری جب زوں کے ہمراہ چینلا کی جانب روانہ ہوا اور اس ہوا اور اس کے اس خور ہش کا تذکرہ سمائنڈرا کے حکمران کے بعداس نے چینلا کے درباریوں کو تھم ویا کہ وہ دائش درتر بی محض کا انتخاب کریں اور جب انہوں نے اسے اسے استحاب سے مطبع کیا تب وہ نے باوش ہوکو جاوالو کا لے کیا جہاں پراس نے سے بادش ہوت کے فن اور حکومت چیا نے جب انہوں کی بڑر بہت دی۔

درمیونی عمر میں وہ جان ہو جو کر سائڈر کی اطاعت سے دست ہردار ہوگی اور اس کی جانب ہے کسی خدشے کے ڈیٹی نظر اس نے بہنا دار لخدا فہ بھی تو م کون کے شاق پہاڑ کی جانب نتقل کر رہ جہاں پراس نے قلعوں کا شہر آ یا دکیا۔ یہاں پروہ اپنے آپ کو تحفوظ نقسور کرتا تھا اور 802 میں اس نے ایک برہمن کو طلب کیا جو'' جادو' میں ، ہرتھ اور سے تھم دیا کہ وہ ایک بجیب وغریب تقریب کا اجتمام کرے جو کمل آزادی اور بے پناہ تو ت کے حال یا دشا ہوں کے مقدر کرے ۔ اس رسم کے بعد' و ہو ر جا' اس سلطنت کا نہ جب تھیرا سے تی بادش ہ کی ہوجایات۔

جایاور بین کو بیرتفریب راس آگی اور وہ خمیر سطنت کوتھ ٹی لینڈ کے پکھ حصوں وہ علی تے جن کواب ہم ویزنام کے نام سے جانے ہیں اور حتی کے جنوبی کی جنوبی جینے نے بیل اور حتی کہ جنوبی جینے نے بیل اپنے براحات کے دور کے دوران اس نے بند آخری وارائیکومت کریں جسل کے براہ ہوئے وہ اسے بری جدار ہو کہ کہ بہار تا تھا۔ 850ء شماس نے دفات پائی ورآئیدہ ایک موہ بری کہ کہ وہ برگی اور انتہار کو جائی ورآئیدہ ایک کہ وہ برگی کہ وہ برگی اور انتہار اور شن اللہ تھا۔ اس نے یہ مودھرا پورشہر کوخوبھور تی سے تواز انتہار اس نے بادشہوں نے کے موجوبی تھا در محدات کو لیتی بھروں کے ماتھ جا یہ تھا۔ وہ 968ء ش موت سے جمکنار ہوگیا تھا اور اس

کے بعدے 1150 وتک کمبوجا کوغیرمعمولی حکمران میسرندآ و تھا۔

آ خری حکمران 1155ء میں موت ہے ہمکنار ہو تھا وراس کا بیٹراس کا جائٹین ہناتھ لیکن بینو جو ن شہرادہ کڑ بدھ مت تھا اور جب ہی کے ایک کڑن نے تخت کا دعویٰ کی تب جایاور مین نے رضا کا رانہ طور پر جلا وطنی اختیار کرلی بجائے اس کے کہا ہے دشتے دار کے ساتھ جگگ کرتار ہا۔
برشمتی سے نیا بادشاہ حکومت پراپی گرفت مضبوط نہ کرسکا ورجد ہی کہوج سیاس بدائنی کا شکار ہوگیا وراس دوران اس کا انتقال ہوگیا اور تخت پرایک اور اور جوان نے قبضہ کررہا۔

جود ورین 181 VII ویک تخت نشین ہوتے۔ کر چاس وقت اس کی عمر 50 برس سے زائد تھی کیکن وہ اوانا کی سے جر پورتھ۔ ہے تیش روؤں کی طرح وہ بھی تقییرات کا شوقین تھ ۔ اس نے لوگوں کی کیک فوج شے دارالحکومت کی تقییر پر نگادی اور دوگوں کی ایک اور فوج کیک اور چھوٹے شہر کی تقییر پر نگادی اور دوگوں کی ایک اور فوج کیک اور واٹ کی کی تقییر پر نگادی اور دوگوں کی ایک ورواٹ کی کورواٹ کی کورواٹ کی کورواٹ کی تقییر پر نگادی اس نے کئی ایک ویک تھیر تو تھا جو انگ کورواٹ کی میں میں میں میں میں تھی کروائی ورسیا حول کیلئے عبور تھی ہوت تھر بھا ایک مو برال کی عمر تک زندہ رہا۔ اس نے تمام ملک میں میڑ کیس تقییر کروائی ورسیا حول کیلئے میں میں کی تعیم کروائی کے عمر تک زندہ رہا۔ اس نے تمام ملک میں میڑ کیس تھیر کروائی ورسیا حول کیلئے دیست ہاؤس کی تھیر کروائی ہے۔ بیا دول کیلئے میں تال تھیر کروائے۔ اس نے تی کے عمر دت گا جی بھیر کروائیں۔

ال جیران کن تکر ان کا دور محکومت شان و شوکت کی مند یوی تقدویر تفارال کی موت کے بعد سلطنت کی قوت بقدرت کم ہوتی چی کی اور ہر طرف سے لیجائی ہوئی نظریں کبوج کی دولت پر پڑنے تکیس کی بیک تھائی جسے بھی ہوئے ۔کبوج کے تم مصوبے ایک ایک کر کے اس سے ملیحدہ جوت کے رہے تک کہ مصوبے ایک ایک کر کے اس سے ملیحدہ جوت کہ دیے تی کہ دولیا در اس کے بہت سے خزائے ہے ہمراہ سے جوت کے دور یا در اس کے بہت سے خزائے ہے ہمراہ سے کے ۔ودر یا در آئی جانب داہ فراد فنٹیار کی جہ س پر انہوں نے پی سابقہ شان و شوکت بھی کرنے کی کوشش کی گرنا کا م رہے اور ہے سلطنت کی تاریخ کا ریکا رؤیمن پھروں پر گر برشدہ تھا جو پائی صدیر سوں تک جنگل میں دیارے تھے۔ بھرائی عدم استحکام کا شکار ہوتی گیا گی ۔اس سلطنت کی تاریخ کا ریکا رؤیمن پھروں پر گر برشدہ تھا جو پائی صدیر سوں تک جنگل میں دیارے تھے۔ فرانسیکی ،ہرین کی خوشی کا کوئی ٹیمکانا نہ تھا جب انہوں نے ان پھروں پر تحریر دو تا اور ان کو وہ تمام تر تاریخی مطوبات حاصل ہوئیں جن کے حصوب کے وہ عرصدوراز ہے تھی۔ خواصلہ ہوئیں جن کے حصوب کے وہ عرصدوراز ہے تھی۔ خواصلہ کو میں بھر بین کی خوش کا کوئی ٹیمکانا شرخی مقی تھے۔

فرانسیسی ، ہرین سراب سرل تک گری کی شدت میں اپنی جدد جہد میں معردف رہے۔ انہوں نے ندصرف تک کورداٹ اورا تک کوراق م کو
یوزیا ہے کیا اور ہے نقاب کی بلکہ ویگر عبادت گا ہیں ورشہ بھی دریافت کے اورا ہے وشاہوں کے کام کوان کی سابقہ شان وشوکت کے ساسیے تھے
ویکھا جاسکتا ہے۔ حال ہی ہیں بنکا ک سے براہ روست پرو زکی مہوست وستی ہو چکی ہے اور سیاح گرینڈ ہوٹل ہیں ، قامت اختیا رکرتے ہیں اور
علاقے کی سیاحت مرانجام دیتے ہیں۔



# كيينن ذانجو كاماته

آ پکوئیٹن ڈانجوکا ہاتھ ویکھنے کے نئے سٹری۔بل۔بس جانا ہوگا جہاں پر فرانس فارن لیسجس کی نشانیاں اور یا دگاریں ذخیرہ کی گئی ہیں۔ سکیٹن ان لہ تغدادانوگوں بیس سے ایک تھ جو بیٹے ملک کی خد مات سرانجام و بنا جا ہتے تھے۔ دی لیبجس

ا كرچه كيش و نجوا يك فرانسيسي تفاليكن وه ليسجس كا ايك ركن تفاا وراس حيثيت بيل آسٹريا ورا جيريا كي مهمات يك ليسجن نے زيرسا ب

حصدلياتق ر

1863 میں دوفرانسیسی فارن لیسجس کی پہلی بٹالین کے پیرجوٹینٹ کے عہدے پر فائز تھ جوآسٹریا میں برسر پہکارتھی۔ ایک فرانسیسی فوج جس میں تقریباً 40,000 پور لی دینے شامل متے اور 113,000 ہوگی معاون مجس شمل تھے۔

جب کین ڈ نیوکی بٹالین وہال کینی اس وقت فرانسیسیوں کا رابط ویر کروز اور میکسیکوسٹی کے درمیون بھی تھا۔ لیکن بیررابط سید مواصداتی رابط کور پراحملول کی زوش تھا۔ ایک خصوصی فوجی قافلے کی حفاظت کی و مدداری تیسری کینی کے ذمیقی جوجاں ہی ہیں ہے، پہنی تھی۔ بید قافلہ سونے چاندی کے حکے لدرہا تھا۔ اس وقت زرد بخار کی وہ کیلے ہوئی تھی۔ اس کینی کے شران اس بیاری کی پییٹ میں آھے تھے۔ البذریکی اسے السران سے محروم ہو چکی تھی۔

کیٹٹن ڈ نیوجو کی کی بیٹن ڈ نیوجو کی کی بیٹر ملکی مہرت مر نیجام دے چکاتھ اس کا بیفرش بنتا تھا کہ وہ رضا کا رانہ طور پرآ گے بڑھے، ورانسرون سے محروم اس محافظ دستے کی کمان سنب سے لینٹر کیٹن ڈ نیو نے ایس ہی رضا کا رانہ طور کی کی من سنب سے لینٹر کیٹن ڈ نیوک ایس کے تنظیم کی مندان کی مندان کی تعداد 62 تھی۔

پر کیٹن ڈ نیوکا ساتھ دینے پرآ ، دہ ہو محتے ۔ ان کے نام لیفٹینٹ ویس اور سیکٹڈ بیفٹینٹ موڈٹ سے نیم بہرتیں کہنی کے افرادی جلی شہرت کے حامل سے اور ان کی تعداد 62 تھی۔

ملک میں جا بہ جا جا سوس سے ہوئے تھے، ورسونے جا ندی کے سکول کی نقل وصل جو کہ اٹلے محاد وں پر برسر پریکارافر، دکواوا کے جانے تھے کی خبر وشمن تک بھی پہنی چک تھی۔ اس کا نتیجہ بیالکلا کہ ن پر اہت جہ نے کے فوری منصوبے تیار ہونے گئے۔ بیکا م کرتل مید ان کے سپر وہوا جس نے جندی سے ایک ٹلی چی پہنی کی تعداد محمل نمیں کے خبر وہ واجس نے جندی سے ایک ٹلی چی پہنی کی تعداد محمل نمیں کے قریب تھی۔ سے ایک ٹلی چی پیدر اور محمول سے بے خبر 30 ایریل کی مسیح ایک کھی جبکہ کیون ڈانیو وراس کی می فظ کمپنی کی تعداد محمل نمیں کے قریب تھی۔ کیون ڈانیو وراس کی می فظ کمپنی کی تعداد محمل نمیں کے قریب تھی۔ کیون ڈانیوں ارس کی میں فظ کمپنی کے میراورو نہ ہو۔

وہ ٹاشنے کے لئے رکے تھے جب کیسنٹری کی نگاہ ایک میکسیکو کے گھوڑسوار پر پڑی جوان کی جانب بڑھ رہاتھ۔ ابھی وہ ان سے کافی فاصلے پرتھ۔ درحقیقت یہ 800 ہل میکسیکو پرمشمٹل نوج تھی جوکرال مید ن کی ذاتی کمان بھی تھی۔ کینٹن ڈ نجونے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ ہوشیار ہیں اور جول علی اہل میکسیکو ان کی فائز کی روبیس آئیں وہ فائز کھول دیں۔ دشمن اس ناگہانی آخت سے گھبرا کیا اوراس کی چیش قدمی سست پڑگئی۔

ڈ نجو کا ٹرانسپورٹ کا تحکمہ وہ دو فجرول پر شتمل تھ جن پر فاضل راش اور اسعے بد جواتھ وہ بھی انتشار کا شکار ہوگی اچا تک شور کی وجہ سے جانور بدک کئے تھے ور بھ گ نگے تھے۔ ان پر لدا ہوا فاضل راش اور اسلح کا نقصان کیٹن ڈ نجو کیلئے کسی سرنے سے کم نہ تھا لیکن اسے اس سے بڑے مسائل در چیش تھے۔

کیٹن ڈیجوکو یاد آیا کہ دوجس راستے ہے آئے تھے یہال سے ایک میل کے فاصلے پراس راستے پری رہ کا ایک ڈھ نچر کھا جس کا ایک برآ مدہ جا روبواری کا حال تھا۔ اس نے اسلے آ دمیوں کو بتایا کہ دواس کا رہت کومور چہ بناتے ہوئے دشمن کا مقامد کرنا جا بتاتھا۔

البند وه جلداز جلداس می رت کی جانب روانه ہو گئے۔ دومر تبدانہیں رک کرائے ڈشن پر کولی چیانی پڑی جوان کے تعاقب میں تھا۔ بالآخر وہ منزل مقصود تک پہنچ کئے۔

جب کینی ڈانجوال می رت میں مورچ بند ہو تب ایک نیا چیلنج اس سے مند کھولے کو اتف اس می رت کی ہا ، کی منزل پہلے ہی
اہل میک کو سے قبضے میں تھی ، دران کی تعداد کا انداز واگا نا بھی مشکل تھا۔ کپتان نے دشمن کی بال کی منزل پرموجود گی کونظر انداز کر ستے ہوئے اپنی سپوہ کو منزل پرموجود گی کونظر انداز کر ستے ہوئے اپنی سپوہ کو منزل پرموجود گی منزل پرموجود چر بند کیا۔ برآ مدے تھم دیا کہ دوہ برآ مدے میں جنگھ مقومات پرمورچ بہند کیا۔ برآ مدے میں جو بھی جگہ یائی گئی اس کواس سامان کے ساتھ پرکرنے کی کوشش کی گئی جودستی سے تھا درائی طرح بر مدے کی دیواروں کے کمز در صور کو بھی مضبوط بنایا کہا۔

 الل سیکسیونے جدی تی م اطراف سے تمار کردیا ،وروفاع پر مامور کیٹین ڈانجو کی سے ہ برک یا زخی ہونے تھی تھوڑی ہی دیر بعد کیٹین ڈ نجو بھی مار جاچئاتھ ہاک ہوچکاتھ اسے حمد آوروں نے ہاک نہیں کیاتھ بلکہ مکان کی بالد کی منزل کی کھڑ کی سے کسی نے اس پر گوق چال کی تھی اوروہائی گول کے کلنے سے بازک ہوچکاتھا۔

کیٹین ڈینجو کی سیاہ اپنے کم نڈر سے محروم ہو پیکی تھی لیکن اپنے ہی در کما نڈر کی ہا۔ کمت کے بعد بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے کیونکہ لیفٹینٹ ولین نے ان کی کما ن سنجال کی تھی اور پٹاو فاع جاری رکھا تھا۔

وٹن کومزید کمک پینی ٹیک تھی۔ جمعے بین مصروف کھوڑ سوروں کورب ایک ہزر پیدل فوج بھی میسر آ ٹیک تھی۔ للبذاوشن کے حملے بیل بھی شدت آ ٹیک تھی اور وفاع پر مجبور سے دیاس کی شدت سے بھی ہے تاب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی ٹیش بھی بڑھ رہی ہی ورکری نا قابل برداشت ہوتی چی جاری تھی۔ دن کی ہارکتیں بھی بڑھ رہی تھیں اور دو پہر سے ویشتر بی یفٹینٹ ولین بھی ہدک ہوچکا تھا۔

اس کے ہدک ہوئے کے بعد بھی کہ نڈر کا عہد ہ ضائی نہ رہاتھا کیونکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ موڈٹ نے کمان سنبال کی سی ۔اس نے اپی ر کفل سنبال دیتی وراٹی ساہ کے کند ہے کے ماتھ کندھ ملاتے ہوئے دشمن کے ساتھ برسر پرکار ہوگیا تھا۔

اگر چدانہوں نے جملدا ورول پراٹی فائرنگ جاری رکھ تھی لیکن کھہ ہدادہ جمدا وروں کے قدم آگے ہن ھدے بھے۔ برآ مدہ اب ہاک شد گان سے بھر چکا تھا۔ ن بھی زخی سے دمجی شائل تھی۔

اگر چہ حا یا سے سماز گارنہ تھے لیکن لیجنو ی حمد آوروں پر اپنی فائز تک جاری رکھے ہوئے تھے اوران کے جمعے ہیں کرر ہے تھے۔اب پکھ میکسیکن برآ مدے کے عہر کی نزد بک بھی تھے۔انہوں نے برآ مدے کے ایک جمعے کے نزد بک گھاس بھوں کا ڈھیرا کشا کرلیے تھا اوراس کوآگ لگادی تھی۔ برآ مدے بھی محصور سیاہ بک تی مصیبت سے دوج رہونگی تھی۔لیکن اس کے یا وجودانہوں نے جمت نہاری تھی۔

بعداز دو پہرکرال نے دوہارہ ہتھیا رڈ نے کے سے کہ لیکن کیٹن ڈ، ٹبو کے کنش قدم پر چنے ہوئے ہتھیا رڈ، لنے سے الکارکر دیا گیا۔ وشمن اگر چہ فیرمنظم اور کم تربیت کا حال تھا لیکن وہ کثیر تعد دیش تھا۔ لہذا وہ برآ مہ ہے کے، ٹبالی قریب کینچنے جس کا میاب ہو چکا تھا۔ سکیٹڈ لیفٹینٹ موڈٹ کے محض پاٹی سابق زندہ منچے تھے۔ وہ بھی ہے جگری کے ساتھ وقمن سے برسر پیکارتھے۔ پہلی ہی دیر بعدموڈٹ اور تین سابق ہداک ہو چکے تھے ورمحض تین سیابی یا تی ہے تھے۔

وشمن کے خل ف سے بیک عظیم جدو جہدتی ۔ وہ ہوگ جوال جنگ ش کام آ بھے اگر چدوہ نہیں جانے تھے لیکن سے بیک عقیقت تھی کہ گرال قدر خزانے کو بچانے کا بن کا میں شن کا میانی سے جمکنار ہو چکا تھ اور بینزانہ دیشمن کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رہاتھ ۔ آ کے سے بھی ری فائزنگ کی مواز سننے کے بعد بینزانہ فوٹی مچھاک ٹی واپس بھیج دیا گیا تھ ۔

انگےروز بھاری نفری اس مقام پر پہنچ بھی جس مقام پر کینٹن ڈانجواور کے بعد دیگرےاس کے بونیز کمانڈنگ افسران اور سپوف نے داد شجاعت دی تھی۔اس نفری کو بیک ذخی سپاہی ایس بھی ملاتھ جو ہنوز زندہ تھا ور گرتھوڑی دیر تک اسے طبی مدادنہ پی تو پھینا وہ بھی زخموں کی تاب نہ ماتے جوئے ہدا کت کا شکار ہوج تا۔ سے آٹھ دخم کے تھے۔خوش کستی سے دہ زندہ بڑے کی تھا اوروہ اس کارروائی کا پیٹم دید کواہ تھ۔ اس نے اپنے ضران اور ساتھی سے ہی کی بہدورک کے کارناموں سے بروہ اٹھا یا تھا۔

سیکسیو پر توبی قبضے کے بقایا دورہے کے دوران فرائیسی فوبی دستوں کو بیانکام جاری کر دیے گئے تھے کہ وہ جب بھی اس مقدم سے گزریں تو چند سنٹ کیسے وہاں پر کیس اور سیوٹ چیش کریں اور مناسب وقت پر اس مقدم پر بیک مستقل یادگار بھی تقیر کردی گئی ۔ بیدیادگارین لوگوں کوخراج تحسین چیش کرنے کے لئے تقییر کی گئی جنہوں نے ڈٹ کردشن کا مقد بلد کیا تھا اورا پی جانوں کے نذرانے پیش کئے تھے۔

بیالیک روائ بن چکاتھ کہ کیمرون ہیں سامانہ تقریب منعقد ہوتی تھی۔ اس تقریب بھی ووفرانسیں شرکت کرتے تھے جوسیکسیو کے رہائش تھے۔ اس کے علدوہ سیکسیکو کے افسران بھی اس تقریب جس شرکت کرتے تھے۔ لیسجے سبری جہال کہیں بھی ہوتے وہ 30 پریل کوخصوصی پریڈ کا انعقاد کرتے تھے اور اس پریڈ بیس من کاسینئز افسر کیمرون کی جنگ کا جاں ہیان کرتا تھا۔

سڈی۔ تیل۔ ایس جی سب سے ہوئی تقریب منعقد ہوتی تھی۔ یہ تین دن پر شمل کیے تقریب ہوتی تھی جو 29 پر بل سے شروع ہوتی تھی۔ اگر چداس تقریب جی رنگارنگ پروگرام ٹائی کے جائے تھے لیکن اس تقریب کی خاص بات کیٹن ڈالجو کا ہاتھ ہوتا تھ جو پر یڈ جی شائل کی جاتھ۔ یہ ہاتھ اس مقدم سے حاتف جہاں پر کیٹن ڈ نجو ہے جگری سے لڑتے ہو بانک ہوتھ۔ در حقیقت کیٹن ڈانجونے اپنا آئے تری معرکدا یک معنوی ہاتھ میننے ہوئے سرانج م دیاتھ۔



# گلرياكا آدم خور

گللسویدا کا آدم خود برگش آرگ کا یک بن بریگید نیرجشیدارجاس ف ن کیانی کی سیبیده الله بیگ به جسیده الله بیگ فی ایک شکاری بهم به جوایک طرف آس وقت کے داجمتان ور فی کہانی کی شکاری بهم به جوایک طرف آس وقت کے داجمتان ور راجمتان کی راجمتان ور اجمتان کی راجمتان کی بیان کے گئے جی جوال میشدود ایک ایک کی می کی می کی دری رخ سے بیش کرتے ہیں۔ بیناول شکاریات سیدیشن بی پڑھاجا سکتا ہے۔

# جزل تسركيلي بيلي كلويرى

وار بونٹ کر یک کے نز دیک بیدایک گرم دو پہرتھی بلیک الز کے جنوب میں بیڈ لینڈز '' ف ڈ کوٹا ٹیل امریکی سواروں کا پانچواں دسند جزل ویسلے میرٹ کی زیم کس اس ترحیب کے ساتھ کھڑا تھ جیسے ٹرائی کے لئے نہتائی تیار ہو۔ تقریباً دوصد گز سے بھی کم فاصعے پر شیوٹی جنگ ڈواس شرے کے ملتظر تھے جس کے تحت وہ اسپنے گھوڑوں کو بھاگاتے ہوئے اسریکی سیاد پرجمعہ ورہوں۔

لیکن ان کا سردار سیدو مینڈ اپنے تھوڑے پرسوارا پی سیاہ کے سامنے تھوڑے کو آگے اور پیچھے لے جارہ تھے۔ بیدو مینڈ نے جنگی لپاس ایب تن کررکھا تھا۔

اٹھین کا گھوڑے کوآ گے اور پیچھے حرکت دینے کا محف ایک ای مطلب ہوتا ہے۔ وہ کسی بیک سپاہی کو پیلیٹی ٹوش کر رہا تھا کہ وہ میدین میں لکتے ورڈ دئیل لڑے۔ جس مخص کو پیلیٹی ٹوش کیا جار ہاتھ وہ ایک تمہ بال محص تھا۔ اس نے لیے بوٹ پائن رکھے تھے۔ سرخ شرٹ زیب تن کردگی متحی۔ اس کے سر پر بیک بڑا سامیٹ بھی موجود تھے۔ اس کے ہاں لیے تھے اور اس کے دونوں کندھوں پر جھول رہے تھے جس طرح عورتوں کے ہال جمو لئے ہیں۔ اس کا نام افلونل کوڑی تھے۔

کوڈی نے چینٹے قبوں کر ہوتھا۔اس نے بنا محموڑ ابھ کا یااور نڈین کی جانب رخ کیا۔جوں ہی اس نے بیمل درآ مد عقیار کیا توں ہی ہیلو بینڈ نے اپنے چیلٹے کو ہرائے ہوئے اپنا محموڑ ابھاتے ہوئے کوڈی کی جانب رخ کیا تا کہاس سے مقابلہ کرسکے۔

دونوں گھوڈسوار برق رفناری کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ان کی رانفلیں ان کے سینوں کے سامنے تھیں اوران کی
انگلیاں ٹریگر پررکھی تھیں اور کسی بھی ہے اسے وہائے کیلئے تیار تھیں۔ جب دونوں کے درمیان تھن تیں گز کا فاصدرہ کیا تب کوڈی نے کول چل دی۔
کولی کگنے سے دائرین کا کھوڈ ڈین پرڈھیر ہو چکا تھ ۔ کول اس کے سربیں گئی تھی۔اس کے ساتھ ہی کوڈی کے کھوڈے کا پاول ہی ایک کڑھے میں
جائے اور وہ بھی نیجے آن گرا۔

کوڈی ریٹن سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت پٹی رائفل پر ہنوز مضبوط تھی۔ تڈین سروار کی گولی اس کے کان کے نزویک سے گزر چکی تھی۔ سرواراب سنجل چکا تھا اورا ہے پاوک پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کوڈی کوا پٹی گولی کا شائد بنایا تھا۔ کوڈی نے بھی جوبل گولی چلائی۔ انڈین کے سینے جس گولی جا گئی اور وہ بنچ گر گیر کیے۔ نیشن تک وہ بنچ گر اس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ زشن تک وہ بنچ کے اس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ زشن تک وہ بنچ کر اس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ زشن تک وہ بنچ کے سینٹر اس نے اپنی بیلٹ سے فیٹر لکال لیا تھا۔ خیر سوری کی روشن جس چمک رہاتھا اور اس کی چک کوڈی کی آ تھوں جس پڑر دی تھی۔ اس دور ن کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے چو تو نکال چکا تھ لیکن نڈین کی نظر سے اس کی بیکا رودائی او بھل رہی تھی۔ کوڈی نے بیدچا تو زشن پر گرتے ہوئے انڈین کی

آ جانب اچھال ویا۔ انڈین کانٹجر کوؤ کی گوئو گی نقف ن پہنچاہئے بغیراس کے کندھے کے اوپر سے گزر گی جبکہ کوڈی کا پھینکا ہوا جاتو انڈین کے سینے میں پیوست جو چکا تھ۔ اسکلے می سے کوڈی شیوٹی تنگ جا پہنچا تھا اور بنا جاتو اس کے سینے سے باہراکائی رہا تھا۔

جول ہی سردار موت سے ہمکنار ہواتوں ہی بفیویل کوڑی نے اس کی کھوپڑی کا نٹ ڈلی راس کے بعداس نے نڈین کھوپڑی اپنے سر سے اوپراٹھ تے ہوئے نفر ویلند کیا۔

#### واسمشرك لي البيل كمويدى"

سیاہ نے تالیال ہی تیں۔ گئے کے شرویائے ہی ہے گئے اور سیاہ انٹرین کے تعاقب بیس روانہ ہوئی لیکن وہ اپنے سروار کی ہاد کت کے یا عث خوفز دو ہو تھے تھے۔لہذا انہوں نے لڑائی سے مند موڑ لیا اور رہ فرارا افتیار کر گئے۔

کھویزی ہنوز کوؤی کے ہاتھ شکتی۔ووشہی شست گاہ کی جانب مز اور ملکہ کا آ داب ہج یا یا۔دورے بینڈ بیجنے کی آ داز سنائی دے رہی تقی در بزاروں لوگ جنہوں نے سامعین کے ایک ہجوم کی صورت مقتی رکر لی تھی تالیاں پیید رہے تھے۔

ورج ہولہ ڈرامہ مندن بیل گریٹ اور کورٹ امریکن انگیریشن بیل 1887ء بیل ملکہ وکٹوریہ کی جو بلی کی تقریبات کے دوران کھیلہ گیا۔ اس ڈراے کے کردار کا دُبوائے یوپر، ٹیویٹ سپانل متھے۔ طافت ورانڈین سردار تیقی تھے۔ اس بیل سے بہت سافلو بل کی طرح سنتیقت بیل اثرا ئیوں بیل حصہ لے بیکے متھا وردیگراہیے معاملات بیل مجی حصہ ہے تھے جو ڈراھے میں دکھائے جارہے تھے۔

بغدو بل ان مغرنی ہیرو ہیں ہے پہلہ ہیروتھ جواسینے زندگی کے دوران ہی شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا تھ۔ وہ آئ کل کے ٹیلی واژین کے کسی بھی مغربی ہیرو سے بڑھ کر مغبول تھ۔ اس کی مقبولیت کی وجھنل واکلڈویسٹ شوہی ندتھ بلکہ ہزاروں وہ واکلڈویسٹ رسائل تھے جواس پر فیچر چھ ہے تھے، دروہ ٹاوں درڈراے تھے جواس پرتح رہے جاتے تھے۔

بغدو بل کی حقیق زندگی کمس قدرمیم جو کی کی ما طرحتی ؟ "دستر کے سئے پہلی کھو پڑی" کے بعد کمس قدر کھو پڑیاں تاری کئیں وہ کھو پڑی جس کوا تارینے کا مظاہرہ کوڑی ہررات اسپے ڈرا ہے بیس کرتا تھا اور نیفتے کے روز دو بارکرتا تھا ؟

ولیم فریدر کوئی نے اسکاٹ کاؤٹی (لووا) یس جنم بیاتھ۔وہ 1846ء میں پید ہوا تھ۔اس کا ہوپ کیے۔اسٹور چد تا تھ۔اس نے پیٹ کا زیادہ قر حصد مقد می ملڈ بن کے ساتھ دوستانہ، حول میں کھینے ہوئے گزاراتھ وروہ اکثرین کے کیچوں میں بھی رہائش پذیر ہوجاتا تھ۔ ن انڈین سے اس نے فکار کرنے کا حریقہ سیکھا تیر کھان چلائے کا طریقہ سیکھا گھوڑ مواری سیکھی اور نڈین کی ٹی بیک مقد می زیا تیں بھی سیکھیں۔ جب اس کی حمر مجمل ہوئی تب اس کا واحد وفات یا می اور ٹل کونو کری تلاش کر ٹی پڑی۔ دیگین گاڑیاں اکثر اس کے گھر کے قریب سے کر رتی تھیں اور اس کی بھی معازمت بطور و بیکن کا ڈی قاصد تھی۔ بیگا زیاں اتبی اس بھی بھی رویا تین میال ہی ہوتی تھیں اور اس کی بھی مازمت بطور و بیکن کا ڈی قاصد تھی۔ بیگا ہوتی تھیں سیکھی مورویا تین میال ہی ہوتی تھیں اور اس کی بھی میں نہ ہوتی تھیں اس کی بیٹی سیکھیا سوائے بیک قاصد کے جو اس کے احکامات اس کی پارٹی کے ریگرار کا ن تک کیتی ہوتی میں کہتی ہی ہوتی تھیں گاڑی کی اس کی بیٹی سے میں موات کے بیک قاصد کے جو اس کے احکامات اس کی پارٹی کے ریگرار کا ن تک بھی بھی ہوتی سے میں موات کے بیک قاصد کے جو اس کے احکامات اس کی پارٹی کے دیگرار کا ن تک بھی بھی ہوتی سے ماسوائے بیک قاصد کے جو اس کے احکامات اس کی پارٹی کے دیگرار کا ن تک بھی بھی ہوتی سے دور سے بھی بھی کی بھی ہوتی سے ماسوائے کی قاصد کے جو اس کے احکامات اس کی پڑی سے ماسوائے کی تان سے کر کے دیکر اس کے احکامات اس کی پڑی سے دی سے دی کا میں کہتی ہے۔

ابھی وہ اپنی پہلی ویکن گاڑی کے ساتھ پٹی خدمات سرانی م دے رہ تھا کہ دلیم کوؤی کو اخبارات کے ذریعے شہرت سے لطف اندوز ا ہونے کا پہلے موقع میسر آیا۔ ویکن پر وہ یا تین مرتبہ انڈین نے حمد کر دیا تھا۔ ایک جمعے کے دوران جبکہ ویکنیس رت کے واقت محوستر تھیں اور وہ تذین علاقے کی حدود سے جددار جدیم ہر نگل جاتا جا ہتی تھیں کہ لڑ کے کی نظر ایک انڈین پر پڑی لڑ کے نے انڈین کو کو وی کا نشانہ بناڈ ال حال نکہ وہ انڈین بید مجھ رہ تھی کہ وہ بخو لی چھی ہو، تھ وہ انڈین بواک ہوکر اپنی کمین گاہ سے بھی س کر جو کہ اس نے چٹانوں بٹس بنار کمی تھی اور گاڑی کے حکام از حد حیران ہوئے کے ونکہ ان کے جھی ہیں تھی۔ حیران ہوئے کو فکہ ان کے علی کہ انڈین ان پر حمد آ در ہونے کے انے قریب بی کہیں چھیا ہیں تھی۔

جوں بن گاڑی کیرٹی کینچی ۔ بوجوان کوڈی کامیکا رنامہ تھے ہے ہرا کیے فرد کی زبان پرتھا۔ اس واقعہ کی فبرمغربی خبرما تھی جنہوں نے اس کڑے کو'' انڈین کا نوجو ان ترین قاتل'' کے خطاب سے نواز اتھا۔

پچی عرصہ مزید گزر چکا تھا۔اب ٹل کی عمر 14 برس کے قریب جا پنچی تھی۔ ٹل نے فیصد کیا کہ وہ کوبودا ڈوکا رنے کرے ورا پی قسمت چکانے کی کوشش کرے۔لیکن اس کے ہاتھ پچھ بھی نہ آیا۔جلد ہی وہ تھک ہار کیا اور بھوک کے ہاتھوں دفت کا شکار ہو گیا۔اس نے سونے کی تلاش ترک کردینے کا فیصد کیا اور کہیں اور تسمت آن وہ نے کی ٹھائی۔

اس نے دریائے پانی کی تینی جانب سفر شروع کیا۔ بیسفراس نے گھر بیس تیار کردہ ایک کشتی پرسر نجام دیا۔ وہ مسوری کانپنے کی جدوجہد میں معروف تا لیکن کشاس کے بنے تصبے جیولس برگ کے نزویک اس کی کشتی تباہی ہے جمکنار ہوگئی۔ اس مقام پرہل نوش تسمت واقع ہوا اور اسے فوراً ایک مدر مت ل کئی۔ اسے پونی ایکسپریس میں سروس ہیں ایک رئیڈر کی معا زمت ال گئی۔ بید دزمت مغرب ہیں ایک سخت ترین ورخھرناک ترین معازمت تصور کی جاتی تھی۔

ہونی ایکسپریس میں فرانسس کوتاسس نی ڈاک لے جاتی تھی۔ یہی سفر برفید ڈاٹنج لائن (جنوبی روٹ) ہے 34 دن کا حالی سفر تھا۔ یونی ایکسپریس میں فرانسس کوتاسس نی ڈاک ہے جاتی حال دور ناسفراسے موسی حال ست کے علاوہ انڈین کا سامنا بھی درفیش رہتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہر ہو پر ڈاکھر نی کا روانتیں سرانمجام دینے والے فراد بھی اس کے لئے خطرے کا باعث ثابت ہوتے تھے۔ اس گاڑی نے تیز تر بن سفر س وقت ہے کیا تھی جہرت کی درمر تھنٹوں میں ہے کیا تھا۔
ان جبر مدر تھن کا خطبہ سنقبالیہ بینٹ جورف سے سان فرانسسکو پہنچا نامقعبود تھا۔ بیسفرس سے دول اورستر ہ کھنٹوں میں ہے کہا تھا۔

یہ ذمہ داری گھوڑوں پرسرانی م دی جاتی تھی۔ گھوڑے دس تا پندرہ میل کے قاصعے پرتیار کھڑے ہوئے تھے۔ ریڈڑ تین میں وہ گھوڑوں پرسنر طے کرتے تھے اور دوسرے قرد کوڈ ک کاتھ پیاتھ نے سے بیشتر تقریباً 35 میل کا سنر طے کرتے تھے۔

مستم میں ہوتا تھ کہ جب ایک رائیڈ راٹی منزل پر پہنچا تھ تو اس کے تلم جس بیات آئی تھی کدائڈین نے اس کو نباہ کرویا تھا ہو اس منزل پر موجود محض کو ہا کہ کردیا تھا یا وہ محض ہیا ری ہے وہ چا تھا۔ایک صورت جس اس رائیڈ رکواگلی منزل تک کا منز بھی مطے کرتا پڑتا تھا اور وہ ممکن حد تک جیز رفزاری کے ساتھ سفر مطے کرتا تھا۔

ایک مرد به نوجوال بل کوژی نے آرام کے بغیر 322 میل کا سفر طے کیا تھا۔ وہ راستے بین کسی بھی مقام پررکانہ تھ ماسوا کرنے کیلئے بیدا بک طومی ترین سفرتھا جو کسی بونی ایکسپریس رینڈرنے انفرادی طور پرسرانبی م دیا تھا۔ اس مرتبہ پھراس نوجو ن کا کا کارنامہ اخبارات كازينت بناته وراس ككارنا م ك خبرساص تاساحل مجيل كي تقى ـ

1861ء میں خانہ جنگی (سول وار) شروع ہو چک تھی۔ 1863ء میں جبکہ اس کی عرصن 17 برس تھی ملکوڈی نے قوج میں شمو بہت ا اختی رکر لی۔ پہلے اس نے بطورڈ اک رائیڈ رخد ہات سر نجام ویں گر ہا جد 7 ویں کنساس رجمنٹ میں بطورا یک ٹرکاس ہی خد ہات سر نہج م دیں۔ اس نے جنز س کسٹر کے ڈیر کمان بھی انڈین کے خل ف خد ہات سرانج م دی تھیں۔ جنگ اپنے اختی م کو پینچی تب کوڈی کنس می واپس وٹ آیا۔ یہاس پر ریلوے مائن کی تغییر کا کام جاری تھے۔ اس تقمیر کی سرگری میں تقریباً 1,200 افراد حصہ نے رہے تھے ور ان تم م افر دنے پئی غذائی ضرور یات بھی پوری کر ماتھیں۔ ان مداز مین کوتا ذو گوشت فراہم کرنے کی خاطر خصوصی شکاری بھرتی کے جاتے تھے۔ ان دلوں گھ میں کے وسیج میدان ہنوز جمینوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان دلوں گھ میں کے وسیج میدان ہنوز جمینوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان دلوں گھ میں کے وسیج میدان ہنوز جمینوں

بھینوں کا شکار مشکل ترین مواری ور چھی نشانہ بازی درکار رکھتا تھا۔ ن دولوں مور پر کوڈی کو دسترس حاصل تھی۔ اس نے کش س کی رہے گئے گئے گئے کے ساتھ سے معاہدہ کرایے کہ دوائیں روزانہ بارہ بھینسیاں قرائم کر سےگا۔ لیکن وہ اس قدر رہ برتھا کہ اس سے زائد تعدادیش بھی قرائم کر سکتا تھا۔ بطور بھینوں سے شکاری بھی بٹل کی شہرت دورد دورتک بھیل گئی جس طرح بطور پوٹی ایکسپر یس رائیڈر ور نڈین کو بواک کرنے کی بدوست اس کی شہرت دوردورتک بھیل گئی ہی ۔ ایک مرتبہ بھراس کا نام مغرلی خیادات کی زینت بن چکا تھا۔ اس کی شہرت بٹس اس دخت مزید صافحہ ہو جبکداس نے بلکوم شاک کے ساتھ مقابلہ مرانبی م دیو سے متعابلہ تھا۔ مقرر وروز سینکٹروں افراداس مقابلہ کود کہنے اس کی شہرت بٹس اس دو کہنے کے اس مقابلہ تھا۔ مقرر وروز سینکٹروں افراداس مقابلہ کود کہنے کے آئی کے ساتھ مقابلہ مرانبی م دیو سے معابلہ کی سینس کے شکاری کے پھیلی اس مقابلہ کی شہر پیس ریل روڈ کھنٹی نے ایم کرد روا کیا تھا اور اس مقابلہ کی تشہر پیس ریل روڈ کھنٹی نے ایم کرد روا کیا تھا اور اس مقابلہ کی سینس کے گئی ۔

بیدہ بہت بہتین مرصوب میں مرانب م پانا تھا۔ پہدا مرحدی کے دفت شکار کا مرصد تھا۔ اس مرصے میں کوم ٹ ک نے 26 تجینسوں کا شکار کیو تھ جبکہ کوڈی نے 38 تجینسوں کا شکار کیو تھا۔ دو پہرسکے مقاسعے سکے مرصے میں اسکور پرتھا۔

> کوم ش ک 37 تجینسیں کوڈی 56 تجینسیں

متنی مرصفے کے دوران جوسورج غروب ہونے سے چند کسے بیشتر، پنتا اختیام کو پہنی تھا۔ اسکورورج ذیل تھا۔
کوڈی، 69 سبینسیں
کوم سٹاک ،46 سبینسیں

ایک مرتبہ پھرکوڈی کا نام اخبارات کی شہرخی بن چکا تھ۔ تمام تر امریکہ کے اخبارات میں بینجبر چیسی تھی اور پہلی مرتبہ اے 'بلسویل'' کا نام دیا گیا تھا۔

اب وہ ایک شکاری کے طور پر اس قدر نام کما چکا تھا۔ اس قدر شہور ہو چکا تھا کہ امریکہ کے کروڑ تی اور بور پی شاہی خاندان کے فرو اس کی خدمات گران قدر معاوضے کے موض حاصل کرتے تھے کہ وہ بھینیوں اور دیگر شکار کے سلسے میں من کی رہنم ئی سرانی م دے۔اس نے کی ایک علاقہ جات کے نڈین کے ماتھ دوئی قائم کر کی تھی۔ البند اس کے شکاری اپنے دورے کا پکھ حصدانڈین دیہات میں بھی بسر کرتے تھے۔ بہت سے ڈیوک شخم دے نٹر دے یا کروڑ بی ہوگ جب یورپ و پل رو نہ ہوتے تھے تو دویہ تصور کر دہے ہوتے تھے کہ دوانڈین کے تم مرتز امورے نیٹنے کے قابل ہو بھے تھے۔

بفویل اب مغربی رسائل کا ہیروین چکا تھا۔اس کے بارے ٹس کی نیاں بیڈ بنٹ مائن تخلیق کرتا تھا جوا یک معروف ناوں نگاراورڈ رامہ نولیس تھا اور نیویا رک بیس رہائش پنے برتھا۔ بنٹ مائن نے اہلو بل کے بارے ہیں کتب تحریر کرتے ہوئے اورڈ رامے تحریر کرتے ہوئے اپنی قسست کو خوب جہکایا تھا۔کوڈی کے حصے بھی قابل ذکر ربھی آئی تھی۔

بنٹ مائن نے کوڈی کو بیہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے اوپر لکھے سے ڈراموں میں بذات قود ادا کاری کے جو ہرد کھا ہے۔ کوڈی کو قطعاً تجربہ نہ تھا کراسٹنے پر کام کس لوعیت کا حامل ہوتا تھا اور کس طرح سر نہ م دیا جاتھ لیکن اسے 500 ڈالر ٹی ہفتند کی ٹیٹس کش ہوئی تھی۔ وہ اس پُرکشش ٹیٹس کُٹسکرا نہ ہا۔ کوٹسکرا نہ ہکا۔

کہلی شب بل نے نیویارک میں اپنی اوا کا رک سرانجام دی۔اسے اسپے اسکر پٹ کی ایک سطر بھی یا وندر ہی تھی۔وہ کونگا بناات کے عین وسط میں کمڑ انتھا۔

> جب یے محسول کیا جانے لگا کہ پیشوسانے کا شکار ہوکرا بیٹا اختیا م کو پہنچے گا۔ جب تماش کیوں بیس سے کی نے پکارا کہ۔ "اہل میں ہمیں اللہ بین کے بارے میں پہنے متاؤے"

لہذا تل نے اید بی کیا۔ اس نے ان شکاروں کے ہارے بیس بتایا جووہ اب تک کر چکا تف اور ان نا تعداد حیوا توں کے ہارے بیس بتایا جنہیں وہ ہدک کر چکا تفاہ جب اس نے اس امراکا مظاہرہ کرا کیا تھا۔ جب اس نے جب اپ نے ریوا اور کے ساتھ وحشیوں کے تضور تی مجمعے کونشانہ بنایا تو تماش کی ٹھ کھڑے ہوئے ورز ورز ورز ورسے تا ایواں پیٹنے گے۔

اس کے بعد تماش کی تھیں بھول بچکے تھے۔ ہل کی ٹی البدیہ پر فارنس دہرائی جائے گئی لیکن تصوراتی انڈین کی ہج ہے واکارانڈین کے جیسے میں پیش ہوتے تھے اور بھی تھیں بھول بچکے تھے۔ ہل کی ٹی البدیہ پر فارنگ جائے ہیں جددی النے جائے گئی شان وشوکت تھو پھی تھی اور بھی تھی و کہل چد آیا تھا۔

سول وارکے فاتے تک بہت ہے اوگ جمرت کررہے تھے ورمغرب میں آباد بورہ ہے بالخصوص انڈین اورڈ اکوٹا میں شیونی اس امر کے نخا ف تھے۔ وہ آبادہ جنگ ہوئے مرحکست ن کا مقدر بنی۔ 1868ء کا معاہدہ طے پایا اوراس معاہدے کے تحت ان کی زمینوں کا کانی زیادہ حصدان کے ہاتھ سے نکل کیا رحمن بلیک ہز کا عداقہ نڈین کی تو بل میں رہ کیا تھا وراس عدائے کواس وقت تک کیسے انڈین کی تو بیل میں دے دیا کیا تھا" جب تک وریا بہتا اور سورج چکارے گا۔

جب جنزل کسٹر نے بلیک ال میں فوجی مہم سرانبی م دی اور دہاں پر سونے کے ذخا کر دریافت کئے تب انڈین کے ساتھ جنگ تاگزیم ہوگئی۔ حکومت نے انڈین سے بلیک ال کاعل قد خرید نے کی پالیکش کی ۔ نڈین نے پیسکتے ہوئے اٹکارکر دیا کہ ۔ '' ووایٹ آ ہاؤ جدا د کی بڈیا ہے جو اوک بٹریل کے سے کہتے ہوئے اٹکارکر دیا کہ ۔

انہوں نے جنگ کی وسم کی و سے دی۔

جزل کروک نے بڑین کو جم دیا کہ وہ وہیں پیٹ ہی کی ۔ اس نے مزید کہ کہ اگر وہ دہی تیس ہیں ہے جہاں پر جملہ یہ ہے گا ڈنڈے کے ڈور پر ایس کرنے پر مجبور کیا ہوئے گا۔ بہت ہے انڈین نے ان انکامت کو نظر اندار کر دیا۔ ان کے جنگی رہنما نسنگ بل اور کریز کی ہر س تھے۔ گھوڑ سوروں کی فوج دریائے پو دؤرروان کی گئی جہاں پر انڈین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ہنے سروی تھی ۔ درجہ حرارت نقطہ نجی وے 60 درجے لیچے تھے ۔ سپاہ کو کلست کا سرمنا کرنا پڑا اور وہ پسپ ٹی فقیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ کرال رینا مذبوکہ اس مم کا کہ نڈر تھا اس کا کوریٹ ورشل ہوا۔ اب یہ فیصلہ کیا گئی کہ اس وقت تک اس تھ رکھا جائے تھی کہ شمرت بیس کی وہ قع ہوج ہے ورموسم قدرے کرم ہوج ہے اور اس کے بعد انڈین کو وہی دیکھیلنے کے منصوبے پڑھل درآ مدکی جائے۔ یہ منصوبہ تھکیل ویا گئی تھا کہ کریز کی ہدتر اور سنگ نل کے بڑے انڈین کی پہنے انڈین کہا کو انٹر براہ راست دریا ہے پو وڈر کے کہم پی جانب بیش قدی کرے گا۔ 1876 میک کر دوز بڈ کی لؤائی جس بے جس شاہر بہت اٹھ تی ہوئی۔

ای ماہ کے دوران مفلویل کا تھیل واشکنن ہیں جاری تھا۔اس نے ہر بیک کوجیرین کر کے رکھ دیا تھ ۔ او کا روں اور ٹن ش ئیوں کو مجھی و میکسیل طرز کے لباس میں لمبوس اسلیح کی زینت ہوں ۔ ایک ٹیلی کرام ہرائی اور چاریا کہ۔۔

'' بیل جنگ پر جار ہاہوں ۔ بیل مغرب کی جانب رواند ہور ہاہوں اور جنگ کا حصہ بننے جار ہاہوں'' سیٹنی گرام جنزل شیرارڈن کے ہیڈ کواٹر سے تھی جس میں اسے ہدایت کی کی تھی کہ وہ 5 ویں گھوڑسو روستے میں رپورٹ کرے جو کہ ڈینور کے قریب موجود تھا۔

بل خوش ہے اس قدرو یو ندہو چکا تھ کدانیا اسٹیج کا مہاس تبدیل کرنے کے سے بھی ندرکا۔ جب وہ گاڑی پرسوار ہوااس وقت بھی وہ سٹیج کے ہیں بلیوں تھ۔ جب وہ 5 ویں گھوڑسو روستے کے ہیڈ کواٹر کابنی تو اس کے صبے کی جانب پکھاٹگا ہیں جبرا تکی کے عالم میں اٹھیں لیکن اس پر کوئی تبعرہ ندکیا حمیا۔

22 جون کو بغلو بل اور 5 وال گھوڑ سو روستہ باغیوں سے تفیہ ٹھکا ٹوں کی تلاش ہیں تھا۔ تقریباً ایک ماہ کی جدوجہد کے بعد بھی وہ ن ٹھکا ٹوں کوڑھوٹڈ نے ہیں کامیوب نہ ہو سکے تھے۔ جو مالی کے وسط ہیں سپ ہا ہے جیئے کواٹر والیں پڑتی بھی جوٹورٹ ار را می ہیں واقع تھ۔
اس وقت سیاطواع موصول ہو گئتی کہ 800 شیوٹی جنگہوا ہے ٹھکا ٹوں سے نکل کرسٹنگ بیل ہیں شمویت اختیار کرنے کے سے روانہ ہو دے سے ساحکا ہات جاری کئے گئے تھے کہ ان کوان کے مطلوبہ تقام تک تینے سے ہرھاں ہیں روکا جائے۔

نقشوں کی پڑتال کرنے کے بعد بفلو بٹل اور دیگرعملہ (وضح رہے کہ بھلو بٹل کوئس علاقے ہے بخوبی واقفیت تھی) اور جنزں ممرث اس نتیجے پر بہنچے کہ انڈین سے بلیک بل کے جنوب میں کسی مقدم پر ٹہ بھیٹر ہو کتی تھی۔

میرٹ نے جس مقد م کا انتخاب کیا تھ وہ مقدم فورٹ مارای کے ثاب مشرق میں 86 میل کی دوری پرواقع تھا۔ جوں ہی گھوڑ سواروں کا

5 واں دستہ اپی طویل پیش قدی سرانج م دینے کی تیار ہوں جس مصروف تھ توں بی بیا طداع موصول ہوئی کہ جنزل کسٹراور 7 ویں گھوڑ سوار دینے کا افل بگ ہاران کی کڑائی بیں نذین نے تھمل صفایہ کردیو تھ۔ جول ہی 5 ویں دینے کوکوچ کرنے کا شکنل مد تواس دینے نے اپنے جھنڈے بلند کے اور انہوں نے نال کی جانب پیش قدمی شروع کی سمان کے ولوں بیں اپنے ساتھیوں کی سوت کا بدر لینے کا جذبہ شدت کے ساتھ سراٹھ رہا تھ و دید جذبہ ہر کیک سپائل کے جانب پیش قدمی شروع کی سمان کے ولوں بیں اپنے ساتھیوں کی سوت کا بدر لینے کا جذبہ شدت کے ساتھ سراٹھ رہا تھ و دید جو بید جو بیک سپائل کے در بیل موجزین تھے۔ دن ڈو سبٹے تک 17 ویس بغسو بل اور 'ک' کہنی کا لیفٹینٹ کلگ مطبوبہ مقد میں اپنی پوزیش سنجوں چکا تھا اور انٹرین کے دیگر فوجی جوسواروں کی سات کہنیوں پر شمش سے دو ، نتہا کی محفوظ مقد میں جھیے بیٹھے ہتے۔

مبح کہ بچے تذین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی پارٹی بیٹینا نہیں جائی تھی کہان کی سرکونی کے لئے سپاہ موجود تھی۔کین وہ جسٹمل درآ مدکا مظاہرہ کررہے منصاس سے میعسوں ہوتا تھ کہ وہ جنوب معرب میں کسی چیز میں دلچھی رکھتے تھے۔ بید بیٹینٹرین تھی۔

وہ وستے جوثرین کے آگے جارہے تھے وہ اس امرے بے خبرتے کہ شیونی دیکھے جا چکے تھے۔ ویکن ٹرین سے آگے جائے والی سیاہ اس جگہ کی حاش ہیں تنے جہاں پر 5 ویس دستے نے بہت مگار کھ تھا۔ انڈین بھی تو تی دستے کے دوسیاہ کود کھے تھے۔ سمات انڈین پر مشتمل ایک چھوٹی سی جی حمت دیکر انڈین سے جدا ہوکر اس بہاڈی کے سامنے گھوڑ ول پر سوار جلی جارتی تھی جہاں پر بفعو بل اور لیفٹینٹ کنگ جال سے پر نظر رہ کھے جو کے تھے۔ وہ داک دونوں سیاہ کو ہدکرنا جا ہے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوئیست جانا وراغہ ین شرق کی جانب سے نٹرین کی آ مدمتو تع تقی۔ دیکرفو بی جوسواروں کی سات کہنیوں پرمشتل تھے وہ انتہائی محفوظ مقدم پر سیمیے جیٹھے تھے۔

منے 5 بجے نذین آتے وکھ کی دیے۔ شیونی کی برزی پارٹی یقیناً نہیں جانتی تھی کے ان کی سرکونی کے لئے سپاہ موجود تھی۔ کیکن وہ جس مگل درآ مدکا مظاہرہ کرر ہے تھے اس سے میکسوس ہوتا تھ کہ وہ جنوب مغرب ہیں کسی چیز ہیں دلچیس رکھتے تھے۔ یہ و بیکن فرین تھی۔

وہ وستے جوڑین کے آگے جارہے تنے وہ اس مرے بے خبر تنے کے شیونی دیکھے جائے تھے۔ ویکن ٹرین ہے آگے جانے ویل سپوہ س حکہ کی تلاش میں نتے جہ س پر 5 ویں دستے کے بہت لگار کھ تھے۔ نٹرین بھی نوبی وستے کے دوسپوہ کود کھے تھے۔ ساست اغرین پرشتمل ایک چھوٹی سی جن حت دیکر انڈین سے جدا ہو کر اس بہاڑی سے سے کھوڑوں پرسوار چٹی جا رہی تھی جہاں پر بفعو بٹل اور لیفٹیڈنٹ کٹک حال میں پرنظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ موگ دولوں سپاہ کو ہدک کرنا جا ہے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوٹیست جاتا ورانڈین کوٹیست وٹا ہودکرنے کا رادہ فلا ہرکیا۔ اس نے جنزی میرٹ سے درخواست کی جواس منظر پر خمودار ہو چکا تھا اور اس کے ہمراہ گھوڑ سوارون کی ایک مختصر جہ عت تھی جو پہاڑی کے چیچے چھی ہوئی تھی کہ اسے ان سات مٹرین پر حمد آور ہونے کی ، جازت فر ہم کی جائے۔ البنداجزل میرٹ نے سے اجازت فراہم کردی۔

بغلوبل ب بڑی شدت کے ساتھ ہے، ڈی کی چوٹی پر کھڑ الیفٹینٹ کنگ کے اشارے کے انتظار میں تھا۔ اس افسر نے کسی جلد یا زی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اس نے اس وقت تک انتظار کیا حتیٰ کہ نثرین کے قدموں کی جاپ اس کے کانوں میں سن کی دینے کی اور اس کے بعد اس نے اشارہ

وے دیا۔ اس دفت وہ انڈین ایک سوگزے کم فاصلے پر تھے۔

بفلوبل نے اپنے گھوڑ ہے واپڑ لگائی اورا پی پختمر دستے کے ہمر واقع وہ رہا ہوا ن جیرت زوہ انڈین کے مرول پر ہو ہی ہے۔ ان جس سے انڈین دک گیا۔ پہرٹی کی جنگ ہوئی ہے۔ ان جس سے انڈین دک گیا۔ پہرٹی کی جنگ ہوئی ہے۔ ان جس کے بعد بڑین کی بڑی ہی عت کی جانب سے فائر نگ بٹر وٹی ہوگئی۔ بڑاروں انڈین پہاڑی کی جانب برخ میں گئے۔ بٹزل میرٹ نے بھی سپنے سپہ کو برمر پریکار ہونے کے حکامت جاری کرویے۔
اس دوران بھو بل انڈین کی مختصر جہ عت کی جانب بڑھ رہ تھا۔ دہ اورائڈین آبس بی ایک دوسرے تقریباً 60 گڑے قاصعے پر تھے جبکہ انہوں نے بیک ورسے انگری گئی اورائ کا گھوڑ ابھی زمین جبکہ انہوں نے بیک ورسے کی دوسرے تقریباً 80 گڑے قاصعے پر تھے جبکہ انہوں نے بیک وقت ایک دوسرے پر گوی اورائی کا گھوڑ ابھی زمین بیل میں ایک وقت کے گھوڑ سے پاؤں ایک گڑھے۔ بیل مور ہو تھا۔ انڈین کی کو ڈی کے گھوڑ سے پاؤں ایک گڑھے۔ بیل مور ہو تھا۔ انڈین کی کو ڈی کو کو کی تقصان پہنچائے بخیرائ سے سرے و پر سے گز رہ کی تھی۔ اس سے کو ڈی کے گھوڑ سے کا پاؤں ایک گڑھے۔ بیل جا پڑااوروں کی نے گرگیا۔

کوڈی نے سوچ شایداس کے گھوڑے کو گی نگ چکٹی ۔ لہذا وہ گھوڑے تھیل پڑا۔اس نے اپنی راکھل تق م ں جوں ہی انڈین اٹھے کرا پنے یاؤں پر کھڑا ہوں کوڈی نے کو ٹی چلا دی اور نڈین موت ہے ہمکٹار ہو چکا تف کوڈی اس کی جانب دوڑا ۔ اس کے سرے جنگی ٹوپی اٹاری ورجوں ہی گھوڑ سوارانڈین کی بری جماعت کی جانب پیش قدمی کررہے نتھے ۔ وہ چادا ٹھا کہ۔۔

"جزل مشر کیلئے مہل کھو پڑی"

جب کھوڑسوار دیتے ہے پڑھ کے ناق کوڈی کے علم ٹیل میہ بات آئی کہ نڈین نے ایک تنہری بابول وال عورت کی کھوپڑی مہین رکھی تھی۔ اس امر نے بلاویل کواس قدرنا راض کر دیا کہ وہم وہ انڈین کی کھوپڑی اس کے سر پرو ہیں رکھنے پرآ یاوہ ہو کیا۔اس سے پہلے سیخیال اس کے ذہمن جس نہآیا فقد۔

ہ بعداس، نڈین کی شنا شت کر لی گئی ۔ ایک انڈین اسکاوٹ نے اس کے نام کاتر جمہ 'جیبو میئر'' کیا تھا۔ بیون نام تھا جوانڈین نے جزل سٹرکودے رک تھا۔ بیآ نجہ نی جزل کی تو جین تھی۔ البند بفعو بل نے اس نام کوئیدیل کرکے' جیلو بیٹڈ' کردیا۔

یبلو چینڈاس دن جزل کسٹر کے لئے داحد کھوپڑی تھی۔انڈین کے فلاف کارر دائی کے احکامت نوری طور پر صادر کر دیے گئے تھے۔ انڈین بھی کافی فاصلے پر تھے۔ جب انہوں نے نو بی دستوں کواپی جانب بڑھتے دیک تو وہ چیچے کی جانب مزے اور رہ فرارا فٹیار کر گئے کیونکہ ایسا کرنے کیلئے ان کے پاس کافی وفت موجود تھا۔وہ ہر کیسست میں پھیل گئے ۔ انہوں نے پنا اسلیء اپنے کمین اور دیگر جنگی ساڑوس مان بھی پھینک دیا کیونکہ میان کے بھا گئے کی راہ شن ایک بڑی رکا وٹ تھا۔

> اس کے بعد اعترین بھی سٹنگ بٹل میں استھے نہ ہوئے بغاد بل نے 1917ء میں وفات یو تی۔



## ريذكراس كاماغذ

و نیا مجر کے لوگ ریڈ کراس کی کارگز ار ہوں ہے بخولی وانف ہیں۔ ریڈ کراس زوشامن اور زونہ بڑگ کے دوران بہترین کارکردگی کا مطاہرہ کرتی ہے۔ اس کے علد وہ جب بھی ہی کی گئی ہی اس کو خطرات ؟ ن گئیری سے بھی ریڈ کراس فعال ہوج تی ہے ، در بنی نوع انسان کی خدمت ہیں معمروف ہوجی تھے۔ بنگ کے دائوں ہیں بھی اس کی خدمت ہیں اور کرس قدر ہمیت کی حال ہوتی ہیں۔ بیدہ صرف رقمی سے ہی مصروف ہوتی ہیں۔ اور جنگ سے دور ت بھی تھی ہیں گئی تھی گئی تھی ہیں۔ بیدہ صرف رقمی ہوتی ہیں گئی تھی تھی ہیں گئی تھی گئی تھی گئی تھی گئی تھی گئی ہی خبر گیری کرتی ہوا در جنگ تھید ہوں گئی ہی خبر گیری کرتی ہود جنگ تھید ہوں گئی ہی اور جنگ سانے ہیں گئی ہی خدمت نا قابل فراموش ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخو استہ کوئی سانے ہیں گئی تھی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوگا کہ اس کی خدمت ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگا ہی ہوجاتی ہوگا ہی ہوجاتی ہوگا ہی ہوجاتی ہو

ہم دیڈکراس کی موجودگی سے اس مدتک عادی ہو سے جیل کہ ہم بٹس سے پھولوگ میرجانے کی خو بٹس رکھتے ہیں کدریڈکراس کا آغاز کیے ہوا اوراس کے آغاز کی ڈمدو ری کس پرعا کد ہوتی ہے۔

ر پڑ کراس کا نیوں سوئز ربینڈ کے ایک قابل ڈ کٹر کے ذہن میں مجراتھ ۔ اس کا نام جین ہٹری ڈونائٹ تھا۔ اس نے 1828 وہیں جنیوہ میں جنیوہ میں جنیوہ میں ہیں اس کے سر پر یہ بھوت سوارتھ کہ دو دیب بڑا ہوگا تب ضرور کیک ڈاکٹر ہے گا۔ اسکوں کے زونے میں وہ ایک ڈبین طل بہتا تھا، وراس کے استاداس سے انہا کی خوش ہے۔ اس کے ویدین بھی یہ تیاس کرتے تھے کہ ان کا بیٹا دنیا میں بہت نام کا نے گا اور از صدتر تی کا بہتا تھا۔ کرے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا دنیا میں بہت نام کا نے گا اور از صدتر تی کرے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جس تھم کی بھی تعلیم کے حصول کا موقع ضرور فر ہم کریں ہے۔ لیکن جب دہ جین ہنری سے اس سلسے میں سوال کرتے تھے تو اس کا جواب بھیشہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اسکوں کی تعلیم ختم کرنے کے بعد یو نبورٹی جانا جواب تا تھا۔ اور طب کی تعلیم ختم کرنے کے بعد یو نبورٹی جانا چاہتا تھا۔ اور طب کی تعلیم عاصل کرنا جا بتا تھا۔

 طب کے کسی خاص شجے میں خصوص تعلیم حاصل کر سے اپنا نام کمائے اور طب سے شعبے میں خصوصی مبدارت حاصل کرتے ہوئے ایک تابل ذکر ، ہر طب کہن نے جس کے سئے سوئٹزر مینڈمشہور تھا۔ اس کی مزیر تعلیم سے حصول کیلئے رقم کا کوئی مسئلہ در پیش نہ تھ کیونکہ اس کا باپ اس سے تعلیم اخراجات بخو لی برد شت کرسکتا تھا۔ للہٰ دااس نے جین ہنری کو بیا پیشکش کی کہوہ مزید تعلیم جاری رکھ سکتا تھا۔

لیکن جین ہنری نے اپنے باپ کاشکر ہے اوا کیا کہ اس نے اسے مزید تعہیم حاصل کرنے کی ٹیٹن کش کی تھی۔ اس نے اس خواہش کا ہمی اظہار کیا کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی بیٹ ان بیٹ ان بیٹ ان بیٹ تجربہ حاصل کرے گا اور دیگر گر بجوائیش کی نسبت زیادہ مرسے تک بسپتان ہیں تجربہ حاصل کرے گا ور دیگر گر بجوائیش کی نسبت زیادہ مربہ بیٹن رکھتا تھ کہ ڈ ، کئر کی حاصل کرے گا ۔ وہ جنزل پر پیٹیشنر بننے کا خوب رفقہ۔ اس کا خیال تھ کہ وہ ایک شرمیالا اور کم گولو جو ن تھا اور وہ اس امر پر بیٹیس رکھتا تھ کہ ڈ ، کئر کی حاصل کرے گا ۔ وہ جنزل پر پیٹیشنر بننے کا خوب رفقہ۔ ان اوگوں کی مدد کرنا تھ جوجسمانی یا ذبی معذوری کا شکار تھے ۔ ان بے شارا فراد کی مدد کرنا تھ جوجسمانی یا ذبی معذوری کا شکار تھے ۔ ان بے شارا فراد کی مدد کرنا تھ جوجسمانی یا ذبی معذوری کا شکار تھے ۔ ان بے شارا فراد کی مدد کرنا تھ جوجسمانی یا دبی معذوری کا شکار تھے ۔ ان بے شارا فراد کی مدد کرنا تھ جوجسمانی یا دبی مدد کی تھا تھا۔

اس کا ہا ہا اس کے رویے سے خوش نہ تھا۔ وہ ایک کا روہاری شخص تھا اور اسے اس بات سے شدید دکھ کہنچا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس کی فراخ ول نہ پلیکش کومستر دکر دیا تھا۔ اس نے اسپنے خیارات کا ظہار کرتے ہوئے کہ تھا کہ ۔

"مسلديد مه كرجين بنرى زندگ كومش يت بسندنظريد كي تحت و يكما مها"-

اس کی بیوی نے آ بھٹلی کے ساتھ جواب دیا کہ:۔

" جو باب میزی لیسا موزی کی مرح - "

بیسا بوزی زیورٹ کا ایک مشہور ماہر تعلیم ہوگز راتھ جس نے اپنی تمام تر زندگی سیے اسکوں کھوئے کے سے وقف کررمی تھی جس بیل ہیجے اس کے منے طریقہ تعلیم اور طرز تعلیم سے مستنفید ہوئے تھے۔

لبذاس كے إب في الى مال من تفاق رائے كرتے ہوئے أن بھى كے ساتھ كباك ...

" بال ليه فالوزي كي طرح "

لہٰذہ جین ہنری کے ہیں۔ نے اسے طب کے شعبے میں خصوصی تعہیم حاصل کرنے پر مجبورت کیا۔ جین ہینری نے ہیتال میں تجربہ حاصل کرنے کے بعدا پی طبی پر پیش شروع کروی کیان جلدہی اس کے مبر کا بیان لبرین ہوگیا۔ جینوا بک خوشحاں شہرتھا اور چونکہ اہل سوئٹر رہینڈ صاف ستھرے اور صفائی پندہوگ تھے جو صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کی اصولوں پر قرار واقعی افرجہ دیتے تھے۔ البندا ہیں جو اثیبوں کے پرورش پانے کا سوال ہی ہوتا تھا۔ جین ہشری جس طرح کا کام مرانجام دینے کا خواب و بھٹا تھ وہ کام یہال پر موجود نہ تھا۔ البندا وہ مرحد پارکرتے ہوئے گئی جا پہنچا اور اس کے قصبے سونٹی رینوش سے اور ہوگیا۔

اس کی زندگی نے ایک بالکل بی مختلف تصویر چیش کی ۔ اس کی پر پیٹس ایک ایسے مقام پرتھی جوالیک پسم ندہ مقام تھا۔ یہاں کے مکان مجھوٹے مجھوٹے تنصاور پیدمقام ایک گنج ن آباد مقام تھا۔ ہوگول کوانٹہا کی جدد جہدے واسطہ پڑتا تھا۔ ایک صورت حال کے تحت زیاریاں کثرت کے آسا تھ پھیلی تھیں اور جس وقت اس کی عمرتمیں برس ہوئی اس وقت وہ ایک دن جس 14 یا 15 سکھنٹے کام سرانجام دیتا تھا۔ اس کے سریف اس سے محبت کرتے تھے اور مقد می حکام اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ سے ایک ایس غیر ملکی تصور کرتے تھے جو ھاضت ہے جا کامرتکب ہور ہاتھ اور تھھم کھل من کی شکایت کرر ہاتھ کہ انہوں نے اپنے شہر ہوں کو نظر انداز کر رکھ تھ وران کی فدح و بہبود سے فافل دکھائی دیتے تھے۔ وہ ڈوٹا تیٹ کوفلار کی قام سے شدد کھیتے تھے۔ وہ ڈوٹا تیٹ کوفلار کی قام سے حقیات کی فدح و بہبود سے فافل دکھائی دیتے تھے۔ وہ ڈوٹا تیٹ کوفلار کی قام سے حقیات کوفلار کی فدح و بہبود سے فافل دکھائی دیتے تھے۔ وہ ڈوٹا تیٹ کوفلار کی قام سے حقیات کوفلار انداز کر رکھ تھ اور اپنے کام بھی مشخوص تھا۔ اسے اٹلی سے کئی ایک ڈاکٹر ور کا تھ وان بھی صاصل تھے جواس کی تعریف کرتے نہ تھے۔ وہ اس کی صاف کوئی اور ب یا کی سے بھی از صدمتائر تھے۔

1858 ویل بیمٹ بیت پند پریٹاں ہوکررہ گیا تھا۔ فرانس کے نیولین III نے اٹی کے ساتھ ایک مدہ بدہ کیا تھا۔ ان کا مقصد بیتی کہ اٹل سے ہٹر یا کی توت کے ترم تر نشانات حرف فدھ کی طرح مناویہ جاکس نے لیان جواس فدھ بھی کا شکارتھ کداسے فوجی وانش ورک اپنے پچاسے ورافت پیل فی تھی۔ اس نے اس ویچیدہ منصوبہ کو ترتیب ویا اس منصوبہ کے تحت اس نے کلی کے داستے اپنی فوج کو تیاں کی جانب نے جانا تھا۔ بیتی مرتبیم فاط انتظام والعمر م کا شکار ہوکررہ کی تھی ور 1859 میں جس وقت وہ باجی ورسنفر نبو پہنچ تب فر بنیسی پی فوج کو تھی ہیں سند نہو کی خاطرائیت کی بابور کے مام بھی بیار ہوگی اس بھی سند نہو کی خاطرائیت کی بابور کی دراس کے علیہ وہ کی الیا ہیاں مصر بربر پیکار تھے جس کے نتیج میں سنفر نبو کی اورائ کی جانب ہوگی وراس کے علیہ وہ کی الیا ہیاں مصر برب کا شکار ہوگی اورائی کی وجہ سے جس کی ای تیم کے مصرائیب کا شکار ہوگی۔ اس لؤائی کی وجہ سے شہری آ بادی نا قابل ہیاں مصر برب کا شکار ہوگی اورائی کی جب سے لینے داسے بھی ای تیم کے مصرائیب کا شکار ہوگی۔ اس لؤائی کی وجہ سے شہری آ بادی نا قابل ہیاں مصر برب کا شکار ہوگی اورائی کی میں جسے لینے داسے بھی ای تھم کے مصرائیب کا شکار ہوگی اورائی کی میں جسے لینے داسے بھی ای تھم کے مصرائیب کا شکار ہوگی۔

اس دوران جین ہنری ڈوٹائٹ ن تھک فدمات مرانج مویٹار ہاتی کہ جباز کی دیتے جوہن پڑھی اس وقت دومیدان جنگ روانہ ہو ہا تھ اور کسی خطرے کی پر داونہ کرتا تھ ۔ دور خیروں کی جے رواری کرتا تھ ۔ کہ بہلے موت کی جانب برجینے والوں کوزندگی کی جانب و پس لوٹائے کی جدوجہد کرتا تھ ۔ جولوگ ریکنٹے کے قائل ہوتے تھے ان کوعد نے مق سیج کی غرض سے محفوظ مقدہ سے تک پہنچا تا تھا۔ اتن کیٹر تعدادیش ہوگ اس کی توجہ کے سنتی کرتا تھ ۔ جولوگ ریکنٹے کے قائل ہوتے تھے ان کوعد نے موسیح کی غرض سے محفوظ مقدہ سے تک پہنچا تا تھا۔ اتن کیٹر تعدادیش ہوگ اس کی توجہ کے سنتی کرتا تھ ۔ جولوگ ریکنٹے میکن نے تھی کہ دوہ ہر کیس کی مدد کیلئے آگے ہوتھے اور جہالا کیاں اپنے انتظام کو گئے میکن تھی تب بھی سینکٹر وال ذکی زبین پر در ذرتوب سے تھے۔ ان کے اردگردارشیں بھری ہوئی تھیں جوان کے ساتھیوں یاان کے ڈیمنوں کی تھیں ۔ ان کی تیج دیکار ہرا کیے ہمت پرسٹائی دی تی تھی۔

ڈونانٹ ون رات خدمات سرانج م دے رہاتھا۔ اس کے ہمر ہ کچھ رضا کا رہمی تھے۔ وہ توگ اسپنے رہنماؤں کوکوں دے تھے جنہوں نے اپنی سیاہ کوکسمپری کی حالت میں مرنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔

طنوع فجر ہو پیک تھی۔ ڈوٹائٹ تھکا، ندہ تھا۔ اس کے پاؤل اس کا بوجھ اٹھ نے سے قامر دکھائی وے دہے تھے لیکن ہنوز بہت سے افراد اس کی توجہ کے ستحق تھے۔ وہ جانتا تھ کہ بیک مخضر سا آ ر م اس کے سئے کس قدر ضروری تھا تا کہ وہ تازہ وم ہو سکے اور وہ برہ خدمت خلق میں مصروف ہو سکے۔

ا گلے ہفتے ڈونانٹ نے 24 محفظے خدمات سرانبی م دیں۔ وہ تحض کھانا کھانے کیلئے پچھودفت مختص کرتا رہایا پھراد نکنے کے ہے چندلی سے کہ اپنی سرگرمیاں معطل کرتار ہا۔ اس نے اپنے وقت کی تقسیم سرانجام دے رکھی تھی۔ اپنے وقت کواس نے سپاہ اور بے کھر مریضوں میں تقسیم کررکھ تھ جن کے لئے وہ خصوصی فرمدداری کا مظاہرہ کرتا تھا۔اس نے علاقے کے تر م ترجی ہم ہیں ہے گئی قبل کی دوراس طرح اسے مزید طبی ماہرین اسے بھی جن کے دوراس طرح اسے مزید طبی ماہرین میں میں آگئے جواس کے ہمراہ خدمت خاتی ہیں مصروف ہوگئے۔وہ اخباری ٹمائندوں کی نگا ہوں ہیں بھی آ چکا تھا اور جلدی تم م تر پورپ کے اخبارات میں مولفر ینو کے مصابح بن ذوہ افر و کے بارے ہیں آرٹیکل شائع ہونے گئے۔مقامی حکام اس دن کوکوس رہے تھے جس دن سوئٹر راینڈ کے اس ڈاکٹر نے ان کے تھے ہیں قدم رکھ تھا۔لیکن وہ اس کی شخصیت اوراس کی مقبوریت اور شہرت کے ہاتھوں انگست کھانے پر مجبور تھے۔

لہندامیوں کو آب و کرنے کی غرض سے الہندامیوں کو اس کے عاصر میں اہمیتال قائم کردیے تھے ورسوپ کی جی تھا کہ کردیے تھے۔ بھر ہوگوں کو آب دکرنے کی غرض سے رقم بھی مہیں کردی کئی تھی۔ مرکانات کی تغییر نو کا بھی آب ذاہو چکا تھا، ور چھ اور کھا تھا دائدر سونفر ینوکی زندگی معمول پر آبکی تھی۔ اخبا دات کی رپورٹیس کو کر کئی تھیں ور چونکہ نسانی یادداشت دیر پانہیں ہوتی البندا اب کس کے پاس نلی کے اس قصبے کے بارے میں سوچنے کی فرصت نبھی میس ڈونانٹ کا داند میں ہوتی تھیں۔ اس میں میں میں ہوتے کی فرصت نبھی میس ڈونانٹ کا داند دیا تھی اور نہیں جو کہ دیت کو جو رپایا تھا۔ وہ جا بتا تھ کہ سے دوس میں ہوتے دوبارہ بھی کہ کہ دونانگی کی جونن کی کو جول نہ پایا تھا اور نہیں چی ان تھک میت کو جور پایا تھا۔ وہ جا بتا تھ کہ سے دوبارہ بھی میں سکے و حدفی کس طرح ایسے دائھ ہے کورونی ہونے سے دو کئے پر قادر ہو سکتا تھا۔

1862 میں جنیوا ہیں آیک کہا بچہ ٹی جو تھا۔ اس کہا بچ کا مصنف جین جین کی وانائٹ تھا۔ اس کہا بیج کا عنو نائن سوجنیز ڈی
سولفرینو اٹھا اس کہا بچ ہیں ان زخی فراد کے مصائب کی واستان بیان کی گئی جن کومیدان جنگ ہیں سسک سسک کرمر نے کیسئے جھوڑ ویا گہا تھ
اور انہیں بھی امد وفر جم کرنے کے ہارے ہیں سوچ بھی نہ گیا تھا۔ اس کہا بچ ہیں جنگ کی جوانا کیاں اور تباہ کا ریاں بیون کرنے کے علاوہ شہری
آ ہوی پراس کے بدر ٹرات کا جو کڑے گئی کیا گئی تھا۔ اس کہا ہے جس جنگ کی جوانا کیاں اور تباہ کا ریاں بیون کرنے کے علاوہ شہری
قرور ویا تھا کہ ستھنل سوس کی جات آئی کی جی جنگ کی کہاس کا رخیر کیسئے رضا کا رول کی قدمات حاصل کی جو کیں۔ مصنف نے بیاد کر بھی
جوزشیوں کی تکہدا شد سرانجام دیں اور یہ تجو بڑ بھی جنٹی کی گئی کہاس کا رخیر کیسئے رضا کا رول کی قدمات حاصل کی جو کیں۔ مصنف نے بیاد کر بھی

ڈونانٹ کی اس تحریکا فی طرخواہ نتیجہ لکالداوراس نے لوگوں کو زحد متناثر کیا۔ یہ کتابی قدر کیٹر تعداوی فروفت ہوا کہاس کا مصنف نہ صرف جیران رہ گیا بلکہ وہ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوا۔ اب بیرموضوع جنیوا کا ایک اہم موضوع بن چکاتھ ۔ جنیوہ ایک بیا شہرتھ جومف وی مہدکے کونش جوت کے لئے مشہور تھا۔ اس کے بعد ڈونانٹ کو بیک اعزاز بخش گیا۔ وہ اعزز نہیں کہ بیک ٹین اماتو می سوس کی کے صدر ایم ۔ گیسٹو مونیئر نے دونانٹ کو دعوت وکی کہ وہ سوس کی کے صدر ایم ۔ گیسٹو مونیئر نے دونانٹ کو دعوت وکی کہ وہ سوس کی کے صدر ایم ۔ گیسٹو مونیئر نے دونانٹ کو دعوت وکی کہ وہ سوس کی کے صدر ایم کی کیا ہوگا کہ کہ دونانٹ کی فیش کر وہ تجاوی ہیں تر دونات کی دونانٹ کی فیش کر وہ تجاوی ہیں تر کو اسلے جلاس بیس شرکت کرے اور اپنے خیا دات اس کے واکین پر واضح کرے کیونکہ سوس کی کا صدر ڈونانٹ کی فیش کر وہ تجاوی ہیں۔ ترحد متاثر ہوا تھا۔

بیاجلال ڈونانٹ کی زندگی میں ایک سنگ میں ثابت ہوں۔ اس نے اپنے خیرلات کا ظب رخوبصورت نداز میں کیا اور موفرینو کے المیے کو مجمی ہیں ن کیا کہ موس کی کے ادکان از حدمثاثر ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر بیافیصد کیا کہ فوری طور پر ایک کمیشن قائم کیا جائے جو اس ، مرکا مطالعہ کرے کہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والے فراد کی حالت زار کوکس طرح بہتر بنا ٹائمکن ہوسکتا تھے۔ اس کمیشن کے لئے جن ارکان کا انتخاب کیا تھی۔ و وورج ذیل تھے ۔

جهر جزل و میدور کی نازرانیجیف موئنور لینڈ انواج جهر کیسٹومونیئر جہر و اکثر جین ہنری و و ناشت جہرا و کراؤس ایما

المناذ كرتفيوة ورمنور

اس کمیش کا بنیا دی کام بین کدوہ ایک ڈرفٹ، مگریمنٹ تیار کرے بخیشل کمیٹیوں کی تفکیل کی بابت ہوجوآ می میڈ یکل مروس کے ساتھ تعاون کریں اوراس کو حداد فراہم کریں ۔ اوراس کام کی سرانج موتی ہے سے وہ رضا کارگروپ تفکیل دے اور ن کوتر بیت فرہم کرے۔ اس کمیشن کے افراوی اراکین نے دیگر ممالک کے دورے کئے تاکہ ان کواپے مقصد ہے آگاہ کر کیس اور 1863ء کے موسم فزار ہیں انہوں نے جنیوا بیس ایک بین ارقوا کی اجلاس طلب کی ۔ اس اجلاس بی 36 میرین شامل تھے اور مخلف مکومتوں کے دفود بھی شامل تھے۔ یہ کا فراس 26 تا 29 کوتر ہوری رہیں اور کی اس اور کی بین کی انہوں کے بنیوری اصولوں پر اتفاقی رہے ہوا اور کمیٹیوں کو یہ ہمایات کی کمیش کہ دوران ریگر کراس کے بنیوری اصولوں پر اتفاقی رہے ہوا اور کمیٹیوں کو یہ ہمایات کی کمیش کہ دوران پر گرکراس کے بنیوری اصولوں پر اتفاقی رہے ہوا اور کمیٹیوں کو یہ ہمایات کی کمیش کہ دوران پر گرکراس کے بنیوری اصولوں پر اتفاقی رہے ہوا اور کمیٹیوں کو یہ ہمایات کی کمیش کو بات ہوں۔ ۔

یدا کے مشکل کا م تقد مگر کمیٹی وقت من کئے کرے بغیراس کا م کی سرانجام دہی ہیں مصرف ہوگئی۔ ان کے راستے ہیں کئی کیے مشکلات مائن ہو کمیل لیکن دوں مشکلات پر تا ہویا نے ہیں کا میں ب ہوئے۔ اس کمیٹی کے ارکا ن نے ملک ملک کا سفر کیا سے کوئٹی نما کندوں ہے۔ خرو ہو کئے مختلف محکوئٹوں نے ان کے اس فقد م کوسر ہا اور ان کی کا دش کوقد رکی ٹگاہ ہے دیکھ اور اس تحریب ہیں شامل ہونے کی خو ہش کا بھی اظہار کیا جتی کے شہنشاہ نبولین III بھی اس اسکیم کا کیک بہت ہن دھ آتی ہن گیا۔

اس کے بعد کمیٹی نے سوئٹز مینڈ فیڈ دل کونس سے رابطہ قائم کی اور اس سے ورخو سے کی کہ 8 اگست 1864 و کوجنیو بی ایک سفار تی کا نفرنس متعقد کی جائے ۔ اس کا نفرنس بیل بختلف حکومتوں کے 26 نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ اس کا نفرنس کے دوران جنیوا کونٹس متقلرہ م پر آیا تھا۔ ریڈراس کوایک بین اماقو می درجہ حاصل ہوا اور اس کے بنیا دی اصور وضع کے گئے۔ زخمیوں کو بڑے بنٹی جائے گی ۔ فوتی اجبہتا اول کو فیر جانبد رتصور کیا جائے گا ۔ طب سے متفعق فراد اور طبی سے زوسا مان اور دویات وغیرہ کو تخفظ فر ہم کیا جائے گا۔ لبذار پڑکراس کی عنز بیشنل کمیٹی سرکاری طور پر قائم کی بی جائے گا۔ لبذار پڑکراس کی عنز بیشنل کمیٹی سرکاری طور پر قائم کی بی جائے گا۔ لبذار پڑکراس کی عنز بیشنل کمیٹی سرکاری طور پر قائم کی بی جائے گا۔ البذار پڑکراس کی عنز بیشنل کمیٹی سرکاری طور پر قائم کی بی جائے گا۔ البذار پڑکراس کی عدامت سفید جھنڈ افر ار پویا جس پر سرخ کر اس نم بیاں تھا۔

ابھی بہت ساکام کرنا باتی تھ ورا پی باتی ہاندہ نبی زندگ کے دور ان جین ہنری ڈونائٹ نے اس ادارے کی اصلاح کیلئے از حدکوشش سرانجام دی جواس کی چیش کردہ تجویز کے تحت قائم ہوا تھا۔ ہر سال ہراہ اس ادارے میں بہتری و تیج ہوتی چی گئی اور اس میں مناسب تر میم بھی متعارف کروائی جاتی رہیں ہمتری کی نت نئ تجاویز متعارف کروائی جاتی رہیں ،ور تربیت کے مزید مراکز بھی کھولے جاتے رہے۔ ڈونانٹ نے ریڈ کراس کی مختلف مما مک میں قائم شاخوں کے از حدوورے سرانج م دیے ،وراس کی جدوج بدکا نتیجہ یہ برآ مدہوا کہ ہزاروں اوگوں نے رضا کا را شطور پراپی خدمات پیش کیس اوراس کے ساتھ عطیت ہیں بھی خاطر خواہ اف فدہ وا۔ جد بی ریچ کراس کی خود مختار سوسائی جات تھکیں پا سنگیں ۔ اس سلسے ہیں انٹر پیشنل (بین الد قوامی) تمینی نے ہم کر دارادا کیا۔ اس کی ذرمدور کی میقی کداس امر کی یقین دہائی حاصل کرے کہ جنیوا کوئشن کے اصوبوں برخی سے مل در ترمد کومکن بنایا جار ہاتھ ورکسی بھی خد ف ورزی کی ندمت کرتے ہوئے اس کورو کے۔

1870 ویس انزیشن کی بی نے بیک انفاریش پہنی تائم کی جو باسل میں قائم کی کئی تھے۔ اسے فرانس اور جرس دولوں کے بیار یا دی سے دواستفادہ حاصل ہوتا تھا۔ بیا بہنی یہ قاعد گی کے ساتھ جنگی قید بول کے بیہوں کا دورہ کرتی تھی۔ ادرانہیں ہرطرح کا تعاون فراہم کرتی تھی۔ مزید ہرس ایجنی ان شہری مہا جر بین کی بھی دیکھ بھی جو جنگ کے دورہ ان بھی ہو چکے تھے ۔ آئیس میں احداد فراہم کرتی تھی ۔ فور کے مہید کرتی تھی ۔ مرجبیانے کی جگہ دری رضی مارٹی کی مہید کرتی تھی۔ دیگر جنگیس ۔ اگر چہاتی اہم نہیں گین دہ بھی کی سلیمیت کی نہیں ہیں جنگوں میں بھی ریڈ کراس نے قص کردار سرانی م دیا تھے۔ ان گئیس ۔ ان تی م جنگوں میں بھی ریڈ کراس نے قص کردار سرانی م دیا تھے۔ ان گئیس ۔ ان تی م جنگوں میں بھی ریڈ کراس نے قص کردار سرانی م دیا تھے۔ ان قال ہور پذر یہ ہوئے تھے۔ جبہتا ہول کو نشانہ بنایا گیا تھی ۔ دغیوں کے ساتھ نارہ سلوک کیا گیا تھ ۔ اوریات چوری کر دی کی تھیں ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ اوریات چوری کر دی کی تھیں ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ اوریات چوری کر دی کی تھیں ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ اوریات چوری کر دی کی تھیں ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر دی کوشیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر دی کوشیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر دی کوشیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر دی کوشیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر کی کوشیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر دی کوشی کی کورو کی مرانی موری تھی دور معاملے کو سینے کی گئیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر کر گئیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ دوری کر کر گئیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ اوریات چوری کر کی کوشیس ۔ یودگرو تعامت ظہور پذر یہ ہوئے تھے۔ یہ ہوئے تھے۔ یہ کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس ۔ یودگرو تعامت طرح کوشیس کے دور کے کہ کوشیس کے دور کر کر کی کوشیس کے دور کو کی کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس کے دور کی کر کر گئیس کے دور کی کر کی کوشیس کی کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس کے دی کر کی کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس کے دور کی کر کی کوشیس کے دور کی کر کوشیس کے دور کر کر گئیس کے دور کی کر کر گئی کوشیس کے دور کی کر کر گئیس کے دور کی کر کر گئیس کے دور کر کر گئی

انگی مدی تک دنیا کے تقریباً ترم مما نک جنیو کوشن میں شامل ہو تھے تھے جس پر نظر ٹانی کی گئی ور 1916 میں اس کواپ فو ۔ ڈیٹ کی میں جبکہ ہیک میں 1907 میں اس کے توانیون کو بحری جنگ پر بھی ما کو کر دیا گیا۔

جین ہنری ڈونانٹ نے 1910 میں 82 برس کی عمریں وفات پائی۔اس نے جو پود لگایا تھاوہ ب کیک تناور درخت کا روپ وہار چکا
تھا جو دنیا بھریش اف نیت کی خدمت سر نجام دے رہا تھے۔ سولفرینو جس اس نے خت ترین جدوجید سر نبی م دی تھی ورائے خورب کو حقیقت بیس بدل
کررکا دیا تھا۔ اور خد کی مہر پائی ہے وہ کا میابی ہے ہمکنا رہوا تھے۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ریڈکراس کی گر ساقد رسر گرمیاں دیکھنے کے نئے
زندہ ندر ہاتھ اور 1918 میک اس کی سرگرمیوں کا وائزہ کا روسیع ہوئے ہوئے تھی ویکھی دیکھ نے بایا تھا۔ آئ کل جب سیمین بھی کوئی ندکوئی ساتھ بیش آتا ہے۔
ریڈکراس سب سے پہنے منظرے م پر آئی ہے۔

ونیاش بہت کم فراد سے ہوتے ہیں جو بک شان داراور بھیشدقائم رہنے والی یادگا راس دنیا ہیں چھوڑ جاتے ہیں جیسے جین ہنری ڈونانٹ نے بکٹ ندار،ور ہمیشدقائم رہنے وال یادگارچھوڑی تھی۔



## ڈاکٹر برنارڈ ومیدانِ عمل میں

ایک معدی وشتر کے انگلشان میں ایک چیز قائل خورتنی و انگلستان میں ایک اور تابال خورتنی و انگلستان میں ایک چیز قائل خورتنی و انگلستان میں ایک چیز قائل خورتنی و انگلستان میں ایک چیز قائل خورتنی و اس دیوار پر چیز ہے کی کوشش کی جس نے ان جیسے میں حب تروت ہوگوں کو خریب خرہا کی و نیا ہے انگلہ کردکھ تھا۔ ان چنداوگوں جس ایک اہم ترین شخصیت ما رؤشا فٹرز پری کہتی۔

ذارہ شافٹربری کی عظیم کا میابیوں ہیں سے ایک کا میابی ہے تھی گراس نے ''فریب فریا کے اسکونوں'' کی لاروال جن بہت مرائب موری جہاں پر فریب اور ناوار ہے ہی میں کے وقت حاضر ہو تکیل ورضا کار نہ طور پر فد مات مرائبام دینے والے اس تذوائیں لکھنا ور پڑھنا سکھا کیس۔ آپ برموی کے بیاس پر فریب اور ناوار بچی میں میں میں میں میں میں میں میں ہے جو ایس کے دوائے جو ایس میں میں میں میں میں میں ہیں ہے ہوگی کہ ان کے ذرائی ہوں کے دان کے مماتھ ہوئے کے ان کے دان کے مماتی کے دان کے مماتی کہاں کے دان کے درائ ہوگی کہ کہ ان کے درائے ہوئے نے بے اسکول کا وقت تم ہوئے کے بعد کیا وہ اسکول ہیں تیام کرسکنا تھا اور بچی کی آگ کے فرد کے درائے ہوگردات کر ارسکنا تھا۔

اس نوجون ستاد ہو کہ بذات خود طب کا بک طالب علم تھائے کے درخو ست تبول کرنے سے، نکار کر دیا اور اسے مجھ یا کہ اسے اپنے گھر کی رہ ہلنگی چاہئے وگرنداس کی و لدہ اس کے یورے بیش فکر مند ہوگی رکیکن جب ٹرکے نے پنے استاد کو بتایا کہ اس کی ورفتی نہ یوپ تھا جو اس کے بارے بیش فکر مند ہوتا ہے تب اس نوجوان استاد نے فور آئے ہے دریا فٹ کیا کہ ۔ "تم کہال رہے ہو؟"

ااور

" تمهارے دوست کوھر ہیں؟"

استاد کو یقیس تھا کہ اگر ہے کے والدین موجود نہ بھے تو یا زباد و کسی نہ کسی کی سرپرتی بیس منرور دہتا ہوگا۔ ''میرا کوئی دوست نہیں ہے اور میر کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔''

تھامس برنارڈونے کیک دم بیرسوچا کہ بچہجھوٹ بول رہ تھا اوراس نے تڑکے ہے سر بیرسو لات کئے وران ہے بھی اس نے بہی تیجہا غذ کیا کہ بچرجھوٹ بول رہاتھا۔

والمحذشة رامت تم كهار موسعٌ تنهي؟"

لڑکے تے جواب ویا کہ:۔

" اركيث كي قريب واقع سفيد خان كرج بين موي تعا"

استادیے دریافت کیا کہ ا

ووقم وبال تك كيدما النبي شفي؟"

لڑکے لیے جواب دیا کہ۔۔

"ميرى ما قات أيك الرك يه جولُ تقى ده جي بين ساته وبال يركي الله"

امتادني دريافت كياكه زر

" كياتمها رطرح وربحي السيم بيج موجود بيل جن كهريا دوست نهيس بير؟"

لڑ کے نے جواب دیا کہ۔

" بى بال سر ، ببت اليد يجموجود يل" -

لڑکا ن موال ت سے خوش ہور ہاتھا اور برٹارڈ وموئ رہ تھ کہ ضرور دال میں پچھکا ، ہے۔ وہ بیرج نٹا جاہت تھ کہ کیا لڑکا واقعی مجموٹ بول رہا تھ۔ لہذا اس نے لڑکے کے ساتھ ایک سودا کیا ۔ اس نے لڑکے گوگر ہا گرم کا ٹی کی پائیکش کی اور رہے گز رنے کی جگہ کی پھیکش کی ۔ اس کے جواب میں لڑکے نے اسے اپنے جیسے دیگر بچول کی ہن فقیہ چھبوں کے ہارے میں بتایا جہاں پروہ اپنی رہیں بسر کرتے تھے۔

100 عظيم مهرّات

اس کے بعد برنارہ واس دی سراجم چاروی کو و پی اسکول لے آیا اور حسب وعد واسے شصرف کافی واؤ کی بلک اس کے ساتھ بھی کھانے
کے لئے بھی دوایا ہے نے جب وہ سب بھی بڑپ کر لیے جواس کے سامنے کھانے کے لئے رکھا گی تھا تب اس نے اپنے ستاد کے گی ایک سوار س کے بھی جواب دیے شروع کے کہ کس طرح اس کی مال اسے سے جدا ہوئی ، ور کس طرح اس کا باب اس سے جد ہوا۔ اس کے عددہ اس نے ان مصا تب کی واستان بھی سنائی جن سے وہ اس وقت تک گر رچکا تھا۔ اس دور ن آ دگی رات بیت بھی تھی اور اڑ کے کی رفٹی وام سے بھر پورواستان بھی اپنے خشام کو واستان بھی سناؤ ور سرورہ میں میں ایک سرورہ ہی ہی باہر لگے ۔ جم اپنے ، ستاد کو پر انے کپڑ دول کی ایک ورکیت بیس کے بیادہ دفت اس دیو دیر پڑھ سے گڑ رہے کہ ویک ستاد بدقت اس دیو دیر پڑھ سے گڑ رہے ہو کہ ایک میں ستاد بدقت اس دیو دیر پڑھ سے گڑ رہے ہو کہ ایک ستاد بدقت اس دیو دیر پڑھ سے سرا برائے خصاصات کے بیان کیا جو بھی اس نے جہت پردیکھا تھا:۔

" کھی جھت پر پر بیٹان ماں اڑکوں کا ایک گر دہ موجود تھے۔ دہ سب سورے تھے۔ بیل نے من کا تارکی ۔ ان کی تقداد کیار دیتی ۔ دہ کچھا ہے انداز بیل پڑے مورے تھے جس طرح بہت ہے لوگوں نے کئے آگے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ مردی سے بیخے کیئے کیئے کیئے کیئے کیئے کیئے گئے ہیں بیل بڑے پڑے نے تھے در پڑھ میحدہ علیحدہ پڑے دورے سے ۔ انہوں نے کپڑ دی کے مردی کے مار کے بیٹے ہیں گئی لیکن نے کپڑ دی کے نام پر چیتیز ہے بیکن دیکھے تھے ۔ ان بیل بیک بیکر کا بری عمر کا حال تھے۔ اس کی عمر 18 بری کے قریب تھی گئی گئی دیگر دی کی خوال ہو گئی ہے۔ ان بیک بیک بیک کے درمین تھیں۔ دیگر ہے کہ ناک عمر ان بیکوں کے چیروں پر پڑ دائی تھی دور بیل نے ان میکن دی تھے۔ ایس کی دور بیل نے ان کہ کہ دور بیکھی اور کا بیا تھی کہ دور بیکھی اور کسی دور بیل ہے ہوں کہ دور بیل ہے گئی ہے۔ ایس کے چیروں پر پڑ دائی تھی دور بیل ہے دائیں کہ دور بیل کے درمیان پڑے بردے کو میٹا دیا ہو ۔ اس پروے کو جس کے جیٹھے ان بیکوں کے جیٹھے ان بیکوں کے جیٹھے ان بیکوں کے درمیان پڑے پردے پردے کو میٹا دیا ہو ۔ اس پروے کو جس کے جیٹھے ان بیکوں کے درمیان پڑے پردے پردے کو میٹا دیا ہو ۔ اس پروے کو جس کے جیٹھے ان بیکوں کے درمیان پڑے بردے کو میٹا دیا ہو ۔ اس پروے کو جس کے جیٹھے ان بیکوں کے درمیان پڑے پردے کو میٹا دیا ہو ۔ اس پروے کو جس کے جیٹھے ان بیکوں کے درمیان پڑے اور میٹی دورائی دیا تھی بدوا تھا''۔

جوں ہی او جوان برنارڈ وان سوسنے ہوئے بچول بیں کھویا ہوا تھا اس دور ان جاروس جواس کے پاس کھڑا تھا اس نے بیٹی کش کیا کہ کیا وہ ال بچوں کو جگاد ہے۔ لیکن برنارڈ و سنے اسے ایسا کر سنے سیٹے کر دیا۔ اس کے وہ اس بچوں کی کوئی مدذ بیس کرسکتا تھا۔ سے وقت درکارتھ تا کہ وہ ان بچوں کی بہبود کیسئے کوئی نہ کوئی منصوبہ زیرغور لاسکے۔ ٹی الحال وہ محض جم ہے نہیٹ سکتا تھا۔

لبندادہ جم کو پنے ساتھ و ہیں ہے آیا تا کہ وہ ہاتی ماندہ رہ ت اس کے پنے کمر ہیں گزار سکے اورا گلے روزاس نے اس اڑ کے کی رہائش کا بندو بست بھی کر دیا جنہیں وہ جم کی رہنمہ کی جس اس رات عیست پر پڑے و کیے چکاتھ۔
الیکن ابھی تک اس کے ذہن جس' برنار ڈوھومز' جیس خیال نیکل آیا تھا۔ وہ ہنوز طب کا ایک طالب علم تھا۔ وہ تم ون کے دوران اندن کے جہیں اس مطابعہ سر نبی م ویتا تھ وراپ فاضل اوقات میں ان مصائب زدہ بچوں کی پھونہ پچھ فدمت کر سکتا تھا۔ پچھ عمر میں جیشتر اس کی ہیے فدمت کر سکتا تھا۔ پچھ عمر میں جیشتر اس کی ہیے فر ہش تھی۔ اور ب بھی اس کی ہے فوج میں بھوچا تھا کہ اس مصیبت کے بیش سوچا تھا کہ اس کی بیش سوچا تھا کہ اس میں بیش کی بیش سوچا تھا کہ اس مصیبت کے بیش سوچا تھا کہ اس کے بیش سوچا تھا کہ اس مصیبت کے بیش سوچا تھا کہ اس کی بیش سوچا تھا کہ اس مصیبت کے بیش سوچا تھا کہ اس کی بیش سوچا تھا کہ اس کے بیش سوچا تھا کہ اس کے بیش سوچا تھا کہ اس کی بیش سوچا تھا کہ اس کی بیش سوچا تھا کہ کی بیش کی بیش کر در بیکھا تھا کہ کو بیش کی بی

مارے بچوں کا کیا ہے گا جب اس کی تعلیم وتر بیت کھل ہوجائے گی اور وہ چین روانہ ہوجائے گا۔اس دور ن وہ زیادہ سے زیادہ ہو گول کی توجہ معیبت کے مارے ان بچوں کی جانب مبذوں کر وانا جا ہتا تھا اور گلے چند ہفتوں کے دوران دووہ قدات وقوع پذیر ہوئے جس نے اسے دوا یک چیزی دیں جن کی اس کو حصول مقصد کے لئے از حدضر ورب تھی۔۔

> جنة ان بيول كے مصائب امير آ دميوں كے علم جس لانا جنة غريبول كا عتماد حاصل كرنا

وہ ایک مشری کا نفرنس میں شرکت کررہاتھ وراس کا نفرنس کا ایک مقررونت مقررونک دینی پایا تھا۔ البذہ چیئر مین نے اسے ہدایت کی کد
اس مقرر کی جگدوہ فطاب کرے وران کو فریب فریا کے اسکونوں کے ورے میں بتائے ۔ توجوان برنارڈ و پہلے تو یہ مول میں شکر سکا کہ تدریت اسے
ایک موقع فریم کررہی تھی اور وہ اس موقع سے فا کدہ اللہ نے ہوئے ان مصر نب زوہ بچل کے تن میں آ واز اٹھ سکتا تھا لبند وہ خوف و ہراس کا شکار
یوکیا۔ وہ فریب بچل کوز پورتھ ہم سے آ راستہ کرنے ہے تیں بچکی تا تھا کیونکہ بیا ہم، بیا مرتف ہے وہ اکثر مر نبیام دیتا رہتا تھا لیے اسے شرم
موسل ہورہی تھی کہ وہ ایک بورے اجلاس میں تعیم یوفتہ فراد سے فرعاب کرے سبی وجہتی کہ وہ خوف و ہراس کی لیسٹ میں تھا۔ تا ہم چیئر میں کو اس کے تعاون کی از مد شرورت تھی اوروہ اس پردیا وہ وہ اس کو بیا سے ترین مند ہو گیا۔ البذا اس سے تعاون کی از مد شرورت تھی اوروہ اس کی بیارے میں مرسی کو بتا نا شروع کیا وہ اوراک کی سامین کو بتا یا جنہیں وہ ہے یاروہ دوگار کی کے جہت مرسوسے و کیا جاتے۔

"جب بیں نے آپ کی بات کی تو پی نے محسول کی کہ جھے بیر قم آپ کودی جا ہے تا کہ آپ اسے فریب بچوں پر فری کر ا سکیس"

یہ بہد چندہ تھ جواسے اس مقصد کے لئے عطا کیا گیا تھا۔ اس پر یہ مرواضح ہو چکا تھا کہ دہ اپنے کام کومزید ہے بوص سکتا تھا۔ اوگون کا اعتماد حاصل کرنا اسے مجنگا پڑا تھا۔ اس نے مشنری کے جو کام اپنے ذرراگار کھے تھے ان بیس سے ایک کام یہ بھی تھا جس دن اسے غریب غربا کے اسکول بیس پڑھ نائبیں ہوتا تھا اس دن وہ بائبل فروخت کرتا تھا اور ایسے مقامت پراور ایسے کا بکور کے ہاتھ بائبل فروخت کرتا تھا جن سے یہ تو تع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اس امر کی جانب ر خب ہول مے مشلاً شریب خانوں وغیرہ بیس سامیے تھی ایک موقع پر اس نے ایک شراب خانے کا رخ کیے جس بیں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ہجوم تھ جوشور شرابہ کررہے تھے۔ ان کی توجہ حاصل کرنے کی خاطروہ ایک بیمز پر چڑھ کیا جو کمرے کے وسومیں رکھی تھی اور آواز لگانے لگا کہ ۔

#### و من مجيل كي قيمت يك يلي جبكه بروني ورئي الجيل دونو س كي قيمت تين جين "

تو جوالوں کے بچوم نے اس شل اند زی کو گور نہ کیا اور سے اس کے کام سے روکنے کی کوشش کی ۔ اس نے بھی مواحمت سر بہم موک لہذہ تو جوالوں نے اس سے ظلامی حاصل کرنے کی غرض سے اس بہز کوالٹ دیا جس پروہ کھڑا تھے۔ اب صورت حال بیٹنی کہ وہ فرش پر پڑاتھ اور میز اس کے اوپر پڑی تھی ، ور پہنیڈ تو جوان اس میز پر چڑھ گئے اور تھی کرنے گئے۔ اس شراب ف نے کے مالک نے پویس باوا ہ تھی اور پولیس نے برنارڈ و کی نوجوالوں سے ضلامی کروائی اور اسے اس کے گھر بھی دیا اور تو جوالوں کے سرختہ کو گرفتا دکر لیے۔ برنارڈ و کی دوپسیوں ٹوٹ بھی تھے۔ لیکن جب پویس نے اس سے دریافت کی کہ کیا وہ مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھ اتو اس نے بر کہتے ہوئے ان کے خداف مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھ اتو اس نے بر کہتے ہوئے ان کے خداف مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھ اتو اس نے بر کہتے ہوئے ان کے خداف مقدمہ درج کروانے سے شار کردیا کہ ۔

" میں بذات خود مدا فست کا مرتکب ہو تھا اور میں نے بیسب کھیا ٹی صوابد ید کے تحت کیا تھا"۔
جب بیجواب ن او جوان کے علم میں آیا تو دو زعد پشیمان ہوئے اور اس سے اظہار ہدردی کیا۔ برنار ڈونے ، بعد تحریر کیا کہ۔۔
" مجھے بیقین تھ کہا س واقعہ کی بدوست مجھے پر شرتی مندان کے اس صے کے مزیدورواز کے علیس کے ور جھے اس تی ش کے من الراز کوں اور لڑکیوں پر شرند زہونے کے عظیم مواقع میسر آئیس کے سیسے مواقع جو جھے ان او جو توں کوس ل ہاس ل المان کوں اور لڑکیوں پر شرند زہونے کے عظیم مواقع میسر آئیس کے سیسے مواقع جو جھے ان او جو توں کوس ل ہاس ل

اس نے مشنری کے اجلاس کے دوران جو پکھ سے فعاب ہیں بیان کیا تھا اس کی فہر یا رؤشانٹز ہری تک بھی پڑتی بھی تھی۔ لہذا اس نے ہرنا وؤوکھ نے پر مرفوکیا تا کہ اس معالے ہیں اس سے مزید معلومات حاصل کر سکے اوران رہت کھ نے سے قارغ ہونے کے بعد بیدولوں افراداور لہ تعداد دیگر افراد جو کھانے پر مرفو تھے ایک چھوٹے سے جلوس کی شکل ہیں الگوگیٹ کی جانب روان ہوئے۔ وہ مشدوقوں کے ایک بہت بڑھے ڈھر کی جانب بڑھ تھے جسے تریال سے ڈھ بڑی تھی اور صاف خاہر تھی کہ اور ق فٹر ہری وراس کے دوست اس امر سے نا آشنا تھے۔ کرتریال کے اندران مندوقوں عداوہ اور کیا پکھ موجود تھا۔ لیکن برنار ڈو جو التا تا کہ اس تریال کے اندراور کیا پکھ موجود تھا۔ اس نے تریال کے اندران کے موجود تھا۔ اس نے تریال کے اندران کے موجود تھا۔ برنار ڈو نے اسے یقین دلایا کہ اس کے چھوٹے سے بچاکو بر برکھنی جانب کی موجود تھا۔ برنار ڈو نے اسے یقین دلایا کہ اس کے ساتھ کوئی ذیونی دیگر بچی رابا تھا۔ برنار ڈو و نے اسے یقین دلایا کہ اس کے ساتھ کوئی ذیونی دیگر بچی کوئی جو نے دیگر بچی کوئی ہوں ہوئی دیار دو تھا۔ اس نے تریال سے دوران کے کانام اربین جو نیند سے تھورتی موجود تھا۔ اس نوریش اس نے تریال سے تریال سے دیکر بچی کوئی ہوئی دیار کی کو دیکھ رہے اور بیسوری رہے تھے کہ نہ بھورتی کی دوران کھوں سے لارڈش نشر بری کو دیکھ رہے اور بیسوری رہے تھے کہ نہ بھورتی کی دوران کھوں سے لارڈش نشر بری کو دیکھ رہے اور بیسوری رہے تھے کہ نہ بھورتی کوئی میں میں میں میں میں میں میں اس نے دوران کے اندران کے اندران کھوں سے لارڈش نشر بری کو دیکھ رہے اور بیسوری رہے تھے کہ نہ بھورتی کوئی میں میں میں میں میں میں کی میں اسے 13 میں میں میں میں میں کوئی کے دوران کے کہ اس میں کوئی کوئی کوئی کوئی کی میں کوئی کی میں کی میں کی میں کوئی کی میں کوئی کی میں کی کوئی کی میں کی کوئی کی میں کے دوران میں کی میں کی کوئی کی میں کی کوئی کی میں کی کوئی کی میں کی کوئی کی کوئی کے دوران کی کوئی کی کوئی کی میں کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی دوران کی کوئی کوئی کی کوئی کی

لارد ش فشريري في آنسوول مع بريز ملكهون كيساتهدان بجور كي جانب ويكها اوركها كديه

#### "" تمام لندن كوان بيول كے مصائب كى خبر مونى جائيے"

اس کے بعدوہ ان تن م بچر کوا کیے نزو کی کافی شاپ میں لے گیا جس کے بارے میں برنارڈ و جانتاتھ ورکر ہا کرم کافی سے ان بچور کی تواضع کی۔

اس کے بعد برنارڈوکواس عظیم شخصیت کا تعادن بھی حاصل ہو گیا۔لیکن ابھی اے دیگر اوگوں کے تلم بیں بیتھا کُن مانے کے سے بہت پکھ سرانجام دینا تھ اورعطیہ من بھی کشے کرنے بھے ۔اس نے ایک غربی رس لے بھی بیک آرٹیکل تحریکیا اور اس آرٹیکل کے جواب بیس اے 90 پاٹر کے عطیہ ت وصول ہوئے۔ اس عظیم سے دو اس قائل ہوا کہ غریب غربا بچوں کے اسکوں کے بھے کرہ کر رہے پر سے سے جو پہلے سے ذریر استعمال کر سے سے قدرے پڑا ہوا ور ماجد اس نے گئی ایک چھوٹے تھوٹے مکا نامت بھی کراہے پر حاصل کے جواس اسکوں کے بالمقد بی و تع تھے۔ اس مکا نامت بیس اس نے گئی ایک چھوٹے تھوٹے مرکا نامت بھی کراہے پر حاصل کے جواس اسکوں کے بالمقد بی کے اور است مکا نامت بیس اس نے گئی ہوں کا جدو بست بھی کیا اور عیسانی عقیدے کہ تعدومت کی گئی ہوں ہے۔ اس نے بچوں کھیم و تربیت کے ساتھ دستگاری کی تعلیم فر جم کرنے کا جند و بست بھی کیا اور عیسانی عقیدے کی تعلیم و تربیت کی قرابھی کا بھی بند و بست کیا۔وہ

#### " بيٺ ينذ تم سن مثن"

کے نام سے پکارتا تھا۔ بھی وہ ان مفس اور تھائ بچوں کے سئے گھر کے ہارے بٹل مو چنے سے کوموں دور تھا اور اس نے اس کار خیر کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے کے ہارے بٹل بھی مجموع تھا۔

وہ جنوزا ہے آ ہے وصل طب کا کیے طالب علم تصور کرنا تھا۔ جودیا رفیر ش مشنری کا کام مرانبی م دینے کی تربیت حاصل کر ہاتھ۔
ایک دوز ہے ایک شخص کا خطاموصول ہوں جس کا نام سمونیل اسمتھ تھا۔ اس شخص نے اسپند خدویش ہے گر کرکیا تھا کہ اگر وہ ہیمین روہ نہ ہونے کا ادادہ ترک کروے کم رقم وقتی طور پر ہی ترک کردے اور رسفنس اورفتاج بچوں کی فارج وبہود کی جانب بٹی تم م تر توجہ مرکوز کروائے رکھے۔
ادراس کے سرچھپ نے کے لئے بیک مرکان کا ہندویست کر رہ تو وہ سے 1,000 پر نام عطے کے طور پر دے سکتا تھا برنارڈ و نے مابعد تحریم کیا گیا۔ ۔
ادراس کے سرچھپ نے کے لئے بیک مرکان کا ہندویست کر رہ تو وہ سے 1,000 پر نام عطے کے طور پر دے سکتا تھا برنارڈ و نے مابعد کی اور کی میں ہے ایک کا استخاب کرنا تھا۔ جیسی یا مشرقی ضدری ''
میں بورس بعد میں کہا کہ وہ کھا نہ تا ہو ہے جاری بعد میں برنارڈ و نے مفسس ورفتان بچوں کے لئے بنا بہا کھر کھولا۔
وہ برس بعد میں جاروس سے مطف کے جاریس بعد میں برنارڈ و نے مفسس ورفتان بچوں کے لئے بنا بہا کھر کھولا۔



### نهرسویز کی تغییر

یه پهراموقع نفی تاریخ کا پهراموقع جبکه مسمانول اورعیسائیوں کی ند ہبی سروس مشتر که طور پرمنعقد کی جار ہی نفی دس برس قبل پورٹ سیدریت کی محض کیک پڑتھی۔ ایک جندرگاہ کے معدوہ ویئز ہاؤس اور قیکٹر پار بھی موجود تھیں۔ اور بن کے درمیان ٹائٹ کلبیں۔ اور کسچھ وغیرہ مجمی موجود نتھے۔

اس مقام پر دنیا کے تقیم ترین حکمران نہر سویز کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے موجود نتے ہلکہ یوجن آسٹریا کا شہنشاہ پرشیا کا ولی عہد بالینڈ کا شنرادہ ورتمام تر بورپ کی معروف شخصیات بھی موجود تھیں۔ ساحل پر خیے نصب بتھ جیسائی ورمسہمان خداہے دعا کو بتھے کہ دہ ان پراینا رخم فرمائے۔

اكرجددانسرائ اساعيل عمى طور بردي بيد بوچكاتف ليكن اس في اس تقريب كے بتمام بس كوئى كسران شركى تى ۔

سیر کے لئے بیٹ کی گھڑی تھی۔ اس کی ہم 65 برس تھی ورگذشتہ پندرہ برسوں سے جب سے سے میں کے چی نے نہرسویز کی تعییر کی فیر کی فیر کی قدرواری سونی تھی۔ اس نے سال کے حقیقت ہیں بدلنے کے لئے بہت کی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اب یظیم شبکار کمل ہو چکا تھا۔ اس نے فیروٹ سیدتا نہرسویز سے گزرنا تھا۔ بیسر برائی اس نے شہنشاہ کی کشتی میں سوارہ وکرسرانی مور بی تھی جس کا نام ایل۔ یکل تھا۔

17 نومبر کو بل۔ انگل پورٹ سیدیں آ ہند آ ہند رواں دوال تھی۔ نہرسویز کی تقییر کے تنام تر برسول کے دوران بیجن نے میسینز کی ہے پتاہ تھا کت جاری رکھی تھی جواس کی واحدہ کی جانب سے اس کا دور دراز کا رشتے دارتھا اور د نیا کی نظریں دن جہاز وں کے اس تا فلے پر کلی ہوئی تھی اور فرانس کا وقار د و کر بگا ہوا تھے۔ وہ اچا تک شک دشہبات میں جنتا ہو چک تھی سکیس کوئی سانحہ شرقی آ جائے ؟ دو پہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کیمن میں بند ہو چک تھی ۔ اس کے بعد وہ اپنے کہ ہو کہ تھی ۔ اس کے سکیوں کی آ وازیں کی تھیں ۔ اس کے بعد میں بنایا کہ ۔ میں بند ہو چک تھی ۔ اس کے بعد میں بنایا کہ ۔ میں بند ہو چک تھی ۔ اس کے بعد میں بنایا کہ ۔ میں بند ہو چک تھی ۔ اس کے بعد میں بنایا کہ ۔ میں بند ہو چک تھی ۔ اس کے بعد میں بنایا کہ ۔ میں بند ہو چک تھی ۔ اس کے دروازے کے باہر سے لیسینز نے اس کے دل کی تمہرائیوں سے انڈر بی تھی۔ '' بیفرانس کی حب او جن تھی جو اس کے دل کی تمہرائیوں سے انڈر بی تھی۔''

ایل۔ایگل بخونی اور بحفاظت اساعید پیٹی پیگ تھی۔ ہزاروں افراد تالیوں پیٹ رہے تھے۔ اس مقام پر وائسرائے نے اس تقریب کے سئے کیے لتھ برکروایا تفااور قصبے کے بہر 25,000 عرب بھی موجود تھے۔

تین روز بعد جہازوں کی ایک قطار نہر مویز کی جانب بڑھی۔ یہ مقام کسی دور بیں ایک غیر اہم دیہات تھ لیکن ب اس کی تقذیر بدل پیک تھی اور شائل کشتی میں۔ایگل کے کہتان نے مابعد اپنی اگب۔ بک میں اپنے تاثر متہ قلمبند کئے اور لیسپز اور ملکہ نے بھی اس پروشخط شہمت کئے۔ کار ہائے نم یاں اپنے خت م کو تھے۔ جب زنہر سویز کے راستے شال کی جانب توسفر ہو چکے تھے۔ ملکہ بھی واٹی فرانس روانہ ہو چکی تھی۔
جب رپر جنگ اور جداوطنی اس کی منتظر تھی لیسپنر جو کہ تمریسیدہ رنڈ واٹھ اس نے بک لوجو ن ٹرک سے شادی رچالی تھی (اس شردی سے اس کے ہاں کے بہار جو رہ تاریک سے شادی رچالی تھی (اس شردی سے اس کے ہاں کے ہاں کے بار 12 بچوں نے جنم میں تھی) وہ اپنے دین میارک بادول کی ٹیک گراموں کو پڑھتے ہیں گزارتا تھا۔ یہ ٹیک گرامش سے دنیا بھرسے وصول ہور ہی تھیں ۔
جس وہ اس کے ساتھ ساتھ بٹی جدوجہد ان تھک جدوجہد کے برسور پر بھی اپنی تظرد جر اتار بٹا تھا۔

بعورا کی۔ آوجوان جوش جذبے اور داوے کا حال ڈیون، در جھاکش اس نے اپنے باپ کے لئش قدم پر چلتے ہوئے پنے باپ جیسیا پیشری اپنیا تھا۔ اس نے فرانسیں کونسلر سروس میں خدورت سرانبی م دی تھیں 1830ء میں وہ الیگر بنڈریو میں وائس کونسل تھا کہ تہر سویز کا منصوب کی تیجو پر ٹیویٹن کے ماہرین نے 18 ہرس تیل پیشر کی تھی ۔ اس کوسونپ دیو گیا۔ لیسیٹر ایک تضورا تی ذہان کا حال تھا۔
فی الی سنہر سویز کا منصوبہ یک تا بال محمل منصوبہ دکھائی شدریتا تھا گر تسمت میسیٹر کے ستعبل کی کا میابی کی بنیا در کاری تھی۔ وہ ایک، فیمیئر نہ تھا اور نہ تی ایک سرا سے کارتھ ۔ لیکن اس کا دیک دوست موجود تھا ۔ پردوست وہ تسرائے تھر تھی کا تیرہ برس کا دیٹ تھے۔ ہرسوں ابعد میکی ٹوجوان تخت تھیں ہوا تھا۔
تھیں ہوا تھا۔

1849 وتک لیسیز این کیریئر من وابسته را محر مابعد و دستعنی بوتمیا-اس کے بعد یا نئی برس تک نبرسویز کامنصوبداس کے دہن ہیں محروش کرتا رہا۔جب 1854 ویس مصرکا آخری وائسر اے بھی موت من جمکنار جواحب محرسیدے تخت سنجال میا۔

سیپر نے فورا معرروانہ ہونے کی تیاری شروع کروی تا کہ اپنے دوست کو بہلس نفیس میارک ہاد پیش کر سکے۔اس نے محمد سیدے سے رعا ترت بھی حاصل کر ہی کہ وہ ایک بین الدقو ای کمپنی تفکیل دے کا جونہر سویز کی تغییر کا کا م سرانبی م دے گی۔

اس کے بعدلیسیز نے جوش جذب اور دیونے کے ساتھ کا م کا '' غاز کیا۔ وہ بخو نی جاساتھ کداس کی راہ بیں ، فی اور سیاس رکا وقیس آئے کمیں گی۔ پہلے اس نے منصوبے کے فی پہیوکوز برغور رکھا۔ اس نے اس سے پیشنز اس طرز کے، ن منصوبوں کوز برغور رکھ جو پر پیشیل کو کافئی بھیلے بتھے اور اس نتیجے پر پہنچ کہ نہر سویز کا منصوبہ ایک قابل شمل منصوبہ تھا۔ لیکن کی ، ہرین اس کے ساتھ واتھ تی کریں ہے؟

سال کے انقاق مے تبل کیسپز سروے سرانج م دینے میں معروف تھا۔ وائسر سے نے سے تبن فرانسیں انجینئر مستعار و بیا تھے اس کے علاو داس کے پاس 60 وسٹ بھی تھے۔ ان میں تبن اونٹوں پر پائی لا داہو تھا۔ وورا وابعد بالآ خرانیسلے کی گھڑی آن پنٹی تھی ۔ اور یہ فیصد کیا ممیا تھا کہ نہر کی تغییر ممکن تھی۔

اس کے بعد پہلی سیاس رکا وٹ منظرہ م پرآئی۔ ترکی کے سطان سے اس منصوبے کی منظوری درکارتھی کیونکہ معراس کی برائے نام فرہاں رو کی بیس تھ اور برطانوی سفیر نے ترکی کے سطان پر ہے بہناہ دباؤ ڈالاتھ کہ وہ اس منظوری کوعظ کرنے سے انکار کر دے۔ برطانہ کے سفیر کا نام لارڈ سٹاٹ فورڈ ریڈ کلف تھا۔ للبذالیسپنر فور انگستان روانہ ہوا۔

لندن میں اس نے حکام سے بات چیت کی اس ملید میں کی ایک اعتراف ت اٹھائے گئے بیاعتراض بھی شال تھ کہ

ہندوستان کی جانب نیا مختصر داستہ برطا دیہ کے نمائیس کے ذریا اڑ بھی آ سکتا تھا۔ تین برس بھی مدر برالتوار ہا۔ اس دوران لیسینر نے پی توجہ
بزے مسئلے کی جانب میڈول کروائے رکھی ترکی کے سطان کی منظور کے بغیر بین لاتو، می سرماییکا روس کی توجہ مبذول کروانا ناممکن تھا اور بیا بھی
ممکن تھا کہ سید بھی اپنی عطا کردور دور تا تت و لیس لے بیٹا۔ بہر یک چیز برطانیہ پر شھ رکرتی دکھائی و چی تھی ۔ لیکن برطانیہ کا کنٹ نظر کس طرح تبدیل
کیا جائے؟

برطانیا فائن نظرتیدین کرتے نظرتیں آتا تھ لبندالیسیز نے انگریز عوام کی ہمدردی عاصل کرنے کی کوشش کی۔اس نے لیکجرٹورسرانی م دیے کاروباری فراد کے ساتھ انٹرویوسرانیام دیاور ہروہ پراپیٹنٹر، کی جووہ کرسکتا تھا۔ تحد بدقد دہ کامیالی کی جانب بز ھرہاتھ ۔ بہت سے لوگوں نے اس منصوبے بیس دفیری کا ظہار کیا تھے۔اس کے بعد میسیلر نے ترک کے سطان کے ساتھ ڈبانی معاہدہ کیا۔اس کے عدوہ اس نے سیدسے ایٹے نے وراٹی کمپنی کے لئے مزیدافتیا رات حاصل کئے۔

اس منصوبے کے لئے 200 ملین کا سر ماہید رکا رتھا۔ اتنا کثیر سر ماہیہ کندا کیا۔ مشکل امرتھا۔ قرانس بین تصص بخو فی فرونست ہو بھکے بینے جبکہ 85,000 حصص برطانیہ آسٹریو روس اور مریکہ کیئے مخصوص بینے جو کہ ان ممالک بیس فرونست نہ ہوسکے بینے۔

25 اپریل 1859 م کو پورٹ سید کے قریب کام کا آغاز ہوا۔ برطانوی حکومت مخالفت پر کمر بستنگی۔فرانسیسی خاموش ہے۔ سلطان بھی تغییر اتی کام کو غیر قالونی قر روے رہ تھے۔ سید نے بھی لیسینر کی قالونی حیثیت فتم کردی ساس کے پراجیکٹ اوراس کی کمپنی کی قالونی حیثیت بھی فتم کردی ارچند ہفتوں بعدو دیے مطالبہ کرر ہاتھا کہ تن مرتفیر اتی کام بند کردیا جائے۔

ورحقیقت اس نبرکا پورامنعموبہ خطرے کا شکار تھا اور اس وقت تک پا پیٹیس کونے کافئی جب تک عکومت قرانس اس منعموبے کی پشت پائی نہ کرتی ۔ اس موقع پرلیسپنر کی طکد ایجوجن کے ساتھ رشتے داری معاون ثابت ہو سکتی تھی ۔ اس نے ملکہ سے درخواست کی کہوہ نپویین کو قائل کر سے ۔ کئی اور وجوہ ت بھی موجود تھیں جن کی بنا پر بالاً خرفر انس کوالی پالیسی تنبد بل کرنی پڑی ۔ لنبذ سید پر دیا و برزمہ چکا تھ ورجعہ تی اس نے براروں کی تعداد بیس ایٹ فلاجین (مھری و یہ تی یا کاشٹ کا ر) نہر کے کام پر جہری مزدوروں کے طور پرلگا دیے ۔ بیسپنر اور اس کے ماہرین ہمی روب میں موجود کی موجود کی اور اس کے ماہرین ہمی موجود کی اور اس کے ماہرین ہمی موجود کی دوبات کے ماہرین ہمی ہمی جمار کی دوبات کی دوبات کام کی راہ بیس حاکل رکاوٹیس دور کرنے کے مل بیں بھی برا پرشر کیک دیا۔

1862 وتک نہر کی کھدانی کا تقریب نصف کام کمل ہو چکا تھا کہ سیدوفات پا گیا۔ اس کا بھتیجا اسائیل بطور و تسرائے اس کا جانشین بنا۔ اس دوران سیای نشیب وفراز بھی آتے رہے لیکن لیسپز سینے کام میں ڈٹار ہا۔ 1866 ویش میسپلر نے کہا تھا کہ ۔

" بهم اس فقد رقوت ورقوانا فی کے ساتھ اپنے کام کی سرانی مودی بیل مصروف رہے کہ تعییراتی تاریخ بیں اس کی مثال نہیں ملتی یا

نہر کی کھند کی کے کام کیئے ساتھ ایک مشینیں روبہ کمل تھی جوخصوصی طور پر اس کام کے نئے ڈیز ائن کی گئے تھیں۔وہ ایک ماہ میں 20 ا کھ کھپ ڈٹ دیت کی کھدائی سرانجام دیتی تھیں۔ یہ ہم ترکام بہترین انظ می صداعیتوں کا متقاضی تھا بالخصوص اس وقت جب کہ غیر مکل کاریگر بھی اس کام پر گائے گئے تھے اوراس منصوب کی اگرت بھی ہے شدتھی۔ اس کی ماگرت اس کی تخمینہ کر دواد گرت سے دوگنی ہے بھی زا کد ہو چکی تھی۔

کام کی مجیل تک مزید کی فیر معمولی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ ورکام بخوبی پالیٹ کی پہنے جگا تھا۔ نہر کے انتخار کے سے دھوت ناسے تقلیم کے جا بھی سے ایکھے کرنے بھی معروف تھ تا کہ اس ناسے تقلیم کے جا بھی سے ایکھے کرنے بھی معروف تھ تا کہ اس کے مہم لوں گی، و بھلت کر کیس تی ایکھی چٹان کا تام ہوا۔ یہ چٹان کے مہم لوں گی، و بھلت کر کیس تی انتخار ہے پندر وروز قبل ایک اور مسئلہ آن پڑا۔ شعوف کے عدائے بھی ایک فی چٹان کا تام ہوا۔ یہ چٹان جب ذوں کی گزرگا و کو فیر مخفوظ بناسکی تھی۔ لیسپنر کا مطابہ تھ کہ کیر تعداد بھی گن بہان کا وراس کی گر دونوں بھا کم بحد کے موقع پر جا پہنچے کیسپنر کا مطابہ تھ کہ کیر تعداد بھی گن بھاؤڈ رقا ہرہ سے منگور جا ہے تا کہ اس چٹان کواڈ ایل جا سے اور تا کا کی کی صورت بھی اپنے آپ کواڈ ایل جا سے لیک بال فریٹان گلا ہے گلا ہے کہ دونوں بھی تھے۔ کواڈ ایل جا سے لیک بھائی گئا ہے کہ دونوں بھی تو تی ہوا ڈا دی جا ہے۔ کی بھائی گئا ہے کہ دونوں بھی تو تی ہوا تا اور 19 نوم کوفر دی نشد فی میں بھی تھی ہے آپ کواڈ ایل جا سے لیک بھائی گئی ہوں جس تھے۔

نبرسویز فرانس کی ایک غیرمعموں کامیانی تنی دوراس کامیانی میں واحد فرانسیسی ہاتھ تھی جس نے کامیانی کی راہ میں حائل ہررکا وے دور کی تقی ۔اس نہر کی تغییرے بنی لوٹ نسان کو بہت کی سیولتیں میسر آئیں ،ورسٹر کے راستے مختصر ہو تھے۔





# کنی سارک نامی بحری جباز کی داستان

ساحل کے جس مقدم پر ' ٹام کا کا فی ہاؤس' تھ وہاں پر جائے کی فروخت کیلئے کیک ڈپوکھل چکا تھا، ورملکہ بن کے دوریش یہ س پر ایک تاہد اور فیشن ایبل مشروب فروخت ہوتا تھ جس کی تیست ایس تا تمیں شانگ ہوتی تھی ۔ فیشن ایبل خوا تمین میسرز ٹوننگ ہوت میں جا سے جھوٹے چھوٹے چھوٹے بیاوں میں اس مشروب سے لطف تدوز ہوتی تھیں۔ جائے سے بھی اہل ٹروت حضر سے ہی لطف اندوز ہوتے تھے سن میں خوش وضع فیشن ایبل اور دومت مندتا جرشائل تھے۔

ہوئے کی پی برٹش ایسٹ انڈیو ممپنی کے جہاز ول کے ذریعے نگلتان مائی جاتی تھی۔اس ممپنی کی جین کے ساتھ تبج رہت ہیں اجارہ داری تھی۔اس ممپنی کے جہاز سبک دفیار متھاور سال ہم محض ایک چکر ہی لگاتے تھے۔ان کا نام'' جوئے کے جہاز'' تھا۔

1832 ویش سیکینی اپنی تجارتی جارہ داری کھوبیٹی اور بیتج رہ ہراس کینی کے نے کھل چکی تھی جس کے پاس مناسب جی زیتے۔اس کے نتیج پس بیجے لیے بحری جی زینائے گئے جو کہ انسانی وست کا ری کا مند بولٹا فمونہ بنتے۔اگر چدان جی زوں کو' میزروجی ز' کا نام دیا گیا تھا۔ میہ ایک مقبول نام تھ گراکی فئی نام نہ تھا۔ بنیا دی طور پر بیٹام اس جی زیکے سے مناسب تھا جو تیز تر رفتار کے سے بنایا گیا ہو۔ گر چہ بیعضر بھی اہم تھ لیکن دیگر عناصر بھی ذرخور رکھنے جا ایکس نتھے۔

ہبرکیف ایک تیزروجہازا کیے بہتر جہاز تھا۔اس کا ڈیز ائن اوراس کی تغییر ن سہاق کے بیتے کے عور پرمنظری م پرآ کی تھی جو کا میا ہیوں اور نا کا میوں سے سکھے مسلے نتھے۔

ج کتہ جائے کے بیر تیزروجہاز" سمندر کی تغیی نیڈیز" کے نام سے پارے جانے گئے۔ یہ جہاز خوبسور تی اور کا دکروگی دولول کے عتب ر سے معیار کی تھے ۔ ایسے معیار کی جہاز دوبارود کیھنے ٹی ندائے تھے۔ اس تم کے پہنے جہ زامر بیکن تھے ۔ یہ ڈھنڈ کی کے ذائن کی پیداو دہے۔
وہ تیزرد جہ زبنانے ٹی مشہور تھا۔ اس نے 33 برس کی عمر ہیں جہاز ڈیز اس کر ناشروع کر دیے تھے دور شہرت کمائی تھی ۔ اس کے تیزروجہار چائند کی جوئے کی تھادت پر جلد تی اپنی گرفت مضبوط کر تھے تھے اور برطانیہ کے پاس بنوز دہی پرانے سست رفق رجب ذہبے اب برطانیہ کے میں منے دو تی ماست تھے ۔ وہ بھی ایس جی زین رکو دے جو برق رفت میں اس کے جو برق رفت سے درست برداری افقیاد کرے۔ اس کی شپ یارڈ ٹس گہر گہری دیکھنے میں آئی دوئی کے بھے۔
میں آئی ورز رڈرول کی بھرہ رہوگی اور 1860 ونگ اس کے بھری جو زبھی اس کے بھری اس قدر بہترین تھے جس قدرد دیا کے دیگر جو زبیترین تھے۔

ان بھی سے پچھے جہزوں کے نام سی بھی زندہ ہیں۔ مثلاً امریل ٹی پٹک سیرا کا فائیری کراس ٹائے ٹانہ وغیرہ۔ وغیرہ۔ ان بٹس سب سے مشہور ''کٹی سارک' 'تھ۔ '' کٹی سارک'' نامی بحری جہز اس لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اور بنایا گیا تھا تاکہ'' تھرموپائل'' نامی جہاز کا مقابلہ کیا جاسکے جو 7 نومبر 1868 وکو عارم سفر ہوا تھا اور لیز ڈیسے میورن 62 دن کی ریکارڈ ہدت بٹس پہنچا تھا۔ یہ ساسان اتار نے کے بعدوہ کو کلدے کر نیوکیسل نیو ساؤتھو میز تاشنگھا کی رواند ہوا 28 دن پرمجھ سفر اس نے ایک اور دیکارڈ قائم کیا۔ اس کے بعدوہ چاہئے سے کر پاگوڈا نیکورج سے رواند ہوا اور 91روز کے اندراندر نگلٹان واپس بھٹے گیا۔ اس نے ایک اور دیکارڈ قائم کیا۔

اس جہازی کامیا بیوں نے کیمٹن جان ولس اندان کا ایک مشہورشپ ماسٹر۔ ، نک جوکہ 'اونڈوائٹ ہیں۔'' کے نام ہے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کو یہ ترکیک میسر آئی کہ وہ ایک ایسا جہاز بنائے جواس جہاز کے دیکارڈ کو بھی تو ژڈ لے البندا کی سمارک' نامی بحری جہاز وجو ویش یا۔ اس کا وزان 963 ٹن تھا۔ اس جہازی تغییرڈ میرٹن کی اسکاٹ اورنٹن کیک غیر معروف یارڈ بیس سرائی م وی گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ولس کا جہاز کی کامنیت پرامسر داوداس کی بار بارڈ بی تبدیلیوں کی وجہ سے فرم وابوایہ ہوگئی تھی۔ وراس فرم نے اس کے بعد کوئی جہاز نہ بنا ہو تھا۔

ان دلول بحری جہاز بہترین ناموں کے مال تھے۔ مثل ہیرلڈ آف دی ڈن' کریسٹ آف دی دیجے سمندروں کا تھمران وغیرہ۔ وغیرہ اس وقت اس جہاز کا نام' کٹی سارک' بیک مجیب وغریب نام دکھا کی دیتا تھا۔ بیٹا م برنز کی ایک لقم سے لیس کہا تھا۔ اس نظم کا وہ مصرعہ کچھے اس طرح تھا کہ ۔

جب بھی تم مدلوثی کرو کے تم اس جانب داخب ہوئے یا" کئی سارک "تمہارے ذہن بیل کروٹی کرےگا۔ کئی سارک یا پختھری شری ۔ وہ شریف تھی جونو جوان دوشیزہ ننگ نے پائن رکھی تھی جس کا ویجیدیا تام اوش نٹر کرر ہاتھا جواس تھم کا

بميرونقا-

لئيكن جبه زكوبية نام كيوب ديا مميا تقا ؟

ال بارے بیں مجربھی معلوم نہ ہوسکا تھا۔ جتی کروس نے بھی اس سلطے بیں چھے نہ بتا یہ تھا۔

جب ہے جہاز تیار ہوگیا تب 5. فروری 1870 م کو پیاندن سے عازم سفر ہوا۔ اس کے سفر کا آغاز زیادہ خوشکوں شات وراس جہاز کا کہتا ن جورج موڈی جدی پریش نی کا شکار ہوگی۔ اس نے اس جہاز سند کا فی زیادہ تو قصات وراست کرر کی تھیں لیکن ہو سازگار نہتی جس کی وجہ سے جہاز کی روز کی موڈی جدی ہو سازگار نہتی جس کی وجہ سے جہاز کی روز کی روز کی ایک حاد فات پیش آئے تھے ور جہاز مندں سے روانہ ہونے کے 104 روز بعد منزل مقصود پر کہ بنچ تھا۔ اگر چہ ہے جو دورانہ نہتی کی کا فات سے بیک ٹرادورانہ بھی نہتے۔ جہاز کا برسفر تنا اہم ندتھ۔ ہاں البنتہ کھرکی جانب وائی کا سفر زیادہ اس تھا۔ اس جہاز کا برسفر تنا اہم ندتھ۔ ہاں البنتہ کھرکی جانب وائی کا سفر زیادہ اس جہاز کا برسفر تنا اہم ندتھ۔ ہاں البنتہ کھرکی جانب وائی کا سفر زیادہ اس جہاز کا برسفر تنا اہم ندتھ۔ ہاں البنتہ کھرکی جانب وائی کا سفر زیادہ اس جہاز کا برسفر کرنا تھ کردہ ایک تیز روجہ زی ایا تھی۔

یے جہاز 26 جون کوشکھ کی سے رو نہ ہوا ہے پہر تیز رفتار جہازتھ جواس میزن میں عازم سفر ہو تھا، در کپتان موڈی ہے ثابت کرنا جا ہتا تھ کہاس کا نیاجہاز تھرمو پاکل نامی جہاز کا ریکارڈ تو ڈسکتا تھا۔اس کو یہ بھی علم تھا کہاس کا حربیف جہاز تھرمو پاکل ایک ماہ بعد اس کا چھچا کرنے وا ماتھ۔ ایک مرتبہ پھر ہواس ڈگار نہتی جس کی وجہ سے جہاز کی رفتار متاثر ہوئی تھی اور یہ جہاز 13، کتو ہرکوئندں و جس پہنچا تھا۔اس نے اس سفر جس کے وا " صرف كئے تنصريبي سفرتقرمو يائل نامي جي رہے بھن پانتي يوم كم كي هدت بيل سے كيا تھا۔

کٹی سارک ناکی جی روا تومبر کوود ہارہ چین کے سفر پررواند ہوا۔ اس مرجہ ہو، سازگارتھی۔ البذاجی زکی رفتار برقر ارری ۔ جو سابی بید ہی ا اپٹی منری مقصود کے قریب ہینچا تو اس کی شد بھیڑا ' میپنگ' ناکی جہاز سے ہوئی جواس سے 17 روز چیشتر اندان سے رو شہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شربھیڑ' اٹائیو نیا' نامی جہاز سے بھی ہوئی جواس سے 12 روز تسل اندان سے رو شہوا تھا۔ چونکہ اس موقع پر وقت اہم ندتھ البذا بینوں خواہوں ہے جہاز کئ روز تک ایک دومرے کی رفافت بیں سفر مطے کرتے رہے۔

1872 وہیں اس کی وا جس کا سفرا کیے۔ رئے سے سفراتھ کیونکہ اس سفر نے اسے میدموقع فراہم کیا تھ کدا ہے جرافیہ '' تھرمو پاک'' نامی جہاز کے ساتھ تیز رفتاری کا مقابعہ کرے اور میرثابت کرے کہ کون سماجہاز بہترتھا۔

تیز را آری کے اس مقابعے نے کہتا ن موڈی دراس کے حریف کہتان کو ہے انہا ہوٹی جذبہ اور وہ دیکھی تھا۔ کہتان موڈی کے حریف کہتان کا ام کیم ل تف یہ دولوں کہتان شہرت یا فیز کہتری تھے۔ یہ مقابلہ بالکل ای طرح تف جس طرح دولیکی و نیا کے دو بہترین گھوڈوں کی دوڈ کے مقابلہ بالکل ای طرح تف جس طرح دولیک دولیک دو بہترین گھوڈوں کی دوڈ کے مقابلہ مقاب مقابلہ معد ہے دولوں جب زاکے تی دول گئی ہے۔ کرچہ تھی ہوگئی توب دولوں جب زاکھی کی سے روانہ ہوئے تھے لیکن وحند کی وجہ سے آئیل تین روز تک رکنا پڑا تھے۔ جب دھند صاف ہوگئی تب وولوں جباز ہو نام مسئر ہوئے۔ کبھی ایک جب زآگے نکل جا تا۔ بالآ خر تھرمو پاک سپنے حریف سے آگے نکل گیا۔ چار روز بحد کی سرک بھی اس کے مباد اور دولوں جب زوں پر جوٹن جذبہ اور دولوں دیا تھی۔ جس وقت وہ نجر کی سرک بھی ہمار دولوں جباز ایک دوسرے کونظر تا جائے تھے وردولوں جب زوں پر جوٹن جذبہ اور دولوں دیا تھی۔ جس وقت وہ نجر ہو تک سرک نے اپنی برق رق رق رکھا کی دوسرے کونظر تھا۔ اس کے بعد کی سرک نے اپنی برق رق رک رکھا کی دوسرے کونظر تھا۔ اس کے بعد کی سرک نے اپنی برق رق رکھا کی دوسرے کونٹوں کا فرق تھا۔ اس کے بعد کی سرک نے اپنی برق رق رکھا کیا تھا۔

اس کے بعد ٹی س رک شرابی کا شکار ہوگی۔ اس کی فرانی رفع کی جاتی رہی کیکن اس نے پنا سفر بھی جاری رکھ ۔ نیکن ، ب جہ زکو تیز رفتاری پر مجبور شیس کیا جاسکتا تھے۔ اب موڈی جاستا تھ کہ تھر مو پائل اس کے جہازے آ کے نگل جانے بیں کامیو ب ہوجائے گا۔ بالآ فروولوں جہازوں کا سفر اسپنے اختیا م کو کا بنجا۔ کی سرک نے بیسٹر 109 وان بیس سلے کیا تھ ۔ ووٹوں جہازوں بیس محش جار وان میں سلے کیا تھے۔ ووٹوں جہازوں بیس محش جارون کا فرق تھا۔ اس کے باوجود بھی کی سارک کو خلائی گئے حاصل ہوئی اوراس کا کہتان ایک تو می ہیرو کے رہتے پر جا پہنچا سے کیونکہ بیتھور کیا جارہ تھا۔ کو اگراس بیس فرائی وہ تھے نہ ہوئی قویہ جہز رہ ہے دوہ تھے تھی اینا سفر ھے کر ایتا۔

برتهتی ہے دوران سفر موڈی کا اپنے جہاز کے مالک کے بھی تی کے ساتھ جنگٹرا ہو گیا تھا۔ وہ پی صحنت بیل خوشگوار تبدیل لانے کی خاطر اس جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ بیس بچھٹاا نہتا تی آسان ہے کہ کپتان موڈی ذہتی وباؤ کا شکار تھا۔ اس کے جہاز کو بھی خطرہ تھا کیونکہ وہ فرا فی کا شکار ہو چکا تھا اور وہ دوڑ کے منا سبے کے دباؤ کا بھی شکارتھا ور جب رابرے واس مشتعل ہوا تو موڈی ہے بھی برد، شت نہ ہو سکا۔ اس کا نتیجہ بیاللا کہ موڈی نے جہاز کی کہان ہے۔ شتعفی پٹیش کر دیا۔ ا کید دور بحری سفر کیلئے کہتا ن مورکو کی سررک کی کمان سونچی ٹی ۔ مید کہتا ن بھی سپنے میدان بھی بہترین شہرت کا حامل تھے۔ کیکن وہ حقیقت میں ایک عمر رسیدہ شخص تھے ۔ البذ وہ زیادہ دیر تک اس عہدے پر قائم شروسکا۔

اس کے بعد کپتان ٹپ ناف کواس جہاز کی کمین سونی گی۔ یہ کپتان۔ کپتان مورے کم عمر کا طال تھی۔ لیکن یہ کپتان جہازوں کی دوڑ کا استر مورے کم عمر کا طال فی سے بہازوں کی دوڑ کا استر مورے کا بھی۔ جب نے بہازوں کی دوڑ کا ایک جبز راتی رسفر طے کے تھے۔ جب یہ جباز کا فی بھی سفر انجام دے پرکااس وقت آ ہستہ آ ہستہ یہ حقیقت و ضح ہوتی چھ گئی کہ اب جو نے کے تیز روجہازوں کا زور ندا ہے اخت م کو گئی رہا تھ۔ جب کپتان فی مان ان ان کا کی ہوئی۔ بالآخر فی ناف شکھائی میں وفات پا کہ اور اس کے نائب کپتان نے جہازی کی من سنجی او سے جانے کی گھیپ حاصل کرنے میں ناکا می ہوئی۔ بالآخر اس نے 25 شکنگ فی ٹن کے حمال سے جہازی کی من سنجی او سے جانے کی گھیپ حاصل کرنے میں ناکا می ہوئی۔ بالآخر اس نے 25 شکنگ فی ٹن کے حمال سے جانے جہازی کی من صفر تھے۔ اس نے کی آئیک بندرگا ہوں سکے چکرلگائے اور اس کے علم میں بیان رو شہوا اور واجد سٹرٹی و پس آ گیا۔ اس نے میں سینے سنز کا افتان میں بیان میں اور گئی گیا۔ میں سینے سنز کا اور اس کے بیان مورک اور اس میں ہورکیا ورا ٹکستان و پس آئی گیا۔ اس نے بیلی سین کی ایک میں کہ اور اس کے بیان میں اور گئی گیا۔ اس کے بیان میں اور گئی گیا۔ اس کے بیلی میں کو بیان میں اور گئی گیا۔ اس کے بیلی میں کہ میں کا در اس کے بیان میں بیان میں اور گئی گیا۔ اس کے بیلی میں کی بیان میں کئی سین کی کا بیان میں سینے میں کا در اس کے بیان میں کے بیان میں کا بیان میں کا در اس کے بیان میں کئی کا بیان میں کیا گئی گیا۔ اس کے بیلی میں کہ بیان میں کئی کا بیان میں کا بیان مین کا بیان میں کئی کا بیان میں کا بیان کی کا بیان میں کئی کا بیان میں کئی کی بیان کی کا بیان میں کئی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان میں کئی کی کا بیان کی کا کا بیان کی کی کا بیان کی کا کا بیان کی کا کی کا کا بیان کی کا کی کا

اب کی سارک کا کپتان ولائی تھے۔ وہ دیگر کپتانوں سے بالکل مختلف واقع ہو تھا جنہوں نے اس سے لیل سکی سرک کی کپتانی کے فرائنس سرانجام دیے تنے۔ اسکے بحری سفر کے دوران اس وقت مسکے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ جمد کا بیک فیکر درکن موت سے جمکنارہ وگی اوراس کی موت کا ذمہ دارنا تب کپتان انجر کے سامل پر جباز سے فرارہ ویلے ش کا میاب ہو گیا اور چیٹ کرنے آیا۔ حملے کے دیگر رکان کا اعتماد کپتری ولاس سے اٹھ چکا تھا۔ کپتری وہ اس سے بیسب بھی برداشت نہ ہوسکا۔ لبند ایک رہت اس نے جہ زہے چھا تک لگا دی اور سمندر کے یانی جن گھی ہو گیا۔

سنگا پوریش جہ زکوا کے بیا کہتان میسرآی اس کا نام کیتان بروس تھا وہ بٹازیادہ وفت شراب لوشی اور گلوکاری کی نذر کرتا تھا۔اس کی قیودت بٹس کی مرتبہ بیا تا بی نخر جب زسامان کی تھیپ کی حلاش بٹس وھراُ دھر ہارا ہارا پھرتا رہا۔ ہالاً خر پر بل 1882ء بٹس نیویارک بٹس بروس پر بٹاری کا شد بیرجمد ہوااور اے جب زکی سربراہی ہے معزول کردیا گیا۔ جب زکا ایک نیا کہتان مقرر کیا گیا۔اس کا نام بھی مورتھااور جسب اس نے جب زکا میں نو وہ خوفز دہ ہوگیا۔ بروس کی ذریر قیودت جب زبری طرح کلست وریخت کا شکار ہوا تھا، دراس کے کی حصول کی مرتب ہوئے وال تھی ورکئ میں تیا ہوئے وال تھی۔ جسے تبدیل ہونے واسے تھے۔ لبذا کی سرک واس کی سریقہ مورت حال پر بحال کرنے بیس کا فی زیر دیا گئے۔ اپر اس کے بیا حق کا اختار تھا۔

جہزوا پس نکستان بھی چکا تھا، ور''ولڈوائٹ ہیٹ' سے جاتا تھ کہ با چھون ہیت بھے تھے۔ لبنداس نے جہازی کم سے کم مرمت کے حکامات صادر کئے۔ سے جہاز مرمت کے بعدوو بارہ عازم مغربوا۔ جون 1883 ویس سے جہاز مندن وہ پس بھی چکا تھا۔

اس کا اگلہ سفر نیوکیسل کی جانب تھا۔اس پری م سامان تجارت کی تھیپ لدی تھی اوراس کے و لیسی سے سفر کے دوران پہلی مرتباس پراون کی تھیپ مدی تھی۔اس جب زینے 82 دن میں اپنا سفر طے کیا ورگھروا لیس پہنچہ گیا۔ ہرکوئی جیراں تھا خصوصاوس کی جیرانگی قابل و بیٹھی۔اسکا سفر کے دوران اس نے اون کی تھیپ کے ہمراہ 79 در میں اپنا سفر طے کیا۔اگر چہ بیر جہ زاون کی ہار برداری کے لئے ڈیز ائن نہیں کیا تھا بلکہ جاسے کی یاد بردوری کے سے ڈیزائن کیا گئی تھا بیکن میاون کی باد برو ری بیل بھی غیر معمولی کامیا لی ہے جمکنا دہو تھا۔ کیٹان مورک ب تیدیلی ہوچکی تھی اور جہاز کی کھان کیٹان رچرہ ووڈ گئی کے مونی دی گئی گئی ۔ یہ کیٹان ٹی سارک کو نے کر 3 اپریل کا 1886 موالے پہیے سفر پردو شہوا اوراک کی ڈیمک ن جہاز کی کھان کیٹان موٹ کو اورائے کی بیدری خوشٹو ریز میں برس ٹابت ہوئے سائل جہاز نے گئی کیدر کیارہ قائم کے جوہنو ڈائم جی رکیکن تیز روجہار وں کا دورائے افتتام کوئی کی رپائٹ موٹ کی سارک کو بیچنے کا فیصد کیا۔ رپائٹ سائٹ موٹ کی سازک کی بیٹو کی واقف تھا کہان جہاز ول کا دورائی آ ہستہ تم ہور ہاتھ ۔ البند اس نے گئی سارک کو بیچنے کا فیصد کیا۔ جب تھا ہوں کے ہاتھ فرو دفت کرویا گئی دورائی ان کا نام افریا اس کے جب دکا پرانا حریف جب درائم موٹ کی سازک کا میار کی سازک کی سائٹ کی سازک کی سازک کی سائٹ کا میار سائٹ کی سائٹ کی

1914 و 1918 میں بنگ کے دور س بھی وہ بحف قلت اپنے سفر ہے کر کے دائیں آچکا تھا اور 1922 میں وہ مانسی کی ایک بازگارین چکا تن اگر چہاس کی کشش بنول ہاتی تھی لیکن اب و نیابدر پہلی تھی اور یہ جہاز بدلتی و نیا کے بدستے ہوئے تقاضوں پر پوراندا تر تاتھ۔ 1952 میٹس'' کئی سارک تحفظ سوس کی'' وجود پٹس آئی اور '' بن یہ جہاز کر این و بن کی ذبینت بنا ہوا ہے ۔ یہ بنوز خواہسورت ورپُروقار وکھ کی دیتا ہے۔ یہ بھری سفر سے دن جران کن دنوں کی یاد ہے جو جمیشہ کہتے ہیت بھی جیں اور بھی ورفال ندا کیں ہے۔

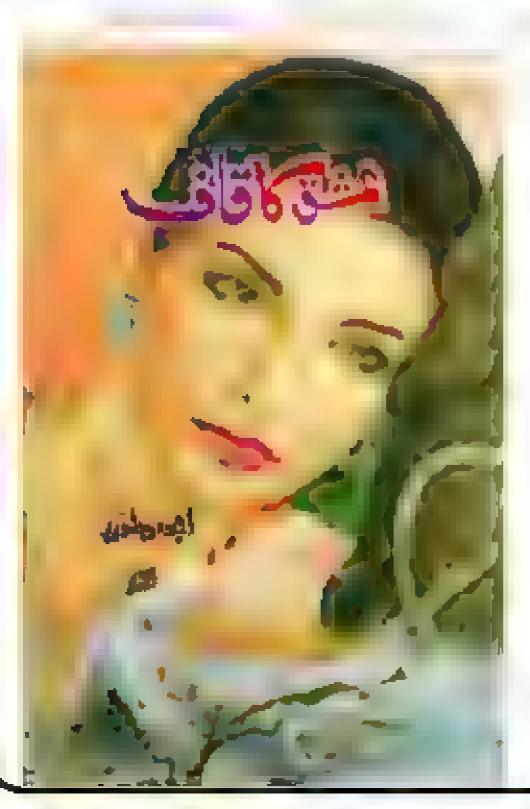



### الشيني نے ليونگ اسٹون كو ڈھونڈ نكالا

میر کتوبر 1869ء کی ایک شب تھی۔ نیو یارک ہیرلڈ کے معمر ، لک کا بیٹا جمعر گورڈ ن بینٹ جونیئر گرینڈ ہوگی ہیری بٹس اپنے بیڈروم میں موجود تھ۔ وروارے پر ملکی می دستک من کی وی اورا جازت ملئے پرا یک توجوان کمرے بٹس داخل ہوا۔

بمنت نے لوجوان سے دریافت کیا کہ:۔

" مم كون جو؟"

نوجوان نے جواب دیا کہ۔

"ميرانام اشتق ہے۔"

منيف ئے جواب مل كها كدا۔

والووسسيان سأك

بیان کنده خصوصی تفاج تاین کی خاند جنگی کی رپورٹنگ سرانی م دے رہاتھ ور بینے نے اسے طلب کیا تھا۔ بینے نے جید ہی اصل معاسلے کی جانب آئے ہوئے کہا کہ ۔

" تهبار كماخيال بكر ليونك استون كبال يرموجود موسكتا ب؟"

نوجوان نے جواب دیا کہ۔۔

" سر .... ش اس بار ب شل و توثيل جا نتا"

بعنیف نے پھرسوال کیا کہ:۔

"كياتهارك خيال شلوه زنده موكا؟"

ٹوجوان کے جواب دیا کہ:۔

"اس كاز نده دوناعين ممكن بحى باور ممكن بيل بحى ب

بمنيف ئے جواب دیا کہ۔

''میراخیال ہے وہ زندہ ہے اور بیں تہہیں اس کی تلاش بیں روانہ کررہ ہوں۔'' لہٰذا صحافت کی ونیا کی ایک عظیم مہم کا آغار ہوا۔ لیونگ اسٹون ایک معروف طبی مشینری کے علاوہ کیک عظیم مہم بڑو بھی تھے۔اس نے تقریباً نف افریقد دریافت کیا تھا اورا نگلتان اورا مریکہ کے داکھوں اوگ اس کے تقش قدم پرچنا فخر محسوں کرتے تھے ۔ اس کے ہارے بیس بیر آیاں تھا کہ اوہ تاریک براعظم کے وسط جس کہیں نہ کہیں موجود ہوگا ۔ بشر طیکہ وہ بنوز زیرہ تھ ۔ 1865ء میں وہ تیسری مرتبہ فرایقہ گیا تھ اور گذشتہ چار برسول سے کسی بھی سفید فام نے اسے اپنی آئکھوں سے ندویک تھا۔ بیا فواہ گردش کرری تھی کہ دو ہد کہ کردیا گیا تھا کی جانب سے موصول ہونے والے خطوط اس فواہ کی فئی کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کی جانب سے فاموثی چھی ٹی رہی اور گذشتہ بارہ ماہ سے لیونک اسٹون کے بدرے بیل کوئی اطلاع نہ مسلوط اس فواہ کی فئی کرتے تھے۔ اس کی سرگرمیں کی تھیں ۔ بینٹ نے اس کی حوال کی تھا۔ کیا کہ کہ نے اسٹیلے کو ناطب کرتے ہوئے کہا گیا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کیا تھا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کیا تھا۔ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا۔ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا تھا۔ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے

" " تم جو پھر بہتر بھے ہووہ کی پھر کرولیان یونگ اسٹون کو ہر جال بیل تلاش کرو اس کو ہر حال بیل ڈھونڈ لکا ہو۔ " بینیف نے حزید کیا کہ '۔

''رقع کا کوئی مسئلڈ بیس ہے۔ اس مہم کے لئے کیے بڑر رپونڈ کی رقم وصول کراد اگر بیرقم کم پڑجائے تب تم مزیدا کیک بڑار پونڈ وصول کر بچتے ہو۔ اگر وہ بھی کم پڑج کمیں تب تم مزیدا کیک بزر رپونڈ وصوں کر بچتے ہو۔ لیکن لیونگ اسٹون کو ہر حال بیس الاش کرنا ہوگا۔''

درن ہوں خاط ایٹنے کے کانوں بیل کون رہے تھے جب وہ پریس سے روانہ جوا۔ ابت ہیں کو بیا حساس نہ کی کانوں بیل کونے کس فقد رموز وس فض کا استخاب کی تھا۔ اگر چہ اشینے اسپنے آپ کوایک امریکی شہری کہتا تھا لیکن وہ ایک امریکی شہری ہرگز نہ تھا۔ اس نے 1841ء بیل شال و جزیش جنم میں تھا۔ وہ اگر جنہ تھا۔ اس نے ولدین ویل سے ولدین ویا اس کے ولدین ویل سے اس کے ولدین سے اس کے ولدین سے اس کی پرورش اور گھید شت کے فرائش سرانبی مندو سیاستے ور چھ برس کی عمریش سے غیر ضروری بچہ خوف وہراس اور تہ کی کا فیکار ہو کررہ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بینے رشت سے نیار ول کا رخ کی جنہوں نے اسے فتلف کا م وصندوں پر لگائے رکھائی کہ وہ ستر ہ برس کی عمر کو جا بہنچا۔ اب اس نے اسکے بعد اس نے حقیق سے بیور یول تا نہوں کر لئر کا بحری سفر سے کیا۔

امریکہ بین اس اوجوان کوایک مہر ہاں تا ہر کی مریزی میسر آگئی۔ وہ اس کا غیر سرکار کی سریست بن گیا۔ اس سریست کا نام ہنری مورش اسٹیٹے تقد اس شخطی نے اس سے بین اور ہنا تام بھی ویا سیس وہ شخص جلد ہی موت ہے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے بعد اسٹیٹے نے تبورتی جہازوں میں ملازمت کرنے کے علاوہ ہم جہر بھی ما زمت سرانبی مورک ۔ اس کے بعد اس نے میں الذائمت میں نائدہ فصوص کے طور پر ما زمت سرانبی مورک اور ایسے سینی میں بردہ نوی مہم کی رپورٹنگ سرانبی موری ناگو۔ اس کے اندریٹو جش جنم لے دی تھی کہ وہ اپنے آپ کوایک غیر معمودی آسی ہا بت کرے اور کوئی انہم کا رنامہ سرانبی مورٹ تھی جو اس ایک ہیرو شرح کی ایس موقع تھی جو اسے ایک ہیرو شرح کی ایس موقع تھی جو اسے ایک ہیرو شرح کی ایس موقع تھی جو اسے ایک ہیرو شاہم کا رنامہ میں اور اسے باز وال شہرت حاصل ہو سکی تھی ۔ بشرطیکہ وہ یونگ اسٹون کوڈھونڈ نے شرکا میں بہ وجاتا۔ وہ افریقہ کے بنگلوں کے بارے میں بوجونا تھا اور نہ ہو جاتا۔ وہ افریقہ کے بنگلوں کے بارے میں بھی جو جو تا ۔ وہ افریقہ کے بنگلوں کے بارے میں بھی تھی اسٹون کوڈھونڈ نے شرکا میں بہ وجاتا۔ وہ افریقہ کے بنگلوں کے بارے میں بھی کے دبال کے آبائی باشروں سے کی طرح بینما تھا۔

وہ اس مقام تک رس فی عاصل کرتا چاہتا تھ جس مقام پر لیونگ اسٹون کی موجودگ کے بارے جس آخری بارسنا گیا تھ ۔لیکن میدمقام ساحل سے 750 میل دوری پر داقع تھا اوراس مقام تک رسائی عاصل کرنے کی غرض سے ایک اہم جم سرانبی م دیے کی ضرورت در پیش تھی۔ بینٹ کی طرف سے فی الی کوئی رقم موجودتھی ۔لیکن اس نے امریکن کوئس سے یک بودی رقم بھور ترض حاصل کر لی تھی اوراس سے سیک بودی رقم بھورتر من حاصل کر لی تھی اوراس سے سیاستا تھ ما تھا ہے۔ اسٹو کا اصل مقصد بھی ان سے چھپایا تھا۔

اس کے بعد اشینے اپنی مہم کی تیار کی سرانجام دے چکاتھ وہ دو برس تک کا ساہ ن رسد اپنے ہمراہ نے جانا جو بتا تھ اسمد کپڑے نجے ادویات کھوٹا پکانے کے برتن خور کے جنتی زیادہ وہ اپنے ہمراہ رکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ شینے نے آٹھ بڑار ڈالر کی متن ٹی کرنسی بھی اپنے ہمر ہ رکھی کیونکہ وہ جانتا تھ کررتم کی او لیکی کے بغیر تب کلی سردار اسے ، پنے علاقے سے گزرنے کی اج زیت قراہم نہیں کریں گے۔ دراس کی مہم ناکا می کا شکار ہوکر دہ جائے گی۔

بالآ خرر شت سفر یا نده میا کمیا۔ 70 پونڈ کا وزن یہ تھ جے سر پر تھ ناممکن تھ سمامان رسد کا نئی م تر ہو جو چیوٹن تھا۔ لہذ ووصد مقد می مز دور بھرتی کئے گئے اوراس کے عدود وسفید فامول کی خدر ت بھی حاصل کی گئی تا کہ ن کی معاونت سے بھی مستفید ہوناممکن ہو سکے۔

لہ تعداد کدھے بھی سینے کے ۔ ماہ ماری بیل بیاقالہ عاذم بحری سنر ہوا۔ سائل پر حزید مزدور بھرتی کرنے پڑے ہے۔ اس طرح مزید وقت صرف ہو کہااور عازم سنر ہونے سے فیشتر قافلے کو پانچ حصوں بیل تعلیم کیا کیااور شینے بندات خود قافلے کے وسط بیس رہا۔ اس دو ساموم برسات بھی شروع ہو چکاتی۔ دریا بھی بھر بچے ہتے ورعداقہ بھی دمدل کی لیبیٹ بیس تھا۔

لیکن جب بیرقافلدرداندمو اس دفت بل قافلد کے جذب جوان تھے۔ ن کی خوشین اور مولی مجمی ان کے ہمر وقعے۔ عزدور ہا مو و کانے گارے تھے۔ بنسی خوشی بیرقا قلدرواند ہوا۔

اندرون علی قد جائے کے گی ایک رائے تھے لیکن اشینے سے مغرب کی جانب سے سفر ہے کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ بیک خت ترین راستہ جاہت ہوا۔ یہ علی قد جد بی بارشوں کی زویش آئے کیا اور ولدلول کا حال بن گیا۔ اس علاقے میں حشرات بدارش کی بھی بہتا ہے تھی جو انسانوں اور مویشیوں کوکائے تھے اور یہ نوگ شدید بخیر کی چیٹ بیس آئے جائے۔

لہٰذا سفر مشکل ترین تھا۔ لیکن اٹینے کو دیگر مشکارت کا بھی سامن تھا۔ مقا کی افر دکواس مہم سے کوئی دنچیں نہتی ۔ ال کوٹھن رتم کم نے سے دولچی تھی وہ کا تی ہوجا کیں ۔ جب سفر زیادہ مصائب سے دوجا رہو تب مقا کی اوگ ساتھ جھوڑ گئے اور ایکے آئے ماہ کے دورین اشینے باتی ماندہ افراد کو، ضاتی طور پر متحدر کھنے ہیں کا میاب ہو سکایا بھر ڈنڈ ہے کے دورین اشینے باتی ماندہ افراد کو، ضاتی طور پر متحدر کھنے ہیں کا میاب ہو سکایا بھر کونڈ سے کے دورین اشینے باتی ماندہ افراد کو، ضاتی طور پر متحدر کھنے ہیں کا میاب ہو سکایا بھر

کھوٹ کے دوگ راہ فرارا نیتیار کر چکے تھے کھوٹ کے دیگے کا شکار ہو چکے تھے کہ پیش کاشکار ہو چکے تھے یا ملیریا کاشکار ہو چکے تھے کھوٹ کے موت سے ہمکنار ہو چکے تھے مقالی سردارا پنے علاقول سے گزرنے کا مند ہا نگامعاوضہ وصول کررہے تھے۔ وحتی قبائل قافلے کولوشے

کے انظار میں تھے ہیتام ترمصائب اس قافلے کو در پیش تھے۔

قافے کے آغاز سفرے دس کی سفر کے دوران قافے کی رہ بھی کی ایک وریا حائل ہوئے۔ الن دریا دَس کوجور کرنے کی غرض سے جو توروں پرسے ہو جھا تارہا پڑتا تھا ورور یا مجور کرنے کے بعد دو ہارہ یہ ہوجوان پر داونا پڑتا تھا۔ اس کے بعد قافے نے ایک ہا قائدہ روٹ، پنا تھا۔ یہ وہ دوٹ تھا جس سے خوراک اور پائی میسر آجا تا تھا۔ یہ مقامات ہیا رہیں کا گھر تھے، ورجلدی اشینے کے دوگھوڑے ہوں کہ ہو بھے تھے اوراس کے قافے کے گرافراد بیار پڑتھے تھے۔

کی روز تک قافلہ جنوب مغرب کی سے سفر طے کرتار ہااور تب مغرب کی جانب عازم سفر ہو۔ وواکی مثاثر کن تھیے ہے گز دے اس کا نام زمبابونی تق (آج کل بیجد بیدمور و کورو کے نام سے جانا جاتا ہے )۔ اس سفر کے دور ان قافلے کے بہت سے افراد بھٹا اشینے ملیر یا کا شکار ہوگئے۔ بیرمق منسل ورنسل عرب تا جروں کی آ ، جگاہ تھا، ور ن مے مزدور گندگ کے حال تھے اور سٹینے بخار کی شدت میں بنتل اپنے نیمے میں پڑا تھا اور کیٹر وں مکوڑ وں کی فوج اس پر جمل آدر تھی۔

دورہ تک مصر ئب بروشت کرنے کے بعد بلآخر بیتا فلداسا کرا کے پہاڑوں کے پارٹی چکا تف اس مقدم پراس قالے نے ہے شخفط ک خاطر ایک عرب قالے بیں شمولیت افقیار کری تھی۔ لیکن بیرشتر کر قالے مخالف تھیجے کے تھلے کی زوجیں آچکا تھا جبکہ اشیٹے دوبارہ بیخار کا شکار ہو چکا تھا چونکہ اس کے پاس سلح افراد موجود تصالبند سے دشمن کے نیزوں کا کوئی خوف نے تھا۔

لیکن اس کی مہم کی شکل ترین گھڑی ابھی یہ تی تھی ۔ اس مہم کی مشکل ترین سرنائش بنوز پاتی تھی۔ تا یوڈ کے مقام پر بے بہند جمیل تا نگا کے مشرق بیں ووصد میں کے فاصعے پرواتع تھا ۔ اس مقام پر بشینے ایک اخبا کی بری فجر ہے ووجا رہوں ۔ بیندا قد جنگ کی لیسٹ بیس تھا ایک افرائی سروار میں میو کے ساتھ جنگ جاری تھی جس نے اوجی کی جانب جانے والے قافلوں کی نا کہ بندی کررکئی تھی۔ اشینے نے اپنے آوئی عمر اول کو مستقد روے و بے تاکہ دوھر یول کے ساتھ لی کرافر ایق سرواور کے فعلاف جنگ کر کئیں ۔ ن بیس سے بہت سے آوئی ، رہے گئے۔ بشینے ایک مرتبہ پھر بن رکی بیٹ بیس آوئی میں اور وہیرام و نے تا بوڈ کے مقام پر تملہ کر ویا۔ اشینے بھی آفری معر کے کے لئے تیار تھا اور وہیرام یو کے بالے بال بال بی اتھا۔

تا بوڑ کے مقام پرتین ماہ گزاد نے کے بعد شینے ٹی ہمرتی کے ساتھ دوہارہ عازم سفر ہواادرائر کی بھٹڑ ہے کے عدقہ سے بہتے کی فاطراس فی جنوب کی جانب کا سرخ کیا۔ وہ اس علاقے کے ہدے میں قطعانہیں جانتا تھا۔ بیداستہ ختیار کرنے کی بددلت اس کا سفرتین گن طویل ہو چکا تھا۔ اسٹینے کے بہت سے آدگی چھکے اور بخار کا شکار ہو چکے تھے۔ کہت اور بخار کا شکار ہو چکے تھے۔ کہت اور بخار کا شکار ہو چکے تھے۔ کہت کے بہت سے آدگی چھکے اور بخار کا شکار ہو چکے تھے۔ کہت اور نظر کر جا چکے تھے۔ باتی مائدہ افراد کو اشینے نے بیک زنجیر کے ذریعے بائدھ دیا تھا۔ اس کی فوالد دی تھی راہ فرار اعتبار نظر کو دوبارہ کا اور کی دوبارہ قابد کرایا تھا ور انہیں بھی زنجیر کے ذریعے بائدھ دیا تھا۔ اس کی فوالد دی توست ادادی اس قافے کورو بھی رکھے ہوئے تھے۔

اب وہ ایک ایسے علاقے میں بھٹی بھے تھے جہاں پرشکار دافر تعداد میں موجودتنا ور کھانے پینے کی کوئی قلت نہتی۔ کرچدا شینے دوبارہ

بنی رکی زومیس تھ لیکن اس کے باوجودو وریٹھسوں کررہ تھ کہ بالا خروہ اولیجی کے مقام پر پہنچ جائے گا۔

ليكن كياليونك استون اس مقام يرموجود تفا؟

کانی دنوں کے بعدا کیے دیہت ٹی اس نے سفرانی م دینے والے چندد بگر فر دیے ہے۔ فوادی تھی کہ کیے سفید فام اس سے پجھے دوری یرد یکھا کی تف۔

اگر چہ بینجبر درست ٹابت ندہوئی تھی لیکن بینجبرس کرایک مرتبداشیے کا دل اپنی پوری رفق کے ساتھ دھڑ کا تھا۔اس غیرآ بادعدائے میں مخالف قبیوں کی جانب سے ہنوز فحطرہ تھا۔ بیعلہ قد جنگلہ ت اور دررل کا حال تھا۔ایک مقدم پر شینے گردن تک دلدل میں جنس کی تھا۔

کی نفتے مزید کر رہے تھے۔ وہ ابھی تک اوجی سے سے ٹھی کی ورہتے۔ ایک فریق قافد جو مخالف سے آرہ تھا اس نے بہتا یا تھا کرانہوں نے بھوری داڑھی کا حامل ایک سفید فام دیکھ تھا جوا بھی اس مقام پر پہنچا تھا۔

اشیلے نے اپی ڈائری ش تحریر کیا کہ:-

" بھرے ہیں تھے اسٹون ہے اسے رز الیونگ اسٹون تی ہونا چاہئے وہ کو کی دوسر بھنے ٹیس ہوسکتا کیکن اب ہمیں جدداز جدسنر مطے کرنا چاہئے کہیں بیانہ ہو کہ ہمارے پہنچنے کی خبراس تک جا پہنچے اور وہ دہاں سے ہماگ لکلے

تیزی سے سفر سے کرتے ہوئے قافد جددی ایک اور سننے کا شکار ہو کیو۔ واپا تھیے کا نام نہد و پاوشاہ جس کے علی قے سے قافلے نے گزرنا تق ۔ ۔ و دیس ری معاوینے کا مطاب کررہائت ۔ اشٹینے کومنہ یا نگامی وضہ واکر تا پڑا۔

لیکن انجی اے پائی متر بیدد بہات مجور کرنے تضاور بہال پر بھی بحدری معدو منے کی ادا ٹیکی درکارتھی جواشینے کے بس کی ہات نہتی ۔ گر وہ معاوضے کی او ٹیکن سے ٹکار کرتا تب وحثی قبائل اس کا قافلہ تہس نہیں کر سے رکھ دیتے ۔ اسی صورت بیس ایک ہی تھی البدل موجود تھ کہ اس علاقے ہے راہ فرارا فتایار کی جائے ۔ اورایک رت ۔ رت کے اند جرے میں ۔ وہ مخرف فلاموں کے تعدون کی بدولت وہ اوراس کے آدمی میدالوں اور بہ ڈیوں سے گزرتے ہوئے بالآخروا ہے عماقے سے راہ فرار، لتنیار کرنے میں کا میاب ہو بچکے تھے۔

اس کے بعدوہ ایک خوبصورت وادی ش بینی چکے تھے۔ اس و دی ش جنگلی پھول کے درخت وافر مقدار بیس موجود تھے۔ اس کے علاوہ خوبصورت پھول بھی اس وادی کاحسن بڑھ رہے تھے۔ اس وادی کے آ کے اوجی کا مقام تھے۔ اور ایک پہاڑی کی چوٹی سے اشینلے کے جبیل ٹانگا نائیکا کا اولین نظارہ کیا ۔ اشینلے کی خوشی کی کوئی نہز نہتی ۔

کیکن بیونگ اسٹون؟ اشینے نے دھڑ کتے ول کے ساتھ اپنے ایک خادم کو تھم دیو کہ وہ اس کا نیوسوٹ نکا ہے۔ اس کے جوتے چیکا سے اس کی ٹی پکڑی تیورکرے ''۔ کہذیہ

"شیں ایک خوبصورت صبے میں بھوری و روشی کے حال سفید فام کے سامنے بیش ہوتا جا ہتا ہوں۔" جب بہ قافلہ اوجی کے مقام پر بہنچا تو اس مقام کے موگ قافلے سے طنے کے لئے دوڑے جیے آئے اور قافلے کا استقبال کیا۔وہ

- 2-14

"It, go go"

ا جا تک استنظے کواکی آ واز سنائی وی. \_

" في بخير ...مرا"

الكهمة في باشنده حيكة موئة وانتورك كي تطارك بمراه ال كي ونب و كير باتعار اوراسين كم ركرة وزك جانب ديك النيل نه يوجها كه. ر

ووتم كول جو؟"

متفاحی وشندے نے جواب دیا کہ:۔

"ميرانام سوى ہے جي ڏيکڙيونک اسٽون کاملازم جول"

سوی و ہیں ہوں گا تا کہ سینے آتا کومیر نور کی آمدکی طلاع کرسکے ورقافلہ بھی لیونگ ،سٹون کے کھر کی جا ہب چل پڑا جہاں پرلوگوں کا ا کیے جموم پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ا کیے دیوا پتل جموری داڑھی کا حال محض ہا ہر لکا۔۔

اشت کے ملازم نے کھا کہ۔۔

" مر ... .. كي ين ال اكثر صاحب كي الارت كرد ما بول "

اس کے اشینے فیریقی صورت حال کا شکارتھ۔ ڈاکٹر برط لوگ جزیروں کا ایک تعلیم یافتہ مخف تھ جہاں پر شینلے نے بہت ہے مصائب جميعے تنے۔ وہ سوچ رہات کے کیا ڈاکٹراس کا ستغبال کرنا پہند کرےگا؟

ببرکیف اشینے سے مجزات سرز دہوئے تھے۔اس نے ایک تھن مہم سرانج م دی تھی۔ اس نے سامان رسد سینکڑ وں میل تک اسے ہمر ہ ا فعالی تھا۔ کئی مرتبہ موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالی تھیں۔لیکن بٹوز، سے یقین ندتھا۔

ہ بحداک نے بیتر کری کیا کہ ۔

البند میں نے وہی کھی کہا جو پاکھ میرے بنز دلا نہا ورجھونے وقار نے "میں نہیں جاتا کہ وہ کیسے میرااستقباں کرے گا میرے لئے تجویز کیا میں قدم برھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اینا ہیٹ اتار اور کہا کہ ۔

"ميراخيال ٢٠ كرآب ذاكثر ليونك اسنون بين"

کیکن ڈاکٹر نہصرف میر بانی کے ساتھ پیش آیا بلکداس نے اظہار تشکر بھی کیا اور اس امر کونظر اند زکردیا کہ اشینلے نیویارک ہیرلڈ کا نمائندہ تھا۔ اسٹینے نے ایکے چند بنتے ڈاکٹر کے ساتھ گزارے اور اس نے محسوں کیا کہ افریقہ کی شخصی و تفنیش سرانجام دینے کا شعلہ ڈ کٹر کے دل میں یوری شدت کے ساتھ بھڑک رہاتی اور پیشعبہ ماند پڑتا دکھ کی شویٹا تھا۔



## ميزهلي مان في شرر اعد دريافت كرليا

زم دگرم ہوائیں پکھند پکھضرور پنیاں تھ ۔ پکھالیک چیز پنیاں تھی جوتر کی کی تجیب وخریب خوشبو سے بھی ہو ہو کرتھی۔ کوئی ندکوئی چیز آج اسے مید ہو در کروار ہی تھی کہ ہاہ تک کے اس گرم دن وہ پکھند پکھیضرور پالے گاجس کے پانے کی جدوجہدوہ گذشتہ کئی برسول سے کرر ہاتھا۔ اورا کیک چرمن پاپ کا بیٹا تھی ہاں کیا ٹابت کرتا ہو بہتا تھ ؟ ہابعد پٹی زندگی کے آخری بیام جس اس نے بیدواضح کیا کہ ۔ ''میس نے شرہ پرائم کے کمل افسانوی فرزائے کو پایا ۔ ایک افسانوی شہر کا فسانوی ہادشہ ۔ جو کیک کھمل، فسانوی دور چس ریائش یڈ بررہا۔''

میری 1873 و کاموسم بہر کی اس میں اس روئے زیمن پران چندافراد میں سے ایک تھ جواس امر پر یقین رکھتے بنے کہ تظیم م یونائی شاعر کی''فروجن واڑ' کی داستان جوفرائے کے شاہ پرائم ور یونانیوں کے درمیان لڑی گئی میں ایک عورت کی محبت بس لڑی گئی برلزائی محض ایک فرمنی داستان دیتھی۔ بہت سے تاریخ دائوں کے نزد کی فرائے ایک انسانوی نام تھ اور پرائم بھی ایک افسانوی کروارتھا۔ ان کے بقول میر ایک افسانوی ورروں نوی تصدیق جومعہ یوں سے کردش کررہ تھ۔

لیکن تھی مان سے بھین ہی ہے اس تصے کو بیک تھی و قدرتصور کرتا تھا اور اس کے نزو کیک ٹرائے بذات خود بھی تھی شہرتھا۔ایک تھیم شہر جوز مانے کی گرد تلے جیپ چکا تھا۔

تركى كى سكرسائل كقريب وه اينة آب سے مخاطب تف كد.

خدا بہتر جانتا ہے۔ بڑک بھی شابید تیں جائے کہ کی دوریش اس مقدم پرا کیک تظیم شہر آ یا دفقا اس کے آتا داس کی تمام بڑ دوست سمیت زمین کے ندر چندانٹ کی کہرائی میں مدفون ہیں۔''

یجی وجہ بھی کہ انہوں نے اپنے کام پر ہرطرح کی پابندی عائد کررکھی تھی حتی کہ معمر شخص اجین ، فندی جوکام کی تکرانی سرانبی م دیتا تھ وہ بھی بھی بھٹی کہ وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے کام پر ہرطرح کی پابنا تھا۔ اس کی فر مدداری بیٹی کہ دواس امر کی بیٹیں دہانی کرے کہ کو کی بھی چھوٹی چیز آگرچہ وہ بھی بھٹی کے بیک سرے سے دوسرے تک کو جانتا تھا۔ اس کی فر مدداری بیٹی بھی نہیں جانی چاہیے۔ دو بے دو جو بھیری بھٹی مان کی جیب کے علد دہ کسی اور کسی جیب بھٹی نہیں جانی چاہیے۔

نی ای رزیورے کم قیست کی حال چھوٹی موٹی شیاء ہی دریانت ہوئی تھیں اور بیدریافت اس کے مزووروں کی نوخ نے سرانجام دی تھی۔ تم م تر اشیاء ما بینر کم شدو تہذیبوں کا مدنن تھا۔ کوئی جہاں سے کوئی نہوئی قدیم ظروف دریا ہت نہوا ہو۔ اور ن میں سے کوئی بھی دریافت بھول ہرین آٹارقد بہدیہ ٹابت نہ کرتی تھی کہا اس کا تعلق ٹرائے کے تقلیم بادشاہ کے تظیم کی سے تھ۔

النين معير الي هني مان بهتر جاملة تقا من بها أيش جاكي تن ما هرين آثار قديمه السيف مي نقره بزارول بارا ين وسيس وجرايا تعا اس كے مزدوروں نے ايك لبى چوڑى خندل كھودى تى اور يھى ايكى وواس كى كدر أل كى كام سے فارغ بوے تے سے وہ مورى رہاتھا كده برآ الرقد يمديد نہیں جائے تھے کہ دوائ مرکوثابت کرسکتا تھا کہ یک جرمن اس میدان بٹل بھی کامیانی سے ہمکنار ہوسکتا تھا جس میدان بٹی وونا کام ہوئے تھے۔ اس نے خندت سے لگاہ او پر اٹھائی اپنی تو جوران تی ہوتانی بیوی صوفیہ کی جانب دیکھا۔ سرے یاؤں تک اس کا جائزہ بینے کے بعدوہ مسكرا نے لگا۔ وہ ایک خوبصورت مورت تھی ، دراس سے محبت بھی کرتی تھی ، در بیددوخقائق سے تھے جنہوں نے ہاہم ل کراہے بیلوانا کی بخشی تھی کہ وہ ا پی بات کو ثابت کر سے۔ جب تک اس کی میٹی اورخواصورت بیوی اس کی زندگی پس داخل ند مولی تھی اس وقت تک وہ اکثر ، بیری ،ورآ زردگی کا شکار ر بتنا تقدراب وه خوش باش ربت تقدراب است برچیز کامل دکھ کی ویل تھی۔

پیوخندتی تقریباً لومیٹر کہری تھی۔ 28 نٹ کہرائی کی حال تھی اوراس میں قدرے روشنی دکھائی وی تھی۔کوئی چیز ایک لورے سے چیکتی دکھائی و تی تھی اور پھر غائب ہوجاتی تھی۔اس نے سینے سنہری فریم کی حال عینک اتاری۔اس کے شنٹے صاف کیے اورا سے دوبار واسینے چبرے پر سمایا۔ اس کے بعدد واس فقررز ورسے ہانیا کرمو فیدنے چوتک کراس کی جانب ویکھا۔ و واس کے خزائے کونیدد کھے کی تھی۔

وورو باروب نب رہات وواس طرح بنب رہ ت جس طرح بانی سے باہر چھی تریق ہے۔ اس کے بعدوو کی قدر ہوئے کے تاہل موا

او نهیں روکوسو ٹیبر ۔ انٹیس روکوا''

صوفيدف دريانت كياكد -

"روكول محمر كيروكول؟"

هلى مان في جواب وياكه.

" مزوورول كوروكو ... .. اب النس روك دو-"

ال نے مزید کہا کہ۔

' دونہیں ان کے **ک**ھر وں کوروانہ کر دو''

صوفیہ نے بوجھا کہ ۔

"انہوں ان کے گھر روانہ کرووں مسلم کیوں؟ اور کیے؟"

هلی مال چل یا که ۔

"صوفيه جبيها بين كهدر ما هور، ويسيدي كرو"

صوقیہ نے جو پ دیز کہ ۔

و و محکیک ہے۔''

هلی مان نے مزید کہا کہ ۔

" مز دوروں کو بتا دو کہ میہ پیڈو ہے ۔ یعنی آرام کا دفت ہے ۔ اورانہیں جدری سے بتا دو۔" مسوقیہ نے اپوچھا کہ ۔

"وو کیل کے کہ کیوں آرام کا وقت ہے؟

هلی مان کے کہا کہ۔۔

"البيس بتادوكم آئ ميرى سالكره ب،ور بجيما بحى بديدة ياب البيس لازى طورير آرام كي غرض سے چد جانا چاہئے " البيس لازى طور ير آرام كي غرض سے چد جانا چاہئے " اور پس البيس اس آرام كے دراہے كى بحى ادا يكى كروس كا"

ال نے سپنے کندھے چکائے اور سیزھی چڑھنے گلی تا کہ ساتھ نہیں تک پنٹی جائے۔ تھوڑی دیر بعد مزدور چھٹی منارہے ہتنے ورادھ 'دھرمٹر محشت کررہے ہتنے وراہیج '' پ کومپار کہا دوے رہے تھے اور اس غیر کئی کی ممانت پر انس رہے ہتنے جسی ابھی اپنی سالگرہ یا د آئی تھی وروہ اس سالگرہ کی وجہ ہے، پٹی رقم منا کئے کرد ہاتھ۔

اگروہ بے بننے کہ میر بی هلی مان کیا پہتے پار ہاتھ سیکھ کوئیں رہاتھ، جب وہ بھی بھی اس جگہ سے نہ بینتے۔ یہ اس سے لومیٹر نیچے بیک دھاتی صند دق مدنو ناتھ جوا بیک مربع مٹر سائز کا حال تھ اس کا بار ٹی کن روٹو ٹا ہوا تھ تھ کہ اس کے ندر یادشاہ کا فزز نہ سونے اور جائدی کی شکل جس موجودتھ۔

ھلی مان نے بینزانہ ہیٹنا شروع کرویہ اس نے اپنی بیوی کوورٹاں گھر بھیجا کدوہ گھرسے اپنی بیزی شال نے آئے۔اس نے بینزانہ اس ش میں چھیایا وراینے کرائے کے گھر بیل ہے آیا۔

آج ، ہر آٹارفقر بہداور تاریخ دانوں کو بہلیتیں ہے کہ جس مان نے جوٹر سے دریافت کیا تھا۔ وہ حومر کے دور کا ٹر سے نہ تھا۔ اللہ اس کے دور کے متاب کیا تھا۔ اللہ دوراکٹر دہر تار ہتا تھا کہ ''س نے ایک اس کے دور کے بہت بعد اس مقام پرایک شہر بسایا گیا تھا اور ٹلی من بذات خود کائل بقین کا حائل نہتھا۔ لہذ وہ اکثر دہر تار ہتا تھا کہ ''س نے ایک اف رق بی دشاہ کا فی تھا۔ اور بیفت کیا تھا''۔ اس کا بہ کہنا اس کے شک دھیمے کے اظہار کے لئے کافی تھا۔

لیکن بھٹر چ ھٹی مان کی ٹرائے کی دریافت اگر چدوہ ما بعد بسنے وا ماٹرائے تھا۔ آٹار قدیمہ کی ایک عظیم ترین مہم تھی۔ پیھٹی مان کس تشم کا مخص واقع ہوا تھا؟

ادراس نے اپنازندگی کا ایک بڑا تصدیوں اس مشغلے کی نذر کیا تھا؟ کیونکہ شلی مان کونز انے کی قطعاً ضرورت نہتی ہے اس کی قسمت پہلے ای اس کی یاور کی کرچکی تھی ۔ اس کی قسمت کی ہارچک چکٹی ا کی اور اللہ اور ایک اس کی ویران اس کی وریافت کی نسبت ایک مہم جوئی ہے۔ اور ایک مزید بات بیٹی کہ وہ الكه خوش تسمت مخض واقع مواتها به

اس نے 6جنوری 1882 و کو جرمنی کے مشرق جھے جس جنم میا تھا جو کہ یو بینٹر کی سرحد سے زیادہ دور نہ تھا۔ اس کا باپ میزی کی پیدائش سے پکھنی عرصہ بعدا کیے چھوٹے سے دیہات کا پادری مقرر ہو کیا تھا۔اس دیہات کا نام استکرش جن تھا۔وہ ایک پروقاراور قابل قدر پادری ندتهار کیونکدتن مرز دیباتی بیرجائے تھے کداس کے اپنی بیوی کی کی فاومد کے ساتھ ٹاج ئز تعلقات استودر تھے۔ دیب تی اس وفت تک خاموش رہے جب تک اس کی مظلوم ہوی موت سے اسکنار نہ ہوگئ ۔ اس کی وفات کے بعد وہ مشتعل ہو سے البندا اسے انبکرش جن کے یا دری کے عبد \_ كوخير بادكهنايا الكهاساس عبد عمعزول كرويا كيا-

اس تم م ترتصے میں جو فرادمعہ ئب کا شکار ہوئے وہ یا دری هلی مان کے بچے تھے۔ وہ اپنی اسکول کی تعلیم کوخیر باد کہنے پر مجبور ہو سمجے اور کام کاج کی تلاش پیل مصروف ہو مینئة تا کدائے ہینے کا دوزخ مجر میں روح اورجسم کارشتہ برقر ررکھ میں۔ مینری نے ایک کر بانے کی دوکا ن میں ماہ زمت اعتبار کرلی۔

عین ممکن تف کدوہ اپنی تمام زندگی کریا نے کی اس دوکان پر ماازمت سرانبی م دینے ہوئے کر روینالیکن ایک دن ایک ساحاد شہیش آیا كداستاس طازمت كوخيريا دكبناية ساس في ايك بعارى بكس الله يابو تفاكداس كاناتوان يهيير جوب ديركيا وه بعارى بكس اس كم باته سے چھوٹ کر بھے کر گیا وراس میں بندس مان ادھراُدھ بھر کی ور پھیں مان ف تع بھی ہوگیا۔اس نے محسوں کیا کداس کے کمزور پھیھرے کریائے کے اس بھ ری کام کوسر نجام ندوے سکتے تھے ۔ وراگروہ زبردی اس کام کے ساتھ نسکک رہاتو وہ موت کے مند ہیں چار جائے گا۔

البذاه وجمبرك كى جانب رو شهوا ووران سغروه روسناك بين رك كي اوربك كييتك كام كى تربيت عاصل كى راس في جس كام وصل چندروز بین سیکه سیاته اس کی جگه، گرکوئی اوراز کا جوتا تووه اس کا م کوکم ، زکم ایک برس میں سیکه پاتا۔

ملے پہل اس کو بیاکام مودمند و کھائی نہ دیا۔ کیونکہ کسی ہمی آجزنے سے کام نہ دیا۔ قسمت ایک مرتبہ پھراس پرمہر بان ہوئی۔ اس کی ما قات ایک مہر ان مخص سے ہوئی جوایک بحری جہاز کا ، لک تھا۔ اس نے است پیکش کی کدوہ برے نام کرایہ واکرتے ہوئے وینزویل تک کا سغر مطے کرسکتا تھا اور دہاں پر پی قسمت جیکا نے کا جنن کرسکتا تھا۔

لکین ہے بحری جہاز ڈروتھ اینے سفر کے آغاز میں ہی جاتی کی زوش آئم یا اور ہمارے ہیرد نے اپنے آپ کوٹیکسل کے ساحل پراوندھے مند پڑا پایا جبکہ جہاز میں موجودہ دیکر فراد مقمہ جل بن ہے تھے۔ وہ مجز اندطور پر زندہ نج محی جبکہ اس کے دیکر ساتھی اس قدرخوش قسمت واقع نہ ہوئے تھے۔ وہ سیسٹرڈم چلاآ یا تھا اور یہاں پر بیک قاصد کی ملازمت اختیار کرلی۔ وہ جانتا تھ کیقست کی دیوی دور کھڑی اس پر سکرار ہی تھی ال نے بیفیلد کی کدوہ اپنی مدد آپ کرے گا اور اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا جب تک وہ اس کا میا بی کواپنے گلے سے ندلگا ہے جس کا میانی کا وہ مستحق تف اس نے پہیے بچانے کی غرض ہے ایک سینے ترین مکان میں رہائش ختیار کی۔اس نے وائندین کی اورانگریز کی دونوں زبانیں

سیسنی شروع کردیں۔

چھاہ کے اندراندروہ ان زبانوں پرعبورحاصل کرچکا تھا۔ اس کے بعد وہ فرانس پر جگال۔ ٹلی ورائیلن کے دورے کرچکا تھا۔
21 برس کی عمر جس وہ اس قابل تھا کہ ایمبسٹر ڈم کے کسی بھی اہم ترین وفتر جس وافل ہو کر بید ڈوی کر سکے کہ اسے سمات رہا توں پر عبور حاصل تھا دروہ ایک بہت بہتر تنخو ، کی حال مان زمت کا ستحق تھا۔ ہر شروڈ رنے اس نوجوان کا استحان لیا اور اسے مان زمت کی پیشکش کر دی۔ دو ہرس کے بھی کم عرصے کے بعد اسے روس بھتے دیا گیا تا کہ وہ بیٹ پیٹر جس کی اس میں نوجوان کا استحان لیا اور اسے مان زمت کی پیشکش کر دی۔ دو ہرس کے بھی کم عرصے کے بعد اسے روس بھتے دیا گیا تا کہ وہ بیٹ پیٹر بیس فرم کی نمائندگی سرانب م دے سکے راس وقت تک ھبی مان روی زبان پر بھی عبور حاصل کر چکا تھا۔ اس نے روس بھی مورد بیان کر سکتے ہیں کہ اس نے صوف کر سے بھی میں وصول کرتے ہوئے بھی شرون این کی میں دی اور ان فرموں سے نصف فیصد کی بھی کہ اس دوران اس کی میں دی بھی نمائندگی سرانب م دی اور ان فرموں سے نصف فیصد کیسے تا مول کرتے ہوئے بھی تقسمت جبکائی۔ بیاس کی بھی تھی کہ اس دوران اس کی میں دی بھی نمائندگی سرانب م دی اوران فرموں سے نصف فیصد کی بھی کہ کی تو بھی ورت بڑی ایکا ٹرینا ہے ہوئی۔

ا بھی وہ خوش قتمتی اور برتسمی کے درمین بھی ہے کھار ہاتھ کدا ہے اس کے بعد کی کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔ بٹرونگ پچھ برس بیشتر نی دنیا کی جانب من رم سفر ہواتھ ۔ وہ کیلی فورنیا گورندرش کے ساتھ مسلک ہو اور معیری سے بھی بز دھ کر پٹی قسست چکا کی۔ 25 برس کی عمر جس سکرامینو جس اس نے وفات پائی تھی۔ مینز رچ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مقدم پرضرور جائے گا اور سپنے بھ کی کی تبر بھی دکھے گا اور عین ممکن تھ کہ اس دور ان اسے اٹی قسمت چکانے کے مزید مواتع میسر آجائے۔

البذاوه عازم سفر جوا۔ وہ 1851ء کی میان فرانسسکو کی ہم کے دیکھتے کمیٹے پروفت وہ ب پریکھی چکا تھے۔ بعداس نے تحریر کیا کہ ۔۔
'' تو گول کی چنے و پکار، ورائد جبری رست میں شہر کے جینے کے قبل نے اس سانحہ کواٹنز کی افسوس ناک بناویا تھا۔''
اس نے سکرامیٹو کی و حدف تر پروف ممارت میں پنا وسلے رکھی تھی۔اس نے سونے کے براوے کی خرید کا دھند، شروع کرویا تھا۔ تو ، و کے

تلیل عرصے کے دوران بید مرتبہ پامراس کی تیمت چیک انفی تقی اور و دیکھر کی جانب رو ندہو چا تھا۔

ا یکاٹریٹا کے ساتھ اس کی جاست قائل رقم تھی لہٰذا اہنازیا دوتر وقت قدیم یونانی دنیا کے مطاحہ بٹس گزارنے لگا۔اے اس موضوع بٹس از حد و پھی تھی۔اس نے کئی زبانوں بٹس اس موضوع کا مطالعہ سرانی م ویا۔اس نے نہ صرف قدیم یونان کا مطالعہ کیا یا کہ کی مطالعہ کیا۔ اس دوراں اس نے کریمن جنگ کی ہدولت تیسری مرتبہ ہی تقسمت چکائی۔

جوں جوں اس کی قسمت یا وری کرری تھی توں توں ایکا ٹریٹا کے ساتھ اس کی نفرت بڑھتی جاری تھی اور قدیم ہوتان سے اس کی مجت بڑھتی جاری تھی ۔ اس نے محسول کی کہا ہوت سے جاری تھی کہ وہ ہوتان کا رخ کرے۔ لہذا وہ میں زم ہونان ہوا۔ وہ ہوٹان کی خوبصورتی اور اس کی تاریخ سے از حدمتا ٹر ہوا اور وہ جانا تھ کہ جوں بی وہ اس قدیم سرزین پر پہنچا تھا اس کے کا روباری ، موراور دل کے امورات پکاررہ سے تھے کہ سے واپسی کی راہ اختیار کرنی جائے۔

شیدول کے امور ایک غلط اصطلاح ہے کیونکہ اسپے سفرول کے دور الن شلی ون بیجان چکاتھ کدوہ برآسانی ایک امریکی سے طلاق

ماصل كرسكنا تقد البذوه وموس جدا يا ورطلاق عاصل كرى اوراس كے بعدا يقتنروا يس جدا أيا

تھوڑی دیر بعد یک بونانی دوست کی وس طت ہے۔ یک شنہ دش کع کرواتے ہوئے وہ اپنے سے ایتفنز کی ایک خوبصورت دہن حاصل کرنے ہیں کا میں ہوئی جس ہوئی جس نے ایکا ٹریٹا کی جگہ لے دہتی ۔ بیر کیا تاولہ تھ اور اسے اس نباوے پر بھی افسوس شہوا تھا۔ اس نے اس کے اس کے اس جو ہم کی دنیا تلاش کرنے کی اس کی جدوجہد وہ وولوں اسٹھے قدیم شہر اس جذب ہشر کرنے تھے ۔ اس کے ملک کے سے رکھتا تھ ۔ حوم کی دنیا تلاش کرنے کی اس کی جدوجہد وہ وولوں اسٹھے قدیم شہر ٹرکے دریافت کر سے تھے ۔ حالی من جوانتیا کی بیزی کے ساتھ ہو حالے کی داہ پرگا عزن تھے۔ اس کے دراز اور اس کے فرائے وریافت کر سے تھے ۔ حالی من جوانتیا کی بیزی کے ساتھ ہو حالے کی داہ پرگا عزن تھے۔ اس میں جوانس کے فرائے والی دنیا کے فرائے کھی وشکتا تھا۔

اوراس نے اید ہی کیا اگر میں ، نشہر ٹرائے اوراس کے ٹڑانہ کو دریافت نہ کرتا تو ہم ہیں ہے کوئی بھی اس خوش قسمت ہوڑھے کے یارے میں نہ جان سکتا۔ اگر چہوہ شہر وراس کا ٹڑن ، نیشہرٹرائے کے بعد '' باد ہونے وہلا شہراوراس کا ٹڑنانہ تھا تب بھی بیا کیے جبر ن کن دریافت تھی اور اہم ترین دریافت بھی تھی۔

وہ برس ہابرس تک تحقیق سرانی م دینار ہااوراس نے ہراس شخص سے مشورہ کیا جس کے ہارے بیں وہ بے جاتا تھا کہ اس کاعلم اس کے علم سے بردہ کرتھ ۔ بلا ہر بیادکھ کی دیتا تھا کہ قدیم ٹرنے ۔ اگر چہاس کا کوئی وجودتھ ۔ وہ ما زیا جدید تھے نہار ہاشی کے فزویک ہون تھا ۔ جو ترکی کے سامل سے دس میں ہوں کہ فرسے اس مقام پر مدنوں نہ ہو کہ سے سامل سے دس میں ہوں کہ فرسے اس مقام پر مدنوں نہ ہو سکتا تھا۔ البندا اس نے بیا قیملہ کیا کہ سے اس مقام سے چند کیل وورکھ دائی کروائی جا بھے بینی ہس رلک کی زیادہ پر کشش پہاڑی کے مقام پر۔

اوروہ شہراس مقام پرواقتی مدفون تھا اوراس نے اور صوفیدنے کیے عظیم دریافت سر نبی م دی تھی۔ جوب ہی دواسیے مقصد میں کا میاب ہو

ع في الله على مان يك بنا مسك ي دوجار بوجات

وه كس طرح بناخز المحض سيخ تك بني محدود ركا مكتاته؟

و و کس طرح اس فزائے کولہ کچی ترکول ہے محفوظ رکھ سکتا تھا؟ سب فتک بیدان کا ملک تھ لیکن دوال فزائے کوان کے ہتھے چڑھنے ہے مسے مس طرح محفوظ رکھ سکتا تھا؟

ال کے دل کی دھڑ کن تیز تر ہو چکی تھی۔ وہ اور صوفیدال ٹرزائے کواپیز گھر لے گئے ورال کو پینے گھر بیس چھیا سیا۔ال کے بعد ، سندہ

ہفتوں کے دوران وہ تھوڑ اتھوڑ کر کے اس فز دینے کو اپنے دوستوں کے گھر وں میں منتقل کرتے رہے جہاں پر اس فز اے کو ڈن کیا جاتار ہا۔

برسوں بعد هلی ون نے بیتمام فزانہ بیک مقام پراکٹھ کیا۔ بالآ خروہ اس قائل ہو چکا تھا کدائی فزائے کواپنہ فزانہ کہد سکے۔لیکن اسے اس دوست کی قطعاً ضرورت ناتھی ۔ وہ محض اس دولت کو دریافت کرنے کا عزز زیانا چاہتا تھ ۔ حومز کے ٹرائے کو دریافت کرنے کا اعزاز حال کرنا

چ بتاتها اس اف نوی شهر کودریافت کرنے کا عزز بانا چاہت تھ اوراس دوران و عظیم خزنوں کو تلاش کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

اس کے خزائے برئن کے عجائب کھریں رکھے گئے تھے۔ ولی عہد شنرار دویم جلد ہی قیصر ویم ۱۱ بن چکا تھ اس نے ان دونوں کے

100 عقليم مبرّات

اعزازیش ایک تقریب منعقد کی۔ 1890 ویس همی من موت سے جمکنار ہو گیا تھا۔ وہ اس اعتاد کے ساتھ موت سے جمکنار ہواتی کہ اس کی یاد اس کے فزائے سے جمیشہ قائم رہیں گے۔

شہبراس کی یاد ہمیشہ قائم رہے اور جہاں تک اس کے تزانوں کا تعلق ہے۔ 1945ء بیں روسیوں نے انہیں برلن کے تاب کھرے اپنے قبضے بیل سے لیافقا ۔ اب تھش روی تی جانے جی کہ وہ ٹزائے کہاں ہیں۔ اور شایدروی بھی ریبوں بھیے ہیں کہ وہ ٹزائے کہاں جیل۔



#### ﴿اردو ٹانینگ سروس ﴾

اكرآب الى كبانى مضمون ومقال يا كامم وغيروكمي رسام يو ويب ساعث يرشائع كروانا جائية إي ليكن أردونا كينك ين

وشواري سي كي راه بيس ماكل بي قو جهاري خدمات حاسل يجيئ ـ

المح سي المح مولى تحريب يحيد اور مس جيج ويحدي

🖈 اینی تخرم پر دو کن سرد و پیش ٹائٹ کر کے میں میسی و یجتے یا

🖈 این موادا پلی آواز پل ریکارڈ کر کے جمیں ارس س کرد ہجتے یا

🖈 مو وزیاده او نے کی صورت ایس بذر بعد ڈ ک جمی جیجا جا سکتا ہے

ار دو بیس ٹائپ شدہ مواد آپ کو بی میل کر دیا جائے گا۔ آپ دنیا جس کہیں بھی ہوں دیماری اس سروس سے فائدہ دفتا سکتے ہیں۔ اوا لیکی کے طریقہ کا راور مزید تفصیدات کے بئے رابطہ کریں۔

فَنْ بُر 0092-331-4262015, 0300-4054540

ال کا harfcomposers@yahoo com

#### فادرد يمن اوركورهي

جوزف ڈی ویسٹر کی عمراس وقت 19 برس تھی جب اس کی مثالی مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا تعلق مجھے وروولود بن کے نزدیک رہائش پذیر تھی۔ اس کے ولدین نے اسے بیک کرروس کی تقولک بنایا تھے۔ وہ اکر چیر ن ہوتے تھے کہ وہ کون ساا تھی رکر ہے گا اور اب جباراس کی اسکوں کی تعلیم اپنے نقشا م کوئٹن چکی تھی میسوال مزیدا ہیں۔ تقیار کرتا جاریا تھی کہ وہ کون سر چیشرا تھی رکرے گا۔ اس کے وسدین اور دیگر اہال خاشکا شیال تھی کہ است وہ پیشہ تقیار کرتا جو چیس چیشے بیس اس کی جسمانی تو ت کا عمل قول ہو ور اس کے اس جذب کی تسکین بھی ممکن ہوجس کے تحت وہ اس خاص میں بیند کرتا تھا۔ وہ وہ وہ کی تعلیم اس کے جسمانی تو ت کا عمل مواجع رہائی قصوص مہارت رکھتا تھا۔ البذہ اس کا کام وگول سے متعمق ہویا تھا میں۔ متعمق ہویا تھا میں۔ متعمق ہو یہ نظامیہ سے متعمق ہو یہ کی نیا میہ سے متعمق ہو یہ کی ان فلوط پر بھی نیس موج تھا بھی تال کے کہ وہ چیز وال سے متعمق ہویا انگار اور خیبات سے متعمق ہویا تھا میہ سے اس کا کام وگول سے متعمق ہویا تھا میہ سے کا اس کے کہ وہ چیز وال سے متعمق ہویا تھا میہ سے تال کے کہ وہ چیز وال سے متعمق ہویا تھا میہ سے تال سے کہ وہ چیز وال سے متعمق ہویا تھا میہ سے گا۔

بیال کی جائی آب ہو ہے۔ اس دن اس کا ہیں استال در گاہ ہے گی جہاں چال کا جائی آبک ہودی بینے کی تربیت حاصل کر دہا تقا۔ اس کا ہمینی کہ دولوں بی ٹی آبک دوسرے سے بہت ہو کہ کہنا سنا پہند کریں سے لہذراس سے ہیں ہے کہا کہ دو رات سے تھ نے تک بن دولوں کو اکنوں رہنے کا موقع فر اہم کر رہا تھا۔ وہ دوٹوں رات کا کھی ٹا اکٹی ٹاول کریں اوراس دوران کپ شپ سے در بہنا کی جہداس دوران وہ بذ سے خودا یک نزوں سے جانے گا۔ کی جب وہ بذ سے خودا یک نزوی سے جانے گا۔ کی فرض سے جارہا تھا اور دائی پر جوزف کو ایٹ ہمراہ کھر وائی سے جانے گا۔ لیکن جب وہ وائی آبے تا کہ جوزف کو سیخ ہمراہ کھر وائی سے جانے گا۔ لیکن جب وہ وائی آبے تا کہ جوزف کو سیخ ہمراہ دو بیس گھرے جانے قواس کی جبرت کی کوئی انٹی شدری جب اسے میں معلوم ہوا کہ بیاد جو میں مختلف منصوب دکھتا تھا۔ جوزف نے کہ کیا گراس دری گاہ کی تا گراس دریں گاہ کی تاب سے دریوفت کی کہ ۔

جوزف نے جواب دیا کہ ۔

يد فيصله اليك اليونك فيصله ندات اللكه الرافيط كوظ مركرنے كالحداج لك آن يا أي الله

جوزف میہ کہنے میں چکچ ہے۔ ہے کام ہے رہ تھ کہ وہ ایک یا دری بنیا جا بتنا تھا۔ اس پچکچ ہے کی وجہ میٹی کہ پاوری بننے کے ہئے اسے پی مں اورائے گھر کوخدا حافظ کہنا تھا۔اب اگر وہ اس درس گاہ ہیں محل تیر م کرنے کا ارادہ کرتا سے تب وہ اس تکایف وہ لمح سے پچ سکتا تھا۔

البندادہ جو ربرس تک اس درس گاہ بیس تقیم رہاور وہی تربیت حاصل کرتا رہ جو تربیت اس کا بھائی حاصل کر رہاتھ اور تب اس نے ایک اور دلیرانہ قدم اللہ یا۔ اس کا بھائی سے اپنی تربیت کے تھیل پر سے رضا کارہ نہ طور پر اس مشنری میں شمولیت ختیار کررہ تھا جو بحرا انکابل کے جزیروں میں

ا پې خدمت سراني م دينا چه ښځنگې ـاس کيملم جمل ميه بات آني که ديگرنو جو ن پادريوب کيهم ه هونولولور داند کيا جارې تف پالخصوص سيندو چ جزيروب پ بیٹوجو ن جذباتی صدتک جانے کیلئے مگل رم تھا۔اس کی اس خو ہش کواس وقت شد بیردھیکالگاجب وہ بھار پڑ گیا۔وہ اس قدرشد بیر بھارتھ کہ اس کواٹی روائی ماتوی کرناپڑی اس نے سکتے عازم سفر ہونے کا اراد و ترک کر دیا۔ دونوں بھائی ایک وسرے کے اس قدر قریب سے کہ جوزف ج ساتھا کہ اس کے بھائی کوئس قدر سکون میسرآ سے گا اگروہ اس کی جگدروانہ جوجائے ،وراس نے ایسا کرنے کی درخواست بھی چیش کروی ،گر جداس کی تربیت بنوزادهوری تحی اور کمل ند بهونی تحی رجیران کن بات بیتی کداس کی خو بهش کوشرف قبولیت بخشا همیا تهار

سينٹرون جزيرے (ن بھر سے آج كل ايك جزيرہ ہوائى كے نام سے جانا جاتا ہے )اس لئے سينٹرون جزيرے كبوتے تھے كے كيتان کک نے اپنے کیک سر پرست کے نام پر ان جزیرول کا نام رکھ تھے۔ ارل آف سینڈوج کیٹان کک نے ان جزیرول کو 1768 وجس ور یافت کیا تھا۔ آئندہ برسوں کے دوران ال ہو، کی نے اال پورسے کا پہدا دوستانداستقباں سر نجام دیا۔ بور لی تاجرول نے اس جزیرے کارخ کیا تف البيل بير بزيرے ايك آسان ورس منذى دكھائى ديے تھے۔اس كے علد دوير جزيرے بدائنى كى آما جگاہ مجى تھے۔ استحداد رالكو ساتاز و یانی اورخور کے کے بدلے میں بہ اس نی وستیاب تھی۔ اس کے عدا وہ خوبصورت الرکیاں بھی بخوبی وستیاب تھیں۔ اال بورب نے ال جزیروں کوجو برترین چیزعط کی وہ پور کی بیاریوں تھیں جن سے اہل جزیرے اس سے فیل آشنانہ منے اور یکی وجد می کردوان کے خلاف مزاحمت کے حال نہ تھے۔ ا کیا سویرسول کے دوران سینٹروی جزیروں کی آیودی میں 90 فیصد کی واقع مولی تھی ۔ بیآ مادی 400,000 سے کم موم 40,000 رو گئی ۔

کیکن تصویر کا دومرارخ بھی تھا۔ اگر چہ تصویر کا بیررخ ین برائیوں کی تل فی نہیں کرتا تھا جو بر ٹیال بور لی تہذیب نے متعارف کردائی تھیں۔اہل ہورپ کے ان جزیروں پر قدم رکھنے سے چیشتر ان جزیروں پر جوطرز زندگی رائج تھی وہ بھی ایک خوشکو یہ ورمعصومیت بھری طرز زندگی نہ تقی ۔ تبائلی جنگ وجدل اس هرززندگی کا بیک حصد تھ اور بہت ہے کا کمانہ توانین مروج ہے ۔ بالخصوص وہ توانین جوتبائلی سرداروں کوتفلیم سرانج م شدد ہے کی یا داش میں لا کو ہوئے تھے۔ا بیک محض جس کا سامیر دار پر پڑجا تا تھا یا اس کے سامنے سردار کا نام لیا جائے تو وہ اسے آسے کو زمین بول کرنا مجوں جاتا تھا۔ اس کوسزائے موت ہے توازا جاتا تھا۔ وہ خواتین جواس متم کی خوراک استعمال کرتی تھیں جو بتوں کو پیش کی جاتی تھی ان کو بھی سزائے موت یا دیکر مخت سزاؤں سے لوازا جاتا تھا۔ایک مشنری کی بیوی نے بیک جھوٹی میز کی سے دریا ہت کیا کہ ۔

"" تم این ایک آگھ ہے کس طرح محروم ہو کی تھی؟"

اس لڑکی نے جواب دیا کہ۔۔

" بن منه ایک کیلا کھا یا تھا۔"

ا پسے فلا لمانہ رسم ورواج ور ال یورپ کی متعارف کروہ پر نیوں کے باوجود بھی ان مشنر یوں نے جنہوں نے 1820 میں یہاں پہنچنا شروع كياتها يبال كالوكول كودوستانه يايا تحاب

ب شك ال كي يك وجهان كا فقررتي وحول تقد جب جوزف وي ويستر (يا فادر في من ال كانياندى نام) حونو بولو پېښي تو وه نيفكور

سمندر کی فوبصورتی سبزے کی بہتات مچولوں کی فوشبو مسکراتے ہوئے ہوئے ہوگوں کی فوبصورتی ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکاراس قدر فوش کن ، حول میں رہنا ہے ، زحد پیند آیا اوراس کی تہائی فوثی کا باعث ٹابت ہوا۔ اسےان لوگوں میں رہنے ہوئے وران کے درمیان رہ کر پنا کا م سرانجام دیتے ہوئے زحد فوثی ہوتی تھی ۔ سے بیج ن کربھی از حد فوثی ہوئی کہ بیوگ جوتی در جوتی بیسائیت تجول کررہے تھے اور ان کے بادش ہے آئیس متحد کرنے اور قب کلی جنگوں کو بند کروانے میں اہم کروارا داکی تھے۔ اس نے ظالم شاقا تون بھی مشوخ کردیے تھے اور مشنز ہوں کو بیدولوت دی مقمی کہوہ اس کی عوام کی روحانی تربیت سرانجام دیں۔

دن برس گزر ہے تھے۔ دورایک یو چینج ور پیش تھا۔ جس طرح اس موقع پر جبکدال کا بھائی بیار پڑا تھا اور وہ جو نتا تھا کہ اسے اس کی جگہہ سنجانی چاہے پاکسا ای طرح قاور ؤیکن نے پہلے مولا وہ جو بھی می سرانی مرب تھا وہ کائی نہ تھا۔ کی 1873ء کے ایک روز وہ شپ کے ہمر ہ جزیرہ ہ ٹی کا دورہ کر رہا تھا اور بشپ دیگر سے جزیروں شرم مردف تبیخ تھ جہال پر ابھی تک مشریاں فاطرخوا دنتائے سے مستفید نہ ہوگی تھیں۔ موکی ایک ایس جزیرہ تھی جس کے بارے بیل اسے زیر دہ تشویش تھی۔ حکومت نے اس جزیرے کو ایک الگ تعلی جزیرے کے طور پر رکھ ہو تھا اور بھی کوڑھی آب و بیتے۔ بیکوڑھی تا ہو تھا۔ دیگر جزیروں بیل اگروئی کوڑھی پایاج تا تو اسے جزیرہ بررکہ تے ہوئے مولی جزیرے دوائے کر دیا ہو تھا۔ اس جزیرے بر کہ برکہ تے ہوئے مولی جزیرے دوائے کر دیا جو تا اس جزیرے بر کہ برکہ تھے۔ بیکوڑھی آب وہ بھی کہ برکہ تھے۔ بھی کہ برکہ تھے۔ بھی بھی کوئی یا دورہ کریتا تھ تکر بیوگ دہاں پر رہائش افتیار نہ کرتے تھے۔ بھی کہ مرکز بر دی بھی اس جزیرے کا دورہ کریتا تھ تکر بیوگ دہاں پر رہائش افتیار نہ کرتے تھے۔ بشپ کی بیخوائش تھی کرا سے کوڑھوں کے اس جزیرے شن ایک میشنری دو شکر ٹی چاہے جو ن کی گھید شنہ اورد کی بھی سرائی مردے کیاں مشری ہوں دیکر جزیروں شل

فادرڈ بیمن نے اسے میہ یاور کرور یا کدشن میں مجھے نے لوگ بھر تی ہو کر بھٹی رہے تھے۔ اس نے مزید کہا کہ ۔۔ ''من میں سے کوئی کیک میری جگہ سنجال سکتا تھے۔''

اس نے پورخواست بھی کی کہ است بڑیرہ الموکی جانے کہ جانے ۔ وربیا جانہ میں گواہم کی جے۔

اس کی بیٹواہش فیر معمول طور پراس کی اس خواہش کی موافق تھی جواس نے 14 ہرس پیشتر کی تھی۔ جس خواہش کے تحت اس نے درس گاہ بیس میٹم ہونے کی اجازت جلب کی ورفو ری طور پرا پی ٹی زندگی کو اپنے گئے سے لگا ہے تھا۔ ان موکول کو خدا حافظ کیے اخیر جن کو وہ چھوڑ آیا تھا۔

جو ان کشتی بڑیرہ الوک کی جانب روانہ ہوئی وہ بیسوچنے لگا کہ ایک کوڑھی کے طور پراس بڑیر یہ کی جانب جل وہنی اس کوڑھی کے وال و والی کوڑھی کے وال و والی ہو تر بیسے عام مس فرکشتی میں موار ہوئے والی بیسے عام مس فرکشتی میں سوار ہوئے وران کی جدائی کا ماتم کر ہے تھے کیونکہ وہ جو اب ہور ہے تھے کیونکہ وہ جیسے عام میں فرکشتی میں مقام پر کئی بیک کوڑھی بھی اس کشتی ہیں سوار ہوئے ۔ ان کے اہل خانہ رور ہے تھے وران کی جدائی کا ماتم کر دہے تھے کیونکہ وہ کا وو جہوں ہور ہے تھے دران کی جدائی کا ماتم کر دہے تھے کیونکہ وہ کا وو جہوں ہور ہو تھی۔ آ دھی رات کے وقت وہ بڑیرہ ملوکی بھی تھے ورطلوع کم ترک وہ کا وو

جب سوری نکل یا اوروہ اس قابل ہوا کہ وہ ہزیرے کے اردگرد کھوم سکے اور اس جگہ کا معائد کر سکے جو کہ اب اس کامسکن تھی۔ نے سوچا کہ شاید میری بقایاز ندگی اس جگہ پر بی گزرجائے گی۔ اس نے جو پچھود یکھ وہ درن ڈیل تھا۔۔

" تقریباً 80 کوڑھی ہیںتال میں داخل تھے، در دیگر کوڑھی داری میں مقیم تھے۔ انہوں نے در خت کی شاخیس کا ب کرا ہے لئے مجمونیز بار بنار کھی تھی جن پڑھاس بچوس کی چھٹیں ڈ الی گئے تھیں''

جزیرے پراپنے قیام کے پہنے چند ہفتوں کے دور ان دوبذات خوداکی درخت کے تھے مرہ اور کائی برموں بعد جب دوائل مقام برایک چربی بنانے میں کا میں ہو اور ائل نے اس جربی کی تغییر بھی ای درخت کے پائے اور ائل چربی کے عددوہ اس نے بنا ہیار اگر بھی نقیر کروایا سے ایک چوناس گھر تھی جس میں چار کرے تھے۔ پکی منزل میں اس کے ان سمات ہم منصوں میں سے ایک رہائش یڈیر رہنا تھ جوائل کی امد داور تعاون کیلئے ہے۔ بالد کی منزل پراس نے دو کرے اپنے سے مخصوص کررکھے تھے ۔ ایک برثر دوم ۔ ورا یک کر ومطاعد کیان اس کے بہلے سروے کے موقع پر بیرس بہلی موجود نہ تھا ۔ بیسب بہلی مہت بعد میں منظری میں آیا تھا۔

" یہ وگ شکتہ جمونہ رہیں جس پڑے ہے ہے۔ ان جس عمراور جس کی کو کی تفریق نظری اور خس سنے یہ پرانے مربین کی کوئی تفریق ہی ۔ وہ ایک دوسرے کے سنے جنبی ہے ۔ یہ وہ دوگ ہے جنبیں من شرے نے دلیں لکا ما دے رکھا تھا۔ وہ اناش کھیں کرایتا وقت گزارتے ہے اور کی سنے بہتی ہے ۔ ان کے کپڑے سنے کہنے کہنے اور گندے ہوتے ہے کہ وہ کہ بانی عدم دستی ہی اور دور سے لا بار تاتھ۔ جس جب ان کے درمیان جبتی کے سنے جس موجود ہوتا تھا تب اس دوران جھے کی مرتبہ اس سے دور جاتے ہوئے تا ذوہ واجس سالس بینے کی ضرورت محسول ہوتی تھی ۔ ان کے کپڑوں سے اس دوران جھے کی مرتبہ اس سے دور جاتے ہوئے تا ذوہ واجس سالس بینے کی ضرورت محسول ہوتی تھی ۔ ان کے کپڑوں سے اشے و کی بدیری شربال سے بینے بھی تب کوئی مرتبہ اس سے کپڑول سے اشے و کی بدیری شربال کرنے کیلئے جھے تم کوئی کا سہرالینا پڑتی ۔ پائی کی خصوص ان کی وجہ سے بن کے کپڑول سے اشے و کی بدیری تبوی کی تب اس دور جس ہے بیاری تصور کی جاتی تھی کی سال میں مربی تبوی کی تب اس مقدم پر آب وہ وہ گول کی قائل رحم حالت کی بدولت اس جگروز ندولاگول کے قبرستان سے تب کی کی اتا تھا۔ "

ملوکی جزیرے جس اپنے بہتدائی ایام کے بیتا ٹرات اس نے چند برس بعد تحریر کئے تھے۔اس وقت تک وہ کی ایک حمد حاست مرانبی م وے چکا تھا۔ان اصد حاست کی جانب اس نے پی فوری اوجہ مبذول کروائی تھی۔ نئے مکانات بہتر خوراک مناسب جبی امداد یا فی کی مناسب فراہمی شراب نوشی پر پابندی وغیرہ ۔ وغیرہ ۔ فا درڈ پس کے بس کی بات نتی کددہ ان مریضول کی صحت یو فی کیسئے کوئی جتن کرتا کیونکہ من وثوں اس مرض کا ش فی علدج موجود نراتھ ۔ لیکن وہ من کی زندگی جس شہت تبدیلیاں لانے کا خو ہال تھا۔

آغازیش فادر ڈیمن کو خاطر خواہ کامیر لی تعییب نہ ہوئی۔ ایک ج نب تو وہ عکومت کا تعاون حاصل کرنے بیس ناکام رہا جو کہ پانی کی فر ہمی اور مناسب اوویات کی فراہمی کیلئے اسے در کارتھ اور دوسری جانب کوڑھی شرب نوشی تزک کرنے پر آ ، وہ نہ تھے۔ انہوں نے فاور ڈیمن کی اس تجویز کوچمی مستر دکر دیا تھ کہ دواسینے نے بہتر رہائش گا ہوں کی تغییر کے سیسے بیس ان کا ہاتھ بنا کمیں۔لیکن ایک برس بعد کیکے خوانا کے طوفان فاور

" بھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسول ہوتی ہے کہ مقامی عکومت، دراس جزیرے بیس آیا دیو گوں کے تقادان کی بدوست ہم کامیا لی ہے ہمکتار ہوئے منتے۔ "

فادرڈیس کے بقول وہ تھ سنگ کیل حیثیت رکھتا تھا جب کوڈھی اس پرکھس عثا دکرنے گئے ہے اور وہ جو پکھس جی کوشش کر رہ تھا اس سلسے جس اس کے ساتھ آ ہاوہ تھا وہ نے ہیں۔ اور بیصورت حاں اس وقت سنظرے م پر آئی جب کوڑجیوں نے بیٹسوس کیا کہ وہ بھی ان جس سے کیسے بن چکا تھا۔ شروع کے برسوں جس ان کی خاشت جھے جس آئی تھی کیونکہ فادرڈیس کیک خوبصورت ور تندرست نو جواں تھا وروہ سب لوگ خطرناک بیاری کا شکار نے لیکن ان لوگوں کے ساتھ دیل برس کا عرصہ گزارنے کے بعد دی برس اس کے درمیاں رہتے ہوئے اپنی خدمات مرانجام دینے کے بعد ان جس کے اور بھی ان کی خطرناک بیاری کی علیمت فاہر ہونے گئے تھیں اور بیوگ جان چکے بھی کہ وہ بھی ان جس سے ایک تھے۔ لہذا وہ اس کے دوست اور جی بھی بن چکے تھے کہ وہ بھی ان جس سے ایک تھے۔ لہذا وہ اس کے دوست اور جی بھی بن چکے تھے۔

"جب بھی ہیں اپنے موکول ہیں ترکی سرانی مویتاتھا ہیں ان کوبیکہ کر خاطب نہیں کرتاتھ کہ"میرے ہی نیو" جبیا کے جبیا کہ میں ان کوبیکہ کر خاطب نہیں کرتاتھ کہ"م میرے ہی نیو" جبیا کہ ہیں کہ اس طرح خاطب ہوتاتھ کہ" ہم کوڑھی "

چونکہ بیدرست تھا لہذاوہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اگر بیدرست نہ ہوتا تو اس طرح مخاطب کرنے کا کوئی فا کدہ نہ تھا۔ اوروہ اپنی زندگی کے آخری پی کی برسوں میں انتہائی خوشی کے ساتھ واخل ہوا۔



# سكينين ويب

اگر 1870ء بھی کوئی ایک تدبیرایپ دہوئی ہوتی جوسرت ورخوتی کی پیائش سرانجام دینے پرقا درہوتی تو وہ ہمیں بتاتی کہ جس پہلے محض نے انگلش چینل تیر کر عبور کیا تھی اس کا درس قدرخوتی اور سرت سے برین تفدایسے تمام، فراد کے نام یا درکھنا تو ممکن ٹیس ،ورہم بیس سے محض چند ہوگ ہی ایسے ہوں سے جونو ری طور پر ان تاموں کو یاد کرسکیل کیکن من بیس سے کیک یادونام سے بور سے جونو ری طور پر ان تاموں کو یاد کرسکیل کیکن من بیس سے کی یادونام سے بیس کرکھنٹی و بیب ذبین پرکمل طور پر چیمایا رہتا ہے۔
ایسے ہوں سے جونو ری طور پر ان تام کے چر ہے گھر بھر بیس شخصے ہر گھر بیس اس کا نام جانا جاتا تھا دراس کی تعظیم سرانج مردی جاتی تھی۔ اگر چہ

اس دور میں آئ کل سے دور کی طرح تشمیر کے مواقع دستیاب نہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کینٹن ویب نے خاصی شہرت کما کی تھی۔

آئ کل اس امر پریفین کرنا ایک انہونی بات دکھائی دی ہے کہ یک دفت ایس بھی تھا جب تیرکر چینل کوعبور کرنا تفاجی دشوارتھا جفنا دشو مر مونٹ ابورسٹ کی چوٹی سرکرنا تھا۔ یوستاروں تک رس کی حاصل کرنا دشوارتھا۔ جب کیٹن ویب اس چینل کو تیرکرعبور کر چکااس کے بعد بھی کئی فراو نے بیکا میوبی حاصل کرنے کی کوشش کی۔

1870 مے آغاز میں سے میل تک تیر کی ایک جائی پہچائی شوتی (غیر پیشدور) تیرا کی سر بنجام دینے والے ایک فاتھان سے رکن جانسن کی فکست وریخت پر ختم ہو گئ تھی اس وجہ سے بے فاصلے تک تیرا کی سرانج م دینے کا مشغد خطرے سے دوج پر ہوتا و کھائی دیتا تھا۔اس مشغلے کے حامی اس اطروع سے پُر امید شے کہ ۔

" جنوبی سندر کے بال جزیرہ نے تیراک کوحموں سرت کی ایک تدبیر کے طور پر اپنار کھ ہے درجنوں میل تک تیر کی اگر چہاں آب وہوائیں جوہم سے یکسر مختلف ہے۔"

تقریباً دس برس بعد کیپٹن ویب کی فتح سیرا کیک بہت بڑا کا رہائے نمایاں شار ہوا جب ہورلیں ڈیون پورٹ نے جنو فی سمندر تا ریلہ تیرا کی سرانب م دکی اور واپس بھی پیٹا ۔ دونو ل طرف کا بیفا صدیقریباً 1 یمیل بنما تھا۔

ویب کے دور بیس تیرو کی کے مقابلے کھٹی ایک میل کے فاصلے تک کی تیرا کی تک محدود تنھے۔ بیدمقابلے ویکش ہارپ ہنڈن میں سرانجام پاتے تنھے ان مقابلوں کا ریکارڈ 29 منٹ کے 25 سیکنڈ تھے۔ بید یکارڈ بیس برس تک قائم رہا تھا اور کوئی تیراک اس ریکارڈ کوئو ڈنے میں کامیاب نہ ہواتھ۔ لینڈراور ہائیرون لمبے فاصلے کی تیرا کی کے ہیرو تنھے۔

1875ء کے موسم کر ماکے آغاز میں جب ویب نے اپنی اس خو ہش کا اظہار کیا کہ ۔

" جلدی وہ چینل کے پارتیر کی کی کاوٹن سرانجام دے گا۔ اوروہ بیکارنامہ کی معنوی مدد کے بغیر سرانجام دے گا"

اس کے اس اعلان کے ساتھ ہی تمام تر انگلتان میں خوشی کی ایک ہر دوڑ گئی۔ تیرکر تابیل کوعبور کرنا کیک کار ہوئے نمی یال تضور کیا جو تا تھا۔ مصنوعی مدد کے بغیر تیرا کی سرانجام دینے کا ذکر اس سے کیا تھا کہ ایک اسریکی ، ہرجس کا نام کیپٹن بوائے ٹن تھا اس نے حال ہی میں مخصوص تیرا کی کا مباس کہن کر 22 گھنٹوں میں اس تیمیٹل کو تیرکر عبور کیا تھا۔

ویب کے بارے میں ریصور کیا جارہاتھ کروہ اس کا رہے تن یا رکوسرانجام دینے میں کامیاب ندہوسکے گا۔

کینٹن میتھیو ویب برط نوی تجار تی بری الک افسرتھا۔ اس نے جنوری 1848 وکوآئر ن گیٹ کے مقام پرجنم لیے تھا۔ سات برس کی عمر اس نے تیرا کی کافن سیکھ میں تھا۔ جہاز 'کان وے' میں دوران تربیت اس نے اپنے کیے ساتھی کوڈو بنے سے بچایا تھا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے بیرا کی کافن سیکھ میں تھا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے بیاز کی نائب کپتان کا شوقی دورہیں برس کی عمر تک کافچنے سے قبل اس نے جہاز کے نائب کپتان کا شوقی سے ماصل کر رہا تھا۔ 28 برس کی عمر میں اس نے جہاز کے نائب کپتان کا شوقی سے بھی حاصل کر اپر تھا۔

1873 میں اس نے فیر معمولی بردری کا مظاہر وکرتے ہوئے اپنے لئے نکے کیا ہاں مقام حاصل کیا تھا اور داکل ہو ہن موس کن کی جانب
سے اپنا پہرد ، شان ہوپ طلا کی ترفیرحاصل کیا تھا۔ ویب نے ایک اشیم شپ سے سمندریش چھ تھے۔ گادی۔ برجب زینو یا رک تالیور پول جار ہو تھا۔ ویب
نے کیکے فض کی جان بچانے کی فرض سے سمندریش چھا تھے۔ گائی ۔ ان کے جب زکا ایک فنص جب زکے برقتی ڈیلے ہے۔ سمندریش کر کیا تھی۔ اس ان می تعریب جس جس جس جس ڈیوک آف ایلین برگ نے ویہ کو طلا کی تمذوج ش کی تھی اس کے اس کا رہا ہے پردوشنی ڈیلے ہوئے کہ گیا تھی کہ۔
الاسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس ڈو جبنا والے فضل کی تھی اور کھائی و سے دری تھی جس کو وہ وہ جس جب زیر رہ یا تھا۔ ایک شق سمندریش اتاری گئی تھی دورانداد کیلئے رو ندگ گئی ور آ درہ تھنے بھروہ شتی دیب کے ہمراہ
جب زیر و بس کی تی جو کہ جب زید ہے تقریبا ایک میل وہ رہے تاہو پایا گیا تھا۔ وہ تھکا یا ندودکھ کی شدیتا تھا۔ بال لینہ
ہرزی و بس کی تی توکہ جب زید ہے تقریبا ایک میل وہ رہے تاہو پایا گیا تھا۔ وہ تھکا یا ندودکھ کی شدیتا تھا۔ بال لینہ

اس تجرب نے ویب کے حوصے بہند کردیے تھے اورا ہے بیتین تھ کہ وہ چینل کو تیر کر جبور کرنے بیس ضرور کا میاب ہوجائےگا۔
1875 و کے موہم کر مائے آغاز بیس اس نے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے جو آزمائش تیرا کی سرانجام دی اس بیس سے ایک تیرا کی اس میں انجام دی اس بیس سے ایک تیرا کی اس کے قاصعے پرمحیط تھی۔ ڈوور تاراس گیٹ سے اور تیرا کی 19 میل کے قاصلے پرمحیط تھی۔ بلیک و ل تاگر یوبین ثر دریائے تھی ہو بیس کے قاصعے پرمحیط تھی۔ اس کے علاوہ میک ورتیر کی 11 میل کے قاصلے پرمحیط تھی اس نے تعییل عبور کرنے کی پہلی کوشش 12 اگست 1875 وکو سرانجام دی لئیل وہ اپنی اس کوشش 12 اگست 1875 وکو سرانجام دی لئیل وہ اپنی اس کوشش بیس کا میں ہے۔ نہ ہو سکا۔

ا پی دوسری کوشش کے دوران اس نے 6 تھنٹے۔ 48 منٹ اور 30 سیئٹر تک تیرا کی سر نج م دی اور دیز 13 میل کا فاصلہ ہے کیا۔ یہ ایک قابل ذکر کوشش تھی لیکن ہنوز چینل کومبور کرنے کی راہ میں پچھر کا وٹیس یا تی تھیں لیکن 1875 میں وہ اپنے مقصد میں کا میں ہو چکا تھا۔ اس برس واگست میں 12 بچکر 55 منٹ پروہ کا رہائے نمایاں سرانج م دینے کہیئے تیار کھڑ اتھا۔اس کا قد 5 فٹ 8 بھی تھا۔اس چھاتی کی پیائش 43 سی اس کا وزن 1412 سنون تھا۔ دو کشتیا ہے تھی تیارتھیں۔ یک کشتی ہیں ریفری سوارتھا۔ اس ریفری کا تقرر ویب کے اصر ر پرکیا کیا تھا۔ دیفری اس امرکی کا رزقی تھا کے سب پھھ تیقی تھا۔ دوسری کشتی ہیں بک نوجوان تیر ک سوارتھا۔ اس کے معاوہ ڈر تیور تیکر بھی سوارتھ جس کی عمر 16 برس تھی تا کہا کرکیٹن ویب کسی دفت کا شکار ہوتو اس کو مدوفر اہم کی جا سکے۔

12 بھنٹوں کے دوران صورت حال مناسب رہی۔ پائی کا دی۔ تیراک کے پہنے 15 کھنٹوں کے دوران صورت حال مناسب رہی۔ پائی کا درجہ تھا۔ دو پہر کے بعد صورت حال تقدرے فیرمنا سب صورت کا شکار دہی ۔ لیکن ویب نے سردی گئنے کی قطعا شکایت نہ کی اور اپنی جدو جہد جاری رکھی اور چینل عبور کرنے چیں کا میں ب ہوگیا۔ اس نے 21 کھنٹے اور 45 منٹ سمندر چی گزارے اوراس دوران اس نے یہا 39 میل کا سفر بھے کیا۔ انگلش چینل عبور کرنے چیں کا میں ب ہوگیا۔ اس نے 21 کھنٹے اور 45 منٹ سمندر چی گزارے اوراس دوران اس نے یہا دور میں کا سفر بھے کیا۔ انگلش چینل انہ کی بہادری کے ساتھ کے کرلی گئی اوراس کے کا جیرو بھی ایک انگریز ہی تھے۔ ویب کوفران تحسین پیش کیا جی اور ان انہ رکے قار کین کوچی اس کا دم ہے تھے۔ ویب کوفران تحسین پیش کیا جی اور ان انہ رکے قار کین کوچی اس کا دم ہے تم یال کی ایک کیکھیں ہے آگا ہوگیا جیا۔



## د چال (شیطان کا بیدا)

انگریزی اوب سے درآ مدیکے خوفاک ناول عیم الحق حقی کا شاند را ندازیوں۔شیطان کے پچاریوں اور پیروکاروں کا نہوت وہندہ شیطان کا میٹا۔ جے ہائبل اور قدیم محیفول بیس میسٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیو گیا ہے۔ اٹسانوں کی دُنیا بیس پیرا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پور ہاہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم پر سمکی حق ظنت کر ہی ہیں۔اے دُنیا کا طاقتورترین محض بنانے کے لیے محرود سرزشوں کا جاں بنا جارہا ہے۔معموم ہے کنا وانسان ، دانستہ یو ناوائستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ بیس آتا ہے،اسے فوراً موت کے کھی ہے۔ تارویا جاتا ہے۔

د قب سیبود بول کی آنگوکا تارہ جے عیب تیول اور مسلمانوں کو تاہوہ پر ہواور نیست و تابود کرنے کامشن مونیا جائے گا۔ یہود ی کس طرح اس ڈنیا کا ماحول د جاں کی آمد کے لیے مسرزگار ہنا ہے ہیں؟ د جالیت کی کس طرح تبلیخ اور اش عت کا کام ہور ہاہے؟ د جال کس طرح اس ڈنیا کے تمام نسانون پر تھر اٹی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوابوں کے جواب آپ کو بینا وں پڑوہ کے ہی طیس گے۔ جار دعوی ہے کہ آپ اس ناوں کو شروع کرنے کے بعد شم کر کے ہی دم بیس گے۔ د جال ناول کے تینوں جھے کتاب کھر پر دستیاب ہیں۔

## 1879ء میں یاٹا کونیا کوعبور کرنے کی مہم

11 و کہر 1878ء کو یس ۔ ایس برطانیہ تا کی بحری جہاز لیور پول ہے رو ند ہوا۔ ویکر مقابات کے علاوہ اسے جؤتی اسریکہ کی گئی ایک بندرگا ہوں تک رس ٹی حاصل کرناتھی۔ اس کی کہنی بندرگا ہورؤ بیس تھی جہاں پراس جہاز بیس انگریز شرقاء کی یک غیر معمول جی حت نے سوار ہونا تھا۔ اس جماعت کا ہرے نام مر برہ مارڈ کوئیز ہیری تھی۔ اس جہامت کی حقیقی مر براہ ہ رڈ کوئیز ہیری کی بھٹیرہ میڈی فلورٹس ڈیکسی تھی جس نے پاٹا گونے کوجورکرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوب کی تیور کے جنداس نے اپنے فیاوندا ورووجہ نیوں سے درخواست کی کہ وہ اس مجم بیس اس کا ساتھ ویں۔ اس نے اس میں میں اس کا ساتھ ویں۔ اس نے اس مجم جے وہ وہ تک جاری رہتا ہوتی تھی۔ اس میں بیان کی ۔ اس کیا ہی کا گرانی مرانجام دی۔ بیم جے وہ وہ تک جاری رہتا متوقع تھی۔ اور مہم سے واپسی پر اس نے پلی اس مہم کی واستان کیک تیاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے اس میں بیان کی۔ اس کتاب کواس نے اس میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے اس میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے اپنی اس میم کی دوستان کیک تیاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی اس کا میں کوئیل کی ہوئیں۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی داستان کیک تیاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب بیس بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے دوستان کی کتاب کواس نے دوستان کوئیل کا کوئیل کی کتاب کوئیل کوئیل کوئیل کی کتاب کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کتاب کوئیل کی کتاب کوئیل کی کتاب کوئیل کی کتاب کوئیل کی کتاب کوئیل کی کتاب کوئیل کوئیل

كاعنوان ديالخابه

لیڈی فلورٹس اس کا فووند اوراس کے دو بھائیوں کے علاوہ اس مہم بیں ان کا بیک دوست بھی شال تھا جس کا نام بیئر بوہم تھ۔ ویئر بوہم نے اس مہم کے دوران مختلف انکی وغیرہ تیار کرنے کے فرائنٹس سر نجام دینے تھے۔اس کے مدوہ اس نے اپنے ایک مازم کو بھی اس مہم میں اپنے ساتھ رکھ تھا۔ محض بیک ملدزم جس نے تن م ترجہ عت کی خدمات سرانی م دیناتھیں۔

28 د کمبر کو نئیل بورڈ کیس سے روانہ ہوئے وہ تفتے گزر بچکے تنے اور وہ پر نام یکو کائی بچکے تنے اور اس کے بعد جدد ہی وہ پر زیل کی ویگر دو بندرگا ہوں تک جا پنچے تنے۔ یہ ں پرانگر بزوں کی اس برہ عنت نے چند گھنٹے میر وتفریح کی نذر کرنے تنے مونٹ ویڈ یو کنچنے پر سے جہاں پر وہ چند روز بعد جا پہنچے تنے ۔ ان رڈ کوئیٹر بیرکی اس وعد ہ کے ساتھ من سے جدا ہو گی تھا کہ وہ سفر کے کسی اسکے مرجعے پران سے سن سلے گا (میڈی فلورٹس نے اس امرکا کوئی ذکرئیس کیا تھا کہ وہ سفر کے کسی مرجعے پر ان سے آن ما تھا ہے تیں)

یا تا کونیا پہنے کرایڈی فلورس نے اپنی ڈائری میں درج ذیل تحریف کہ ۔

" بیدمقام اجاز وران اورخوفناک دکھائی دیتاتھ میدانوں کا بیک تنکسل سمی بھی جگہ پرکوئی ورخت دکھائی شد بتاتھ ایک ایسامقام جواس دیپا کامقام ہرگز نہیں گلتا تھا۔ایساد کھائی ویتا تھاجیسے ہم کسی اور کر دارش پر پانچ بچکے تھے۔"

وہ دیک چھوٹی کی آبادی تک بھی سے سے سینڈی پوائٹ کہا تاتھ۔ چونکہ بینا قد گندگی کا عالی تھا لہذا ہیں عت اس عداتے میں زیادہ وقت گزار نا پندنہ کرتی تھی۔وہ محض تن دریجک اس علہ نے میں موجو درہے جب تک انہوں نے 50 محموڑے اور ٹچر اور کشرنعد دو میں کتے ندخرید نے شکار کی غرض سے کتوں کا حصول ٹاگز برتھ اور شکار ہی کی جدولت نہیں پٹی خوراک کا کیک برواحصہ عاصل ہونے کی امیدتھی۔ انہیں چار نسے گائیڈوں کی خدمات بھی ورکارتھیں جو ندرون شہر کے بارے بیس علم رکھتے تھے۔ انہیں عارضی طور پر دوگا کیڈییسر سکتے اور وہ اس علی تے سے روانہ ہو گئے۔ ن کی انگل مشرل راس نیروتھی جو کہ تھن پندرہ کیل کی دوری پرواقع تھی جہاں پرانہوں نے خیمہ ذن ہوتا تھا اورا ہے سامان اور کیے دورا سے تک ساتھ بھی نے والے گائیڈوں کا انتظار کرتا تھا۔

ایک ورسنلد فوراک کا تھا۔ وہ انگلشان سے ختک ورڈ بہ بندغذائیں اپنے ساتھ ولائے تھے (ان ونوں بیغذائیں نہز کی محدود قسام ہیں دستیاب تھیں) ۔ لیکن بیان کے ہنگامی راش کے ہے تخصوص تھیں۔ ان کا گزاروان پر ندوں ورج اورول پر ہونا تھا جن کا وہ شکار کرنے لیکن ہمی تک وہ کسی شکار کے حصول میں کا میاب ندہو نے تھے تی کہ بن کی ملاقات ایک فاند بدوش انڈین سے ہوئی جس نے آئیس ندھر لے شکار کے ہارے ہیں بنایا بلکہ شکار کرنے کے خصوص طریقے کے ہارے ہیں بھی بتایا۔ لہذ وہ شکار کرنے کے تا بل ہوئے اور انہیں اسپنے لئے وراسپنے کتوں کے لئے وافر مقدار ہیں کوشت میسر آنے لگا۔ اب ان کے جذبے ایک مرتبہ پھر جو ان ہو چکے تھے ور بن کو دوبارہ پنا منتقبل روش وکھائی دے رہا تھا میڈی فاورٹس نے بابعد صورت صال کی وف حت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔

" بيجيب وغريب بات هي شكاراس ونت كل قدرلطف ديناه جبكه كي از زاى شكاركام بهون منت بوار

اگر چہ خوراک کی جانب ہے صورت حال امید افزائتی لیکن دیگر مسائل ور پیش تھے۔ پھر انہیں از حد تک کرتے تھے۔ پھر وں کی وجہ
سے وہ سونے سے قاصر رہجے تھے۔ جنگی بلیں بھی ان کے لئے ایک مسئلہ ٹی ہو گئی گی اور انہیں ان بیروں کے ساتھ بھی لا، ٹی سرانب م دیٹی پڑتی تھی۔
ان کی زندگی کا خوفا کے ترین لوراس وقت منظر عام پر آیا جب انہوں نے وسیج میدان ہیں، چ تک پھڑک اضخہ و لی آگ کی دیوار کوا پی جانب بیڑھے
ہوئے چید۔ وجد میڈی فلورٹس نے اپنی کمناب ہیں تحریر کیا کہ ان کی زندگی کا خوفا کے لیے وہ قتی جب انہوں نے اپنے آپ کو آگ کی لیپ میں جو بید منظوں کے ندر ندر میدان دھو کی سے بھر چکا تھے۔ جبی زیوں اور خشک کھی کی کو وہ تھی جو دوہ جانبے تھے کہ وہ اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں
بی گ سے تھے کہ آگ کی گرفت سے بھی کی تیں۔ ان کی آخری امید کی کرن جی تھی کہ وہ وہ سینے مندا ورسر ڈھ نے لیس اور برتی رفتاری کے ساتھ آگ
کی دیو رہاس طور عبور کرلیں کہ آگ کی گرفت سے بھی کیٹر ول کو شنگ پ نے۔

لیڈی فلورنس نے مابعداس واقعے کو یا دکرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' جونی میں نے ، پنے گھوڑے کو آگ کی دیوارجور کرنے کے ہے آگے بردھ یاس دفت آگ نزد یک ہے نزد یک ہے۔ '' جونی میں ا چکی تھی۔ جھے تخت تیش محسوس ہور ہی تھی اور میر اسر چکر انے لگا تھے۔ میر انگوڑ پہنے تو بچکی یا مگر مابعد آگ کی دیو رعبور کرنے کی غرض سے آگے بردھ گیا اور چشم ذون میں ہم بید یو رعبور کر بچکے تھے لیکن تیش ہے نُدا جاں تھے۔ آگ کی اس دیوار کوعبور کرنے کے بعد جھے جس سکون کا احساس ہوا اسے میں زندگی جرنہ بھواسکوں گی ۔ اب ہوانسینا مسائے تھی اور آگ میر ہے۔

کرنے کے بعد جھے جس سکون کا احساس ہوا اسے میں زندگی تجرنہ بھواسکوں گ

یا میں انہا گیا گئی خوفناک اور دہشت ناک ہونے کے علاوہ نراترین تو تھا۔ اس واقعے کے چندروز بعد تک بھی وہا ایوی اور آزردگی کا شکار رہے۔ لیکن آ ہستہ آ ہستہ اس کی صاحب بہتر ہوتی ہل گئے۔

اس کے بعد ہارش شروع ہو پیک تھی۔ان کے کپڑے بھیک بچکے تھے۔ان کی خوراک اور '' گے جانے ویل کنٹزی بھی بھیک پیک تھے۔ای رات وہ سیم کپڑول کے ہمراہ سروی بیس بی سوئے کہیئے در رز ہو گئے۔ ہارش کے ساتھ پر ساتھ دھند بھی پڑر بی تھی۔ ہارش اور دھند کافی ونوں تک انہیں پریٹان کرتی دور ہالآ خر ہارش بھی رک گئی۔وردھند بھی غائب ہوگئی۔

اگلی میں حسب معمول میڈی فلورٹس سے پہلے ہید، رہوئی۔اسے پی آسموں پریفین نی نہیں آرہ تھ کردھندی سب ہو پھی تھی اور زیمن سورج کی روشنی بیس چک رہی ہے۔وسی وادی بیس سرسز کھاس پھیلی ہوئی تھی اور زرد پھول لہرارہے تھے۔وادی کے آخر بیس پہاڑیاں تھیں جو ورخق سے بھری ہوئی تھیں، وران کے بیجھے برف بوش پہاڑوں کا سسدتھ۔

لیڈی فورٹس نے اسپے ساتھیوں کو جگاہ تا کہ وہ بھی اس کی خوٹی اور سکون ہیں شریک ہو سکیس اور جنتی جد ممکن ہو سکا نہیے ایک مرتبہ پھر نصب کے گئے ور یک مرتبہ تمام ترجی صت آ کے کی جانب مل وی۔ وہ ان پہاڑوں کے اس قدر قریب جانا چا ہے تنے جن کی تحقیق وتفیق کیئے وہ آئے تنے ۔ ان کے گئے ور یک مرتبہ تاہم جب یہ جماعت ہے ڈی تا ہے کو آئے تنے ۔ ان کے گائیڈید کی شریف فورٹ ہے اس فدر دور دراز مقام تک نے آئے تنے ۔ تاہم جب یہ جماعت ہے ڈی تا ہے کو عبور کرتی ہوئی بیک اور و وی بیس کی تو اس وادی میں ان فی زندگی کے کوئی آٹا رنظر نے آرہے تھے، وراس وادی کے پرندے سنہری ہرن ، ورجنگلی میں مورٹ ان انسانوں کو کھور رہے تھے جیسے انہوں نے کہل مرتبہ کی انسان کی شکل دیکھی ہو۔

اس جنت پی ہے۔ عت کانی دیرتک خیرہ زن رہی تا کہ وہ ان پہ زوں کی تحقیق و تفتیش سرانجام دے سکے۔ ایک پہاڑی نارجورکر تے ہوئے وہ ایک جنگل پیں پہنٹی سکے تھے۔ ندچرا گہرا ہو چکا تھے۔ لہذا انہیں پی تحقیق و تفتیش اسکے روز تک ملتوی کرنا پڑی۔ اس جنگل کے پیچے مزید میدان تھے۔ جب جہ حت نے اس جنگل کوعبور کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو شیعے پی فی کے ایک ساحل پر پایا اور ، کے جیل کے بین ورمین میں ایک جھوٹا س سرسبز جزیرہ و قع تھا اور میم جو افراد نے آیک ووسرے کی جانب دیکی اور کہا کہ وہ استے وور تک بھی تھے جھے تھے جھے۔

# مرین لینڈ آئس۔کیپ کو پہلی مرتبہ عبور کرنے کی مہم

#### "موت " يأكرين لينذ كامغر بي ساحل!"

بیدہ و نعرہ تھ جس کے پس منظر میں فریڈٹ جوف ٹان مین ناروے کا کیک مہم جو پٹی ایک ابتدائی مہم پر رواندہوا تھا سمرین لینڈ آئس۔کیپ کومبور کرنے کی مہم سید 1888 مرکا برس تھ وراس وقت اس کی عمرص 27 برس تھی۔

جب نان سین نے اس مہم کومرانی م دینے کا فیصد کیا تھا اس وقت تک اس کوکس نے عبورند کیا تھا۔ ویکر بہا ورمہم جو برکر چہ کوشش مرانی م وے بیکے شے لیکن وہ اسے عبور کئے بغیر ہی واپس موٹ آنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں ایم ورڈ وائم پر اور رابرٹ براؤن بھی شائل تھے۔ پہلے کا وث اس وقت ناکا می کاشکار ہوگئے تھی جنبار میم جواور حصول مقصد کے درمیان یک موٹیل سے بھی کم فاصلہ حاکل تھا۔

نان سین کا خیال تھا کہ وہ جو نتا تھا کہ اس سے قبل اس مہم پر روانہ ہونے واسے افر ادکیوں ناکائی کا شکار ہوئے تھے۔ تاہم تمام ترس بقدم مجم جو تجر بہ کار تھے اور در کا رساز وس مان سے بھی لیس تھے لیکن وہ اپنی مہم کے قاز سے قبل ہی مات کھا چکے تھے۔ انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ کئی کیک خطرات کا حال تھا۔ انہوں نے مغربی ساحل کی آبادی کو ہے بیجھے چھوڑ دیا تھا اور وہ تھکے ، ندے ، نجائے مشرقی ساحل پر جا پہنچ تھے جہاں پر رسد برقر اور کھنے کی بہت کم امید تھی۔

ٹان سین کے نز دیک مشرق مفرب کراسٹک زیادہ بہتر راستہ تھا۔ وہ مشکلات اور خطرات کا مقابلہ کرنے کیئے بنو نی تیارتھ لیکن اس سے یا دجود بھی کا تاکا انداز اپنانے کا قائل تھا۔

البندامشرتی ماحل ہے آغار کرتے ہوئے دہ اور اس کی جم عت بیرج نتی تھی کے دہ جوقدم بھی اٹھ کیں گے دہ قدم انہیں ہے۔ آباد ماحل سے دور ہے جائے گا جبکہ آباد کی جائے ہوئے دہ اور کی جائے گا۔ گاڈ تھا ہوئے ہوئے دور آتے تھے۔ ان کی بقا کار زای امر میں پوشیدہ تھا کہ دور آئے کی جائب پڑھتے رہیں دوردا بھی کا قطعاً ارادہ ندکریں۔

اس کی تیوری بیس بھی اس کے ای منصوبے کی جھلک ٹمہایا ستھی۔اس کی جہ عنت بیس اس کے عدوہ پانٹی مزیدا فرادشامل نتے جن کے نام درج ذیل ہتے ۔

- (1) وتُوسور ڈرپ
- (2) كرچيىكن فرانا
- (3) اولف ڈ ائٹ رچ سن

UJ(4)

£ (5)

اس مہم کا منار 15 اگست کو ہو اور دویا تین میل کاسفر ہے کرنے کے بعدوہ سطح سمندرسے 500 فٹ کی بیندی پر چا ہینچے تھے۔اس مقام پر انہوں نے رات کر ارنے کے لئے اپنا پہرائیمپ لگایا۔

اس کے بعد انہوں نے دودان تک لگا تارسفر طے کیا اور ، بعد ایک طوفان کی زویس آج نے کی وجہ سے انہیں اپناسفر موتوف کرتا پڑا۔ اِس کے بعد جب بھی بھی موقعہ پر نہیں اپنے تیموں بیں مقیم ہوتا پڑتا تب وہ کوئی کام سرانجام ندوے سکتے تھے۔ تان سین نے راش ہیں کائی زیادہ تخفیف کردی تھی۔ دوج بتا تھ کہ کسی بھی بنگائی صورتھال سے نیٹنے کے سئے راش کا زیاوہ دخیرہ موجود ہونا جائے۔

21 اگسته تک وه 3000 نٹ کی بلندی تک پینچ کیجے تھے۔ برف یو ہے کی ماندیخت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ تین یا چارمیل کا سفر مطے کر -

-221

23 اگست کوانہوں نے خصوصی جدوجہد سرانی م دی اورنومیل کا سفر سطے کیا لیکن اسکلے روز بخت برف کی بجائے زم برف ان کے سفر کی راہ جس رکاوٹ بن گل اور بن کی رفق رکافی سست پڑگئی۔ایب دکھ کی ویٹا تھ جیسے وہ ریک رہے ہوں، ورنان مین ہرا کیک میں گ مسافٹ سطے کرنے کے بعدانہیں راشن سے نو زتاتھ تا کہ دوا بی جدوجہد برقر ارد کھ کہیں۔

ابنداس انجانی سرزین پر کوریوا طرز کی حال فیش قدمی جاری رہی۔وقت کی بچت کے فیش نظرانہوں نے بیفید کیا کہ وہ رات کا کھانا ووران سفری تیار کر بیا کر یہ تاکہ ووسفر تھے کہ بعد کھانا تیار ہوئے کے انتظار سے محفوظ رہ سیس اورسفر تھے ہوئے ہی کر ماکرم کھائے سے لطف اندوز ہو سکیس لیڈا برف گاڑیوں بیس سے بیک برف گاڑی پر سٹور کھو یا کیا۔

جب وہ 600 نٹ کی بلندی تک جائینچ او انہوں نے اس مقام کو ہموار پایا اور نال سین نے پیمشورہ دیا کہ ن کو پی برف گاڑ ہوں پر یادیا ن باندھ لینے چاہیس تا کہ چنے وہ کی ہواستے استفادہ حاصل کرناممکن ہوسکے۔ یہن کر بانٹویشنے لگا در کینے لگا کہ اس نے آئ تک برف پر بادیان کے ذریعے سفر کرتے ہوئے کی کوئیں دیکھا اور شاہی ساہے۔

الميكن بيكبني كي بعدوه بهى إس كام من باته بناف لكالميكن الن كاليمنصوبه كاميا في سد بمكنارند موسكار

ان کے سفر کے دور سالی راتیں ہی آئیں جب ان کو بیضد شد پیدا ہوا کہ ن کا فیمہ تمروتیز طوفان کا مقابعہ نہ کر پائے گا وراس کا شیراز دیکھر جائے گااور ن کو گی ایک ایک مبحوں کا بھی سرمن کرنا پڑ جبکہ ان کی برف گاڑیوں برف میں دھنتی ہوتی تھیں اور وہ بدفت ان کو برف سے لکا لئے تھے۔ 6,500 فٹ کی بیندی پروہ سورج کی چیک سے باعقابل ہوئے جس کی تیش نا قابل برواشت جسوس ہوری تھی۔ انہوں نے چشمول کے علادہ سرخ رکیٹی نقاب بھی اوڑ وہ لئے۔

اس کے بعد ٹرانالنگڑ اہو گیالیکن وہ کم متبرتک آ کے بڑھتے رہے اور 7,930 نٹ کی بدندی تک ج پنجے۔وہ برف کے وسیع ترین سمندر

مِن اکلے تھے۔

ان کی برف گاڑیاں زم برف پر بخو لی روال دوال نہ تھیں اور سفر مشکل ترین صورت میں افقیار کر چنکا تھا۔ کی مرتبدہ و برف کے طوفان کی زوجیں آ مچکے منتے۔ وہ معمول خور ک پرگڑ درہ کرتے ہوئے بیتمام تر مصائب برداشت کررہے ہتے۔

12 ستمبرتک وہ 250ء لٹ کی بلندی تک گئی تھے۔انہوں نے میٹنمینداگا یاتھ کے معمر فی ساحل 75 میں دور ہوسکتا تھا۔ووون کا مزید سفر طے کرنے کے بعد بھی انہیں ساحل کے کوئی آٹارنظر ندآ ہے۔

روانا كنية لكاكد:

" مجھے بیل یقین کہ ہم بھی ساحل تک بھی یا کیل ہے۔"

نان مین سنه کیا که: \_

" تم درست كيت موس كيونكه تم أيك پرائے احمل مو"

یہ تن کرسب وگ ہننے ملکے۔ ایک اور دن جبکہ نا ن سین پہم سائنسی حساب کتاب لگانے بیل مصروف تھ اوبا انواس سے ہو جہنے لگا کہ۔۔ ''روئے زبین پرکوئی ہی کیے بتاسکتا ہے کہ بیا لیک سرے سے دوسرے سرے تک کس قدر دوری پرواقع ہے جبکہ کسی سے سے میوری نہیں کی ؟''

> اس کے بعد صورت حال مائل بہ بہتری ہوتی چی گئی اور ین کی برف گاڑیاں اپناسٹر مطے کرنے لگیس۔ ووروز بعد ہالٹو بیک وم چلااٹ کہ '۔

> > "سائے زین نظرا رہی ہے۔"

اور وہ واقعی درست کہدر ہو تھا۔ تمام ہوگ از حدخوش تھے اور انہوں نے سکٹ سکھن جام اور کوشٹ سے حلف اندوز ہوتے ہوئے اپنی اس خوشی کو دوہالہ کیا۔ سردی ہنوز شدید ترین تھی ،ور تان سین کی الکیوں جم پھک تھیں۔ لیکن مکل صبح گاڈ تھاپ کے جنوب کا تمام تر علاقہ ،ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔

جنوب کی جانب مڑنے سے چیئتر انہوں نے خوب ڈٹ کرٹاشند کیا۔ غیرمحدود مقد ریس جائے ٹی، در پنیر کے عدادہ بسکٹ کھائے اور ، پٹا سفرجاری رکھا۔

بالآخر برف کاسمندرعبورکرنے کے بعدان کواپئے پاول تلے زیبن محسوں ہوئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکا ٹاندتھا۔انہوں نے ایک خوشگوار ر ت بسر کی اوراپنے باتی ماندہ سفر کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔ بالآخروہ گاڈتھاپ کانچنے میں کا میاب ہو بچکے بنتھا ورانہیں اسکیموڈس کی جیمونپڑیاں نظر آرای تھیں۔وہ کرین لینڈ آئس۔ کیپ کوعبور کر بچکے ہتھے۔



### خوابول كاصحرا

سطح رہین پرریت کے سندرجہیں ہم صحرا کہتے ہیں بن لو گا آسان کے سے کشش کا ہا عث بینتے رہے ہیں۔ حضرت آسان آ آش و ن کے قریب براجہان ہوکر ن کے ہارے ہی کتابول کا مطاحہ کرتا ہے۔ لوگ ان معد نیات کا ذکر کرتے ہیں جوان صحراؤل کے بیچے وفن ہیں۔ کفل چند کیک سر پھرے مہم جواسے ہیں جوان صحراؤل کی خاک چھ نے ور ان کی شخیق آئٹینٹ ہیں دلیہی رکھتے ہیں۔ بیان مہم جوحضر ت کی جدوجہد تھی جس کے نتیج ہیں تقریباً و نیا ہمرکی صحراکیں ہی ہوچکی ہیں۔

19 ویں صدی میں اس شم کی تحقیق وتفقیش انہائی ذور دشور کے ساتھ دیکھنے ہیں آئی مجم جو حفزات کی مدونت کیلئے کا فی وسی اس مکی حال ساز وس وال دستی ہو اس کی بہت کی صحوا کیں عبور کیں ۔ کی حال ساز وس وال دستی ہو اس کی بہت کی محوا کیں عبور کیں ۔ کی ایک مہم جو اس کا وقی دستی و دامر بکد کی بہت کی محوا کیں عبور کیں ۔ کی ایک مہم جو اس کا وقی ہو دران اپنی جانوں ہے باتھ دھو بیٹے ۔ دو بحوک اور بیاس کی شدت کی تاب شداد نے ہوئے موج سے ہمکنا رہو گئے گئی ایک مہم جو کئی ایک کی بیت کی موج سے اور ان کا بکتی بیت نہ قال سکار لیک کی ایک مہم جو کئی ایک مہم جو کئی ایک ہوگئے ۔ گئی لیک و بیت بی فائب ہو گئے اور ان کا بکتی بیت نہ قال سکار لیک ایک مہم جو کا میانی ہوئے نہ قال سکار لیک کی بیت کی ایک مہم جو کا میانی ہوئے اور ان کا بکتی بیت نہ قال سکار لیک کی ایک مہم جو کا میانی ہوئے اس کی میکنا رہی ہوئے ان کی میکنا رہی ہوئے اس کی میکنا رہی ہوئے اس کی میکنا ہوئے نہ کی بیت کی بیت کی ایک میکنا ہوئے نہ کی ایک ہوئے نہ کی بیت کی بیت کی بیت کی ایک ہوئے نہ کی ہوئے اس کی میکنا ہوئے کی ایک ہوئے نہ کی بیت کی

کرنے میں مشغول رہ تھا۔ ان اوگول بیم اتر کی سینی تبتی وغیرہ شامل تھے۔ ان سب ہوگوں بیں ایک قدر مشترکتھی وہ بیکہ وہ صحرائے گوئی پر ہات کرنا پہند ندکر نے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیر صحرا ایک کری جگھی۔ ان کے بقول اس صحر بیں صحرائی بحوت ناچتے تھے اور رات کے وقت غیر ، اوس آ و زیر سنائی و یہ تھیں۔ وہ اس سے زیادہ بی تھیں ہائے تھے کہ بیر سمورا شیطان کی سعدت تھی۔ وہ تھی کہ اس سے آب وہ تھے کہ اس محرا کوجور کرنے سے انہیں ضروریات زندگی میسر آ سکتی تھیں۔

ان معنوں ت کی روشی جی پر بینی واسکی اس بین کا حال ندی کہ بیدوگ اس کا ساتھ دیں ہے، وراس کے ہمراہ اس فسانو کی صحرائے کو لی گفتین دی ہے۔ اسے ایک اکٹر کی کی جانب سے خدہ موصول ہوا۔ اس اکٹر کی نے کا سے تعقیق دراس کے ہمراہ اس اکٹر کی ہے تھیں انہیا کی دلی ہوا۔ اس اکٹر کی کے جانب سے خدہ موصول ہوا۔ اس اکٹر کی نے اس کے منصوب جی بیش کش کی تھی ۔ اس نے جدد از جلدا پی تیار ہوں کا آغ ذکر دیا۔ اس نے بیسے فلی و کی بیند وہست کیا جس جس اس کا سماز وسامان رواجا سے ۔ اس نے بیسے فلی کی جانب سفر کرنے کا فیصد کیا جو اما۔ اٹا کے شال مشرق جس و اقع تھی اور صحرائے گوئی کے روی جھے جس و وقع تھی ور اس مقدم سے شن شان کو عبود کرنے کا فیصد کیا ۔ جب وہ بہا ووں کی و در دراز مست بھی جو اس کے مواون تاہت ہو سکتے تھے لیکن است ذیاد ور ٹر خمی راہے وجد دن پر کرنا تھا۔

وہ خیجا بنٹی بچکے تھے۔ یہال کے اوگ اپنی و نیاش مست تھے۔ وہ کسی بھی اجنبی کوشک کی نگاہ سے ویکھتے تھے اور پر بڑی واسکی ٹن شان عجور کرنے کے بارے بیل ان سے کس تنم کی معلومات حاں کرنے اور ان کواپنے ہمراہ مزدوری کی پیش کش کرنے سے قاصرتھ ۔ گروہ کی شخص سے مخاطب ہوتا تو اس کا ساتھی بھا گم بھ گ آن کی پہنچا جیسے شیھان اس کے جیجے لگا ہو۔ لبذا اس نے یہ فیصلہ کی کہ چندروز اس مقام پر قیام کی جائے ان ٹوگول کے ساتھ روابط بڑھ ہے جا کیں اور ان سے معلومات حاصل کی جا کیں ۔ اس کا یہ منصوبہ کا رگر ثابت ہوا۔ ایک بفتے کے اندر اندراس نے حسوں مقصد کیلئے گئی کی آ دمی رضا مندکر لئے تھے۔ ان لوگوں کی دواقت متھیں۔ پہنی فتم کے لوگ کمینے داقع ہوئے تھے۔ وہ کم سے کم کام کے کوش زیادہ سے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے خواہاں تھے اور دوسری فتم کے لوگ اگر چہ بہتر کام کرتے تھے لیکن ان جس ایک خاص موجود تھی کہ وہ ما مک کی فیتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنا اپنا فرض سجھتے تھے۔

نین شن کوجور کرنے کا سفرائیک مشکل سفر ثابت ہوا۔ ان پہاڑوں کی بظاہر پُرسکون شکل وصورت اپنے اندر بہت کی مشکلات چھپا کے ہوئے تھی ۔ اس کی گئی ایک ڈھٹوا نیس ختائی مخطرنا کے تھیں۔ ان کے دروان تک رسائی مشکل تھی اوران سے ہو اس قدر تیزی کے ساتھ گزرتی تھی کہ چوتے تھی ۔ اپنے اس کے قور کو جس نہ پلیٹ جو تھی ۔ اپنے اس کے اوران تے ہوئے اللا سے اپنی پوری تو ت مرف میں کرتے ہوئے اللا سے دکھا کی دیتا تھا۔ بالآ فر ہدرست کرتے ہوئے اللا مستورک کی دیتا تھا۔ بالآ فر ہدرست کرتے ہوئے اللا مستورک کی دیتا تھا۔ بالآ فر ہدرست اللہوں نے ایک چھوٹی می وادی ٹیل تیا م کی ایک میٹو کی ایک میری بھی جہاں سے اللہوں نے بیٹ مالس کے عدوہ اس میں اس کے عدوہ اس میں جو گئی وہ ہوئے ۔ وہ جانے تھے کہ وہ اب میرائے کو پی اللہوں نے دیوہ اس میرائے کو پی وہ میں جو کے داروں تھے اورانہوں نے ذیوہ وہ تھی دوون کی مسافت کے دا مطل کیا۔ اس کے عدوہ اس میں گئی تھی ہی وسٹی ہوئی۔ وہ جانے تھے کہ وہ اب میرائے کو پی سے میں دوون کی مسافت کے دا مطل کیا۔ اس کے عدوہ اس بھی کی دستی جو کے داروں بھی خوش تھے اورانہوں نے ذیوہ وہ تھی دوون کی مسافت کے دا مطل کیا۔ اس کے عدوہ اس بھی کہا کہا تھیں خور وخوس میا نبی م دستے ہوئے وقت گزارا۔ وہ جانے دوت کر ارا۔

اس کے پاس جو معاویات وستیب تعین ان کی روشن میں پر بکی والسکی اس نتیج پر پاپنی تھا کہ وہ تمین راستوں میں سے کسی میک واستے کا استخاب کرسکتا تھا۔ پہر راستہ اے بذرید کر شرجنوب شرق کی جانب ہے جاسکتا تھا ور تغیرا راستہ بذر بید ہورشی ، سے شال مشرق کی جانب ہے جاسکتا تھا ۔ اس نے ترفان و ہوراستے کا استخاب کیا۔ وہ تم م دن اس راستے پر سفر سطے تغیرا راستہ بذر بید بورشی ، سے شال مشرق کی جانب ہے جاسکتا تھا۔ اس نے ترفان و ہوراستے کا استخاب کیا۔ وہ تم م دن اس راستے پر سفر سطے کرتے رہے ۔ بدایک محرف کی علاقہ تھا وراس راست جب پر بجی والسکی اپنے نہیے میں دراز ہوا تواست محرائے کو پی کی آ وازیں سنائی دیے لگیس۔ وہ جا تھا کہ بیآ وازیں جو اس کے کہ رہ تو تھیں کہ بیآ وازیں بھوا کی میں جو اس سے کہ رہ تو تھیں کہ ۔ ۔ ۔ بہ تم تم اراد جود یہاں پر واشت نہیں کر سکتے ۔ "وائیل جے جا وُاوائیں جلے جا وُا پر شیطان کا ملک ہے ۔ جم تم ہم راد وجود یہاں پر واشت نہیں کر سکتے ۔ "

وہ بیک بہا در خفس تف اور خطرات ہے کھیٹا بنونی جانیا تف لیکن اس کے باوجود بھی ڈروسہایٹ اربات کے کے طلوع نجر ہوگئی۔

انگی می است ایک قافلہ و کھائی ویا۔ اس قافلے میں ہرہ اونٹ شال شے۔ ان سب اونٹوں پرس مان تبی رہ د وا ہوا تھا۔ اس اونٹوں سکے فیج پھڑے کے جنہیں تجرکھیٹنی رہے تھے۔ سے سب پھی واضح طور پر دکھ ئی دے رہا تھا۔ حتی کہ وہ یہ بھی امتیاز کرسک تھ کہ کون سر مزدور ترکی تھا اور کون سامزدور تھی نے جنہیں تجرکھی کے کوئی خیزا شہر ہی ۔ جب وہ آ کے کون سامزدور تھی کی کوئی خیزا شہر ہی ۔ جب وہ آ کے بردھ اور اس کی جبراتی کی کوئی خیزا شہری ۔ جب وہ آ کے بردھ اور اس واشدہ و جس رائے سے ات سے قافلہ آئے ہوئے وکھائی دیا تھا۔ کیکن سے دکھی کراس کی جبرت کی کوئی انتہ شدر ہی کہذیمن پر شرق ونٹوں کے قدموں کے نشانات موجود تھے۔ اس نے اپنے آ دمیوں سے اس قافلے کے پر دیا تھی درجا تھی۔ اس نے اپنے آ دمیوں سے اس قافلے کے بردے میں دریافت کیا۔ وہ کہنے کہ یہ یہ کریا تھی۔ میں اس میں اس کے بہر اس کے بہروں کے نشانات موجود تھے۔ اس نے اپنے آ دمیوں سے اس قافلے کے بردے میں دریافت کیا۔ وہ کہنے گئے کہ یہ یک فریب تھی۔ میک اپنی فریب جس کا مفاہم وسمح النے کوئی کھ کرتا تھی۔

وہ ایک ہفتہ مزید سفر طے کرنے کے بعد ترفان پہنٹی چکے تھے۔ ترفان کے ہرایک گھر بیس تہد فانے موجود تھے اور گرمیوں کے موسم میں لوگ ان تہد فانوں بیس تہد فانے موجود تھے اور گرمیوں کے موسم میں لوگ ان تہد فانوں بیس بناہ لیتے تھے۔ تھے۔ سے باہرا یک ندی ہج تھی جہاں سے پینے کے لئے پانی بخوبی دستیاب تھا۔ ترکی اثریک گدھوں پر پانی او دکر لے جے دوہ ہوگ ہج سورے سے لے کرون کمی رہ ہے تک محنت مزدوری کرتے تھے۔

اس کے بعد دوبارہ دبعد از دوپہر پی محنت مزدوری کا آغاز کر دیئے تھے اور رسے سے تک تک محنت مزدوری سرانجام دیئے رہے تھے۔ جد ہی پر بچی وائسکی کومزدور میسر آگئے اور وہ جنوب کی جانب رواٹ ہوگیا۔ یہ یک لب اور تھکا دیئے واراسفر تھا۔ وہ اپناسفر ہے کرتے ہوئے اوپ نور کے نوب نور کے نوب کی جانب رواٹ ہوگیا۔ یہ ایک جنوب پڑیوں میں آباد شھے۔ پر بچی والسکی نے بیاند، زلگا یا محکمت وہ رہا ہوگا۔ اسے یہاں کے مقالی مقارش کے اور کا محکمت کی کوئی محد معاولات حاصل نے ہوئے ہوئے کہ کہی مفید معاولات حاصل نے ہوئے ہوئے کہ کہی مفید معاولات حاصل نے ہوئے ہوئے ہوئے کہ دور میں بھال پرایک بے دوالاس نے ہوئے ہوئے ہوئے کہ کہی مفید معاولات حاصل نے ہوئیس۔

ور تقیقت پر بی والسکی اوپ نور کے مقد م پر اپنا سفر فتم کرنے کا روہ رکھتا تھا۔ کیکن، ب اس کے من میں بے فواہش کی رہی تھی کہ وہ مشرق کی جانب کی

صحرااب کی ایک نخلستانوں میں تنسیم ہو پیکی تھی۔ان نخلستانوں ہے گزرتے ہوئے وہ کیا بوک وان کئی بچکے بھے ( ہموتوں کا درواز ہ)۔وہ شہر میں وافل ہو گئے۔اس کامشن کمل ہو چکا تھ۔وہ پی مہم بنو بی سرانجام وے چکا تھ۔اس کا طویل سفر بالآ خر بہنے انفٹ م کو بنٹی چکا تھ۔اس نے مسحر سمو بی کی نامحد ودوسعت پرایک نظر ڈالی اور آ ہستہ آ ہستہ کنگنانے لگا کہ۔۔

" فحوابول سے مجر ہور وہ محرا



## كنوس كےمقام بركل كى دريافت

کنوسس ہونا ٹابت ہو چکا تھا۔ تیل زتاری کا بک عظیم شہر۔اس شہرکودریافٹ کرنے والے مہم جوکو پُر بوش خراج تحسین ڈیٹر کیا گیا۔ ہالخصوص جزیرہ کریٹ پر جہاں پرائیک قدیم تہذیب نے جٹم میں تھا اور عرصدار زقبل صفح استی سے مث چک تھی۔ کنوسس کی دریافٹ اس تہذیب کودریافٹ کرنے کے سیسلے کی کہا کڑی تھی۔

19 ویں صدی کے دوسرے نصف جھے کے دور ان کی کیک کھنڈر۔ت دریافت کئے گئے۔ آ ہستہ آ ہستہ قدیم دنیا کے ہارے ہیں انسانی علم میں وسعت پیدا ہوتی ہی گئے۔

بدشتی سے آرتھر بینز اس امر سے دانف نہ تھ کہ وہ مینونز کی تحریروں کا ترجمہ کس طرح کرے کیونکہ کھدائی کے دوران اسے مانعد و تحریریں میسرآ کی تھیں جو کرچناط انداز بیس تحریر کی کئی تھیں۔

لیکن بھی بہت کھور یوفت ہور ہاتھ۔ ہر رور کوئی نہ کوئی ٹی چیز در یوفت ہور بی تھی اور مینون کی تہذیب کی عکا کی کرر بی تھی اور اس پرٹی روشنی ڈال رسی تھی۔ للبذا آرتھر ایونز نے قدیم تھر بروں کے بارے بیس تکر مند ہونا چھوڑ دیا اور ان شیام کی جانب متوجہ ہوا جو ہرروز دریا شت ہور بی تھیں۔ چیشتر اس کے کہ ہم اس امر کی جانب متوجہ ہول کہ ایونز نے کیا کھے دریا فت کیا اور ان قدیم تحریروں سے کس طرح آشنائی عاصل کی جو اسے دریافت ہوئی تھیں۔ آ ہے ہم آٹارقد بہدکار عظیم ماہر پر یک نظر ڈالیں۔ یقیناس کی در خت اس کی پشت بناہی کرری تھی کیونکہاس کا اوالد سرجان ایک معروف مہرآٹا رقد بہرتھ اور سکوں کو پر کھنے کا بھی مہرتھ ۔ باپ بیٹے دونوں کو فو ندانی دونت کا تعاون بھی حاصل تھا۔ اس دونت کا شرحصہ ڈکن من چیپر مزکا مرہون منت تھا۔ بھی دونر کی گھر ، بے پہندیدہ مشاغل میں مصروف رہے تھے اگر چہ بیدمشاغل انہیں ، ق فوا کد سے مستنفید کرنے کے حال نہ تھے۔

یہ کا باروے چلا آیا جہاں پراس نے 'مارودین' کی ایڈیٹرشپ کے فرائفل سرانج م دیے۔ باردے سے وہ براس نوز کا نج آ کسفورڈ چلا آیا۔ ف ندانی ووست دوراس کی اپنیکن اسے کو شنیعی یو نیورش لے گئی۔اس کے بعداس نے سیاحت سر، نجام دیناشروع کر دی۔اس نے بوشیو فن لینڈ اور لیپ لینڈ کے سفر سرانجام دیے اور ، فیسٹرگارڈین کیئے ''رٹیل بھی تحریر کئے۔

1884 ویل جبکہ اس کی عمر 33 برس تھی ہے یش مولین میوزیم آئے کسفورڈیل کی ما زمت کی پیش کش ہوئی۔ اس ما زمت کے دوران سفر کے وسیع موقع متوقع نتے۔ لبند، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھیا۔ گلے دس برس کا دور دیاس نے سفر طے کرتے ہوئے گزارا۔ اس نے تمام تریونان ، درمشرق وطلی کے سفر طے کئے اور 1894ء بیس معلنت ترکید کے قانون کے مطابق وہ کریٹ بیس کیے ہالد کی ایک دیاست کے معمد تقان وہ کریٹ بیس کیے ہالد کی ایک دیاست کے معمد تقان اس دیاست کی حدود کے اندرقد یم کئوسس کے کھنٹرراٹ وہ تع بھے جن کی جدود کے اندرقد یم کئوسس کے کھنٹرراٹ وہ تع بھے جن کی ج نب ابھی تک کس نے توجہ نہ دی تھی۔

چند برسول تک اس نے اس میاست بیل کسی مجی سرگری کا مظاہرہ نہ کیا۔ لیکن جب ترکی نے اس جزیرے کوف کردیو تب بیجزیرہ کمل طور پراس کے قبضے بیس آئٹ میں۔ اس کو بید ند زندت کداس کا بیا تبعثہ سے کس طرح مستنفید کرسکتا تھا۔

اس نے ایکٹٹر ہیں واقع برہ لوی ہ فارقد پر کے سیاد اسکول کے قدون کے قدت اپنے کام کا آغاز کیا ہے کام کا فی سبل دکھا کی وے دہاتھ۔
جدی ہے۔ کھٹ ف ہو چکا تھ کہ قابل ذکر قدیم شیاہ برآ مدہوں گی ۔ جوں ہی کھدائی گہر نی کی حال ہوئی ایکٹل سیکل سیکل بھینا شاہ مینوز کا کل تھا معظیم ہوٹ ہوگا گئی ہے۔ در بار بھی تھا اور ، تعداد ہیں جا بھی تھا اور ، تعداد ہیں جس بھی ہے۔ اس میں ایک در بار بھی تھا اور ، تعداد ہیں جس بھی ہے۔ اس میں بیٹ ہے۔ اس میں بھی ہے۔ اس میں باتھ ہوں کے باتھ دوم بھی خسک تھا۔ کل جس پانی کی فراہمی کا ایک بہترین نظام بھی موجود تھ ۔ ویوار میں تصاویر کے ساتھ سیائی گئی تھیں ۔ ان تقد ویر جس مردوں سیموں سیک علاوہ بیلوں کی نزائی کی تھا دیر بھی مردوں سیموں سیموں سیموں کی نزائی کی تھا دیر بھی شال تھیں ۔ مٹی اور پھر کے مرتبان بھی دریا ہے ہوئے تھے ۔ ان پر ریک روثن کیا گیا تھیں ایک میزیں بھی دریا ہے ہوئی تھیں جن پر میتون تھا در پھر سے مرتبان بھی دریا ہے ہوئی تھیں جن پر میتون تھی دریا رقم تھیں ۔

لیکن اس تم مزعمل میں خاصا وقت صرف ہوا تھ ۔ یفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو بچے تھے۔ جیرا کن دریافتیں منظرہ م پر آئی تھیں اور کل بھی انتہائی جیران کن حیثیت کا حامل تھا۔ کیا کو کی تخص اپنی زندگی کے دوراں اس قدر عظیم کل تغییر کر داسکتا تھ ؟ ایونزنے بیچسوں کیا کدا کر اس کل کو تخفوظ بنا تا تھ تو اس کی تغییر نوسرانجام دینی انتہائی ضروری تھی۔ اورش بیربیآ رتفرایوز کے کام کا ایک قابل ذکر حصہ تفداس نے اس کل کی بھائی کا نہ صرف منصوبہ تیار کیا بلکہ اس منصوب کی تفرانی بھی سرانجام دی۔ اس کل کی دیواریں سیٹر حیاں سنون سب پچھ بھال کیا گیا۔ در جہاں تک ممکن ہوسکا اس کی حقیق باتیوت ہی استعال میں انہاں جہاں تھیں۔ اس کی دیواریں سیٹر حیاں میں انہاں قدر خشہ حالی کا شکار تھیں کہنا تھا تا ہیں، سندی تھیں تب کنگریٹ وغیرہ استعال کرتے ہوئے مرمت کا کام سرانجام دیا گیا۔

بیکام برس بابرس تک جاری رہا۔ 1903ء میں نندن میں کئوسس کے خزانوں کی بہی نمائش کا ہنمام کیا گیا تھا۔ایوزنے انہا کی مختاط ند ز میں حقائق استھے کئے اور پنی رائے بھی مرتب کی۔ 1921ء میں اس کی تحریر

"دوى بيلس أفي مينوس ايث كنوسس"

ييخ

#### المرسس بين مينوس كالحل"

منظرے م پر آئی۔ 1921 ویس اس کی پہی جدش کتے ہوئی جبکہ 1936 ویس دیگر تین جدیں منظرے م پر آئی۔ مرآ رقعر یونزئے بٹی زندگی کا ایک پڑ حصہ کئوس میں کھد کی ۔ تغییر لو اور دیگر سرگرمیوں میں گڑ ارنے کے علی وہ اپنی کیٹر دونت بھی اس کام میں صرف کردی تھی۔ 1926 میں کہ وہ اس قابل ندر ہاتھ کہ اپنا ہ بی تق ون جاری رکھ سکے۔ للبذا اس نے بونانی حکومت سے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اس کام کو ایٹسنٹر میں واقع آئی ٹارقد بجہ کے برط لوی اسکول کے جو لے کرویا جائے۔

لیکن مینون تبذیب تاریخ بی اس کی دلیسی از حدزیا دو تھی۔للند اس نے زو کیک ہی و تھے شاہی مقبروں کی جانب اپی اتوجہ مرکوز کر والی۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس امر کی جانب بھی نگاہ رکھی کہ تلیم یادش دمینوس کے لیسے ساتھ کیا پھیوتوع پذیر بھور ہاتھ۔

ایونزئے 1941 میں وفات پائی۔ اس کی 90 ویں سالگر ہیں، ہمی تین روز باتی تھے کہ وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ لیکن مرنے کے بعد ہمی اس کا نام زندہ رہا کیونکہ دریافتوں کا سسلہ اس طرح جاری رہا۔ فتی کہ دوسری جنگ مظلیم میں اس مقدم پر جڑمنی کے قبضے کے دوران بھی کا م کا سسسد جاری رہا ۔ جڑمنول نے بھی اس کام میں دلیجی کا اظہار کیا اورانہوں نے انہائی گئن کے ساتھ کام جاری رکھ ۔ دوسری جنگ مظلیم کے دور بن کنوسس کوکوئی نقصال نہ پہنچا تھا۔

آ رتھر یونز کے دور سے بہت پہنے بھی کریٹ ماہرین ، ٹارقدیمہ کی توجہ کا مرکز بنار ہوتھ باخضوص تھریز ماہر آ ٹارقدیمہ اس بھی از صدر انہیں لیتے تھے۔ راہر ٹ پاشنے نے 1837 ویس کی دلچسپ کناٹ شنج کی تھی ۔ یوہ برس تھی جب ملکہ وکٹوریے تخت نشین ہوئی تھی۔ اس کتاب کواس نے ''ٹریول ان کریٹ''

ايع.

" "کریٹ کاسٹر"

كاعنوان ديو نقابه

سر ترخر کا مقصد ۔اس کی مہم تلاش کرنے کی مہم تھی اور اس نے اسک کا ال صورت صال کے تحت اس تلاش کو ممکن بنایا کہ ہوگ جیرین رہ سجے ۔اس نے انتہائی میدرت کے ساتھ سرمت کا کام بھی سرانجام دیا۔

اگر چدآنے والے برسوں سے دوران مزیدوریافتیں ممکن ہوئیس کی لیکن جزیرہ کریٹ سے مقام کنوسس پڑھیم ہوشاہ کا جوگل دریوفت ہو چکاہے اس سے بڑھ کر جران کن دریافت کی امیر نیس کی جاسکتی۔



## دوسری فصل

کٹر خواب ہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو نیند میں اس کی بھولے ہوئے ماضی بلکہ سنتقبل کی تصویر بھی دکھائے ہیں۔خواب میں وہ ماشی میں گم شدہ پی شخصیت کی شنا فٹ بھی کرسکتا ہے۔ قدرت بھی بھی انسان کو بسے موقع فراہم کرتی ہے۔ بیہم انس حقی نے بیک ہور پھرایک نہاہت منظر دموضوع پرتھم اُنھایا ورتھایتی ہائی ہے کہائی ۔ دومری فصل جسکی بئیا دہندوؤں کے مقیدہ آوا کون (دومراجنم) پررکی گئی ہے۔ ناور دومری فصر کو فسا ول سیکٹن میں دیکھ ہوسکتا ہے۔

## ہاسکرولی کا آتشی کتا

کتاب گر آپ کے بے ایو ہے مشہور مراغ رس سٹر رک ہوم کا ناول 'باسکروں کا آپٹی گنا'۔ بیناول مشہور رائٹر مرآ رفتر کوئن ڈاکل کی شہرہ آفاق کتا ہے۔ کے ایو ہے مشہور مراغ رس سٹر دک ہوم کا ناردوتر جمدے۔ اور میں شخر کر کئے گئے اس ناول پر ب تک بالی وڈک کی فلمیس اور ڈراے بن بچکے ہیں۔ سرآ رفتر نے شراد ک ہوم کا کروارافی روی ممدی میں متعارف کروایو تھا لیکن اس کی مقبو بہت کا ند زواس بات سے کرلیس کے بیک ممدی سے را کدع صد گزرنے کے بوجود بیار دوار جاسوی ناوں پڑھنے و اور بیس آج بھی اتناہی مقبول ہے۔ اس ناوں کو کتاب گھر کے جاسویسی ناول سیکٹن میں دیکھ جاسکتا ہے۔

# ایکنس لی وس کی سینائی مسود ہے کی تلاش

سیحت کے میدان میں بھی خو تین نے اپنے آپ کومردوں کے ہم پلد ثابت کیا تف حق کداس دور میں بھی جبکہ بینضور کیا جا تف کہ عورت ایک کنز در گلو تنقی ہوئی تھیں۔ اس دور میں بھی خبکہ بینضور کیا تھی کہ عورت ایک کنز در گلو تنقی ہوئی تھیں۔ اس دور میں بھی تابل ذکر خو تین میری گئکو ٹی اور بیسٹر اسٹان ہوپ اس تفدور کو خط ٹابت کرنے پرتلی ہوئی تھیں۔ کچھ میم جوخوا تین بھی موجود تھیں۔ مثال کے طور پر گرٹروڈ تیل اور روبیٹا نوربس وغیرہ۔ بیٹوا تین بھی موجود تھیں۔ مثال کے طور پر گرٹروڈ تیل اور روبیٹا نوربس وغیرہ۔ بیٹوا تین بالخدوص صحر وَ سے بیس دگھیں کھیں۔ سیاحت کی دیدادہ بہت می خو تین ان دیکھی دئیا کو در بیافت کرنے میں دلچھی رکھتی تھیں۔

محن چندا کیے خواتین غدہب سے متاثر تھیں مثلاً ایکنس کی وئ ایکنس اور اس کی بمشیرہ مارکر بے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ و کورین خوتین تھیں۔ بکنس سیموئیل کی وس کی بیوی تھی۔ وہ کا رپس کرش کے بمرج میں انہر برین تھا۔ اس کے عددوہ وہ سیاحت کا بھی شوقین تھا۔ ہاگر بے نے جمز کہسن سے شادی کی تھی۔ وہ بھی مشرق وسطنی ہیں کیک سیاح تھا۔

و دنوں بہنیں بین جوانی بین ہیوہ ہوگئ تھیں۔انہوں نے بھی اپنے خاوندول کے تنش قدم پر چلتے ہوئے سمنے سے حت سرانجام دینا شروع کر دی تنمی ۔ وہ ان سرزمینوں کے سفر ہے کرتی تھیں جن کا ذکر ہائبل ہیں تا بینی۔مثلاً فلسطین مصر بی نان اور قبرص وغیرہ۔ وغیرہ ان کے وور ہیں خواتین کیسے ان علاقوں کا سفر انہنا کی تنمن سفر داقع ہواتھ۔

ان دولوں بہنوں کے ہمراہ یونانی مفکرین ہمی تنے جوقد میراورجد بید دولوں تسام کی زبانوں پرعبورر کھتے تنے۔ 189 میں ایکنس کے علم میں میہ بات آئی کہ من فیرمطبوعہ مسودے مونث مینائی پرو تع مینٹ کینٹرائن کی فدنقاہ میں موجود تنے۔ لہذا دونوں بہنوں نے جزمے ہمیں میں بیان کی کا طویل سفر ہے کرنے کا منصوبہ بنایا ۔ میدنا میں ایک مقدیل مقدم محردانا میں تھا۔

ایکنس اس نکتر نظر کی حال تھی کہا ہے نہ صرف مقدس سرزین کی زیارت کرنے کا موقع میسر آ رہا تھ بلکٹ پیریموقع بھی میسر آ رہا تھا کہ وہ دنیا کو ہائبل کے ان مسودوں سے بھی روشناس کروا سکے جوصد یوں سے محو کئے جانچے تھے ورسینائی کی ایک خانقاہ کی گروآ لودا اس ریوں کی زینٹ سننے ہوئے تھے۔

ا ہے آ پ کواس مہم کے لئے تیار کرنے کی غرض سے اس نے کوئیٹر کالی کے کیمرج بیس شامی کرائمر کا مطالعہ سرانج م دیااوراس امر کی تربیت حاصل کی کہ قدیم جروف ابجد کوکس ظرح نُقل کرنا تھا۔ عربی ورعبرانی دونوں زیانوں پرعبورحاصل کرنے کے بعد ایکسس کوشامی زیان سکھتے ہیں کسی وشواری کا سامنانہ کرنا ہڑا۔

دونوں بہنول نے مسودوں کے صفی مند کی فوٹو بنائے کے فن میں بھی دسترس حاصل کی۔

ا پی تمام تر نیار بال کمل کرنے کے بعدانہوں نے قاہرہ کا رخ کیا۔ یہ ں پروہ مجائب گھر میں فرعونوں کی ممیوں (مسالہ نگا کر محفوظ کی گئی لاش ) کود کھے کراز حدمتا ٹر ہوئیں۔

تاہرہ ہیں انہوں نے پناڑیو دو وقت صرف نہ کیا اور بینائی کا رخ کیا۔ سیاحت کی دلعادہ ن بہنوں کے بہت ہے دوست تھے۔ ان دوستوں کے مشوروں پر انہوں نے دن تامی ایک شخص کو اپنا گائیڈ اور ترجمان مقرر کیا آگر چرز باتوں کے مصلے میں وہ بڈات تربیت یا فتہ اور ہاہر تھیں۔ انہوں نے بینائی چرج کے ان دکام کے نام سفارٹی شطوط بھی حاصل کے جن کے ماتحت جزیر و نمی بینائی کی اس فائقاہ کے داہب تھے۔ جنوری 1892 و کے آخر میں انہوں نے اپنی مجم کا تا فائی کیا۔ انہوں نے نہرسویز عبور کی اور جب دونوں کی سواری افقیا درگ سیاد نہوں نے فراہم کے تھے۔ انہوں نے بینائی کے مفرنی سامل کا سفر طے کر ناشروع کیا۔ وہی داست انہوں نے پام کے دوفتوں کے قریب سے فیصلے نے فراہم کے تھے۔ انہوں نے بیام کے دوفتوں کے قریب سے فیصلے کے ۔ مقامی یا شدول نے آئیس فوش آ مدیو کیا۔ اگر چہان کا فیمر آ رام دہ تھا لیکن اس کے یا وجود بھی وہ دانت جرب بھنی کا شکار دہے کے وفکہ ہوا اس قدر تیز کال دری کے انہیں فدش تھا کہ گیل ان کا فیمر تی نیاڑ جائے۔ دورات ہم جاگے رہے ووگی ساؤر سے چربے سنری تیار ہوں میں معروف توریخ کی گیڈاس قدر مین کا فیمر کی تیار ہوں شی فیشوں نے وفتوں پر سون دونے میں تین گھنے مرف کردیے تھے۔

ان دولول بہنول کا ہے گائیڈوں کے ساتھ کچھامور پر ختل ف تھا۔ایک اختد ف الو رکے دن پرتھ۔ بیوگ، تو ارکے روز سفر سطینیں کرنا جا ہے تھے۔ وہاسے آرام کا دن تصور کرتے تھے۔

ا گلے روز بھی انہوں نے اپناسفر جاری رکھ ور ہالآ خروہ سینائی کی پہاڑیوں تک جا پہنچے۔ بیطارقہ ہاغات اور پام کے درختوں کا حال تھا۔ انہوں نے ایک ندی کے کن رے دو پہر کا کھ نا تناول کیا۔ بیک نز کی جس نے نقاب مہن رکھا تھا ان سے مد قات کیلئے آن پہنچی۔وہ ان موگوں کو جانتی مقمی کیونکہ وہ بینے سفر کی گذشتہ منزل پر اس کے فہ وند سے ل مجکے ہتے۔

> اس عربی لڑکی نے ان ووٹوں انگریز خواتین کوجیرا گلی کے ساتھ ویکھا۔ است ندید جدائی ۔

اس نے ہو جما کہ:۔

#### " كيابير فو تلين بال

ووان کے بے نقاب چیرے دیکھے کراٹیمیں خواتین تسمیم کرنے پر تیار نہ تھی۔اس نے ان دونوں انگریز خوتین سے ساتھ ہوستہ چیستہ کی اور ان خوتین کے علم میں سیربات آئی کہ تیمن برس قبل اس عربی لڑکی کی شردی ہوئی تھی۔ اب اس کے دونچے تھے۔

انہوں نے نخلتان کی دوسری جانب اپنے خیے نصب کر لئے تھے۔اب وہ لوگ مونٹ مینائی ہے زیادہ وور نہ تھے۔وو پہر کوان کی ماہ قامت ڈ کٹر کروٹ سے ہوئی۔وہ ایک اینگلوجرمن مشنری تھ جومینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں سردیوں کے مہینے گز ارد ہوتھ۔

ا گلے روز دونوں بہنیں اوراں کا قافلہ بینٹ کیتھرائن کی خانقاہ تک پنٹن چکاتھا۔ بیخانقاہ ۶ دیں صدی میں قائم کی گئتی ۔ اس کی تعمیرایک جنگی قلعے کی طرز پرک گئتی ۔اس کی بیرونی دیواریں کافی قدیم تھیں جبکہ اس کے ندرونی کمرے می قدرجد ید ہتھے۔ خانقاہ کے نگران اور دائبر پرین نے ان کاخیر مقدم کیا۔انہوں نے خانقاہ کے نگران کورینڈل ہیری کا خط بھی پہنچا یا۔وہ ایک انگریز مفکر تھا اوراس نے پچھ بری پیشٹر اس خانقاہ کا دورہ کیا تھا۔ خانقاہ کے نگران نے اس خطاکو نوشی پڑھا اورائی تحریر کوئیسی پڑھا کہ ۔ دیسے میں میں میں میں میں معدد تھاتھ ہے۔ میں ماریسی میں میں میں میں میں میں میں میں ماری کی نہیں ہے۔ انہوں کا

"جب ہم دور درار کے نمالک میں حقیق دوستوں کے حال ہوں تب رید نیااس قندروسعت کی حال دکھا کی نہیں دیتے۔"

انہوں نے جد بی ماہر ری ش اپنے کام کا تفاز کیا اور مسودول کی فوٹو گراف تیار کرنے میں بیک ماہ صرف کیا۔ یہ مسود ہے جارا جمیلوں کے بتھے جن کوش می زبان میں 200 بعدازی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ بینائی مسودہ ہائیل سے متعاق کیک، ہم دریا فت تھی۔

انہوں نے فاصی ہے آ رامی کی حاست ہیں وفت گزارااور ہے آ رمی کی حاست ہیں تا پا کام ہرانج م دید۔ وہ رات اپنے نیے ہیں ہسر کرتے تھے اور درجہ حردرت صفر سے بیچے ہوتا تق ۔ لا بھر بری کی کھڑ کیوں کے شکتے بھی موجود ند تھے اور کام کرتے ہوئے پہاڑون کی سر د ہواؤں سے ان کے باتھ کا نیے دہے ہوئے تھے۔

8 مرجی 1892 وکوانہوں نے اس خانقاہ کو نیر یا وکہا۔ ن کے پاس ان کی کا وٹن کا ٹمرفلموں کی صورت بیس موجود تھا۔اوروہ وا ہیں جمعرکی جو نب رواند ہوئے۔اپ و بہی کے سفر کے پہنے ہی ون وہ دولوں بہنیں مصریب کا شکار ہو گئیں۔ایکنس کے اونٹ کی کانٹی ٹوٹ گئی اور وہ اونٹ کی مسری سے دواند ہوئے۔اپ کی داوں سے اس کے یا دُل کی ایڑجی ہوجن کا شکار تھی اور اب اس بیس مدتک ہیں دیکھی گئی کے دو جا جرکتی اور اب اس بیس دروان صوتک ہیں دو جا گئی کے دو جا جرکتی۔

سینائی کی سرد ہو، کیں ہی انہیں پر بیٹان کر رہی تھیں۔ الم کے مقام پر جہاں پر کنواں بھی موجود تھا اور درخت بھی موجود تھے انہوں نے اپنے شیے نصب کرنے ۔ یہاں پر انہیں تین مزید مس فروں کا ساتھ میسر آئی ۔ ان بیل ایک گناسکو کا ڈوکٹر تھا اور دوامر کی دوست تھے۔ یہاؤگ بھی سینائی کی زیارت کرنے کے لئے آئے تھے۔ انہوں نے آئیل بیل معلوہ ت کا تبادل سرانجام دیا۔ ورگر بیٹ بٹوز پاؤں کی نکلیف بیل بیٹالتھی اور ان کے نئے ماتھیوں نے اسے بہی مشورہ دیا تھا کہ دول اوال چنے بھر نے سے پر ہیز کرے کیونکہ اس سے زیادہ وہ واس کے لئے بہونیس کر بھتے تھے۔

ہالآ خرانہوں نے ریننے میدالوں میں جلتے سورج تلے ہیے سفر کا آ خاز کیا۔ گری کی شدت اور پیاس کے ہاتھوں وہ مجبور تھے ورسخت مصیبت میں جنتلا تھے۔ ہالآ خر نمیس نہرسویز دکھائی دی تو ن کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ تفدوہ ریننے ساحل کی جانب دوڑ پڑے۔جی کہاونٹوں نے بھی اپلی رفق رتیز کردی۔

وہ''سکہالین''نائی بحری جہاز پرسوار ہو چکے تھے۔ کھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران بھی ، رکریٹ پاؤٹ کی انگلیف بٹس بٹلار بی اور اس تکلیف کے ساتھ ساتھ آ ہستہ آ ہستہ وہ شدید ہیا رک کا بھی شکار ہوگئی۔

ا پیکنس نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس کی ہمشیرہ کے یاؤں کا زخم کیساتھ اور اس کی وجہ ہے وہ جس علیات کا شکار ہوئی تھی اس کی نوعیت کیاتھی۔ بقوں ایکنس اسے میڈ تکامیف خدا کی جانب ہے ہم تی تھیں۔

اس کا بیمطلب ندان کرایکنس کو بن بمشیرہ سے جدروی ندخی بلکہ وہ اور مارکر بیٹ دونوں خد کی رف میں رامنی تھیں۔



## ازايلا برد .....

## مرعوب بإمغلوب بهونے سے بنیاز

" مسزبشپ مجھے آپ کو یہ ں پرد کھے کراز حد خوشی محسوں ہور ہی ہے۔"

بیا غاظ طاکہ وکٹورید نے اس وقت ادا کئے تھے جبکہ کی 1893ء جس ایک قریب کے موقع پروہ اس فتقری خاتون سے ملاقات کررہی تھی۔
مسز بیٹ کے جارے بیٹ بید جات بوٹ وائو آل کے ساتھ کی جاستی تھی کہ گئی آلیک خاظ سے وہ ملکہ سے بوٹھ کرواتھ ہوئی تھی۔ حوصلہ اور
جراً ت کامیا تی اور جال چس کے فی ظ سے وہ ایک غیر معمولی خاتون واقع ہوئی تھی۔ حوم اسے اس کے کتوار پین کے نام سے جانے تھے
از اجبل برڈ اس نے بیک سیر س کی حیثیت بیس بھی کا تی نام کم یا تھا۔ اس نے خطر ناک سفر سرائی موے تھے ورا پی جان کی پرو و بھی نہ کی تھی۔ اس
کے اس کا رہے تنہ بیر س کی جدولت اسے بیا حمز از حاصل ہوا تھ کہ وہ رائل جغر افیا گسوس کی کی کہی خاتون رکن بی تھی۔ اس نے اخبر ئی معتد کت بھی
تحریم کی تھیں۔ یہ سیرون ملک تھیل موئی تھی۔
وہ حوصلے اور جرائت کی ایک میں مت تھی۔ اس نے شرائی م دی تھیں۔ اس کی شہرت ملک اور جیرون ملک تھیل موئی تھی۔
وہ حوصلے اور جرائت کی ایک میں مت تھی۔ اس نے شامر ف اپنے مہرت کے وہران حوصلے اور جرائت کا مظاہر و کیا تھا بلکہ بھی بیاری کے

وہ حوصلے اور جرآت کی ایک صدمت میں۔ اس نے ندصرف اپنی مہم مند کے دوران حوصلے اور جرآت کا مظاہر و کیا تھا بلکد پی بیاری کے طلمان جس مجھی حوصلے اور جرآت کا مظاہر و کیا تھا۔ وہ ریز ہی بیاری کے طلمان جس مجھی حوصلے اور جرآت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ریز ہی ہڑی کی تکلیف جس بہناتھی۔ اس کی اس بیاری کی تشخیص ممکن ندھی اور سنسل درواس کا مقدر بین مجھی تھی۔ وہ سندہ بوا تھا۔ اسے بےخوالی کا مرض بھی ارحق تھا۔

اس في مغرفي تبت سے مي تحرير كيا تھا كه -

''میں کثر بیٹ کٹر بیٹ کیوٹ کے بنیائی قریب محسول کرتی تھی۔ ایں اس مزکا کبھی ارا دہ نہ کرتی اگر جھے اس مفر کے مصر کے بارے ایس میں موتا کے بی چیش قدی باقعی خور ک ناقعی رہائش گاہ گندہ پائی ہوشی لوگ '' اس کا جذبیاس کی بیوست تھیں جس نہ بہی ہو ہوستار ہا اس جذب کی جڑیں اس نہ بی یا حوں جس بیوست تھیں جس نہ بی ہوں جس اس کی برورش ہوئی تھی۔ اس کے باپ کا تعنق ایک مصروف خاندان سے تھی اور وہ نہ بی خیدات کا حال تھی۔ وہ نہ بینڈر جس رہائش پڈیر تھی ۔ وہ بعد وائیشن سے ہدشت گلڈن شرکز چیل تھی رہا تھے۔ اس کی بیٹی از ایبواج رہے کی ان سروسوں کو بھونا نہ کی تھی جن کے دوران اسے تا دیر کھڑ اربیٹا پڑتا تھا اور اس

بجين من چونكه وه ايك بيار بي تفي البذي فيلى و كنراس كي شيريل آب وجواكي سفارش كرتا تفار جب اس كي عمر 18 برس كي جوتي تب

اس کی ریڑھ کی بڈی کے قریب و تع ایک رسولی بزر بعد آپیشن ٹکان گئے۔اس کی صحت یالی کی غرض سے اس کا بہب اسے ہائی لینڈز لے گیا۔اراویل اوراس کی بمشیرہ کئی برس تک ٹو برموری پیس مقیم رہیں۔

جنب ازارد کی عمر 21 برس کی ہوئی تب اس کے ندرمہم ت سرانی م کی دینے کی خو ہش نے جتم میار

23 برس کی عمر میں اس نے اپنا پہواطو بل سفر سرانج م دیا۔ بیا یک بحری سفر تھا۔ بیسفر اس نے عبی نکتہ لگاہ کے حواے سے سرانجام دیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے 100 پویٹر دید بینے اور کہا تھ کہ:۔

" جب تك بيرتم فتم نه موج ئے اس دفت تك تم بيرون ملك تي م كرسكتي مور "

اس نے نو واسکوٹیا کارٹ کی۔وہ لیور بوں سے بحری سفر پرروانہ ہوئی۔اسکاٹ لینڈ کے پچھ باشندے کرائمیا کے سئے جہاز پرسوار ہور ہے تعے۔اس وقت شال سریکہ کارٹ کرنا خطرے سے ضال نہ تھا کیونکہ کینیڈ ااور اسریکہ سکے ایک بڑے جھے بیس ہیسند کی و یا پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ، بعد حجر برکیا کہ ۔

" بیس نے دو ہفتے ٹیویا دک بیس گزارے تین ہفتے قل ڈید فیا بیس گزارے دو اوغد م ریاستوں بیس گزارے ورجینیا جو فی کاروبینا ورجار جیا دو ہفتے واشکٹن بیس گزارے۔ ان دنوں کا گرس کا اجهاس جاری تھا ایک او ایسٹن کے قریب گزارا دو پیشٹن کے قریب گزارا دو ہفتے ٹورٹو بیس گزارا جو ہفتے ہوئی بیس گزارا دو ہفتے ٹورٹو بیس گزارا چوہ ہفتے مغرب جید کے دورے بیس گزارا بیس اس دوران بیس نے قورٹو بیس گزارا چوہ ہفتے مغرب جید کے دورے بیس گزارا جی ہفتے مغرب جید کے دورے بیس گزارا بیس دوران بیس نے 2,000 میس کا سفر سے کیا دران بیس ورمان بیس چار بہفتوں سے زائد محر سے تک کسی مقد م پر قیم پیڈیے شار ہیں۔ "ب و بول تاہد بیلی بیری صحت پر خوشکوارا اثر اے مرتب کرنے کا موجب جاہت ہو کئی تھی۔ "

بی ن صحت کے مدنظر ، بعداس نے کولوراڈ و کا رخ کیے تا کہ دو پہاڑوں کی شفاف ہو سے مستفید ہو سکے۔اس نے کھوڑ سوار کی کا لباس زیب تن کررکھ تھا۔ دہ زیادہ تر کھوڑ سواری سرائب م دیتی تھی۔اس کا قدیج نئے نئے سے بھی کم تھالیکن اس کے ہاوجود بھی وہ فطری وقار کی حال بھی اور یکی وہ دفارتی جس نے استدا زیائش کے کئی ایک ایت بیس سرخروکیا تھے۔

اس کی فوری منزل ایسٹس پارک تھی جوا کیے خوبصورت وادی تھی اور پھر لیے پہاڑ دیں کے درمیان و تع تھی۔ ایک روز ایک پہاڑی کی ڈھنو ن پر چڑھتے ہوئے وہ کھوڑسواری اس کے لئے ایک ڈھنو ن پر چڑھتے ہوئے وہ کھوڑسواری اس کے لئے ایک تصوی ن پر چڑھتے ہوئے وہ کھوڑسواری اس کے لئے ایک تکلیف دہ مشغد تھے۔ اس کے پہنے گائیڈ نے جب اس کی کھوڑسواری کے اند، زیرکوئی ، عنز اض نہ کی تو وہ جیران رہ گئی۔

ایک روز وہ مسل دی گھٹے ہے گھوڑ سواری ٹیل معروف تھی۔ جوں بی رات سر پرآن کیٹی اس نے ایک کیبن کا رخ کیا جس کی چنی سے دھوں اٹھ رہ تھا۔ اس نے دروازے پرمعموں سہ ہی دباؤڈ ارتھا کہ درواز دکھل کیا اوراس کی نظرا کیے خوفز دہ فخص پر پڑی۔ اس کے بال لیے بنے لیکن وہ نصف چبرے کا حال تھا۔ اس کا نصف چبرہ کیک ریچھ نے بگاڑڈ لوٹھ ۔ اس کی کیک آ تھے بھی ضائع ہو پیکٹی ۔ اس کے علاوہ اس کے پھیپھڑے میں تیرلگا تھااوراس کا پرانا زخم اس کے سائس کی رہ میں رکاوٹ بین رہ تھا۔اس نے اپٹی ٹو بی اتاری اوراس کی تعظیم ہجا ۔ یا۔

بدایک غیرمعمولی دوئی کا آغازتها و رجیدی بید دوئی اس هخص کی جانب سے روہ نو کی احس سات بیس ڈھل چکی تھی اور وزیریا البھن کا شکار جوچکی تھی۔اس مخص کا نام جم نو جنٹ تھے۔وہ آئر کینڈ کا باشندہ تھا۔از ابیر اس کی رفاقت بیس خوٹی محسوس کرتی تھی۔

' وہ شخص جس کی رفافت ہیں وہ خوشی محسوس کرتی تنفی ہ و منٹین جم ( ) پیاڑی جم ) کے نام سے مشہور تھا۔لیکن اس کے لئے وہ '' مسٹر تو جنٹ'' تھا۔اڑ ہیوا نے ایک خطاص اپٹی بمشیرہ کو بتایو کہ وہ عام مر دول کی نسبت زیادہ ہے باک واقع ہو تھا۔

اس نے پی بمشیرہ کو ریب بھی بتایہ کہ ایک صاد نے نے اسے جنگل میں بھیج دیا تھا۔ وہ ایک بہتر مختص تھا اور یو نیورش کا تعلیم یافتہ بھی تھا جو نتا ہ کن عادات کا شکار ہو چکا تھا۔

از اول لونگ کی چوٹی سرکرنا جا ہتی تھی ( 14,000 فٹ بلند چوٹی ) اور ماؤنٹین جم نے اس کا ساتھ وینے کا اراد و ظاہر کیا۔اس نے حالی سے ماسوائے محکن پکچہ حاصل وصول نہ جوا۔اس نے ٹو بر موری سے اپنی ہمشیر ہ کوا کی۔ خطاتح ریکر ہے ہوئے لکھا کہ ۔

" یہ سنزنو جنٹ کی توت ار دی تھی جس کے بل ہوتے پروہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چینچے میں کا میاب ہو کی تھی۔" اس نے مزید تحریر کیا تھا کہ:۔

"اس كاصبر وكل اورم رت بحى ناكاى كاشكار ند بوكى تنى "

و وہیں جاتی کی کہاں کی دوئی اس کے نئے کیا اہمیت رکھتی تھی اور لونگ پہاڑی کی چوٹی سرکرنے کے دوران اس نے اپنے سے اس کی محبت محسوں کی تھی۔

وہ چٹانوں کی جیزان کن دنیا کومزیرو کھنا جا ہتی ہی ہید نیا کس قدرجا دو بھری دنیا تھے۔ گرچہ برف ہاری کا آغاز ہو چکا تھ ورسر دی کی آمد آمد تھی لیکن اس کے ہاوجود بھی وہ انٹرین ٹیجر پر سوار ہو پھی تھی ۔ اس کا سامان بھی اس کی کاشی کے ساتھ بندھ ہو تھا جس جس سیاہ رہیٹی مہاس بھی موجود تھے۔ و وُنٹین جم نے اسے خدا صافظ کہا۔ وہ اس کے گھوڑ ہے پر جھکا اور اسے بتائے لگا کہ ۔۔

'' بیں تم سے لکراز حدخ تل ہوا ہوں مس نتہا کی خوش ہو ہوں۔ فداتم پردم کرئے'' لئیکن بیاں کی آخری ملاقات نتمی ۔اس نے زبیدا ہے، صرار کیا کہ وہ اپنے ساتھ بیک پہنول ضرور رکھے۔اس نے سوچا کہ بیک تکلیف ناقت۔۔

بعد، زود پیبرده ڈینور پہنٹی پیکی تھی۔ وہ تھیے ہے دور گھوڑ سواری پیل مھروف تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن پیل بیل برل آبل کے برے دنوں کی یادیں بھی گردش کرری تھیں۔اس کی 600 میل پر محیط گھوڑ سواری کے سے ڈینورائیک بنیا دکی حیثیت کا حال تھا۔اس کی بیگھوڑ سواری علاقے بھر بیس اس کی دھوم مچاسکتی تھی وراس کی تعربیف وقو صیف سرانی م دنواسکتی تھی کہ' انگریز خاتون'' گھوڑ ہے کی پشت پرسوار پٹ نوں کی تھیں و تفتیش سرانیجام دے ربی تھی۔ وہ کیدائے مؤک پر بھتی ہے گئی ہے جہائی پہاڑوں کی بعر ترین مؤک باداتی تھے۔ اس نے برفائی ہوقانوں کی بھی پرواہ شدکی اور اپناسفر جاری کہ کہ اس دوران اس کی ما قات کو ہوئی بل سے ہوئی جس کے دوری نے ہورک کردیا تھ اوروہ ان سے بدلے لینے کی گریش مرکزواں تھا۔

اس کے ہرا اس کے بینے بحک دوراز تھے۔ اس کی فٹی بیش ہوئی تھیں ۔ از اندہ کے ساتھ دہ نے لکتی دراد ہے آ داب کے ساتھ ہیں آ ہا۔

طویل گھوڑ مواد کی کے بعد دور ڈینو دواہی ہون تھی کی ہوئی تھیں ۔ اس نے اس وقت تک آ رام مذکیا جب تک اے گریئی تھیل نظر شدآ گی۔ یہال پر جب اس نے کر یہ پرائیک گھوڑ ماصل کرنے کی کوشش کی او اسے بتایا گی کہ جبل کی جانب بات اے گریئی تھار گئے درانہ تھا۔

جب وہ مالی بخراں کا دیکا رہوگئی ۔ اس کے بالی بخر ن کی فیرڈ بنور کے بیکوں تک بھی تھی تھی گئی ۔ لہذا انہوں نے بینے درواز سے اس پر بذکر دے ہے ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے بالی بر بذکر سنے بالی بین کر ن کی فیرڈ بنور کے بیکوں تک بھی تھی تھی گئی ۔ لہذا انہوں نے بہتے درواز سے اس پر بذکر سنے بالی بر بذکر کہ اس نے درواز سے اس کے بید ہو اس نے فی بھیرہ کو گریکیا تھا۔

دیے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد فیش آ نے وہ لے جا ما ہے کا تذکر واس کے سے خواس کے بی بھیرہ کو گریکیا تھا۔

اند جرے میں اس کے بیاں کی جو اس کے بعد فیش آ نے وہ لے جا ما ہے کا تذکر واس کے سند اس کے بواب بیس کئے کے بعد کہ نے کہ کہ کا ماس کے کہا دائے اور اس کے بواب بیس کئے کے بعد کہ نے کہا کہ کہا ہیں کہ موجود کی کہروں ہے اس مورشی خانے کے موال اس کی بھور کے تھے۔ اس کے بید کی بار مورشی خانے کے موال کی کھوران کی اس مورشی خانے کے موال کی بار کیا تار سے بھور کی کہا ہوں نے اس مورشی خانے کی موجود کی بیاں سے آ سے فیل کو کہری ان سے آ سے فیل کو کہری ان سے آ سے فیل کیا ہور کی خور کی دور وجورن شکار ہوں نے اس مورشی خانے کی گھرائی کی ذری مسلم اس کی کا موجود کی کہری ان سے آ سے فیل کو بھی ان سے آ سے فیل کی کھی ان سے آ سے فیل کو کھی ان سے آ سے فیل کی کھور کی کہری ہوں کے بعد کے بعد کی اس کے سات کی کھور کی کھور کی کھور کی کہری ہونے کے بعد کی کھورک کی کھورک کی کھور کے کہری کی دور جورن شکار ہوں نے اس کورٹ کی موجود کی کھورک کے کہری ہونے کے کہری کے کہری کورٹ کے کہری کورٹ کی کھورک کے کہری کے کہری کے کہری کی کھورک کے کہری کی دور جورن شکار کی کھورک کی کھورک کی کورٹ کے کہری کورٹ کے

ان خیرمات کا ظہر راس نے اسپنے تھا کی تحریر بیٹس کیا تھا۔ وہ اس مویش خاسنے بیس خوش تھی دور پانٹی ہفتوں تک اس نے اس کی تکرائی کے فرائف سر بنجام دیے تھے۔اب اس کے پاس بیموقع موجودتھا کہ دہ درات اپناسیاہ مہاس زیب تن کرے۔

، ؤنٹین جم کیلئے بھی بیا یک اور موقع تق آیک روز وہ گھوڑ مواری بیل مصروف تھے کہا یک شدید بر برفانی طوفان کی زوش آ گئے۔اس نے بتایہ کہاں کی صافیہ بھی بیا گئے۔اس نے بتایہ کہاں کی صافیہ بعد اس نے بینے اس کے لئے از حد تکلیف وہ ثابت ہو کی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرنا تھا۔اس نے بینے اس اقر ار سے بعد لیا تھا۔ اس کے واستان بھی سائی ۔اس کی واستان میں پھھا ہے و تصاب بھی شائل تھے جن کی وجہ سے وہ گئی را توں تک سکون کی فیند سے محروم ربی تھی ۔

ال نے مابعدا پی جمشیرہ کو بتایا کہ ۔

"وه کیا اید" دی ہے جس کے ساتھ میں شادی کرسکتی تھی۔"

اس نے اپنی بیک آخری گفت وشنید کے دوران اس پر بیواضح کر دیا تھا کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہ یکی کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہ علی

تتمی۔

#### " اس کی دید دہستی جھی تھی"

شراب نوشی اور گرم مزاجی اس کی زندگی کا بیک از زمی حصیتی ۔ اس نے کوشش کی کداسے سیدھی رہ پرانگا دے۔ اس کی سوانخ حیات تحریم سرنے والے لکھاری کے بقول نے

"ووقتام تربری وات سے دست بردار ہوگیاتھ شراب نوشی الزائی بھڑے۔ بداکت نیزاز ائیاں سب سے دست بردار ہوگیاتھ وردہ ایک شریف نوجوں کے روپ ہیں ڈھل گیاتھا۔ ہمدرد، درغم خوار توجوان " جب اس کی جد، کی کا لحد آیا تب وہ تو تربی ہو کر دہ گیا۔ اس نے صرار کیا کہ ۔ جب اس کی جد، کی کا لحد آیا تب وہ تو تربی وہ برہ ضرور تم سے طول گا۔"

ازابيل نے بھی جواب دیا کہ:۔

#### " میں ضرورتم ہے ماول کی۔"

ا کیے برس بعداز امیل واپس بورپ بھٹی جگئی ورا ٹی سہیدوں کے ہمراہ سوئٹز رلینڈ کے ایک ہوٹل میں مٹیم تھی۔ایک معیم وہ اسپینے بستر پرور ز تھی جب مونٹین جم اس کے سامنے فل ہر ہوا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکا اور غانب ہو گیا۔ وہ گرف ایونز نامی میک شخص کے ساتھ لڑتا ہو گوی کلنے سے ہالک ہو چکا تھا اور ہیوں قعہ می روز ٹویش" یا تھ جس روز وہ اس کے سامنے فلاہم ہوکر غائب ہوا تھا۔ اس ووران اس کی کہاپ

#### " چڻاني پهاڙول پراکيک خالون کي زندگ"

ا شوت کے بنے تیارتی اس من کا بندو بست اس کے دوست جین فررے نے کی تھا۔ از این جی تی اداری جی ن بیل تی اور ایک ایسے سفر

کے آغاز جی معروف تھی جواسے کیک مثال فاقون سیاح کی حیثیت سے ٹواز نے کے سے کاٹی تھا۔ وہ اکا ہرین جنہوں نے اسے دائل جغرافی کی
سوس کی کا فیلو بنایا تھا ٹیمل جو شیخ کے اس کی تاز و ترین مجم کی لیک وجہ یہ بھی تھی کدوہ اسٹ کی بجائے جگوں کو ترجیح دیاتی بعد شادی کی اکثر
جون بشی سے درمیان ایک فاصلہ برقر ردکھنا چی ہی تھی وریہ فاہرت کرنا چا ہی تھی کہ کوہ نسان کی بجائے جگہوں کو ترجیح دیاتی ہی ۔

بھی تک کسی بھی تک کسی بھی تکریز خاتون نے اس بھی۔ ندرونی علاقے کا سفر سرانجا م بھیل دیاتھ سے میرے اس منصوبے میں میرے
ووستوں نے از صدو تھی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بھی خبر وار بھی کیا اور میری تھوڈی بہت حوصد افزائی بھی کی ۔''
وہ کیوٹو سے گھر خطاتم کے کررائی تھی جو کہ جاپان کا قدیم وار الخد فدھ ۔ یہاں سے اس نے شاں کی جانب سفر سے کیا۔ اس نے بھی بھی تھی۔

مٹر مکا ذکر کرکر نے ہوئے کھا کہ ۔

"ایشیائی زندگی بھی بجیب وغریب ہے تقریبا خوف ناک میں تم مدن پریشائی کا شکاررہ کو خوفز دہ ہونے کی پریشانی اور نہ جائے کس کس بات کا خوف جھے لاحق رہا۔"

تکوچینجنے کے بعد جوکدا یک غیر مانوں علاقہ تھ ۔

'' بیس نے اکثر اس خواہش کا ظہار کیا کہیں پنامنعو بہترک کردوں۔لیکن جھے اپنی ہزولی پرشرم مجسوں ہونے گئی۔'' اس کا سفری اجازت نامہ بھی مشروط تھا۔ سے بیا قرار کرنا پڑا کہ وہ جنگلوں بیس آگ نبیس جوائے گی سے عبادت گا ہوں۔مزاروں یا دیو روں پر پہنیٹیس کھے گی سے کھیتوں سے نبیس گزرے گی ساور'' بیشا ہراہ عام نبیس ہے'' کے نوٹس کو مذنظر رکھے گی۔اس کے سفر کے دوران ایسے مراحل بھی سے جو کٹھن ترین مراحل بتھا وروہ تھن دی یا پندرہ میل کا فاصد کی گھنٹوں بیس ہے کریائی تھی۔

نظارے والش منے۔ ان کے بارے بیس اس نے ظہار خیار کرتے ہوئے کہ کہ ۔

" چٹانی پہاڑ اہمی ایٹے درواز ہے کھوں دیں کے اوراس قدر کھوہیں کے کدکوئی فرون بیس سے کزر سکے اور ، بعدووہ رہ بندکر دیں ہے۔"

ہا کوڈیٹ کے بعداس کا جوسٹر شروع اس کے بارے بیں اس نے تحریر کیا کہ۔

" کیک تنباخ تون سیاح کی میٹیت سے اور پہلی ہور پی فاتون ہونے کی میٹیت سے جے کی کی سلعوں بیس دیکھ می تق میرے جربات اپنے پیش روسیا حول سے مختلف ہے۔"

وہ فرانی محت کے باوجود محی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے گی۔

''میری محت کی مورت حال اس وقت کی مورت حال سے از حد برزیقی جس مورت حال کے تحت میں گھر ہے لکی تھی'' جو چیز ، سے رو ہمل رکھنے ہیں اہم کر داراد، کر رہی تھی وواس کے اروکر دہیملی ہوئی عجیب وغریب زندگی تھی اور ہالخسوس اس کا ووجس تھا جو دوان پر اسرار ہوگوں کے ہارے میں رکھتی تھی جو ہا ہوں کے حال اینو کے نام سے جانے جانے تھے۔

سیجی ہوگوں کے خیال میں ہیوگ شریف تنے ۔ اچھی فطرت کے حال تنے اور تابعد رہتے۔ جاپا نیوں کے لئے بیاوگ ولکل اسی طرح تنے جس طرح امریکنوں کے لئے ریڈ نڈین تنے کیکن حقیقت میں ان کے ساتھ ریڈا نڈین سے بہتر سلوک کیا جا تاتھ۔ از اویل نے من موگول کے درمیان جار ماہ کا عرصہ گزار تھا اوروہ ان توگول کی کمل تنصیلات سے آگاہ ہونے کا دعوی کرسکتی تھی۔



# سون ہیڈن کے وسطی ایشیا کے سفر

هیڈ ن سویڈن کا ایک معروف مہم جوتف اس کی رندگی بذات خودا کیک هو میں مہم تھی۔ وہ ان محات کو ب بھی یاد کرتا تھا جبکہاس کے بھین میں '' ویگا'' نامی جہاز والیس اسٹاک هوم پانچ تھا۔اس وفت وہ پندرہ برس کی عمر کا حاش ایک ٹرکا تھا اور'' ویگا'' نے مجز اندطور پرشال ہشرق کا بحری راستہ وریافت کرلیاتھ ۔۔ بورپ تا بحرالکائل کاسمندری راستہ۔

یہ بیک پُر سف سفر تھ کیونکہ جب زس تبیر یا کے قطب شاں کے انتہائی مشرقی سرے پر کھمل طور پر برف میں دھنس کی تھا۔ جب زبرف میں دھنسار ہااور دس و و کے طویل دورا ہے تک دھنسار ہا۔

امریکنول نے بیک اور امدادی جہزروانہ کیا اور بیاس سے بھی بڑے سے تورکا شکار ہوگی وہ برف بٹس تیابی و بر ہاوی سے بمکنار ہوگی اوراس کا تنام عملہ بھی بلاک ہو ممیا۔

اور تب'' ویگا'' بالکل اچا تک برف کی گرفت ہے آ زاد ہو گیا اور وا ہی کے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ فاتھ شاند زیش گھر وا پی پہنٹی چکا تھ۔
'نوجوان سون ہیڈن نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ جہاز کی آمد کی تقریب میں شرکت کی۔ بیا کیکہ عجب وفریب بحد تھا۔ اس روز 24 اپر بل 1880 وقف جبکد آسان پر گہرے بادل جی نے ہوئے تھے اور آسان سیاہ نظر آمر ہا تھا۔ دوسری طرف سٹاک ہوم جہاز کے عزز زیس روشنیوں میں نہ باہوا تھے۔

یہ بیک جبر ن کن کورتن جیسا کہ برسوں بعد ہیڈن نے تر رکیا کداس کھے نے سے مجبور کیا کہ وہ قطب شالی کے عمن جد وجہد پر بن سکتب کامعالد شرانجام دے … نی اور پرانی کتب

" پنی شال سردیوں کے دوران سیس برف باری میں کھومتا کھرتا تھا اور رات کو کھڑ کیاں کھول کرسوتا تھ تا کہا ہے آ ہے کو
سخت جان بناسکوں تا کہ جوں تی میں جوانی کی حدود کو ہوئیجی تو قطب شالی کی تلاش میں نکل کھڑ ہوں۔ میں اپنے جہاز کو
اٹ نوں اور کتوں کے ساتھ کھرنا چا بتا تھا اور برف کے میدانوں میں سفر طے کرنا چا بتا تھا سیدھا اس جانب جہاں پر کھن جنو فی جوائیں جاتی ہوتا تھے اور برف میں جاتی ہوتا تھے۔"

کیک قسمت کو پچھ ورہی منظورتھ۔اسکول کے تعلیم تھس کرنے کے فور ابعداس ذبین اڑے سے بیددریافت کیا گیا وہ با کوجانا جاہت تھا اور ایک چھوٹے لڑے کے نیوٹر کے فرائض مرانجام دینا جاہتا تھ جہاں پراس کا والدا یک نجینئز کی حیثیت سے تعینات تھا؟

ميقطب شال شرق اليكن اس كے باوجود ميرس ايك مجمعى اور سيايش تف جنوز انبى تا يش سون جيڑ نے مير پيش شرقوں كرلى۔

لہٰذ اس نے اس عظیم ور پراسرار براعظم کا پہلہ تجربہ عاصل کیا۔ ایک ایس تجربہ جو سے دوبارہ اس بربعظم بیں لے گیا سمبھی بھی رکھ برسول کے لئے سحی کہاں کی زندگی کے اختیام تک۔

اس نے بیش کی تحقیق و تغییش سرانج م دی۔ انہ کی محنت کے ساتھ سرانج م دی۔ اس نے بیکا وش 1893ء پس سرانج م دی شروع کی جبکہ اس کی عمر محض 28 برس تھی اور بہلی جنگ تنظیم سے کانی بعد تک بھی وہ بیکا وش سرانجام دیتا رہا۔ اس طویل دورا ہے سے دوران اس نے وہ مقامات دیکھے جو کسی یور پی نے اس سے پیشتر ندد کھے تھے۔

الكين شريداس كي عظيم ترين مهم وه تحي جس بين وه صن التي جان بها في بين على كامياب بوسكاتها .

یے 17 فروری 1895 وقت جبکہ وہ سن کیا تک بین کاشغر کے بلیک ٹاؤن سے روانہ وا سسٹمیر کے ٹیاں بیں سبت کے ثنال مغرب میں اس کی منز ر مقصود شہر تکلا ۔ ماکن تھا جومعر کی ریت میں وفن تھا۔ اس کے ہمراہ اس کے ایشیائی مزدور اور مدازم متے، دروو پھکڑے تھے جن کے دو ہزے ہیے ضے اور ان کو جار کھوڑے کھینچے تھے۔ ن پر چٹا ئیوں کی چینیں ڈ الی تی تھیں۔

سنر مطے کرتے ایک ، ہ گزر چکا تھا۔ گرچہ ن کے سنر کی رفتی رہبتر تھی جتی کہ دوا لیک لیے مقد م پر جا پہنچے جہاں پر ہیڈین نے یہ فیصلہ کہا کہ اب وفت آن پہنچ تھا کہ چنکڑ وں اور گھوڑ وں سے نبوت حاصل کر لی جائے اور نہ کے ہداونٹ حاصل کئے جا کیں کیونکہ جنگل اور نہتی بہر ڈیال پہنچے رہ ہتی تھے اس دوران بھی ان کا رہت منظری م پر آ رہی تھی ۔ وہ جو سنر ملے کر کے سے تھائی دوران بھی ان کا رہت سے سرمنا ہو، تھ لیکن دن کے افغام پر انہیں کوئی نہ کوئی ندی منرورنظر آ جا تی تھی ۔ اور ہر طرف رہت کی رہت وکھائی و بی تھی ۔ لبند اس نے آٹھ وزٹ فرید لئے۔

اگر چہ بھل درآ مدیک سردوس عمل ورآ مدوکھ کی دیتا تھ کیکن تجربہ کار بیڈن کی نگاہ یس بھل درآ مدایک سردوس عمل درآ مدن تھا۔ جب انہوں نے آٹھ دنٹ خرید لئے اوران کے آدی ساکوچھانے گیاس دفت 10 اپریل تھی۔ اس میں من کا چھوٹاس تا فلدعازم سفر ہوا۔ ان کے جذب جوان نے ۔ انہوں نے سرکت سک دیہ ت سے سخر کا آغاز کیا تھا۔ ادنٹ جھٹے کودتے آگے ہو ہے جارہ نے سے ۔ وہ در فیش آئے والے فطرے سے باز منتقب ہوا ہے وہ در فیش آئے والے فطرے سے باز منتقب ہوا ہوا ہوا کہ در ان پرلدا ہو یو جھریت پرآن پڑا اوراست دوبارہ اونٹوس پر ما دنا پڑا اور دست بائد ہے پڑے۔ سیکا کافی محت طلب تا ہے ہوا۔

بیقافلہ، بیک ترتیب کے ساتھ رواں دواں تھا۔ چار چاراونٹوں سکے دوگر دپ تھے۔ ہیڈن بذات خوو' بوگھرا'' کی پشت پرسو رتھ جو دوسرے گروپ کالیڈرتھا۔

پہلی شام غیرمتوقع طور پر دہ ایک گہرے تا ہے پر چا پہنچے۔ اس مقام پر انہوں نے خیے نصب کئے اور کھا ناتیار کیا جو گوشت اور چا دلوں پر مشتمل تف رائیل شام غیرمتوقع طور پر دہ ایک گہرے تا ہے کی ہوئی میں ویکھتے دہے۔ اس کے بعد ہے جو عت اپنے کمبلول میں تھس گئی۔ انگلی مشتمل تف رائیل میں تھے جو میں جائے ہے۔ یہ جماعت بھی انگلی میں جائے ہے ہے ہے ۔ یہ جماعت بھی اور تو کی اور عازم سفر ہوئی ۔ چندافراد جو مرکمٹ ہے ان کے ساتھ بطور گائیڈ آئے تھے وہ اپنے گھروں کو و ہیں جلے گئے ۔ یہ جماعت بھی اونٹوں پر سوار ہوئی اور عازم سفر ہوئی ۔ جند ہی دہ رہ ہوں کے درمیان شفے۔ لگا تاریخنے دالی ہوائے رہت کی بڑی بڑی بہاڑیاں کھڑی کردی

تخیس۔اونٹوں نے اپنے پاؤں ن پہاڑیوں پر رکھ دیے جن کا تتیجہ بیڈٹلا کہ اونٹ گر پڑے اور ایک مرتبہ پھر ان پر مداہوں منا بھی بھر گیا جے دو ہارہ اونٹون پرلہ دٹا پڑا۔اس رات جم عت کا کوئی فر دبھی خوش نہتھ اور سفر مشکل اور ٹنکلیف دو دکھائی دینے لگا تھا۔

بہر کیف انہوں نے سفر جاری رکھ اور 14 اپریل کو وہ ایک صاف اور بیٹھے پانی کے تایاب پر پیٹنے بچکے تھے۔انہوں نے کی مجر کر پانی پیسے انسانوں اور جانوروں دونوں نے بی مجر کر اپنی پیاس بجھائی پانی کی جنسین مجریں اور وہاں سے آگے دوانہ ہو گئے۔اس کے بعدائیس آئے دروز بعد مزید یاتی میسر آیا تھا۔

23 اپریل کوائیں وہ ہرہ پانی ہیسر آیا۔ وہ مجھ سورے ہے سنر پرردانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپناسنر جنوب مشرق کی جا ب جاری رکھ ہوا تھا۔ اوٹٹ بھی رواں ووال تھے اور خاموثی کے ساتھ سنر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہوا چال رسی تھی ورجول جول سوری بلند ہور ہو تھا اس کی شدت میں بھی جن فیہور ہو تھا۔ چکھ دیر تک ہوا شدت کے ساتھ چاتی رای۔ اب ان کے چارول جا نب ریت کے ٹیے وجود میں آ بچے تھے۔ مختاط انداز میں سفر جاری رکھتے ہوئے وہ ان کے درمیان سے اپنار ستہ ہنا سکتے تھے۔

25 پر بل کی منی سر نوری پہلے شروال دیا تھا۔ جم عت فیند سے بیدار ہوئی۔ سرمان اوٹٹ پر با وا ورسنر کیلیئے تیاری کلس کی کیکن تھاں، مغرب کی جانب سے تیز ہوا چینے گلی۔ ہوا بیس ریت کے ذریت کی آمیز ٹرشی۔ ہر طرف ریت کلیل چکی تھی اور پھو کی وکھ کی ندوے رہا تھا۔ اور جب ہیڈن نے محسول کیا کہ پونی کا ٹینک بھے دواونٹ کھی رہے تھے وہ فاق تھا۔ اس نے اسپیٹا دمیوں کو نیا ہیب کرتے ہوئے کہ کہ ۔ " پانی کا ٹینک تقریباً فال ہے۔ کیا بیس نے جہیں اسے بھرنے کیئیٹیس کہ تھ جب ہم نے بچھی منزں پر پونی کے پاس بڑا ؤ ال تھا۔"

ایک ملازم نے جواب دیا کہ:۔

"بالكل درست ہے ، لك آب نے اے بھرے كے سے كہا تھا۔ اور للدا بها ما تھودے۔" بیڈن نے دریافت كیا كر:۔

"كياتم في الصيم التي؟"

مازم نے جواب دیا کہ۔۔

" ما لک الله آپ کاساتھ دے۔ بھیشہ بھیشہ کینے

ہیڑن نے جواب دیو کد۔

"اگریے ٹینک پانی سے بھرے گئے تھے تب کس نے اس سے ساتھ فریب کیا ہے۔ بھے فورا جوہ بدو کیا یے ٹینک بھرے مجھے تھے؟"

اور پر حقیقت و ضح ہوئی کہ نینک بھرے ہی نہ گئے تھے۔ لیکن تھبرانے کی کوئی ہات نہتی کیونکہ ٹینکوں میں سی قدریانی موجودتی اور پھر چند

ونوں کے سفر کے بعدوہ دریائے کھوٹن تک چینچنے والے تھے۔

اگر چسون ہیڈ ن غیر مکل اور بور نی ہوشدہ تھا لیکن وہ وسطی ایٹی کے صحر وَ س میں سفر کرنے کا زیادہ تجربہ رکھتا تھ وراس میدان میں اپنے ماز بین کی شبست زیادہ تجربہ کا رتھ ۔ لہذا اس نے فورا میں کہ بر بیک شخص کے سئے پائی کا راش مقرر کیا جائے اور اونو س کو پائی پائے سنے پر کمل پابندی عاکد کردی۔ اس طرح اونو س کے کمزور ہوجانے کا خدشہ تھا۔ لہذا ہیڈن نے میں جوری کیا کہ اگل کی منزل پر پانی کی وسٹیانی تک تمام ہوگ پیدل سفر مطے کریں گے۔

ان کی صاحت قابل رم تھی لیکن ووا ٹی جد وجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ وقت گر رنے کے ساتھ ساتھ ہوا کے چنے کی رق رہمی ہو دورائی تھی۔
اوراس پی شدیداف فرہوتا چا رہا تھا اور رہت کے ٹیلے او نے ہوتے چلے جارہ ہے تھے۔ ہیڈن نے انداز ولگایا کہان پیل سے پچھے ٹیے 150 نے سے زیاد داون نے کے صلاح اور کی بھی اونٹ کے لئے یہ سوقع نہ تھی کہ دوان کو جود کر سکے فو ووہ کتنا بی تاز دوم کیوں نہ ہواور اس نے فوب میر ہو کر پالی کیوں نہ ہواور اس نے فوب میر ہو کر پالی کیوں نہ ہواور اس نے فوب میر ہو کر پالی کیوں نہ ہوا کہ سے قبل وہ بذات کر پالی کیوں نہ ہوا کہ ترب ہوئے سے قبل وہ بذات خود یدد کھنے کے لئے لکل کورا ہوا کہ قریب کہیں پائی سائے کو گی آ کا رنظم آ رہے تھے یائیں سے کے نکہ دوج وال کے تحت اس کی جود مورت حال کے تحت اس کی جود مورت حال کے تحت اس کی جود کو بورٹ کی بیان کے کوئی آ کا رنظم نہ آ ہے تھے۔

کی جود حدد دورد دورت نہ زندگی یانی کے کوئی آ کا رنظم نہ آ ہے تھے۔

تھا کیکن اسے دورد دورت نہ زندگی یانی کے کوئی آ کا رنظم نہ آ ہے تھے۔

و و پرجمل دل کئے بگل میں چھری زم سفر ہوئے۔ انہوں نے دواد نٹ اس منزل پرچھوڑ دیے تھے۔ اونٹوں کومر نے کیلیئے وہاں پرچھوڑ دیا ممیر تھ اور چند دنوں کے ندراندرانہوں نے موت سے جمکنار ہوجاناتھا۔

ہوا چن بند ہو ہی تھی۔ دوریت کے ان ٹیوں کے پاس جو پہنچے تھے جو ن ٹیلوں سے کائی نیچے تھے جن کو مجود کرنے کی جدوجہدوہ کرتے رہے تھے۔ امید س ایک مرتبہ پھر جوان ہو کیں اگر چہدوہ کر جو کی کے کوئی " ٹارنظرند آ رہے تھے۔ وہاں پرجستی ہوئی دیت کے سمندر کے علاوہ پھر بھی ہوئی دیت کے سمندر کے علاوہ پھر بھی المہول نے ابھی ایک گئے تک سفر طے کیا تھ کداس کے سامنے پھر دیت کے لیے ٹیا موجود تھے جن کی اونچی فی 50 نے سے علاوہ کی تھے۔ انہوں نے اس خوارش کی اونچی فی کو انہوں کے ساتھوں نے اس سے پہلے بھی ندو کھے تھے۔ یہ ٹیمیاس قدر و نچے تھے کدانہوں کے سوری کی روشنی کا داستہ دوک رکھا تھا۔

تنب جانگ ہا الکل اچا تک طوفانی و دل نمودار ہوئے۔ ان ہوگول کا مورال بلند ہوا اور انہوں نے ہارش کا پانی محفوظ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں ۔لیکن و رش ندیری و دل بھی جھٹ بچکے تتھا دران کی جگہ جاتہ ہوا سورج لے چکا تھا۔

یہ دوگ بخت ، بین کا شکار تھے۔ سی ، بین کے عام بیل ایک مخفل کوئر نی زبان بیل یہ کہتے ہوئے شاگیا کہ ۔ " 'ہم سب موت کا شکار ہوجا کیل سے کیونکہ ہم آیک ہی دائز سے کے گرد سموم رہے ہیں جیسے کہ دورتی م بوگ محو متے ہیں جو

صحراش موت کا شکار ہوتے ہیں ہم اس رائے ہے بہتے بھی گزر بھے تھے آج "

ا کید دوسر محض نے موال کیا کد۔

''تب ہمیں قدموں کے نشانات کیوں نظر تیب آرہے۔ ہمارے اپنے قدموں کے نشانات؟'' پہلے مخص نے جواب دیا کہ ۔

"احمق ووال سے نظر نیس آرہے کہ ہوائے نہیں من دیوہے ان پرریت بھیر دی ہے۔" میڈن چاریا کہ:۔

"ا پنی بکواس بند کروا"

كيونك ال تسم كى بحث فعرناك ثابت بوتكي من يايك من التنظى خطرناك حمالت البقراس بحث كوفتم مونا چا بيني تفار بهيرن في البيئة وميون كوفاطب كرت موت كهاكه: -

'' میری بات غورے سنو ہم بیں پھھا ہے لوگ موجود ہیں جو پہ خیال کررہے ہیں کہ ہم اس جانب نہیں براہ درہے جس پ نب ہم برا مدنا جاہے ہیں اور بیک ہم سب محراکے رقم وکرم پر ہیں اور ایک ای دائرے ہیں گھوم دہے ہیں ہم یکی پکھ سوری رہے ہو؟''

محمل خاموثى طارى راي-

بيرن في الى بات جارى ركت بوت كباك ...

" اگرابیائی ہے تب سورج کیوں جیشہ ادارے واکی ہاتھ کی جانب رہاہے ۔ ہرروز اور ہروو پہروہ ہالکل ادارے واکی ہارے واک کی جانب ہوتا ہے اور ہروقت اور سے جسم کی داکیں جانب ہوتا ہے؟ اگرہم واقعی ایک ہی دائرے کے کردگھوم رہے ہوئے تب کی ایسانسمن ہوسکتاتی ؟ ہے جسکت ان ایسانسمن ہوسکتاتی ؟ ہے جسکت ایسانسمن نرتی۔ "

> اب بھی خاصوشی جیمائی رہی۔ میڈن نے پھر کہا کہ۔۔

" بجھے جواب وو مورٹ کیول بھیشہ ہماری واکیل جانب رہاہے؟ کیواس کا پیمطلب ٹییل ہے کہ ہم ناک کی سیدھ میں مساور ہے ک سنز کررہے ہیں اور جنوب ہشرق کی جانب سفر کررہے ہیں؟"

ايك آ دازت كى دى كد.

"اس كامطلب بكرسورج يأكل ب

ہیڈ نان او گور کو یہ مجھ نے سے قاصرتھ کہ وہ درست سمت میں سفر مظے کرر ہے تھے اور انہوں نے مسلے دودنوں تک ہی جدوجہد جاری رکھی ہے وہ پہرتھی کی جدوجہد جاری رکھی ۔ وہ پیاست تھے اور ان کی حاست قائل رخم تھی اور 28 تاریخ کوریت کا بیک اور طوفان اٹھ کھڑا ہوں۔ اس وقت روشن دو پہرتھی کیکن دیکھتے ہی و کیست دات جیسی تاریکی جو بھی تھی ۔ ہو شدیدتھی ۔ ریت کے ذرات ان کی آتھوں اور کا نول میں تھس دہے تھے ۔ ان کے جسمون کا گوشت

کاٹ رہے تنے ہوا کی گھن گرج اس قدر شدید تھی کہا س گھن گرج ہیں کوئی ورآ ورزے ئی ندوے رہی تھی۔اب سفر جاری رکھناممکن ندتھ اور قیم م کرتا اپنے آپ کوزندہ رہت میں دنن کرنے کے متر ادف تھے۔البذا انہوں نے تھوڑی بہت حرکت جاری رکھی۔

رہ ہے ہوں دری ہے ہیں ہیں گی آ چک تھی اور اس ش م بیڈن نے بیٹم ویا کہ سار وس ون سے دست برد رک افقیاد کرلی جائے اس نے اپنے سائنسی آ بات کو بھی فدا حافظ کی اور اس ش م بیڈن نے بیٹم ویا کہ سار وس ون سے دست برد رک افقیاد کرلی جائے اس نے اپنے سائنسی آ بات کو بھی فدا حافظ کی اور اس کو بھی فدا حافظ کی اور اس کو بھی کا اور اس کے بھی کو اور اس کو بھی کا اور اس کو بھی کا اور اس کو بھی اس کا شکار سے لیکن اس کے باور دور بھی انہوں نے تم م ڈبہ بند خور ک بڑے جو ش اور وی سے سائھ کھ کی اور اس کے بعد خور اس وقت قائل رحم حاست کا شکار سے لیکن اس کے باور دور بھی انہوں نے حقیا ہ کا دامن ہاتھ سے نہ چو و اور بیافیوں دہائی حاصل کرنے کے بعد خور اس کو کھیل بیمنو کو گوشت کی حامل بودور تھی ۔ ان کو کی اس کو نہ تھی بیاس کی شدت کے بعث سیوہ پڑ چکی تھی اور سوج بھی چکی تھیں اور ان کو غذا چہائے میں دفت جسوس ہور ای تھی ۔ ان کو کی اس کے بیاس بھا سکے ۔

30 اپرین کو ہیڈون نے اپنی ڈرٹری ترین کے دیال کے دیال بھی یے تریاس کی آخری تریجی ٹابت ہو سکتی تھی۔ بھی رہان کی آخری تریجی کی بہت ہو سے اس کے دیال بھی ہے اور ان فقید دی تھی ہے۔ بھی نے لینڈ گلاس سے اطراف کا میں رہان کے لینڈ گلاس سے اطراف کا میں کو کی گئی گئی ہے۔ بھی اور ایس کے علی وہ جھے کھی تظریباً ہیں۔ زندگی کے کوئی تا دواضی نہیں ہیں۔ تمام ہوگ میں کہ کہ کوئی تا دواضی نہیں ہیں۔ تمام ہوگ میں کہ کہ دور ہو چکے ہیں۔ فعدادی رکی مدد کرے۔ "

ا گلےروز پیاس کی شدت ہے اس پر جا تک یا گل پان کا دورہ پڑا۔اس نے سرٹ کی وہ بوتل تھی می جواسٹووجوانے کیسے موجودتھی اور اس میں سے سرٹ کا بیک بڑا محونث اپنے صلّ ہے بیچے اتا رہیا۔اس ممل درآ مد کے بعد وہ موت کے قریب جا پہنچا تھا۔ایک لیے بعد وہ زشن پر کر چکا تق۔دیگر اوگ بھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ اسے سنجاں نہ سکے انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور یہ فیصلہ کرایے کہ وہ موت کو سینے لگا رہا تھا اور آ کے بڑوں گئے۔

وہ چند لمحوں تک وہال پر پڑار ہا اور بیچند کھا ہے چندون محسول ہور ہے تھے۔ سورت اس کے گھو ہے سر پر آگ برسار ہوتھا۔ تب س نے ایک ، فوق الفطرت انسان کی طرح جدوجہد سرانم م دی اور زبردتی اٹھا اورا ہے ہوئی پر کھڑا ہوگی اور ربیت پر چانا ہوا ہے قدم آگے بڑھائے نگا۔ ایک تھنٹے بعد وہ اپنے قاطلے سے جاملہ اور مندسے ایک لفظ لگا ہے ابنیران میں شال ہوگی۔ دونوں طرف سے کی بھی تشم سے جذہ بے کا اظہار نہ کیا۔ کیا۔ لیکن سورج جب ایک مرتبہ پھرغروب ہوا تب اس نے اپنی جماعت کورکنے کا تھم دیو۔

اس رات کی واکول نے اونٹ کا پیٹا ب ٹی میا ورکن گھٹول تک معدے کی تکلیف کی وجہ سے تربیٹے رہے۔ اگل مجمع وہ وگ جنہوں نے اونٹ کا پیٹ ب پیا تھ اور دیکر ہوگ جواس ترکت سے ہزرہے تھے۔ دولوں کروپ مزید سفر کرنے کے قابل ندرہے تھے۔ جا رمزید ونٹ جھلی منزل پرمرنے کیسئے چھوڑ دیے گئے تھے۔ ہیڈن پٹی مختصری جماعت کود کچر ہاتھ۔اس کا رات ہجر کا سنر تاکا کی کا شکار ہو بچکے تھے۔اس سنر کی ماکا می میں ان توکول کا ہاتھ تھ جنہوں نے اونٹ کا چیٹاب ہیاتھ ور تکلیف میں جٹل ہوئے تھے، وران کی تکہداشت کیلئے دیگر توکول کو بھی رکن پڑتھ ۔ ہیڈن کا خیار تھا کہ اب مزید تا خیر ن کے سئے نقصان وہ ٹابت ہو سکتی تھی ۔لہذا اس نے کہا کہ ۔

" ہم کیدا کیدی سفر جاری رکھیں ہے۔ ہوض من اپنے کے سفر جاری رکھا ور پہنا فض جے پانی دستیاب ہو جائے وہ دالہی پیٹ آئے اور باتی ہوگوں کی مدوسرانجام دے۔"

تین مخض باتی بچ تصاوران کے پاس اون کوئی ندالا۔

3 من کوامید کی پہنی کرن نظر آئی۔ انہیں ایک چھوٹا سا سرسبز پودا دکھائی دیا جو ان کیسے کسی نعت ہے کم ندتھا۔ انہوں نے اس کے پیتے اور کے اور سے دسموں پرسے اس امید کے ساتھ کہ ین کی جدد کو چھڑٹی میسر آسکے۔ پھھڑئی دورانبیس پھواور پودے نظر آئے۔ انہوں نے پھراپیے مسلے والے مل کود ہرایا۔

الیکن جلد ہی وہ ہوگ تین ہے کم ہو کر دورہ سے تنے سے جیٹرن ادراس کا وفا دارما، زم اسلام۔

اسلام بھی ڈھیر ہو چکا تق اور ہیڈن تنہا ہی آئے ہڑھ کہا۔ حب اس کی فوش کی کوئی ننہا ندرہی کہ بیک اور مخص اس کے ساتھ آن طا سے مختص مرنے کیلئے چھے روگیا تھا۔اس کا نام قاسم تھا۔

قاسم دوہ روگر چکا تفااوراس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہیڈ ناتیہ آگے بڑھ رہاتف۔اب مزید درخت نمودارہورہے تھے جواس ہات ک علامت تھ کہ کچھ قاصلے پر جنگل واقع تقام کین اے دیکنامشکل تفا۔ ہیڈن نے اپی جدوجہد جاری رکھی۔

اورا پ مک وہ منزل مقصود تک بنٹی چکا تھ ۔ بیدر یائے کھوٹن کا کنارہ تھ۔ ایب دکھائی دیتا تھ کے خدانے دریا کا کنارہ اٹھ کر ہیں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ خدانے دریا کا کنارہ اٹھ کر ہیں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ است اس کنارے تک جنٹی کیلئے مزید ایک سوگڑ کا سفر مجھے کرنا تھا۔ آخری ایک سوگڑ کا سفر مجھی فیلے کر جاتھ ۔ اس کے جی مجرکریا تی بال خروہ اس موگڑ کا سفر مجھی فیلے کر چکا تھا۔ اس نے جی مجرکریا تی ہیں چاہی ہیں دائیں بینا۔

جہدی اسے قاسم دکھ کی ویا۔ اس نے پانی کی آ دگی ہوالی اسے بینا وی اور دوبارہ دریا پرج بھنچا تا کہ اسے دوبار بھر سکے لیکن اس کے بعد اندھیرا چھ چکا تھ ،وروہ دوبارہ قاسم کونے ڈھونڈ سکا۔ کھے روز بھی سے قاسم نظر نہ آیا۔ اسکے دان کے ڈیتے پر اسے چروا ہوں کا ایک کروہ نظر آیا۔ انہوں نے اسے کھ ناکھل یا اور دودھ بھی پاریا در بھے دنوں تک اسے اپنامہم ن بنائے رکھا۔اس دوران اس کی تو نائی بھی بو بھی تھی۔ اسے امریکھی کہ قاسم بھی محفوظ ہوگا اور دہ بید دعا بھی کر دیا تھ کہ قاسم تو محفوظ ہو۔ اس نے تو بھی ہوتل یا نی پیا اور آ کے چل دیا۔

اور 10 مئی کواس کی خوشی کی کوئی نتیانہ رہ کی کیونکہ وہ نہ صرف قاسم کو ڈھونڈ چکا نتا بلکہ اسمام بھی اسے ل چکا نتا وہ وہ بھی محفوظ نتا اور چروا ہوں کے ایک اور گروہ بٹس موجود نتی انہوں نے ہاہم ل کردیگرافر د کی تک ٹی کا کام شروع کیالیکن انہیں کوئی ورآ د کی نیل سکا۔ سویڈن کا میڈ نیم مہم بھو پندونوں شہر تلاش نہ کر سکا سکیلن وہ واپس کا شفر بیٹنی گیا ۔ وہ کئی ہوبعد واپس کا شفر بیٹنی سکا تھ ۔ اور تھکا ماندہ دکھ ٹی ویٹا تھ ۔



## ميرى كنكز لى مغربي افريقه مي

میری بہتر پنا کنگز لی اگست 1893 و میں 'ال گوں' نامی بحری جہاز میں سو ر ہوئی ہے۔ بیجہ ر بیور پول کا ایک تھا۔ تی جہاز تھا جومغر فی افریق بہندرگا ہوں پر تجارتی سرگرمیوں سرائی موجا تھا۔ اس نے حسب معمون ایک کمہا سے داسکرے اور سفید بار وَ ر زیب تن کررکھ تھا۔ اس تم کا لہا ساوہ اسکرے اور سفید بارور زیب تن کررکھ تھا۔ اس تم کا لہا ساوہ وہ اپنی تمام تر مہات کی سرائی موجی کے دور ان زیب تن کرتی تھی۔ وہ مغربی افریقہ کے خطر تاک جنگلوں ولد کی عدد کی تھی۔ تا جر پیشہ مصر سے اور آبائی ہا شدھ ہے دونوں اس سے خوش تھے۔ اس نے بہت جلد ندم رف عزت کی کی تھی بلکہ المبند کی تو رفیاں اس سے خوش تھے۔ اس نے بہت جلد ندم رف عزت کی کی تھی بلکہ المبند کی تو رفیاں موجی ہے جہارت کی تعربی ہے کہ تا تھا۔ کہ تعربی ہے کہ ہے موجی ہے کہا تھا۔ کہ تعربی ہے کہ تا تھا۔ کہ تھی ہوں کی سرائی موجی اور جرائے کے ساتھ بردا شت کرتی تھی۔ اس کے دور کی خو تین میں سے کی سرائی موجی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تین میں سے کی سرائی موجی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تین میں سے کی سرائی موجی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تین میں سے کی سرائی موجی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تی کے لئے دوران ہے جو تی گور تین میں سے کی سرائی موجی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تی کی سرائی موجی ہے جو تی تی موجی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تی تی موجی ہے جو تین میں سے کی سرائی موجی ہے جو تی کے لئے کی سرائی ہے دوران ہے جو تی تیں میں سے کی سرائی ہے دوران ہے جو تی تین میں سے کی سرائی ہے دوران ہے جو تی تین میں سے کی سرائی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تی تین میں ہے۔ کی ہے جو تی تین میں سے کی سرائی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تی تین میں سے کی سرائی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تی تین میں سے کی سرائی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تین میں سے کی سرائی ہے۔ اس کے دوران ہے جو تین میں ہے۔ کی ہے تین میں سے کی سرائی ہے دوران ہے۔ کی ہے تین ہے کی ہے تین ہے کہ ہے تین میں ہے۔ کی ہے تین میں ہے کہ تین ہے کہ ہے تین میں ہے۔ کی ہے تین ہے کہ ہے تین ہے کہ تین ہے۔ کی ہے تین ہے کہ تین ہے کہ ہے تین ہے کہ تین ہے کہ تین ہے کہ تین ہے۔ کی ہے کہ تین ہے کہ تین ہے کہ تین ہے کہ تین ہے کی ہے کہ تین ہے کی ہے کہ تین ہے کی ہے کہ تین ہے کہ تین ہے کہ تین

اس نے 13 لومبر 1862 م کواز کنگٹن میں جنم میا تھا۔ مبری کنگزلی نے اپنی ابتدائی زندگی ایک کھر پیوھورت کی طرح گزاری تھی۔ وہ اپنی والدہ ور بھی ٹی کی دیکیے بھی لرتی کئی ہاں گئیز کی کا بھی کی دولیوں ٹی کی دیکیے بھی لرتی کئی ہاں گئیز کی کا بھی کی الدہ ور بھی ٹی کی دیکیے بھی لرتی کا بھی کی الدہ ور بھی کی دیکھ بھی اس کے باوجود کھی مبری اس کھی ۔ جا برر ہتا تھا وراگر چہاس نے خود غرضانہ نند زیس اسے الل خانہ کونظر انداز کررکھا تھا لیکن اس کے باوجود کھی مبری اس سے ساتھ انتظار کر رکھا تھا لیکن اس سے باوجود کھی مبری اس سے ماتھ ورائی کی گھروا کہی بارک کے خطوط کا شدت سے ساتھ انتظار کرتی رہتی تھی۔ اسے مہم جو کی اور سیاحت کا شوق اسے والدے ورقے میں ماتھ انتظار کرتی رہتی تھی۔ اسے مہم جو کی اور سیاحت کا شوق اسے والدے ورقے میں ماتھ انتظار کرتی تھی۔

1892ء بھی اس کے وریدین مقال کر مجھے تھے اوراس نے مغرفی فریقہ جانے کا فیصد کیا تا کہ وہ تد ہم میں شروں اوراس کے افراد سکے خام اور سے اس کے افراد سکے خام ہوں کے معاملہ میں ہوگی۔ خام ہوں کا معاملہ میں ہور نے موجہ کرنے کی بھی جا کہ ہوگی۔ اس کے معاملہ میں ہور کی ہیں جا گئی ہوں کے معاملہ کی بھی جا کہ ہوں کا رکی بھی اور بہت سے دوست بھی بنا چکی تھی۔ تاجم مشنریال سرکاری بھی راور جہ ز کا گھی ہے۔ مشنریال سرکاری بھی راور جہ نے کا عمد سمجھی اسے اپنے مفید مشوروں سے تو از رہے تھے کہ اسے اپنے آپ کو ال خطرات سے کہے بچانا تھا جو اسے مغربی افریقہ جس تائیں آ کے تھے۔ انہوں نے اسے تبھی یا کہ سے افریقہ جس تائیں ہیں ہوتا تھا۔

جب جہازاس کی مطعوبہ سرزین پر جہ پہنچاس وقت موسم سازگارنے تھا۔ جیز ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی برس رہی تھی۔اس کےعلاوہ کہری وهند بھی چھائی ہوئی تھی جس نے کئی روز تک جہاز کواسیے تھیرے بیس سے رکھا۔لیکن جب دھند چھٹی اور میری نے پہلی مرتبہ فری ٹاؤن کی بندرگاہ کا نظارہ کیا ہیمقام اس کے تصورے بھی بڑھ کی خوبصورت اور دکھش ٹابت ہوا۔ اس نے الاکوں کا می جہاز اس کے کپتان اور عیلے کو پر بھاں انگوں ہیں او تندا کے مقدم پر خیر ہو کہا۔ اس نے پر تکا یوں کو بہتر مہم ن نووز پریا۔ تھولہ بیں اس نے مقد می طریقہ کا ان کا سے کہتاں انگار کرنے کی مثل سرانبی م دی۔ بیٹ کارکشتیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔

کین میری کی مہم جو طبیعت قرر رند پاکی۔اس نے دریا کے دور در دز مقد م پر کھیدوں کے دکار کوتر جج دی۔ایک مرتبہ جب وہ کھی کے دکار شی مصروف تھی کہ اس کے آبانی ساتھیوں میں سے ایک ساتھیوں میں سے ایک ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے بیک بزی چھلی بکڑی اور اس جدو جہد میں ان کی کشتی الٹ کئی۔ تمام لوگ دریا کی تہدی کسٹی میں جو دھنے ور مٹی میں ان کی کشتی تک جنھنے میں تہدی کسٹی میں جو دھنے ور مٹی میں ان کی کشتی تک جنھنے میں کا میاب ہوئی۔ ایک ورموقعہ پر جبکہ میری اکمی مجھلی کے شکار میں مصروف تھی کہ ایک بڑا اگر چھٹمودار ہوا اور اس کی کشتی ہیں واضل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بڑی مشکل سے اس سے جان ہی نے میں کا میاب ہوئی۔

اگر چہاں نے برطانوی کائب کے دکام کے ساتھ میہ وعدہ کیاتی کہ دوان کے سے غیر معمولی قسام کی حال مجھیمیں ہے ہمراہ سے گ لیکن اس کی اس میم کا بڑا مقصد دہوں کے لوگوں کا مطالعہ سرانجام و بٹاتھا۔ وہ حسب وعدہ ووہ پسی پر برطانوی کؤئٹ کھرکے سینے مختلف اقسام کی مجھیمیاں اپنے ہمراہ ں کی تھی۔ ورع نب کھرکے دکام اس کی اس کا وٹل سے از حدمتا ٹر بھی ہوئے تتے۔

چونکداس کا ہذا مقصد یہاں کے بوگوں پر تحقیق کرنا تھ لہذاس نے اپنے مقصد کی جانب اپنی توجہ میڈول کردائی۔ اس موقع پر کرو۔
اگریزی اس کے سے انہائی مفید ثابت ہوئی۔ یہ اگریزی، ہے جہاز کے نائب کہتان نے سکھ فی تھی کہ وہ آب ٹی ہاشندوں کے ساتھ گلت وشنید
سرانجام دے سے ۔ اس کی اس گریزی کی بدوست سیاہ فام اس کی ہات تھنے جنہوں نے اس سے بیشتر بھی کوئی سفید فام سردیا مورست نہ
ویکھی تھی۔ اس نے زیادہ تر سفر تن تنہ سرانجام دیا تھا۔ وہ سیاہ فاموں کی جمونیزیوں بیس قیام کرتی رہی وران جیسی خوراک استام س کرتی رہی ۔ فب
سے مبدان بی اس کی تربیت اس موقع پر اس کے کام سکی دورہ اکثر سیاہ فاموں کا علیج میں لجیس نجام دیتی رہی جس کی وجہ سے ان سے ساتھ اس

افریقہ کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر اسے بیا حسال ہوا کہ اس نے اس تاریک براعظم کے بارے میں جو پھوکتا بول میں پڑھ رکھ تھ اوران سے جو فکار خذکئے تنے دومب کے مب فیط تنے۔ اس نے ان دوگوں کومعا دن مہر بان اور قابل اعتبار پایا تھا۔ بیسفیر ہام ہی تنے جو افریقہ پرحکومت کر رہے تنے اور سیاہ فاموں کو سینظم وتشد دکا نشانہ بنارہے تھے۔ اس طرح وہ ان بور کی طاقتوں کے لئے نقصان کا باحث ثابت ہو رہے تھے جن کی دونمائندگی مرامی م دے رہے تھے۔

وہ برط نوی گانب گھر حکام کوخوش کرنے کیلئے جو کھیاں اور حشرات لدض اپنے ہمراہ افی تھی ان کی بنا پر اس کے دوسرے فریق دورے کے موقع بران حکام نے اے ایٹانما کندہ ہونے کا اعز ، زبخش تھ۔

میری نشکزل نے 22 دسمبر 1894ء کور پنے دوسرے سفر کا آغاذ کیا۔ اس مرحباس نے ''بند نگا'' نامی جہازی سفر سے کیا۔ اس جہاری لیڈی میکڈ دند نجی س کی شریک سفر تھی اور میری کو کلا برتک اس کا ساتھ حاصل تھا۔ سیڈی میکڈ دند ڈکا خاوند سرکلاڈی میکڈ دند ڈایک برحانوی کمشنو تھا جس نے نویس کا بریس میں تھا دراس نے دریائے کا بریس مجھیوں کی تلاش میں میری کی معاونت سرانبی م دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کلا بریس اس کی

ما قات میرک سیسر سے ہولی وہ ایک معروف مشنری تھی۔ اس سے اس نے اہل افریقد کے بارے بیں بہت ی معلومات حاصل کیں۔ یہ ں پر اس نے ایکیو کا بھی مطاعد سرانبی م دیا نے فریقہ کی ایک تخفی سوسائٹ نفریقہ کی تمام تر تخفی سوسائٹیاں ہے بناہ اثر درسوخ کی حال تھیں۔ان بیں پچھ تھن رسوم عبادت کی او لیکنگ کے نام پر ہل کئیں کرتے تھے اور آ دم خوری کرتے تھے۔

نیپر و پختی سوس کی ہارکتیں سرانب موری تی اور قرب فی کے نام پر وم خوری کرتی تھی۔ وہ چینے کی کھی لیزیب تن کرتے تھے اور مقامی قیمینے ن سے خاکف رہے تھے اس کا اگا۔ اقد م دریائے اوگویں شمونہ جائے کا قاش تھا۔ یہ مغربی ساحل کا کیک خوفناک ترین تھے تھے۔ وہ اسرین کے مقام پر کہنٹی چکی تھی جہاں پر ڈاکٹر شونزر 18 برس قبل آئے والی وراس فرم میسرز ہائن ایڈ کک من جو کہ بیک تبیارتی فرم تھی۔ اس فرم نے اس کے لئے مقامی کرنسی کا بندو بست سرانجام دیا جو تم ہو کہ چوں پر شمنل تھی۔ اس کرنسی کے حصول کے بعدوہ اپنے آ دمیوں کو اور تیگی کرنے ورخوراک خرید نے کے مقامی کا بندو بست سرانجام دیا جو تم ہو کہ چوں پر شمنل تھی۔ اس کرنسی کے حصول کے بعدوہ اپنے آ دمیوں کو اور تیگی کرنے ورخوراک خرید نے کے کا بندر ہوگی۔

لہبرین کے مقام پرشدت کی گرمی تھی اور چھر بھی نا قابل برداشت تھے۔ لہذ وہ نجو یں چلی آئی۔ جو کہ دریا ہے اوگو کا ایک دوروراز کا مقام تھی جہانہ رائی بھی ممکن تھی۔ یہ ں پروہ ایک مشتری فیلی کے ہاں مقیم رہی اور نمو نے وغیرہ اسٹنی کرتی رہی اور زہر ہیلے می نہوں کو کھی جہانہ رائی بھی ممکن تھی۔ یہ ں پروہ ایک مشتری فیلی کے ہاں مقیم رہی اور نمو نے وغیرہ اسٹنی کرتی رہی وارد زہر ہیلے می نہوں کو گڑنے کے فن بھی مہی رہیں حاصل کرتی رہی حاں تکہ کی ایک مواقع پروہ فو ہے تا وہ وہ کشتی چار نے کے فن بھی مہی رہیں حاصل کرتی رہی حاں تکہ کی ایک مواقع پروہ فو ہے تا کو ہے تا وہ دو کہ شتی چار نے کے فن بھی مہی رہیں حاصل کرتی رہی حاں تکہ کی ایک مواقع پروہ فو ہے تا کہ کو ہے تا ہوں دو کہ شتی جارت کے فیل میں بھی مہی رہیں حاصل کرتی رہی حاں تکہ کی ایک مواقع پروہ و

وہ دریا کی ہویائی جانب سفر سے کرنے کیسے ہے مہر ہور ہی تقی ۔ لہذا اس نے بیک مضبوط مشتی حاصل کی ،ورکم از کم آئی تھ فر دیر مشتس عملہ
میں ہجرتی کیا۔ کشتی سے بڑھ کر عملہ اس کے سئے مسئلہ ہنا ہو تھا۔ کیونکہ بہت سے سفید فام دریو کی بالد فی جانب جائے ہوئے ڈرتے ہتھ۔ وہ اس خدشے کا شکار سے کہ اس مق م کے قبائل انہیں ہوں کر کے کھا جا کیں گے کوئکہ وہاں پر آ باد قبائل ایک ہی شہرت کے حال ہے۔ بالآخر سے ماگل واز قدیشے سے تملد دستیا ہے ہو کیا اور وہ نجو فی کے لئے روز اند ہوئے جو یا تج سؤسل سے فاصلے پر دافتع تھا۔

ور یا پچر ہوا تھ۔ اپنے عملے سے سربراہ ماہو کے عظم پر میری اکثر چھوا مگ لگا کر دریا کے کنارے پر چڑھ جاتی تھی ہے گئی ہے کہ چٹان کے ساتھ ملک جو بھی جبکہ گئی وحمد شہر ہونے ہے گئی ہے ہوئی ہو ہاتھی دانت و کٹھ کرتے تھے۔ اس نے اس نے اس کے مار قالت جنبہ قلیعے کے تین ایسے فراد سے ہوئی جو ہاتھی دانت و کٹھ کرتے تھے۔ اس نے ان افراد سے درخواست کی کدوہ اسے پی کشتی ہیں دیم ہت کی جانب لے جا کی جہاں پروہ کی تھور تھی سرانج م دے سکے۔ دور ان سفر ایک سیاہ فام کی نظر اس پر پڑی۔ صاف فل ہرتھ اس کے پاس فروخت کرنے کہتے کوئی چیز موجود تھی۔ یہ چیز ایک انسانی ٹا ٹائے تھی۔ ان موگوں نے میرک کوا گلے دیمات کا تھا۔

دیہ تیوں نے میری کے ہاتھ ہاتھی دانت اور ربوفر وخت کی۔ وہ ن اشیاء کی خربیداری میں دیجی ندر کھتی تھی۔ لیکن خربیداری سے اٹکار اس کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ تباوے بیس دینے کے سے اس کے پاس کپڑے اور تم ہوجودتھ۔ ہ ہاتھی وانت استھے کرنے واسے افراد جواسے اس دیہات بیس چھوڑ گئے تھے انہوں نے بیدوعدہ بھی کیاتھ کہوہ واپس پراسے ا لے جا کمیں مے۔

اس کے بعدوہ اجنبا قبیلے کے جارت افر و کے ہمراہ دریائے رم ہوے جلی آئی۔ یہاں کے جنگلات بھی دررل ہے بھر پور تھے۔ ایک روز میری ادراس کے ساتھی دررل بیل جنس کئے تھے ادر کیچڑ ہیں ات بت دارل سے ہور نکلنے ہیں بھٹکل کا میاب ہوئے تھے۔

ایک روز میری میک گہرے گڑھے ہیں گر پڑی تھی۔ اس سفر کے دوران میری نے ایک رات ایک خالی جھونپڑی ہیں بسری۔ اس جھونپڑی سے نا گوار بد بواٹھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سوئے سے قاصرتھی۔ اس نے اس جھونپڑی کی دیواروں پر لٹکتے ہوئے تھیلوں کی تلاثی ی اور ان میں سے ایک اٹسانی ہاتھ سے تیں بڑی بڑی بڑھیاں سے ہارا تھھیں دوکان اٹسانی جسم کے دیگر تھے برآ مدہوئے۔

وہ جن ویہ توں کا دورہ کررہے نتے وہ دیہات ایک دوسرے کے ساتھ مصروف جنگ رہے تھے اور ایک رات ان کے درمیان جنگ متو تع تنے گئی ۔لیکن میری ان لوگوں کا اعتباد حاصل کر چکی تھی اور وہ اس کی عزت کرتے تنے۔لہٰذ انہوں نے میری سے درخو ست کی کہ وہ ان کے جنگڑے کو نیٹائے۔لہٰذ امیری نے ان کے درمیان تصفیہ کروادیا۔

میری نے ہرایک خطرے کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ تمام تر معیائب خندہ پیش فی سے برداشت کے۔ وہ دلدلوں سے گزری۔ بھی ہوں ہ محردن تک دسدل میں چنس گئی۔اس نے کی ایک دریاعبور کے۔وہ تیرنائیس جالتی تنی البند اس نے رسوں کی عدوسے دریاعبور کے۔

اس نے ان وحتی ہوگوں کا اعتماد حاصل کیے ور ن کی نظروں میں پُر وقار تھیمری۔ وہ اسے'' شیط نی روح'' کہر کر پکارتے تھے اور ان کے نزدیک بیا گئی میں اس نے اس وحق میں ہوگار ہے تھے اور ان کے نزدیک بیا گئی میں تو اسے نام کر میں ان بھی رہی گئی وہ تی تمام ترمیم کے دوران آجی اُس کے درمیان بھی رہی کی رہی گئی وہ تی تمام ترمیم کے دوران آجی اُس و نبیت برقر اور کھنے ہیں کا میاب رہی۔

انگستان و پہی پراس کا ستقبال ایک تو می ہیرو کی طرح کیا حمیہ۔اس نے کن کتب تحریکیں۔ان کتب بیں اس نے اہل افریقلہ کی حقیق تصویریش کی۔ بیاکتب، پنے وقت کی بہترین کتب ہیں شار ہوتی تقییں اور قابل ذکر تعداد میں فروشت ہوئی تھیں الیکن اس کے باوجود بھی میری کنگز لی کو آج کل کوئی ٹیس جانتا اور گذشتہ پی س برسوں سے اس کی تحریر کردہ کتب کی اش عت بھی بند ہو چک ہے۔

اس کی مہمات میں ایک مہم کیمرون میں ایک عظیم چوٹی کوسر کرنے کی مہم بھی شال تھی ( 13,760 نٹ اونچائی کی حال)۔اس نے جس سمت سے اس چوٹی کوسر کی تھا اس سمت سے کسی نے ابھی تک اس چوٹی کوسر نیس کی تھا۔

جنو لی افریقندگی جنگ کے دوران وہ پیمنز ٹاؤن چی گئی اور ابور جنگی قید بول کی دیکھے بھی بیس مصروف ہوگئی تھی۔ ان لوگوں ہے وہ ایک خطر ٹاک قتم کے بخار میں جنالا ہوگئی تھی اور 3 جون 1900ء کوموت سے ہمکٹار ہوگئی تھی۔ اس کی پٹی خو ہش کے مطابق اس کی ماش کوحوالیہ سمندر کر دیا گیا تھا۔



## راس سےقاہرہ تک

یہ 1897 وکا بری تھا۔ وارٹ گروگن 21 بچوں کے صافی خدان کا ایک رکن ووسری مرتبہ کیمبرج سے لکا ما گیا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ ا اپنے کا نے کو آئے گوائے گیا یا اش میں نکا می تھے۔ یہ آگ ہون فائز نائٹ (وہ آگ جوخوثی کے موقع پرجل کی جائے گا۔ او) کے موقع پرجل کی گاروو کی کی نظر میں اب اس نے ایک پروفیسر کے کمرہ معالمہ میں کیک بھرک کو بند کردیا تھا۔ وراس کے منتبج میں پروفیسر کی گیتی کتب بکری کی کا درو کی کی نظر مروسی کھی تھیں۔

کیمبرج کوچھوڑنے کے فورآبعد کردگن کی ماہ قات نیوری لینڈی ایک اڑی ہے ہوئی اوروہ پاکل بن کی صدیک اس کی محبت ہیں گرفتارہو سیر ۔اس ٹرکی کا ٹام کرٹروڈ واٹ ففا۔ اگر چداس کے پاس نہ ہی کوئی مار زمت تھی اور نہ دوست تھی کیکن اس کے باوجود بھی کروگن بالاس نفیس کرٹروڈ کے سو تیل باپ کے پاس جا پہنچ ، ورٹزکی کے ساتھوٹ دی کرنے کیسے اس کی جازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

ائر کی کے سوتیے ہاہے نے جواب دیا کہ:۔

'' میں نے ایس ناعا قبت اندیش کے ہارے میں پہنے بھی نہیں سنا میم کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے سے قابل نہیں ہو جاد ورکو کی قابل قدر کا رنامہ سر نجام دو کو کی ایسا کا رنامہ سر نجام دوجو بیٹا بت کرے کہتم ایک مرد ہو ایشتر اس کے سکرتم شادی کا خواب دیکھو۔''

اوارٹ گروگن نے پیلٹے تبول کرلیا۔اس نے گرٹروڈ وارٹ کے ساتھ اپنی محبت ٹابت کرنے کی غرض سے براعظم افریقنہ کوراس تا قاہرہ مہلی مرتبہ عبور کرنے کی کاوٹس سرانی م دینے کا فیصلہ کیا ۔ایک خطرناک مہم جوتقر یا 8,000 میل پرمحیط تھی ۔اسے تین برس کا عرصہ اس مہم کی نڈر کرٹا پڑے 1897ء تا 1900ء۔

کی اورایک دشتے داروں نے اس کی مہم کے افراجات برداشت کرنے کی جائی اورایک دشتے دار ہے ہنرک شارجوگروگن سے دوگئی عمر کا حال تھا وہ اس مہم بٹس رف کا رانہ طور پراس کا ساتھ دینے پر بھی رضا مند ہوگیا۔ ان دولوں افراد نے بیڈیصد کیا کہ وہ ملکے تھیکئے ساز وسامان کے ساتھ سفر طے کریں گے۔اں کے سفر کا سامان محتل درج ذیل اشیا و تک محدود تھا۔

🏗 قبين عدد محيم

F-2,1699 to

الله كير ول كي يعرجوز ي

🏗 🎝 مجمر واثبال

🏗 بندوقیں اور اسعیہ

🖈 ڈ بیبن خوراک

اروبات

الل فریقہ کے ساتھ لین وین کرنے کی غرض سے پھٹرنکٹ

الماجندد محراشيات مرف

1897ء کے موہم تزال میں وہ راس ٹاؤن سے عارم سفر ہوئے۔ بذر بیدا فریقدان کے سفر کا پہلا جھد آس نقلہ راس ٹاؤن سے انہوں نے بورا و بوئک کا سفرا کی برٹی ریل گاڑی میں سے کیے جور سے میں کی مرتبہ فر لی سے جمکنار ہوئی۔ اس کے بعدوہ کی شاک گاڑی میں سوار ہوئے اور کی سومیل کا سفر ایک بعدوہ کے شال اسٹرتی کی اور کی سومیل کا سفر سے کر موسلے کر سے ہوئے موزمین کی بندرگاہ پر بیرہ جا پہنچ اور انہوں نے چومو کے مقام پر تیمہ نصب کر بیا ہوا تھا۔ جا ب

پہلے کروکن بخار کا شکار ہو۔اس کے بعدش رپ پرایک جنگلی بھینس نے جمد کردیا۔خوش نسمی سے بیبینس بھی اس سے تین کز کے فاصع پرای تھی کیان نے اسے کوئی درکر ہدرک کردیا۔اس کے فورا بعدا یک شیر کردگن پر حمد آور جوااور کردگن اس کے جملے سے بال ہاں بچا جوں ہی شیراس پر چھاد تک لگانے کے پرتوں رہاتھ توں ہی اس نے کوئی درکراسے بارک کردیا۔

ان ما دفات سے ہاں ہال نیچنا کے بعد گروگن وراس کے ماتھی نے نیمدا کھاڑ اور نیاس کی جانب دو نہ ہوئے۔ بھی وہ بیدس سفر سفے کرنے تھے۔ ہالا خروہ کیک کشتی سکے ذریعے دریائے ڈمیس کی معاون ندی تک جا پہنچے۔ اس مقام پر سخت کرتے تھے۔ ہالا خروہ کیک کشتی سکے ذریعے دریائے ڈمیس کی معاون ندی تک جا پہنچے۔ اس مقام پر سخت کرئی تھی۔ دن کے وقت ساہے بیس وربہ حزارت 120 ڈگری تھا۔ بیسافریق کا دُس بیس گروگن نے جہ فت کا مظاہرہ کر ستے ہوئے نگے آسان سنے نہا ناشروع کرویا شہد کی تھیاں اور آئی گری تھا۔ ورہوئی شدت سے بتاب وہ بر ہمندہ است بیس بھی ہو گر جمونیوں کی شرح سے بتاب وہ بر ہمندہ است بیس بھی ہوا کیے نو ویک جمونیوں کی شرک ہوائی سے گراروں کی مہرہائی مہرہائی مدروی اور سے ہوئی ہوگر وال کی مہرہائی مدروی اور سے ہوئی ہوگر گراگیا۔ اس کی جارت نازک تھی گیاں اس جمونیوں میں چونیکر وال کی راتی تھی اس کی مہرہائی مدروی اور سے خارواری کی بدولت اس کی جارہائی گئی تھی۔

تقریباً یک برس کا سفر طے کرنے کے بعد گروگن اورش رہے جمیل نیاس تک جا پہنچے تھے۔ جو سابی وہ وسطی ، فریقہ جس داخل ہوئے ن کی مہم زیادہ مشکل اور خطرناک ہوگئے۔ بوے بوٹ بوٹ سے گزرنا اس وقت نہزنی وشوار سمجھا جاتا تھ ان عد قول جس آ وم خورآ باد تھے اور جنگہو تھیے " باد تھے جنہول نے اس سے قبل کی سفید فام کونہ و یکھا تھا۔ اس خطرے کو بھا نہتے ہوئے گروگن ورش رہ نے یہ فیصعہ کیا کہ ال فرایقہ کی ایک فیم بھرتی کی جائے جوانہیں من خطرناک علد قول سے بخو فی اور بحفاظت گزار سکے لیکن یہ ایک آ سال امرٹا بت نہ ہو۔

ا کیک شام حالت ما ایوی میں گروگن کیا ایسے مکان میں واغل ہوگی جہال پر پچھا فریقی کسی تنم کے اجبال میں مصروف عضا وراس نے

کی کھی وگوں کورضا کار نہ طور پر پی خدہ ت سرانجام دینے کی درخورست کی کہ ۔

"" آپ میں کون میرے ہمراہ کیا طویل سفر پررو شہوٹا پہند کرے گا۔"

افریقی اس مغید فام کی اجا تک آمد پر جیران رہ سے، ورخاموش رہے۔ محرومین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

"بيا يك طويل سغر جو كا سيب بيت طويل. ""

مروكن نے اپني بات آ كے بردهاتے ہوئے كيا ۔

'' الکین بیس آپ کو نتها نی جیران کن چیزیں دکھا دک گا۔ ایس چیزیں جو آپ نے پہیے بھی ندویکھی ہوں گی'' افریقی کسی سوج بیس پڑھیے لیکن آ ہستد آ ہستہ گرو کن ان کا اعتباد جیتنے بیس کا میاب ہو گیا۔

چارافریقی سیاہ فام مکھیرا ۔ جا کا چاہو ۔ کماؤ ورکیا تی اس کے ہمراہ جانے پرآ یادہ ہو گئے۔ اسکلے روز ایک چھوٹالڑ کا جس کا نام ہنگا تھ وہ بھی رضا کا رانہ طور پر سماتھ جانے پرآ مادہ ہو گیا۔ گروگن نے ان پانچوں سیاہ فامول کو نبیے رنگ کے سوتی مبوسات زیب تن کرواو سید۔ بیا پانچ وفاوار فرایتی اس سفر کے افقاً م تک کروگن کے ہمراہ رہے۔

ان دفرینتیج ل کی مدوست کرو کن 150 افرینتیوں کا ایک اور دستہ بھی تیار کرنے بیس کا میاب ہو گیا۔اندھادھند ہارش اور شدت کی گرمی بیس بیرجہ عنت 200 میل کا سفر ہے کرتی ہوئی جمیل ٹا ٹکا نا ٹیکا جا پہنچی ہے جہ ں پر گرو کن بخار کی زوبیس آئٹ یہ۔جول ہی اس کے بخار کی شدت بیس می داتیج ہوتی و داپنی جمہ عنت کوپیش قدمی جاری رکھنے کی تلقین کرتا۔

کی ایک حادثات سے گزرنے کے بعد 1899ء کے موسم ہماریس ہیاجہ حت ہے بھی جہاں پراشینے نے 27 برس آئیل ہوگک اسٹون دریافت کی تھا۔ ہو بھی کا مقام اس وقت بڑمن تحفظ بیس تھا۔ للبذا کروکن اورش رہائے کی بڑمن چوکی کا رخ کی تا کہ سفر کی گلی منزل کے لئے سامان رسد کا بند وہست کر کیس۔ جرمنوں نے خترہ پیشانی سے ان کا سنتہ ل کیا اور انہیں دائت کے کھانے پر بدعوکی۔

> جب کروکن نے جرمنوں کواچی منزل مقصود کے بارے میں بتایا تو وہ خوفز دہ ہو گئے۔ " ناممکن ..... بتم مجمی بھی قاہر دنہیں بینتی یاؤ سے .."

> > ىيە جرمنوں كارگوگ تقاب

مروكن فيسوال كياكه. -

و كيول جم كيول قابره ندري يا كيل سكيا"

جرمتول ئے جواب دیا کہ۔۔

"روا تدس حمهيں روآ ندا قبائل كے على قے كر رنا ہوگا و و توك اپنے ظلم كے لئے مشہور جين"

100 عظیم مهنات

انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

''حتی کے عرب ان میں کے ان سے خوانف ہیں۔ وہ تہدیں نیست وہا ہود کردیں سے۔'' بیجیجی کے عربول نے بھی جزمنول کی بات کی تصدیق کی اور مزید ہاور کروایا کہ ۔

"اگرتم روز نٹرس قبیعے سے فیج بھی مجے تب منم ہیرو کے مقام پر " تش فشال پر ڈتمہاراراستدرو کے کھڑے ہوں گے۔ ان کوعبور کرنا ناممکن ہوگا تم سب وگ بجوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہوجاؤ گے۔" عربوں نے گروکن کوفائل کرنے کی از حد کوشش کی۔

لیکن گردگن نے ن کی بات سننے ہے اکا رکر دیا۔ عربی خوفز دہ ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کد مزید بحث فضوں تھی۔ البذا انہوں نے اس مہم جو جم عت کوتھا کف ڈیٹر کئے۔ ن تی نف میں گائے کریاں کثیر تعدا دیس انٹرے کپس اور سبزیاں وغیرہ شائل تضاتا کہ بیلوگ فاقہ کئی کا شکار ہوئے ہے نؤی سیس۔

انہوں نے بہت کی تکالیف اٹس کیں مصائب برداشت کے انہوں نے تکر گھیوں سے بھر پورٹیمیل ٹانگا ٹائیکا عبور کی سیکھ افریقی ساتھ چھوڑ گئے تنے انہیں جوک اور پیاس کی شدت برداشت کرٹی پڑی اور گروگن پر بخار کا بیک اور حمد ہو۔ اس کا بخار 106 وریع تک جا پہلچالیکن انہوں نے جان پرکھیل کر 400 میل کا سفر سے کیا اور روسسی دادی جا پہنچے۔ اس کے بعدوہ جمیل کیوو کے جنوب پس ایک کھے میدان پس جا پہنچ جو بہجم کا گلو کے روس نز املک کے دل پس دائے تھی۔

امجی وہ سینے خیے نصب کررہے ہے کہ روآ نڈ اکا ایک سرواران سے ملہ قات کیئے "ن پہنچا۔ ان کی جمرا تی کی کوئی نہائے تھی۔ اس سرد رکا عام نکنزی تھی اور آئیں چیل کی کرو وائیں بحف ظت جمیل کیوونک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد کی سرتبہ گھرممہ نب کا آ بنا زبوا۔ جس کی طرف سفر سطے کرتے ہوئے کہنی رات کے دور ان ان کے فیے پرجملہ ہو۔ گروگن نے ظائری کو بلدیا اور اس کے ساتھیوں پرچوری کا الزام لگایا۔ کننزی نے اس کے الزام کو جھٹا یا۔ گروگن نے اس کی بات کا اعتبار نہا اور اسے وہ کمکی دی کہ اگر آ دھی رات تک چوری کیا جونے وہ السامان برآ مد ہوسکا تو وہ ان کے خلاف نے بخت کا رروائی سرانبی موری کا سون واپس نہ کیا گیا۔ لبذا گروگن گئیر ااور چاکا چاہا ہے ہوئے ہمراہ اس تھیدے مورثی تا ہو کرنے کے طلاف بخت کا رروائی سرانبی موری کا سون واپس نہ کیا گیا۔ لبذا گروگن کم تجیر ااور چاکا چاہا جاتا ہے ہمراہ اس تھیدے مورثی تا ہو کرنے کے سئوکل کھڑا ابوا۔

ا چانک کی بزارروآ نڈی تم م طراف سے برآ مدہوئے۔ان کے ہاتھوں میں نیزے کچڑے تنصادراوروہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تنص محرومن پُرسکون انداز میں کھڑار ہاور چلدیا کہ ۔

''خاموش! خاموش! میراتمها رے ساتھ کوئی جھکڑ انہیں ہے۔ میرا جھکڑ اتمہارے سردار کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے بہت زیادہ نقصات پہنچایا ہے۔''

ال مجمع نے الکی تے ہوئے اپنے نیزے نیچ کر لئے۔

الروكن في الى بات جارى ركمة موت كها كد.

تمہارے سردار نے چوروں کو بیاجازت فراہم کی کہ دوہ ہوا دیکھپ پر حمد آور ہوں ۔ لبند ہم چاہتے ہیں کہ اپنی چور کی شدہ اشیاء کے بدے میں پچھٹ کھی بھور تاوین حاصل کریں ۔ اگر کسی صحف نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تؤہم سے کولی ہے، ڈا ا ویں مجے ۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو ہیں تہمیں خبر دار کر رہا ہوں۔''

اس کے بعد کروکن اور اس کے دولوں ساتھیوں نے مویٹی ہو تھے۔ اور سی بھی روز ٹٹرانے مزاحمت ندکی۔

شرب خیے بیل ہی تھیم رہا جبکہ کروگن ملجیر اور چا کا چا ہوئے ہمراہ ان 30 فراد کے تق قب بیل لکل کھڑا ہو۔ 200 گز دور جا کرانہوں نے ان لوگوں کو پکڑر ہا۔ کروگئن نے ان لوگوں کو پکڑر ہا۔ کروگئن نے ان لوگوں کو پکڑر ہا۔ کروگئن ہی تھے۔ ہائی تن م لوگ خوف کے مارے ذبین پرآن کرے اور تا بعد رہ بجوں کہ مانند سینے کہ ہوری کی جوری کی اور پانی کا ذخیرہ بھی مانند سینے کہ ہوری کی مقد رکم ہوری کی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا تب کروگن اور اس کی جو سے گز رہ ہے تھے۔ اس ختم ہو چکا تھا ہے گز رہ ہے تھے۔ اس کے بعد ن کا گز راکھی ہے جواجس بھی جو جس جو بھی تھے۔ اس کے بعد ن کا گز راکھی ایس جنگل سے گز رہ ہے تھے۔ اس

گردگن میک مرتبہ پھراپی زندگ سے ہاتھ دھونے کے قریب تھا۔ ایک ہاتھی۔ اس پرجمد کردیا تھ۔ جوٹی ہاتھی اس پرجمداً ورہوا اس نے چشمد ڈون جس اس کے سرکا نشانہ لے کرگوئی چلا دی ۔ لیکن نشد خطا ہو چکا تھے۔ اس کا دوسرا نشانہ بھی شھا گیا۔ ہاتھی نے اسے تھ کرکا نشوں مجری ایک جی ڈی پر پھینک دیا۔ کر چہوہ سرسے پاوٹس تک زشی ہو چکا تھ لیکن مجران شور پر ہنوز زندہ سدامت تھ۔ جدسی وہ آتش فشاں پہر ڈول تک بھن بھی سے ساس نے شارب کو ہوئے قافلے کے ہمراہ بیجھے چھوڑ اور بذات خود فریق توگوں کی ایک مختم جماعت کے ہمراہ آتش فشاں پہاڑوں کو جور کرنے کیسے کسی مناسب رستے کا کھون لگانے کے لئے میل نظا۔ یا واعبور کرنے کے بعد گردگن میک ایسے میدان بیس بھی چکا تھ جہاں پر ڈھ شیخے اور لاشیں بھری پڑی تھیں۔ بیاوگ مہوروں کا نشانہ بنتھ۔ بھی مک سینظروں آ دم خور نمودار ہوئے۔ اور کردگن کی جانب ہو سے لگے۔ انہوں نے نیزے بھار کھے تھاور دوشن شا ندازیش شور می رہے تھے۔

> عروس کے افریق ساتھی خوفز دہ ہو بھے تھے اور بی سینے کے لئے پرتول رہے تھے۔ عروس نے انہیں تھم دیا کہ:۔

#### "جہال پر کھڑے ہوو ہیں پر کھڑے رہو اس حرکت کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرو۔"

گردگن نے انظار کیاحی کہوہ آ دم خوراس کے نشانے کی ردیس آن مینچ تب اس نے فائر کھوں دیوں آ دم خور آتھیں اسمے سے و تنے ۔لہذاوہ بھاگ نکلے سمروکن کے ساتھی خوش کے مارے ناچنے لگے اور تالیوں پیننے لگے۔

گروگن نے ان آ دم خورول کا پہنچا کیا لیکن وہ فوج کیا جائے بیں کا میاب ہو کے تھے۔ گرھوں کے ایک خول نے ان کو وائل اپنے نیمول کی جانب جانے پر ججود کردید۔ وہ بارل کی طرح آ سمال پر چھائی ہو گئے بیں گروگن نے خوفز دہ ہوکرا پے فیموں کا رخ کی ۔ اورا کی سرتبہ پھر میال ہوگیا۔

یہت بو خطرہ موں لیتے ہوئے گروگن نے شعم مُشاری کے ایک بڑے جھے کی تحقیق آئٹیش سرانجام دی ۔ بیشع تقریباً 3,000 مرق میل پر شمشل تھا اور آ دم خوروں کی وجشت کی وجہ سے لوگوں بیہال پر آباد ہوئے سے کتر تے تھے۔ گروگن انتہائی جرائت مندی کے ساتھ ایک وہر ن کیمپ بین داخل ہوگیا اور کیک سرتبہ کا شکارہ و نے سے بال بال بی ۔ آ دم خور بھو کے درشوں کی طرح اس کی جانب بر ھد ہے تھے لیکن بندوق نے ایک برائیس اسے دور رکھا۔

ایک مرجبہ پھرائیس اسے دور رکھا۔

اس و قد کے بعد گروگن جد زجلد و ہی اوٹ کیا اور شارب کے ساتھ الک کاس نے شاں کی جائب جھیل ایڈورڈ کی جائب اپناسفرج ری رکھ جہال پرا کیک مرتبہ گھراس پر بخار کا حمد ہوا۔ سے 108 در ہے بخارتی ۔ اسے ایس گھسوس ہوتا تی جیسے اس کا جسم جمل رہ ہول سے سمی لیے اس کا جسم بخار کی تیش ہے جل رہ ہوتا تی اور کس میسے کا نہ رہا ہوتا تیں۔ اس کی الگیوں کے ناخن مذیبی بڑ بھیے بھے دوروہ نیم بے ہوئی کی حالت جس چلار ہا تیں۔ یہ جسوس کرتے ہوئے کہ اس کا دوست موت کے مندیس جارہا تی شارب اس کے بستر کے ساتھ لگا رہا۔ وہ دن رات اس کی جار داری جس مصروف رہا اور اسے کو نین کھا تا رہا۔ شارب کی بہتر جارد رہی کی بدولت کردگن روبصحت ہوگی۔

اس وقت تک شروع بزات خود دیا دُادر پریثانی کی دجہ سے تو ژبجوز ادر کلست دریخت کا شکار ہونا شروع ہو کیا تھا۔ جمیل ایڈورڈ پروٹنچنے کے بعداس نے کروکن کو بتایا کہ وہ مزید سفر مطیخیں کرسکتا تھا۔

اس تے گرو کن سے کہا کہ:۔

" مجمع مزيرتم راساته شدين پرافسول جور بايم"

موركن مين كرجيران ره مي ليكن اس في انتها كي اطمينان كيساته جوب دياكد.

"مير \_ بار \_ ين قرمت كرو مين تهاى ال مهم سه نبث او كا-"

شرب کا ساتھ چھوڑنے کے بعد ہمین سے افریقی بھی کروکن کا ساتھ چھوڑنے پر آن وہ ہو گئے۔ اب اس کی جماعت کی تعداد ایک تہائی رہ پھی تھی۔ وہ اس جماعت کے ہمر نوعازم سفر ہوا ورجیل امیرٹ کے جنوب میں دلدل زدہ علاقے میں راستے سے بھٹک کیدوہ اوگ کری کی شدت میں وھراُدھر بھٹکتے رہے بالآخرا کیک منذی افریقی نے ان کی رہنس ٹی کی اوران کوجھیل تک پہنچاہیا۔

وہ جھیل کی مغربی جانب سے واڈیلی کی جانب بردھ رہے تھے جہال پروہ بالد کی ٹیل کے ساتھ جا لے۔ گروگن نے محکل پانچ فراقی

ہ شندوں کےعلدوہ یا تی تمام تر افریقی یا شندول کووالیں بھیج دیا اور ان کے ہمر رہ کشتی میں سوار ہو کر دریا ہیں اتر گیا۔

دریا چی کی میل کا سفر ملے کرنے کے بعد اسے یک دریائی گھوڑے کو کو کا نشانہ بنا ٹاپڑ جو ان کی کشتی کے تعد قب میں تھا۔ وہ ڈو واکل پہنچ تھے جہاں پر میک آبٹار کی وہہ سے انہیں اپنہ بحری سفر موقو ہے کرٹا پڑا۔

ڈ وفائل سے وہ قلعہ بر کلے جا پہنچے۔ وہال سے پھھاال جیئم انہیں مثنی ہیں بو ہڑ کے مقام پر لیے آئے لیکن اس مقام سے بحری سفرسرانے م دینا ٹاممکن تھا۔

اوارٹ کروکن اب جگری تکلیف ہیں جنل تھ اور بی تکلیف اس کے لئے ایک مسئلہ بی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے ہے سفر کا بدترین حصہ طے کرنا تھ ۔ وراب واپس جائے کا سول ہی پیرائیس ہوتا تھا۔

اس نے چندا ہے فرایق اسپے ہمراہ لئے جومقا می علاقے کاعلم رکھتے تنے اور 400 میل پر پھیوا ہوا ولدل زوہ علاقہ عبور کرتا شروع کیا۔ 24 سخسٹول کے اندراندروہ کردن تک دربدل ہے مبریز ہو چکا تھا۔اس کے علاوہ ہاتھیوں اور کمر مجھوں کے جملے کا قطرہ بھی موجود تھا۔رت کو مجھمر ننگ کرتے تنے اور دن کو دیگرخون چوسنے وہ لے کیڑے تنگ کرتے ہتے۔لیکن اس تم مقر مصر سب کے بوجود بھی اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔

جب انہوں نے دیدل سے پاک فٹک سرز بین پر قدم رکھ تب تقریباً کیک سودشی ۔ نیز ول سے مسلم کروکن کی اس مختمر جی حت کے تق قب بیل نکل کھڑ سے ہوئے۔ وہ انہیں تھےرے بیل ہے کر نیست وٹا بودکرٹا جاسیتے نتے۔ کروکن نے نوری کارروائی کرتے ہوئے پی بندوق سنجالی اورائیں خبروارکیا کہ:۔

> '' واٹیل جیے جو اُ ورنے شرح ہیں گوں ہے ڈراوں گا۔'' اس دوراں اس کے اسپنے آ دی وشیوں کی ژوش آ کے بیٹھے۔وہ چلاتے ہوئے اسپنے آ قاکی جانب دوڑے کہ ۔ ''ہم مارے سیخ''

> > محرومكن جلاميا كهرب

" يج ليك جاؤك"

کنیکن ب دمر ہو چکی تھی۔وحش ایک، وی کو ہداک کرنے سے بعد دیگر نیک آ دمیوں کو بھی ہادک کر بچکے تھے اور اب کر دکن کی جانب بردھ رہے تھے۔کروکن نے فائز کھول دیا تھا۔

وحثی خونب کے مارے بھاک نگلے تھے۔

وہ سوئیب بیٹی بچے تھے۔ال مقام پر دریا دوہارہ کشتی رنی کے قائل تھ۔اب وہ بخت ترین مشکل کا شکار تھے۔ ان کے پال نہ تو خوراک موجودتھی اور نہ تی پانی موجود تھے۔الیمان اب دریائی گھوڑے کے کچے گوشت پر گزارا کرنا تھا اور دلدل سے نمی چوستے ہوئے پانی سے پاس بجھانی مقی۔کھانا کھانے کے بعدوہ اللیاں کرنے مگ جاتے تھے اور کی ایک فراقی پیچیش کی وجہ سے ہادک ہوگئے تھے۔ ے پاس اب اسلامے کے بھٹ وی روؤنٹر ہاتی ہے۔ اس نے اپی جدوجہد جاری رکھی۔ بیاس کی جرائت دورحوصلے کا امتی ناتھ۔ ایک دفت ایب بھی آیا کہ وہ اس قدر کمزوری کا شکارتھ کہ وہ کیک کے بعد دوسر قدم نیس ٹھ سکتا تھا۔ لہٰذاوہ ہیٹ کے بل ریکنے نگا۔ افریق بھی تقریباً آخری سائسیں لے رہے تھے۔

> تب ایک روز جاری نے دیکھا کروور فاصلے پر ایک تھمیا ہوائی جھول رہاتھ۔ اس نے اپنے آ ومیوں متعدر یافت کیا کہ:۔

" ایکی ہے؟"

ملجيران جواب دباكدا

'' میر پام کا ایک در شت ہے۔ میرا خیال ہے کہ میہ دواسے جھول رہ ہے۔'' '' کرد گن کے اندر ایک ٹی اتوانا ٹی جنم ہے چکی تھی۔ وہ جد از جد آ کے بڑھنے لگا تا کہ عزید نز دیک جا کراپنا مو کندسرانجام دے سکے۔اس

ے بعدوہ ساکت کھڑ جوگیا اور ، بعدال نے بیدا ورد رقبتہدلگایا اور کہنے لگا کہ ۔

" کیشتی کامستول ہے. .. جاری جان نگی کی ہے۔"

سیرشتی، بیک نوری افسر کی تھی جو چند دلول کی چھٹیاں شکار کھیئے ہوئے گز رر ہاتھ۔ جب اس کی پھٹیوں سپنے انفقام کو تنگی تنگیں۔ اس نے محرواس کے جھٹیوں سپنے انفقام کو تنگی تنگیں۔ اس نے محرواس کے ساتھیوں کو سپنے ہمراہ لیو درانہیں فشو ڈا کہ بچادیا۔ اور وہال سے وہ ایک اور کشتی بیل سوار ہو کر فرطوم جو پہنچے۔

ق سند اگر جد اس معرف کے سند تاریکی ماس سند سروں اس کے محرب کے دھشکل کا دیکارٹ جوار سادہ مدفروں کی 1900 میک کے مشرم وہ الآخ

یا تی سنرا کرچہ ایک طویل سفرتھ لیکن اس سفر کے دوران کرو کن کسی مشکل کا شکار نہ ہوا ۔ اور ماہ فروری 1900 می بیک شام دہ بالآخر

قابره الله چكا تها۔

کروکن نے بذر بیریشتی اپنے وفا دارافر ماتنی کو والی نیا میا رو مندکر دیا کیونکداس نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا نفا ور بذات خود انگلتان روانہ ہو کمیا وراس لڑکی ہے شاوی کرلی جس کی خاطراس نے بیٹلیم مہم سرانجام دی تھی۔

سیسل رحود کی تجویزیر گروگئ نے فریقہ کو پنامسکن بنالیا تھ اورائ نے کینیا کی ترقی بیں ایک اہم کرور واکی تھا۔اس نے نوآ بادی کی مہلی لکزی کی صنعت قائم کی اور لب سا کے مقام پر بہرہ گہر، کئو ساتھیں کرور یہ اس کے علاوہ اس نے ذر حت اور کاشت کاری کی جانب بھی خصوصی توجد دی۔ 1943ء بیں اس کی بیوی موت سے ہمکنار ہوگئ تھی۔اس نے اپنی بیوی کی یو دیس کینیا ہیں بچوں کا پہدا ہیں تا سے ہمکنار ہوگئ تھی۔اس نے اپنی بیوی کی یو دیس کینیا ہیں بچوں کا پہدا ہیں تا ہی تھی کر دو بیا۔ ایواد مے کروکن نے 1967ء بیں 92 براس کی عمر میں وفات یا فی تھی۔



#### ما فیکنگ کا محاصره

وید پتلا اور جو ذب نظر کرال رابرٹ بیڈن۔ پاول جول کی 1899ء میں ہندوستان سے شدن و ٹیل آیا۔ اس کی عمر 42 برس تھی۔ وہ گاتل ذکر کا میابی سیٹ کر و ٹیس آیا۔ اس کا چیست کی اور بیس جیومیٹری کا پر دفیسر تھا۔ وہ اس کی تیسری بیوی کیطن سے آشواں بچیقا (اس کی بیوی ایک ایڈمرس کی بیٹی تھی۔ دابرٹ ذبین تھا۔ آرٹ کا وہد دو تھی وراس کی رگوس بس آیک مہم ہو خون دوڑ رہ تھا۔ وہ آیک انجی شخصیت کا حال تھا اور اس کی دائیدہ نے اپنیل بیس ایک ایس بیشد پر دانری تھا۔ اس کی دارس کی بیٹر پر دابرٹ ماگل بد بہند پر دانری تھا۔ اس کی دارس کی بیٹر پر دانری تھا۔ اس کی دارس کی بیٹر درابرٹ ماگل بد بہند پر دانری تھا۔ اس کی دارس کی بیٹر درابرٹ ماگل بد بہند پر دانری تھا۔ تھا۔ تھا کہ تھا کو جوان انسر نے تھا۔ اس بیٹر پیشر درابرٹ میں بیٹر درابرٹ کی تھا کہ کی تھا۔ دو پادکا کھل ڈی تھا۔ اس بیٹر پیشر دارانے میں جیش بھی کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری مورٹ کی تھا بھیتوں کا دہ ہم دان کہ بہتر بین تھا۔ دو پادکا کھل ڈی تھا۔ اس بیٹر پیشر دارانے میں جیش بھی کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری مورٹ کے تھا کہ بھی دو کوٹ کوٹ کر بھری دھیں کی دیکھی دو تھا کہ بھیتا کہ دارہ میں اس کی تھر درابرٹ کی دیارہ بھی دیارہ بھی دیارہ بھیتا ہے تھا کہ اس کی دیارہ بھی دیارہ کی تھا۔ اس بھر ٹیل کی سے دو نیارہ بھی دیارہ کی دیارہ بھی دیارہ کی تھا کہ بھی دیارہ کی دیارہ بھی دیارہ کی تھا۔ اس بھی بھیتا کی دیارہ بھی دیارہ کی کیارہ کی دیارہ بھی کی دیارہ بھی کی دیارہ کیا تھا گا کے تھا دورہ کی گائی کی دیارہ بھی کی دیارہ کیا تھا۔ اس بھی بھیتا کی دیارہ کیا تھا گائے گا کہ ۔

#### "شين أيك جديد يمجر جزر كالموشهول"

بيكردارال برخوب سجاتها

ہندوستان کے بعدوہ افریقہ چل آیا ڈرائنس برگ ہیا ڈول کی مہم کے سیسلے جس سال کے بعد ہاسٹا کے کی نڈرافیجیف کا اے۔ ڈی۔ ک مقرر ہوا۔ اس کے بعد دانوں افریقہ چلا آیا سٹ ٹی مہم کیلئے اور ہالآ خر ہندوستان جس پر ٹیجے میں مقاسواروں کی نڈنگ کرنل مقرر ہوا۔ اے جہا کہ 2000 کی ٹینس کی جھٹی میٹ ایر فرج کا سٹس میں میں کی سٹ سامند اور میں میں میں دیند کی اسٹ میں فرج کی

اب جوالی 1899 مکو بیڈن ۔ پاوس چھٹی پرتھ اور نو تی کلب جس دو پہر کے کھانے سے لطف اندوز ہور ہاتھا جبکہ اسے برھ نوی نوج کے کہ نڈرانچیف نر راور نج فری اسٹیٹ کے بورصوبوں جوئے۔ اس کو بتا یا گیر نسوال ، دراور نج فری اسٹیٹ کے بورصوبوں جس جنگ کے مطلح بھڑک نے مطلع بھڑک انٹے منٹے وراسے شال مفرلی مرحدی ، نوج کے کمانڈرانچیف کی میٹیت سے جنوبی افریقندرو شکی جارباتھ۔

اس وہران اورسنسان مقام پر بیڈن ۔ پاول کو بیادہ ٹوئ کی دور جمنظیں تیار کرٹی تھیں ۔ مابعد جورحوڈ بیٹیا رجمنٹ اور پرویلکو ریٹ رجمنٹ کہن کیل ۔ ان رجمنوں کی تیاری کا مقصد برجا ٹوک سرحدوں کا دفاع سرانج م دیتا تھ اور دشمن کوجنوب مشرق میں ساحل یوجنوب میں داس سے دور رکھنا تھا کیونکہ ان مقامات پرٹوری چیش قدمی کی تو تع تھی۔ باالفاظ دیگر بیڈن ۔ پاول کی ذمہ داری کا ایک حصراس چینٹے کا مقابلہ کرنا تھا جس چیلئے کا مقابلہ مائیکنگ میں بینڈ کرئیس کیا جاسکتا تھا۔ کوئل نے پٹی دور جمنوں کو تربیت فراہم کی۔ ان رجمنوں کینے جو جوان بھرتی کئے گئے تھے وہ شاتو گھوڑ سوار کی کرکتے تھے ور شدی نشانہ ہوئی کر کئے تھے وہ شاتو گھوڑ سوار کی کرکتے تھے ور شدی نشانہ ہوئی کر کئے تھے وہ نہ وہ وہ بعدر جو ڈیٹیار جمنٹ نے وہ بعد کرئل ہم برٹ پولمر کی کمان میں بہترین فدہ ت سر نبی م دی تھیں۔ پڑو مر ترکت پذیر بار اس نے اس نے اپنے مراہ اسلی سے کی ڈیو پر شمص رکرنے سے انکار کر دیا اور وہ نئل گاڑیوں میں اپنے ہمراہ اسلی سے کہا ہے گئی بنگ بنگ ہوئی ہیں بنانا جو ہا گمر ما بعد اس کہ شروع ہوئے سے تل می بیشن سے ول اپنی ترکت پذیری سے وست بردار ہو چھا تھا۔ اس نے گاؤں بیک ہانا بینڈ کو پٹی ہیں بنانا جو ہا گمر ما بعد اس کی اور اس نے مائیلنگ کوا پٹی میں بنانا جو ہا گھوٹا س تصبہتھا جس میں 2,000 سفید قام آباد تھے ۔ راس تا بورہ وابواور فرانس مورس سے تقریباؤں میں سے کہا تھا۔ کے پٹی نظر سے فیصلہ سرانجام دیا تھا۔

مانیکنگ میں بہت ہے ہوگے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے جو کہ راس ہے فراہم نہیں کیا جاسکتا تھا اور اس مقام پر سامان حرب کا ذخیرہ و فر مقدار میں موجود تھے۔ کچھ ذخیرہ رحوڈ کیٹی روانہ کرنے کے نئے محفوظ تھا تکر جنگ کے خطرے کے تحت اسے آگے رو نہیں کیا تھی اور اس مقام پر محفوظ کر رہائی تھا۔

ایک مائیلنگ تھیکیدارراس ٹاؤن سے مکول پونڈ بیک پروٹوٹ کے ذریعظی ایا تھ جومیجریا رڈ ایڈورڈسیسل نے جاری کیا تھا جووز میں مظلم کا بیٹا تھا اور بیڈن سے ول کا چیف آف سٹانگ بھی تھا۔

لبند بیڈن۔ پاول کی پردیکھوریٹ رجنٹ کے ساتھ مائیگنگ کی جا تب روانہ ہو۔ اس کے دوست اس رجنٹ کو ' لی۔ ٹی ' کے نام سے
پار نے تھے۔ اس رجنٹ میں 469 نسر ان اور جوان شائل تھے۔ اس نے جنگ کے " غاز سے ایک ہفتین اس رجنٹ کی کمان سنجال کھی ۔ اس
تھے میں برطالوی جنوبی افریقی پولیس بھی موجود تھے ۔ بیک ہانا بیٹر رائفل بھی موجود تھے ۔ بیسب ماکر 578
جوالوں کی نفری بنی تھی ۔ اس طرح مائیلنگ میں سمج جوالوں کی کل تعد وتقریباً 1,250 تھی۔

یے تصبہ بذات خود بھی اس محاصر کے سے ایک مغید جگہ ثابت ہوسکتا تھا جس کی امید ہر کوئی کرر ہو تھا۔اس تھے بیں ہوٹل سہپتال دوکا نیں سنوئیں بیرکیس ریلوں در کشاپی وغیرہ بھی موجوڈٹیس جبکہ تھے کے جنوب میں ایک میں کے فاصلے پر دریا، او پوبھی بہت تھا۔ لی۔ پی نے پہلے بی دفاع کومضبوط بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔شہری آبودی کے لئے خندقیں کھودی جاری تھیں۔ تھے ک دولوں طراف کی تفاظمت کیمنے جنگلہ تھیر کیا تھا۔ بکتر بندگاڑیاں تیار کھڑی تھیں ۔اس کےعداوہ بارودی سرتین بھی دی گئی تھیں۔

ہاکا اسلح بھی بھاری مقدار میں موجود تھا۔ بور فرانس اور جڑئی سے اسلحہ درآ مدکر رہے تھے اور ن کا اسلحہ ذیا دہ جدید نوعیت کا حال تھا۔ بیڈن ۔ پاول کی طویل محاصر ہے کی تو تع نہیں کر رہا تھا اور اس نے اسپے لوگوں کو بیہ باور کر دایا تھا کہ ان کے سے بیضروری تھا کہ وہ مطہئن رہیں اور بوران کا پھیلیں بگاڑ کیس سے وگرنہ بم ان ہے بخولی نیٹ بیل ہے۔

البنداما فیکنگ جس کے عنی بیل "پھرول کے جگہ" تاریخ کے بجیب وغریب می صروب بیں سے ایک میں سے ایک میرے کے طور پر منظری م آیا۔ لی۔ لی۔ لی ڈ ٹی رہی تصبے کی آبادی اورائی نے سلے کے ہمراہ ڈ ٹی رہی اوراس کوشش میں مصروف رہی کہ بوران سے بیک واضح فاصلے پر رہیں۔ آ بوروں نے قلع تقیر کے اور زیادہ تر انھے رغیر موثر بمب رکی پر کیا۔ میا مور 217 دنوں تک جاری رہے۔

اس کا آغاز 13 اکتوبر 1899ء برور جھہ کو ہواتھ ۔ اعلیٰ جنگ کے دور بعد۔ چھ ہز رگھوڑ سوار بور جنزل کرونج کی زیر تیادت روبہ عمل تنصہ بی یہ کی تیارٹنی لیکن کرونج ابھی تذبذ ب کا شکارتھ کہ ماقیکنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے یانے کی جائے۔

ا گلے روزطلوع فیر پر تھے کے جنوب میں بوروں پر پھر کھوڑ سوار تھد، ورہوئے ۔ ان پر کولیوں کی آیک بوجی اڑک گئی۔ وشن ملائع ہو ہو ہوا وار تھد، ورہوئے ۔ ان پر کولیوں کی آیک بوجی اڑک گئی۔ وشن ملائع ہو ہو ہوا در نسب کھوڑ سوارو ہیں پیٹ نے۔ بل پی نے شال کی جانب ایک بھٹر بندگاڑی روانہ کی ۔ جلد ہی بیگاڑی وشن کے گھیرے میں آگئی ریک ہوئی کی جانب وشن کا تھ قب کیا جہاں پر آئٹ تشر دگی کی بنا پر کی مان میں ایک اسکوارڈ کو مشکلہ مند کا سرمنا کرتا پڑا۔ کا فی بلہ کئیں و کیھنے میں آ کیں وراسٹو بھی کم پڑ گیا۔ اور بی ۔ فی کو ٹیلی فون کے ذریعے مطبع کیا گیا کہ دو ایک اور فوری وستہ روانہ کی میں ایک اور فوری وستہ روانہ کیا گیا۔ بوروں نے جا کک فائز تگ بند کردی اورو ہیں جے گئے۔

ایک اور ناخوشکوار و تعد فیش آیا جس کی بدولت انتحارہ برط نوی بدک ہوئے۔ لی۔ پی نے کرونج کو پیغام بھیجا جس بیس بےشکا بیت کی گئی سخمی کداس کی سیاہ نے ریڈ کراس کے ہلکاروں پر حملہ کی تقاران کے جواب بیس بیک بورڈ اکٹر معذرت کرنے کے بئے تھے بیس بھیجا گیا۔ بی ۔ پی نے اس ڈاکٹر کا خیر مقدم کیا ۔ است دو پہر کا کھانا کھل بااور دالیس پر سے وہ کی وربیئر کے تی نف بھی فیش کے جواس کے کمانڈر کے بئے تھے۔

ا کے روز بمباری جوتمام ترمحاصرے کے دوران جاری رہی کا آغار ہوں پورون کی تو پوں کی کارکردگی بہتر نہتی اور کو ہے ایک جنگی نمائندے کے بقول:۔

"ال بلے معیارے مال مے کہان میں دھا کہ کرنے کی قوت سرے سے ہی موجود نے گی۔"

و وکوئی نقصان پہنچ ہے بغیر شکی و بواروں ہیں ہوست ہوجاتے یا زبین پر گرکر کرنا کارہ ہوجاتے۔نصف دن تک اس مولہ ہاری کی بدولت جو ہارکتیں ہوئیں ان ہیں محض ایک مرفی شام شخی اور یک کمتاز ٹمی ہوا تھا۔

> اس کے بعد کرو نج نے ایک اورا پیلی بھی جس نے میر پیغام دیا کہ غیر مشر د ظامور پر تھیے کوخال کردیا جائے تا کہ ۔ "معربید خوان فرابدرو کا جاسکے۔"

اس این کو کھانا کھن یا گیں۔ وہسکی اور موڈ ہے ہے اس کی توقع کی گئی اور اس مو ل کے ساتھ اسے و پس روانہ کیا تھیا "خون خرا ہے کا" غاز کہ ہوگا؟"

ایک ہفتے کے بعد کرونج کا جواب موصول ہوا کہ ز

"عزت ما بسر ميرے خيال بيل مائيلنگ پرتساط قائم كرنے كا دوس كوئى راسته موجود نيس ب ماسوت بمبارى الله موجود نيس ب للنداش المح موموارم 6 بي سے دوبارہ بمبارى كا آغاز كردول كا يا

می خبر گرم تھی کدوشمن کی ایک بوری توپ بھی میدان جنگ میں بیٹی رہی تھی۔ البذاعوام کے لئے زیادہ گہری خندقیں کھودی گئیں۔ خطرے کی

نشاندی کرنے وال گھیٹوں کے نظام بیں بہتری یا گی گئی۔ ہرکوئی بمباری کے انتظار بیں تھا۔ حتی کے منگل کا ون ان پہنچ بمباری ہی بدار کے انتظار بی کے انتظار بی باری کا آپ زیروالیکن میں بہتری یا ورک جس کے انتشان سے وہ چارند کرکی۔ لوگ اب خداتی کا درگارہ ہوئے۔

سے بلکہ کملی جگہ پرد ہے کورج کے دیے تھے۔ تمام بر کا صرب کے دوران 497 فی راؤنڈ فائز کے گئے اور بیس سے کم فر وہلا کمت کا درگارہ ہوئے۔

میں بورد بلکت کا درگارہ ہوئے کی ایک مقامات پر نزو بیک تر بھی جسے تھے ورہ فوجر بیس قصبے کے جنوب بیس وہ ایک پہاڑی سے بہا ہوئے رکھیوں کے میں ان کے 40 افر دکو ہدک کردیا۔

ہوگئے ۔ ان کے ایک کی کسی کو کی فار وائی منظر عام پر نئر کی موال کے ماتھوں نے مشرق کی جانب ایک مورج بیس ان کے 40 افر دکو ہدک کردیا۔

ہوگئے ۔ ان کے ایک کئی مقدار میں موجود تھی ۔ روز انسانی فروائیک پرونگ وارسز بیال فراہم کی جائے تھیں۔ اس کے معاوہ و ثبہ بند خور کہ بھی کیٹر مقد رہیں موجود تھی ۔ اس کے معاوہ و ثبہ بند خور کہ بھی کیٹر مقد رہیں موجود تھی ۔ بورک کرنے کے ایک کا درائی موجود تھی ۔ اس کے معاوہ و بیاد کی درائی کا کردار مرخی موجود تھی ۔ بورول نے اپنی ہا کھل پڑھی اورائل پر ھاؤیہ جم خورے گئے کا بہتمام ہونے لگا۔

الوارکو یا رضی سے کا دن تصور کی گیر کرس کے آپ سے جارہ گئی ۔ درگار میا در کھی نے پیٹے کا بہتمام ہونے لگا۔

الوارکو یا رضی سے کا دن تصور کی گیر کرس کے آپ سے جارہ گئی ۔ درگار تھی ہوئے گئی ۔ کرکٹ کھیلی شے ہال کھید ور پولو کھی ۔

ہ وجنوری بیس ٹائیفا کٹر کی وہا پھوٹ پڑی۔ بیربہینداس وہاست نیٹنے اور سٹور کی پڑتال کے علاوہ پی کمروریوں وور کرنے اور سپنے آ ب کو مزید منبوط بنائے بیس گزرا۔

بيسب بكي كرم مم يه كم ندت بياس يعظيم ته كديرها نوى قوم في استاس رنگ يس تنفي كوشش كريش بين بيون ول كرواه،

واہ ہور ہی تھی۔ پائٹی روز تک ندن اور انگستان کے ایک بڑے جھے پر پاگل پن جس کیفیت طاری رہی۔ تقریبات اور خوشیں منائی جاری تھیں۔
لیکن کھنل فتح ماصل شہوئی تھی۔ محض اضاقی فتح تھی۔ مغرور وکٹورین بورول کی کامیا بی سے ال پہلے تھے۔ کیا بیہ جائل سفوتی سازوس مان وس مان سے عاری کسان شیر کے مند بیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ مالیکنگ کے کا صرے کے دورین برطانیکا وقار داؤ پر مگا ہو تھا اور دو قبل و شہبات اور خوف و ہراس کا شکارتھا اور بالاً خرید کا صرہ ہے اختیا م کو پہنچا تو برطانیک جان بھی جان آئی۔



#### چور بازار

بعض وگ سیاست کام رائے کر کس طرح کی بیادوم ہے کو بیادکا نے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ، جوہ باوا پڑھ کرآ ہے۔ بخو لی اندرز و مگا سکیس کے برم و سر خرس فی کی دلیسپ کہ فی۔ ایک سیر ورکیٹ میں ہونے والی جمیب وفریب چوریوں کا احو جہاں وکا نور کا ساز وسامان تال نوڑے ورنقب لگائے بغیر غائب ہور ہاتھ۔ ژنعمانی کے خلیق کردوسر فرس ندیم اخر کا کارنامہ۔ جوہ ا جہاں وکا نور کا ساز وسامان تال نوڑے ورنقب لگائے بغیر غائب ہور ہاتھ۔ ژنعمانی کے خلیق کردوسر فرس ندیم اخر کا کارنامہ۔ جوہ ا

## ھیرے کے آنسو

ہیں۔ بھوٹ آئیسو ایک آنسو ایک اوجو ن کی کہائی ہے، جس کے ساتھ اس کے بھوں نے بی قلم کیا تھا۔ ایک ون اپ تک اس کی رندگی ٹیں ایک موڑآ ممیا۔ ایک فخص نے اس کے و مدکی کو سکے کی کا ٹور کو لیتی قرار دیتے ہوئے ثبوت بھی فراہم کر دیا کہ وہاں ہیرے موجود ٹیں۔ جھوٹ فریب لادی اور دھوکہ دی کے تائے ہانے ہانے ہے بئی جرم وسنزا کے موضوع پر ایک دیجیپ کہائی۔ اٹر نعمانی کے تخلیق کروہ سراغرساں تدیم اختر کا کا رنا مہ۔ **ھیدے کے آسسو**کتا ہے کھر کے جاسوسی ساول سیکٹن ٹیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

# نسٹن چرچل کی بورقیدے سے رہائی

وہ ایک خندل میں دیکا بیٹھ تھا۔ موسم نم آ بود تھا اورا تدہیر ایسی چھا چکا تھا۔ سردی بھی اپنے جوہن پڑتی۔ تھکا وٹ کی وجہ ہے اس کے، عصاب ورد کر رہے تھے۔ مسائل کی وجہ ہے اس کے عصاب درد کر رہے تھے۔ اس کا ذہن ان مسائل کی وجہ سے پر بیٹان تھ جومسائل اس میں سائے ہوئے متھے۔ وفت گزرتا جار ہاتھ اور اس کا جذہبہ ہم پڑتا چلا جار ہاتھ۔

تبات ریل گاڑی کی آواز منائی دی۔ بید آورز دیوے اسٹیشن سے آری تھی جواس سے ایک فراد تک کے فاصلے پرو تع تھ۔ بیریل گاڑی بھی کافی دورتھی۔ کی میل یاس سے زا کدوور اشٹیشن کی دوسری جاب الیکن جددی نزو یک تری آئی رائی تھی۔ کی بیرے گی؟

اگروہ ندرکی اور پیچاس مناخو کیل فی تھنے کی راق دے اس کی جانب بڑھتی رہی ۔ تب اس کے لئے اس میں سو رہونے کا کوئی موقع نہ تھا۔ تا ہم اگر بیاشیشن پررک ۔ تب وہ اس کے بشیشن کینچنے تک اپنی رفتار بڑھ ندپائے گی ۔ ایسی صورت میں اس کے لئے موقع تھا کہ وہ گاڑی پر سوار ہوسکیا تھا۔

بیسب پجواس کی نقد بر پر مخصرتا ۔ اگر نقد میر ورک کرتی تو وہ گاڑی پرسو رہوسکتا تا ۔ ورنگذریاس کا ساتھ ویٹی نظر آرہی تھی ۔ کیونکہ گاڑی کی راتی رآ ہت ہونی شروع ہوگئی ۔ وہ ، بھی تک خندتی ہیں و بکا ہیٹ تھا ورگاڑی کے رکنے کی آوازس رہاتا ۔ اسے گاڑی پر بھاری سامان لا دینے کی آوار ہیں آرہی تھیں ۔ اورگاڑی سے سان اتار نے کی آوازی بھی سائی دے رہی تھیں ۔

پائی منٹ بعدگاڑی دوہارہ گل پڑی۔گاڑی اس کے سرے ایک یا دوفٹ کے قاصعے پرریک رہی گئے۔ اس کی زردرو ڈٹی اس پر پڑرہی تھی۔ دہ فندق کی دیوار کے ساتھ چپک کیا کہ کیس روشنی اس کی موجود گی کا راز فلا ہر نہ کردے۔ اس کا دل زورز ورسے دھڑک رہا تھا۔ بالآخرا جمن کی تھیں گرج سینے جوہن پر پہنٹے گئی وراس نے اپناسراد پر اٹھ ہو۔

ا کیک لیجے بعد وہ گاڑی کے دوڑ بول کے درمیان کہننگ پراٹی گرفت مضبوط کرچکا تھے۔اس نے ایک اور کوشش سرانجام دی۔اب وہ کہانگ پر بیٹھ چکا تھا۔

جب اس کا سائس بحال ہوا تب اس نے ریکتے ہوئے گاڑی کے، ندر داخل ہونے کی جدوجہد شروع کی۔وہ گاڑی کے بیدا یے ڈ بے میں داخل ہونے کی جدوجہد شروع کی۔وہ گاڑی کے بیدا یے ڈ بے میں داخل ہو چکا تھ جس میں کو کئے کی خان ہوریاں رکھی تھیں۔ یہ ہوریاں اس قد رزم تھیں کہ کوئی بھی فردان پر لیٹ سکٹنا تھا۔وہ ان ہوریوں پر دراز ہوکر سوگیا۔ابھی اس کی کانی زیادہ پر بیٹ نیال یہ تی تھیں۔لیکن ابھی اس کے پاس پھے مہلت باتی تھی۔

وہ بور جنگ کے دوران عازم جنوبی افر بیتہ ہوا تھا۔ وہ لندن ہ رننگ پوسٹ کے بیک نمائندے کی حیثیت سے جنوبی افر بیتہ جارہا تھا۔ وہ اس کنت نظر کا حال تھا کہ وہ برطانوی نوج بیں ایک جونیئر نوجی فسر کی نسبت بطور ایک کھاری زیادہ دورت کی سکتا تھا۔ وہ صاحب ٹروت نہ تھا لیکن اسے دولت کی ضرورت تھی۔ دہ ایسے امور پہند کرتا تھا جن بیں دولت کا ملوث ہونا ضروری تھا۔ مثلاً پودکھیٹا سیسے بینا سیسے خریدنا دغیرہ۔ وغیرہ سالہ نااس نے نوج کوخیر باد کہنا درجنو لی افریقہ چار آیا۔

گاڑی کے ایک سرے پرتین ویکی تھیں۔ تقریباً درمیان بیں ایک جمن تھا اور دود کیٹیں دوسرے سرے پرتھیں۔ من ویستگھوں میں فوجی سوار تنصداس کے علدوہ اس گاڑی بیل 'مورنیک پوسٹ'' کا بیک نوجوان نمائندہ بھی موجود تھا۔

چودہ میل کا سفر ہے کرنے کے بعد جب گاڑی پر دشمن حمد آور ہو، جو گھا ت لگائے جیٹے تھا تب اس نوجوان نمائندے کا جوش وجذ بددید فی تھا۔اے موقع میسرآ رہاتھ کہوہ اس کا ررو، کی کو بہلس نفیس دیکھے اور انگلتان جس سینے اخبار کے قارئین کی خدمت جس پیش کرے۔

بوروں نے ریلوے رائن تباہ کر دی تھی البند گاڑی پیڑی ہے ، تر پھی ہے۔ ڈسٹن چر ٹال پیڑی ہے تری ہوئی اس گاڑی کی فٹ پلیٹ پر کھڑا تھے۔ جوں بی اس نے اپنے قدم زیمن پر رکھ ایک کولی سنسناتی ہوئی اس کے کان کے قریب سے کز رکی ۔ اس نے بھ گنا شروع کر دیا ، در کو بیوں نے اس کا تعد قب شروع کر دیا ۔ کہیں سے ایک گھوڑ سو رنمووہ دہو اور اس پر چلایہ ور بہنا گھوڑ ااس کے فرد کی کھڑ ، کرویا۔

ال محوز سوار نے رائفل اس کے سینے پررتھی۔ وُسٹن چرچل نے دونوں ہاتھ اوپراٹھادیے۔ ہالف ظادیکر ہتھی رپھینک دے۔ جہد بھی وہ پری ٹور یا کی جیل جس بندتی۔ ایک جنگی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ السروں جیب سلوک رو رکھ ممیا اور اسے ویکر ساتھی قید یوں کے ہمراہ اسٹیٹ ماڑی اسکول جس رکھ ممیا۔

چے جال نے دوافسراں کے ساتھ الکر جیل سے بھ کنے کا پروگر ام بنایا اور 12 دمبر 1899 مکوائل پروگرام پٹل کرنے کا آغاز کیا۔انہوں نے دیوار پھل تک کرفرار ہونے کامنصوبہ بنایا تھا۔

چرچال دیو رچھا تکنے ش کامیاب ہو چکاتھ لیکن اس کے ساتھ س کے مصائب کا بھی آغاز ہو چکاتھ سنتریوں کو پھی کھی شہہو چکا تھ لنبذا امارم بجادیے گئے تھے۔اب اس کے دیگر دونوں ساتھیوں کے لئے کوئی موقع نہ تھ کہ دوبھی دیوار پھر نگ کراس کے ساتھ آن مینے۔ چند کھول بعد تمام تریزی ٹوریاس کی حلائں میں مصروف تھی ۔اس کے دیگر دونوں ساتھی سرگوشیوں میں اسے کہدر ہے تھے کہ دود یوار پھر نگ کرو ہیں جیل میں آج نے کیونکہ ابھی اس کمل درآ مدکیعے بچھوفت موجودتھ۔

اب گروہ جیل ہیں واپس کوونے کی خو ہش بھی کرتا تو اس کی پیرخواہش نضول تھی کیونکہ اب بیرموقع ہاتھ سے نگل چکا تھ۔ وہ دہمن کے علاقے کے وسط میں کھڑ ، تھا۔ اس کے پاس کوئی نفشہ یا کمپ س بھی موجو و شقی ۔ اس نے اوراس کے ساتھیوں نے جوراش انتہائی تخاط ، ند ز سے بچایا تھ وہ ہنوز جیل میں تھ کیونکہ وہ اس کے ان دونو ل ساتھیوں کی جیبوں میں محفوظ تھا جوجیل سے فرار ہونے میں کا میاب ندہو سکے تھے۔ اس کے پاس کل 75 پونڈموجو دیتھے۔ وہ نزویک ترین جائے پٹاہ سے 300 میل دورتھ سے جائے بٹاہ پرتگا ہوں کی لورینکو ہارکوئس کی بندرگاہ تھی۔ وہ رات کوسفر سے کرتار ہا۔ پجولوگوں نے اس کی جانب دیکھ کیکن اسے نظرا ندرز کرویا۔

تھوڑی دیر بعدوہ کیک ریلوے بائن تک تھے تھے چاتھ وراس کی خوش قشمی کہ بیلورینکو ہارکوئس کی جانب جاتی تھی اوروہ بیر بلوے مائن ایک دوسری ریوے لائن شقی جواس نے نقشے ہیں دیکھی تھی جوشال کی جانب جاتی تھی ۔ پیٹرز بڑک کی جانب؟ وہ رات کے تدھیرے ہیں دو تھنٹوں تک اس ریلوے بائن پر جاتا رہا حتی کہ وہ ایک اشیشن پر جا پہنچا۔ اس کے بعداس ریلوے بائن کو چھوڑ دیا ور شیشن کی پچھل جانب کا چکر کا شتے ہوئے 200 مگر دوردو ہارہ اس ریلوے لائن پر آن پہنچا۔ وہ دیکا میٹھ رہا ورگاڑی کا انتظار کرتا رہا۔

جیں کہ ہم پڑھ کے ہیں کہ دور بل گاڑی میں مو رہونے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس مل کے دوران وہ زخمی ہونے ہے بمشکل ہی تھا۔ اس کے بعدوہ نیٹند کی دادی میں کم ہو گیا تھا۔

جب وہ نیند سے بید رہواتو سے بخت بیال محسول ہورہی تھی۔ سے پہلہ موقع میسرآتے ہی ریل گاڑی سے بیچے ترناتھا ور پائی حلائی کرنا تھا تا کہ اپنی بیاس بچھ سکے کیونکہ گاڑی نے منزل مقصود تک وینچنے میں ابھی کائی دن مگانے متھاوراس دوران اس کا بیاس کی شدت کے سبب بلاک ہو ۔ نے کا خطرہ سر پرمنڈ لار ہاتھ۔

گاڑی کے رکنے کافی الی ل کوئی پر دکرام نظرند آرہاتھ۔ چر کال کواب چاتی گاڑی سے نیچے کووناتھ۔ بیٹل در آمداس کے گاڑی ہیں سوار ہونے کے مل در آمدسے بیز مدکرنا خوشکوار ممل تھ۔ وہ ایک خندتی ہیں چھا تک لگا چکا تھا، درا پی کا میا بی پرنازاں تھ تھوڑی کی جدد جہد کے بعداسے پانی میسر آ کیا اوراس نے یک اونٹ کی موفق بی لی بیاتا کہ اس کے شدر کی تھنٹوں تک پانی کاؤ خیرہ موجود دہے۔

اس نے پناسفرج ری رکھالیکن ہے وہ دن کی روشنی بیل سفر سفے کرر ہو تھا۔ بیسٹر زیادہ محفوظ شرق کیونکہ ہر بیک پل پرمحافظ موجود بتھے ہرا یک آشیشن موکول سے بجوم سے بھراہو تھا۔ لبندااس نے دن کا زیاد وقر حصہ جیسے چھپے کرگز ارا ورش م ہوئے پردوہارہ ہ زم سفر ہوا۔ بیا یک مشکل سفرتھ کیونکہ سفرکا زیادہ قر حصہ اسے جانوروں کی طرح رینک کر سطے کرنا پڑتا تھا۔وہ کیچڑ اور دمدل سے گزرتا رہااور ان ندیوں سے گزرتا رہا جن کا پانی اس کی کمرتک تھا۔

> اندهیر سندیش اس نید بیک غیرمتوقع مقام کی جانب و یک تواسته کیک تیس بلکه تین ریل گاژیال کھڑی د کھائی ویں۔ ووسوچنے لگا کہ ۔

> > " بین کس ریل ما ژی بین سواری اعتبار کرون؟"

یری ٹوریا ہے یا ہر نکان اس کے لئے وہال جان بن چکا تھا۔ میں سے الیاف اسٹ نے میں میں ت

اس کے لئے فیملہ سرانب م دیا جاچکا تھا۔

جب اس کے کان کے نز دیک سے کوں گز ری تھی اس کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور پچھافا صلے پر داقع ایک دیجات کی جانب پپل دیو تھ۔ وہ جانتا تھ کہ سیاد فام بوروں سے نفرت کرتے تتھے دراگر بیان ہوگول کا دیبہت ہو، تب وہ محفوظ تھا۔ دوسر کیاصورت بٹس ہے بوروں کا گا دُس بھی

بوسک تھے۔

ہیک کابھی گاؤں ندتی ۔ ہیکو کے کی بیک کان تھی اوراس کے اردگر وچند مکان تھے۔اس نے تنا وائدازیش کیک گھر کا درواز ہنتی کیا اور
اس پر دستک دی۔ دستک کے جواب بیس ایک آور بائد ہوئی ورج بیل نے با آو زیلندائگرین میں جو ب دیا کہ دواکی حادثے کا شکار ہو چکاتھ۔
ایک المہتر انگائش جس کا چہروز روتھ اس نے درواز ہ کھول اور چر گال کی جانب دیکھا۔ برسوں بعد چرچال نے اس نہ بھیڑکو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ۔
ایک المہتر انگائش جس کا چہروز روتھ اس نے درواز ہ کھول اور چر گال کی جانب دیکھا۔ برسوں بعد چرچال نے اس نہ بھیڑکو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ۔
"میس نے اسے بٹایا تھا کہ بیس بیک حادث سے دوج پر ہاتھ کہ بیس اپنے دوستوں سے ملئے کو ماٹی ہورٹ جا رہاتھ کہ بیس کا ٹری سے بینے گر گیا تھا۔ بیس میں جران کی جانب کی جیسے بیل کی جیسے بیل ہے اسے
در کی گہرا تھوں سے یاد کر دکھا تھا۔"
" یہ ایک چیزان کن ہات ہے کہ کوئی کیسے میک چیز ایس موج لیتا ہے۔ میں نے چی داستان ایسے بیان کی جیسے بیل ہے اسے
در کی گہرا تھوں سے یاد کر دکھا تھا۔"

اس کی خوش تعمی تھی کہ اس اجنبی نے اس کی واستان کی چھان بین کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ وہ ایک اگریز تھ ورٹر نسوں کو کے کی کان کی عمروف میں اسے بیم معلوم ہوا کہ اس کا مہمان ڈسٹن چہ چال تھی تب جان عوورڈ نے اس مرکی تصدیق کی کرفو جی اس کی تاثر بیس معروف سے ور یہ کہ فرار ہونے والے تیدی کی تین ہز رتعہ ور تعقیم کی جا چکی تھیں ہرایک ڈاک فائے کوٹین کر بیل جیجی جا چکی تھیں اور ملک کے ہرایک ربیوے۔ بیٹیشن کو بھی اس فرار کے بارے بیل اطراع کی جا چکی تھیں ۔ اوراس کی زندہ پومروہ گرفت ربی پرایک ہوئے۔ اندیم کا بھی اعلان ہو چکا تھے۔ یہ جان کو بھی کی اس فرار کے بارے بیل اطراع کی جا چکی تھی۔ اوراس کی زندہ پرمروہ گرفت ربی پرایک ہوئے۔ جب چال کو کو کے کی کی بھی بہنی دیا گی تھی اور موم بتیاں روشن کروی گئی تھیں۔ اس کے عداوہ اس کے لئے وہ بھی اور ساتار کے ڈیوں کا بھی بندو بست کرویا گیا تھا۔ اس کا بھیز ہان جا بت تھی کہ وہ خوشکو را رام سے لطف ندوز ہوئے۔

چرچل نیندگی و دی بین تم ہو چکاتھ ۔ جب و دبیدار ہوااور موم بتین جلانے کی کوشش کی تواس کے تلم بیں ہیا ہات آئی کہ چوہ ہے انہیں کھا تھے تھے۔ وہ کی تھنٹوں تک اندھیرے بیل جیٹیار ہو۔

وہ بین روز تک اس مقام پرتیام پذریرہ کیاں تمام وقت وہ اندھیرے بیل شاؤوہ رہاتھ کیونکہ کھی لے کے ساتھا ہے حزید موم بتیال فراہم کر در گھا وہ سے بہ بی کرر کھا وہ سے بہ بی کرر کھا وہ سے بہ بی کر کے اور سے نے بیشتر سے اسپینسر ہانے کے بیچے محفوظ کرے۔
19 دُمبر کی میں وہ بیجاس نے ایک ہار پھر کھی فضا بیس سائس لیا۔ اس کا میز ہان اسے بیک ریلوے ویکن کی جانب سائے گیا۔ اس ویکن بیس وہ وہ ریکوں کے جانب سائے گیا۔ اس ویکن بیس وہ وہ ریکوں کے جانب سائے گیا۔ اس ویکن میں وہ اور اس کے روگر و کے بیس کی بھی ری نفری کو کئے کی کان اور اس کے روگر و کے بیس وہ نور نکو ہوئی کے بار بیس کی بھی ری نفری کو کئے کی کان اور اس کے روگر و کے بیس کی بھی ری نفری کو کئے کی کان اور اس کے روگر و کے بیس کی بھی ری نفری کو کئے کی کان اور اس کے میر بیان نے اسے خور اک اور چے کے وقیر و فر بھی میں ہوئی ویکن کی کہ اور اس کے میں میں تھی ہوئی ہوئی ہوئی ویکن کی اس اور میں میں میں اس کے روڈ دور و پہر تک گاڑی کو ماٹی پورٹ بھی تھی ہے۔ یہ خری پورس حدی تھی ہوئی۔
انگلے روز دو و پہر تک گاڑی کو ماٹی پورٹ بھی تھی ہے۔ یہ خری پورس حدی تھی تھی۔

سغر کا بیرحسدا کیک خطرناک ترین حصدتھا۔ وہ اپنی آ ز، دی ہے تھی چند میل کی مسافت پرتھا لیکن اسے بیقین کا ٹل تھ کہ پویس، ورسٹم حکام

ادزیا کاڑی کی تلاش کیس کے البنداوہ پنامنہ اون کی بور یوں بٹس چھیائے لیٹار ہا اور کی گھنٹوں تک ای صورت حال کاشکارر ہائی کہ کاڑی اس اشیش سے آگے بڑھ گئی۔

اب بيداورمسكدور پيش تفاركيوه سناپ كوماني بورث كا تفا؟

بہرکیف اس نے باہرجوں تکنے کی جزائت ندکی۔ گریدوافتی ہی کو ، ٹی پورٹ کا اسٹاپ تھا تب وہ محفوظ تھا۔ اگریدکو ماٹی بورٹ کا اسٹاپ نہ تھ حب گاڑی کے مدد کنے کی کمواراس کے مریز ہنوز نک رہی تھی۔

تباس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب اس نے اسکے سٹاپ پر پرتگا ہوں کو اپنی ہو بھا رم بیں مابوس دیکھا۔ اس نے انہیں ویکن کی ایک دراڑ سے دیکھا تھا۔ اس نے اب بھی اپنے آپ کو چھپ نے رکھ تھا لیکن جب گاڑی دوہ دو حرکت بیس آئی تو دوخوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ دودو بیکن ب باہر جھا کھنے رگا خوشی سے چلانے لگا اور گانے لگا اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریوالورسے ہوائی فائز بھی کرنے لگا۔

اوراس روز بعد، زود پیرگاڑی لور یکو بارکوکس کی یکی بیال پر بھی بی خطرہ موجود تف کہ بورول کے تمائی کہیں اسے کر فارنہ کرلیں یا انحوا نہ کر بیس انبڈ اس نے احقیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑاحتی کہ وہ برطانوی کونسلیٹ جا پہنچا۔ چندلیموں بعداس کی شنا خستہ کاممل کمل ہو چکا تھا اور اب ٹمائندہ جنگ محفوظ تھے۔

اگر چہ پڑیال میں ہے بہ خوبیال موجود تھیں۔لیکن اس کی سب ست پڑی خوبی اس کی خوش تھی۔اورای خوش تستی کی بنا پر اب وہ ایک ہیروکی حیثیت اعتبار کرچکا تھا۔

ال کی خوش تسمتی برقر ارری ۔ سے دو ہا رانگلستان آنے کی دعوت دک کی اور ولڈھام کے جلتے سے پارلیمنٹ کا انتخاب اڑنے کی دعوت مجمل دک کی ۔ بیروہ کی حلقہ تق جواس سے پیشتر اسے مسئز دکر چکا تق ۔ وب وہ کیسے عالمگیر ہیروتھا۔ اسے اب اپی انتخابی مہم جلانے کی بھی ضرورت در پیش نہتی ۔ لیکن اس نے اپنی انتخابی مہم چلائی تا کہ وہ ، پنے عدیقے کے رائے دہندگان پر بیرواضح کر سکے کہ جس مختص نے اسے ٹر نسوال کی کو سکے کہ کان جس نہتائی مہارت کے ساتھ چھیائے رکھ تھا وہ مسئر ایولیس کے عدا وہ کوئی نہتی ۔ جس کا تعلق ولڈھام سے تھا۔

ال كدائد وبندكان يان كرفوشى منه ويواف بوك تقد



# راجر بوكاك كى كينيدا تاميكسيكو كهور سواري

فورٹ میک ہوڈ۔ مغرفی کینیڈ تامکسیکوشہر دونوں کے درمین تین ہزار کمل کا فاصلہ حاک ہے اس فاصلے کو گھوڑ سواری کے ذرمین تین ہزار کمل کا فاصلہ حاک ہے ہم ذندگی کی رعزا تیوں سے لطف فر سیعے سطے کرنا کسی بھی معیار کے تحت کیک ہم ہم رنجام دینے سے کم نیوں ہے لطف اندوز ہونے وارا بھن ایک دافعہ والی کے داعی کی دعزا تیوں سے لطف اندوز ہونے وارا بھن ایک دافعہ والی کی دعرا تھر با ہر جسم کی معازمت افتای رک سے بھیل زندگی بیل اس نے تقریباً ہر جسم کی معازمت افتای ہوتا ہوتا ہے۔ بھیل روح تھی۔ بیل ہے بھیل زندگی بیل اس نے تقریباً ہر جسم کی معازمت افتای ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ بھیل کے حتی کہ بھیل کے معازمت اندوں کے ساتھ بھیل میں اس نے ہرا یک چیز سے جنگ کی حتی کہ جس اس کے ساتھ بھیل میں میں میں ہوجا تافی ہوتا تھا۔

اس نے 21 برس کی عمر میں رائل کینیڈین پولیس کو خیر ہا دکہ دیو تھا۔ اس سے تایشتر وہ کیک بھٹا کے فرائفش سرانی م دیتا تھا اور اس سے بھی ویشتر وہ ایک اخبار کے ساتھ مسلک تھا۔ اس نے ان محطوط پر سوچنا شروع کی تھا کہ سے کوئی ریکارڈ تو ڈیا چاہئے ۔ بہت نطف آئے گا ۔ بید یورکھ جائے گا کہ اس نے کوئی کارنا مدسر نجام دیو تھا۔ کوئی ایس کارنا مد جواس سے پیشتر کسی نے سرانجام ندویو ہو۔

اگر چہر، جربوکاک نے اپنی زندگی جس کئی جم کام کئے تھے لیکن وہ اس نکتہ نظر کا حال تھ کہ بیکام دیگر فراد بھی سر نجام دیتے تھے شاید کسی بھی مختص نے وہ کام ند کئے ہوں جو کام راجر بو کاک نے تھے سلیکن بیکام کوئی بھی مختص سرانجام دے سکتا تھ شاکر تے بتھا دروہ ریکارڈ قائم کرنے کامٹنی تھا۔

لبند ایک ایں ٹوجوان جس کے پاس و فرمقد رجی دوست بھی موجود نہ ہو۔ 19 ویں صدی کے آخری دورانے کے دوران کیا کارنامہ سرانجام دے سکتا تھا۔ ایس کارنامہ جوآنے واسے دور جس اس کانام زند ورکھ سکے؟

اس نے یہ فیصد کیا کہ اسے بنٹی کھوڑ سواری سرانب م دیل جاہتے جنٹنی کھوڑ سواری کسی بھی شخص نے سر بنجام نہ دی ہو۔ وہ کنٹی کھوڑ سو ری سرانبجام دے سکتا تھا؟ اسے میخ قبقات سرانبی م دیلی تھیں۔

پہلے پہل اس کی خین کے حوصلہ افز رند ہے۔ ایک تخص جس کا نام دستری پش کوف تھ وہ یک نچر پر واز دی دوسٹاک تا میزنٹ پہٹرز برگ سنزمر انجام دے چکا تھا۔ اس کے سفر کی دوستاک کی دان بنتی تھی۔ سنزمر انجام دے چکا تھا۔ اس کے سفر کی دوستاک کی دان بنتی تھی۔ خور رہ نے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس نے دو بارہ سوچ بچار شروع کر دی۔ نئی دنیا تکی دیستان کے مال ندیجی کہ دمتری پاٹس کوف کے دیکارڈ کولڈ ڑنے کی کوشش کی جاتی ہے دوران مخا ہا اس نے دو بارہ موج بچار شروع کر دی۔ کہ کارس نے مسی بھی تا کیلی فور نیا کا سفر گھوڑ ہے پر طے کیا تھا۔ وراس کے سفر کے دوران مخا ہانہ اور ان کا علی قدیمی کوشت کے دوران مخا ہانہ کی اس کے خطر ناک علاقہ بھی

کیکن اب 1899ء میں خالف شدویے کے مال استے نڈین موجود نہ تھے کہ کارین کے ریکا رؤپر جمعہ آور ہوئے کا موقع میسر آتا کیکن دور یکارڈ قائم کرسکتا تھا۔ اگر چہ دو تناسفر طے نیم کرسکتا تھا جتنا سفر روی نے طے کیا تھا کیکن دو ایک کھیے نے نہ حامل مشکل ترین علاقے کا سفر طے کرسکتا تھا جو ہوٹلوں اور دیگر ایک سمولیت کا بھی حامل نہ تھا جو ہوئیات روی مہم ہُوکودوران سفر حاصل رہی تھیں اور کارین کی طرح نوجوان پوکاک آگر چہ کی خطرنا کے صورت حال کا شکار نہ ہوسکتا تھا گیکن وہ اس سے دوگنا سفر بخوشی سے کرسکتا تھا۔

کیا ہے آیک ریکارڈ جوگا؟ اس نے فیصد کیا کہ س

#### "بال سايك ريكار فيوكال"

لہذہ 28 جویا کی 1899ء کی تی وہ ہیروا ہرٹا ہیں فورٹ میک لیوڈ سے عازم سفر ہوا۔ جہاں تک امریکی سرحد کی حدودتھی وہاں تک چوکیاں قائم تھیں۔ وہ ایک چوکی سے گزرتا ہوا دوسر کی چوکی کی جانب بڑھتار ہا۔ چوکی پرموجودا فرا داسے مختلف مشوروں سے لواز نے۔وہ اس کی انگریزی من کرلھف ندوز ہوتے۔وہ گلالی رخیاروں اور لہی ناک کے حال اس نوجوان کو پہند کرتے ہتے اور اسے مختلف تنی نف چیش کرتے ہتے۔

40 میل کامز بیسٹر مطے کرنے کے بعد وہ موٹ نہ گئی چکا تھا۔ منے یاد آیا کہ آئی ہوم آز دی تھ 4 جول کی بڑے انڈین کیمپ جس مخلف تقریبات کا اہتم م کیا گئی تھا۔ وہ اس کیمپ کی جانب چٹل ویا۔ اس کیمپ جس 1,400 انڈین موجود تھے۔ اس وفٹت تک اس نے اسپنے سفر کے ساتھیوں کے طور پر کا دُہوا نے تو جوان کا ایک کروپ بھی منتخب کر رہا تھا۔ ڈھول نگارہے تھے مرداور عورتی محورتھی کورتھی تسلیل علیدہ قسیمدہ۔

اس نے میک رات اس مقام پر ہسر کی اور اس کے بعد وودو ہارہ سفر پر روائے ہو ۔اس عدائے بیں بھیٹروں کی بہتا ہے تھی۔ وہ زوراس کے کا وُ بوائے موری بہتا ہے گئی۔ وہ زوراس کے کا وُ بوائے موری بہتا ہے ہور ہے کا وُ بوائے موری بہتا ہے ہور ہے گا وَ بوائے موری بہتا ہے ہور ہے گئے ۔ ایک تھی موجود شخے۔ موری ہور شخے۔ بہال چروا ہے بھی موجود شخے۔ 400 میل کے سفر کے دوران اس نے تھی تین را تیل بھی پیس گزاری تھیں۔

البغداس نے ایک اور راستے کا انتخاب کیا کیونکہ سیسیکو کی جانب تین راستے جاتے تھے۔اس راستے پرسفر طے کرنے کے دوران اسے کا دُاہُوا کے ورجد وطن ہوگوں سے مد قات کرنے کی تو تع تھی جو چارہ اور پانی کے حصول میں اس کی رہنمہ کی سرانب م دے سکتے تھے ورسیکسیکو کی جانب مجمی اس کی رہنمائی کر سکتے تھے۔

سفر مے کرتے ہوئے وہ سان فرانسسکو کے نزد میک بینی چکا تھا۔ اس نے یہ فیصد کیا کہ اپنے دو گھوڑوں کو میک ہفتے کا آرام مجم پہنچاہیں

جائے۔ البذااس نے بیک سیاح کا روپ دھ رہیں ایک ہوٹل میں رہائش اختیار کرلی اوروہ سب پھی کرنے مگاجوسب پھی دیگر ہوگ کرد ہے تھے۔ لیکن ایک ہفتے کے بعدوہ دوبارہ محور کی پہت پر سوار تھا اس کو سیاس بی نہ تھا کہوہ ریکارڈ کو ڑچکا تھا۔اس کے اور سیکسیکو کے قدیم شہر کے درمیان محض اتنی سزک حائل تھی جتنی سڑک بٹرن برگ تا ڈوور ہے۔ وواہمی تک فیرنیٹنی صورت حال کا شکارتھ کہاس نے کون سرریکا رڈلو ڑ، تھ اور کیا کوئی ریکارڈ موجود بھی تھا جواس نے تو زاتھ ۔۔اس دوران وہ میں ہو گیا۔ میکسیکو میں اپنے تیام کے پہنے ای دن اسے گرفتار کرلیا کمیا کیونکہ اس نے اسیع کھوڑوں کی غذا چوری ہونے پراعتراض کی تفاور مابعدات، با کردیا کی تف اس نے 3,600 میل کا سفر ملے کیا تھا۔ تین بہترین کھوڑ وں نے اس سفر کو سے کیا تھا۔

اس سغر میں جوونت سرف ہواتھ وہ 28 جون 1899 متا 21 جنوری 1900 متن مجوکہ 200 دن بنتے تھے مسلیلی کیے ون میں اوساد 18 ميل كاسترف كيا كما تعا-



#### عشق کا شین (I)

سنب كرير عشق كا عين جي كرن كري بعداب جي كرت بي عشق كا شين عشق بازى كريزارون س مشق حقیق کے گاڑاروں تک کے سفر کی رووار علیم الحق حقی کی مالا وار تحریر عشد ق کے شدین کیاب کسرے وسے اشو تی روماسی ناول شیشن پر ما با سکتا ہے۔

## ریشمی خطره

**میں۔۔۔۔ وہ جساویہ** کے باصلہ حیث قلم کی تحریم ۔ جرم وسز ااور جاسوی وسر خرس فی پر بیک منفر ڈتحریے۔ ایک ڈیزان قابل اور خویصورت فالون (پرئیوٹ) سراغرساں کا دبیسپ قصه ۱۰ یک مجرم اس پرفریفته ہوگیا تقابه ان کی مکنٹ وی کی شرط مجی عجیب وغریب تھی۔ ایک نہا ہت ولیپ سنسنی خیز ناول مراغرس کے نام کی مناسبت سے ایک خاص ترتیب سے کون کل کر رہ تھا؟ جاننے کے بے ریشمی حطرہ ج کتاب گر کے جاسوسی ناول کیٹن می دستے ہے۔

### وري شيرا سريليا من

ازائتل پرڈ اور میری کنٹز لی کی طرر کی قابل ذکر آخری وکٹورین مہم جوخو تین جی ہے ایک خاتون نے ہیں برس سے زا کدعوصہ پیشتر وفات پائی تنمی۔ اس کا نام ڈیز کی تینز تھ اور اس کی طویل عمر کے کیک طویل دورائے کے دوران اس کے نام کے چربے تنے۔ اس نے اپنی تقریباً نصف زندگی مغربی اور جنو لی افریقہ کے قدیم پاشندوں کے ہمراہ گڑ رئی تھی۔ اس کے ان کے ساتھ اس قدر قریبی لعلقات سنوار ننے کہ کسی اور سفید فام کے جصے بیں ندآئے تنے۔ "

وہ دہ ہر نہ بنیات شقی کہ ان کا مطالعہ ہرائیں موجی بلکہ دو ن کی دوست سیٹے دران کو سمام وسکون سے دو جا رکرنے والی ایک ہستی سے تھے ۔ ان کا وہ جناد حاصل کیا تھا کہ اسے ان قبائل بیں ایک ہزرگ خوتوں کی جیٹیت حاصل ہوگئی تھی۔ وہ اسے کہ رئی تھے۔ نئے ۔ بیٹی بنی وادی جائن تصور کرتے تھے۔ ڈیز کی نے 1862 میں جنم لیا تھا۔ اس کی جائے پیدائش اور ڈوائیر ۔ ٹیر بری تھی۔ وہ ایک فورگ فرر کی خور کی دردادہ تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ تا تی دو ایک فورگ فرر کی خور سندر پار ملکہ اور شہنشاہ کی خدہ ت سرانی م دیتا تھا۔ وہ انگریز کی طور طریقوں کی دردادہ تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ تا تی برجہ نوار جو دگل برجہ نوی سعطنت کا نظام چلاتے تھے ان کی درد دہ تھی۔ وہ ان کو گور کو منبنا کی قدر کی نگاہ سے دیگئی اور آئیس خراج خسیس میش کرتی تھی وہ کو گئی ۔ وہ آؤٹٹ ریک بھی ہے بھی خور درتا تو تھی ہوں گئی ہو گئیں چھ ورکھیں۔ وہ آؤٹٹ ریک بھی ہے بھی خور درتا تو تھی ہوں کے اور ان میں خور درتا تو تھی ہوں گئی ہوں کہ ہور کے اور کی تھی ہے بھی خور میں ہور درتا تھی ہوں کہ موج سے ہمکنا رہوگئی تھی جو اس کی تھید شت کے فرائنس سرائی موج ہوں کی تھی در وہ اس کی تھی دروہ وہ اس کی تھی دروہ وہ اس کی تھی دروہ وہ سے بھیوس اس نے کم ترقی یو فردہ اس کی دادی کی موج سے بھیوس اس نے کم ترقی یو فردہ اس کی دادی بھی موج موج میں کی تھی دروہ اس کی تھی جو اس کی تھید دروہ اس کی دروہ وہ تھی جہدائی کی ہورہ وہ اس کی تھی دروہ وہ سے کہ دروہ کی تھی دروہ اس کی تھی دروہ وہ اس کی زندگی سے تھی دروہ اس سے پر خصوص اس نے کم ترقی یو فردہ اس کی دروہ کی کی دروہ دروہ کی کی دروہ دروہ کی کی دروہ کیا تھی دروہ اس کی دروہ کی دروہ کی کی دورہ کی کی دروہ کی کی دور کر تھی کی دروہ کی کی کی دروہ کی کی دروہ

ے مہیر مہیل وہ صحت کی وجو ہات کی بنا پر آسٹر بیبیا گئتھی۔ وہ سینے کی تکلیف میں بنتائتی اور ڈ کٹر وں نے اسے گرم آب وہوا میں مقیم ہونے کامشور ودیو تھا۔

کوئیٹر زلینڈ بٹس اس نے جیک عنو کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ان دونول کے ہاں ایک بیٹے نے بھی بہنم سے تھا۔ چند برموں تک ان ک ار دواتی زیر کی خوشکوا رہی تکراس کے بعدانہوں نے عیچند کی افقتے رکرلی۔

وہ اپنے خاونداور بچے دولوں کیلئے بہتر جذبات کی عال ندھی۔ایک کوئی عدامت نہیں ہتی جو بیظا ہر کرتی ہو کہ وہ دولوں کے ساتھ جذباتی وابنٹگی کی حال تھی اگر چداس نے بچے کے ساتھ پٹارابطہ بھاں رکھ تھ۔ آسٹریلی میں دس برس گزارنے کے بعد جو چیزا ہے و ہی اندین او کی تھی وہ اس کی رندگی کا ما قابل بیان خواتھ۔ وہ یک خود مخار ف تون کھی۔ اندین آنے کا اس کا بڑا مقصدا پی مداآپ کرنا تھی اور اپنے سے سے روزگار طاش کرنا تھا۔ وہ یک بیکرٹری کے عہد ہے پرفا کز ہو کی۔ اس کے بعد پروف ویڈیگٹ کی، ور ما بعد می فی بن گئی۔ لیکن آسٹریلی بھی بھی اس کے ذہن اوراس کی موچوں ہے گؤٹ ہوں تھی۔ وہ آزادی کے مفہوم سے کے ذہن اوراس کی موچوں ہے گؤٹ ہوا تھی۔ وہ جانی تھی کہ وہ ایک محد ودشہر میں رہجے ہوئے طمانیت حاصل نیس کر سکتی تھی۔ وہ آزادی کے مفہوم سے آشنا تھی ، وراس قدر آشنا تھی کہ اس کے دورکی کو کی عورت اس سے بڑھ کراس آشنا کی حامل نہتی۔ وہ وہ وہ برہ میر وسے صف کے میدان میں قدم رکھنا جو بھی اور 1899ء میں اسے ایک موقع میسر آسی

''وی نائمز' بین ایک قط چیپات جواس کی آسٹریلیاو پسی کا سبب بنا۔ بدقط پرتھ مغرفی آسٹریلی کے رومن کیتھوںک بشپ نے ترکز کیا تھا۔ اس قط بیل اس نے بدائکش ف کیا تھا کہ سفید قام آ باد کا رقد ہم باشندوں پرظلم وستم ڈھ سے تھے۔ ڈیزی بھڑنے نے بذرت موقع سے فائدہ اٹھ سے بوئے وی ٹائمنر کے دفتر سے رابطہ قائم کی وراٹیش اپنی فندہ ہے چیش کیس دور کہا کہ وہ موقع پر جا کر تحقیقات سرائب م دینا جا بہتی تھی اور اخب رکواس تحقیقات کی مرائب م دینا جا بہتی تھی اور اخب رکواس تحقیقات کی مرائب م دینا جا بہتی تھی اور اخب رکواس تحقیقات کی مرائب میں دور کی گئیس تبول کر گئی۔

اس کو برط نید کا وقارزیده عزیز تھے۔ وہ ای وقار کو مدنظر کھتی ہوئی پڑھ جا پہنچی۔ اس نے بیک جمعی اور کھوڑے خریدے اس میں ضروری سرزوس مان رکھااور تن تنہا 800 میل کے سفر پرروانہ ہوگئی اورا پیز سفر کے انفقام پراست دک ٹائمنز کور پورٹ فیش کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہ تھا۔ اس نے تحریر کیا کہ ۔

'' بیں آگے۔ بھی قلم ٹابت نہیں کرستی ہا سوائے اس کے کہ '' ہائی ہی شدوں کو گوشت کی بجائے سبزی دی گئی اور جدب کام سرو

ہازار کی کا شکار ہوگی تھا اس دفت آئیس کام سے فارغ کرویا گی تھا اوران کے ہائی خوراک کا کوئی بندو بست نہ تھا''

اس نے دی ٹائمٹر کوا چی کھمل رابورٹ ارس ل کی اور پہنچ پہنی ٹیٹی کی کہ اب اس معالمے گوشم سمجی جائے۔

پرتھ کے دوئن کی تھونگ بشپ نے بھی اس کی رابورٹ کوشلیم کرمیا تھا اوراس نے جمن بڑے الزارات کو چھٹ یو تھ وہ ال سے بھی شغق ہوگی تھی۔

پرتھ کے دوئن کی تھونگ بشپ نے بھی اس کی رابورٹ کوشلیم کرمیا تھا اوراس نے جمن بڑے الزارات کو چھٹ یو تھی وہ الن سے بھی شغق ہوگی تھی۔ اس کے بعد اس نے بعد بھی ۔ اس مثن پر روا ند ہو۔ شال مغرب بعید بھی ۔ اس مثن کے بعد اس کے بعد اس کے بعد بھی ۔ اس مثن کے مداس نے موال کے اس کو مغبوط بنائے کے مسافر میں کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھید پی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی تی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی تی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی تی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی تی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی تی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی اس کے سنے بیا نو کھا تجر بیتی ۔ اس کے موال کے دیا گورا کیا گورا کی تو بست کی بھی کی انوان ٹاب یہ ہو کئی تھی اس کے سنے بیا نو کھا تجر بیتی ۔ اس کے موال کہ دیا گورا کی تھی تی بشپ کے کیس کو مغبوط بنائے بھی معاون ٹابت ہو کئی تھی اس کے سنے بیا نو کھا تجر بیتی دین اس کے سند بھی کورا کی بھی کورا کی بھی کرتے تھی اس کی سند کھی کر کی کھی کی کھی کے کہ کی کورا کی بھی کرتے تھی کی کھی کورا کی کھی کی کھی کرتے تھی کرتے تھی کے کئی کی کھی کی کھی کرتے تھی کی کھی کورا کی کھی کرتے تھی کرتے تھی کی کھی کورا کی کھی کی کھی کی کھی کرتے تھی کرتے تھی کرتے تھی کے کہ کرتے تھی کرتے تھی کرتے تھی کرتے تھی کرتے تھی کے کہ کرتے تھی کرتے ت

ودمیں شاید بھی عوت ہوں کی جوز بیث ہے بستر برسوؤں گی۔

جب وہ بشپ کے ہمر ہ منزل مقصور پر پہنچی اور اجب سے و مکھ کرخوفر وہ ہو گئے۔

" میں جس دنیا کی نمائندگی کررہی تھی وہ شیطان کی دنیا تھی۔"

ال نے این لائے مل وشع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی پلیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جا ہتی تھی کہ ن قدیم ہوشندر کے ساتھ ہاہم

رو بوہ ہونے کی اس کی پالیسی ایک مثال پالیسی ہونی جائے اورا سے اپنی تمام ترقوت ورنوانا کی صرف کرتے ہوئے انہیں آ دم خوری ترک کرنے کی جانب راغب کرنا جائے۔

اس نے بشپ کے ساتھ ل کرمٹن کے 10,000 کے 10,000 کے تھا۔ وہ بخت گری میں کام سرانی م دیے رہے کہی کھی و دوبہ ترارت 106 درجے ہے گئی ڈ کد ہوتا تقد وہ بخت گری میں گئی اپنا کام جاری رکھتے تھا اور کھی کھی را کیک دن میں 12 کمیل سفر ہے کہ تھے۔ بردم میں اس نے آئے ہو کا عرصہ گڑ رے اس عرصے کے دوران اس نے مقائی قبائل کا مطالعہ سرانی م دیا۔ ان کے رہم و روائی اور اعتقاد میں کا مطالعہ سرانی م دیا۔ بین کے رہم وروائی اور اعتقاد میں کا مطالعہ سرانی م دیا۔ بہاں پر بچھ مجم بردم جیل میں بند تھے دران کی گرداوں میں ڈئیری ڈلے ہوئے اٹیس ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دکھا تھا۔ اس نے سوچ کہ برایک ظامر نہل تھی جو جو اس میں نام ہو ہے دران کی گرداوں میں ڈئیری والے تھی بہتری محسوں کرتے تھے کے دکھ جھکڑی بہنے ہے اٹیس کم بر بیا کا کہ ہے جم م جھکڑی بہنے ہے اٹیس کم میں دائی کے دیا ہے اس کے جہرم جھکڑی بہنے ہے اٹیس کم کم داول کی میسر تھی۔

ال سفة فريكيا كد:-

"آ ہستہ آ ہستہ براعلم روبہ ف فہ ہوتار ہائی کہ یکھے تا قدیم ہاشدوں کے تم مرتب ہی نظام سے واتفیت حاصل کی اوران کی طرز زندگی سے بھی بخو لی آشنائی حاصل ہوئی ان کے بہان سے لے کران کے برحاب یک میں نے ہرایک لمحہ ن کامطاعہ سر نجام و بے کے بئے وقف کررکھا تھا۔"

ال من ويشركس في بحى ال طرز كا كام سرانجام ندد يا تقام

" وه جيها يك مهريان بستي نصور كرية منها در مجه يه يه خوش منه."

وہ تھس طور پران کی زندگیوں میں داخل ہو چکی تھی۔انہوں نے اسے اپنے مقدی مقد میں داخل ہونے کی اج زیت بھی فراہم کر بھی تھی۔وہ ان کی مختلف تقریبات میں بھی شرکت کرتی تھی بلکہ وہ اصر رکرتے ہوئے اسے شرکت پر آیا وہ کرتے تھے۔ان کی کل کی تقریبات بھی تھیں جو ان کی خواتین کیلئے بھی ممنوعہ تھیں اور اگران کی کوئی خاتون اس تقریب میں شرکت کرتی تو اس کے بنے موت کی سزاتجو ہزکی جاتی تھی۔لیکن وہ اے الیمی تقریبات میں بخوشی شامل کرتے تھے۔

1914 وہل اسے سائنس کا تحریس ہیں شرکت کی دعوت موصول ہوئی۔ وہ اس دعوت کو پاکر، زحد خوش ہوئی۔ بیا تحریس ایڈی میڈ مبور ن ، ورسڈنی ہیں منعقد ہور ہی تھی۔ اس نے ایک بھگی کرائے پر حاصل کی جسے دواونٹ کھینچتے تھے۔ اس بھی کے ذریعے اس نے 240 میل کاسفر مطے کیا جہاں سے اس نے ایڈی لیڈ کیلئے بحری جہاز پر سوار ہوٹا تھا۔

کانگریس کے موقع پراس کی ملاقات کی میک معروف بستیوں سے ہوئی جن میں ربینے بن مالیانو دیکی رپورز سمرابز وغیرہ شامل تھے۔ وہ ان اوکول سے ل کروز حد خوش ہوئی۔ لیکن اس کی میخوش اس وقت ، ندیز گئی جب اس نے یورپ میں جنگ کی خبریں بی ۔ '' بھی بین یاتو می معامدت سے اس قد را مگ تھلگ ہوکررہ گئ تھی کہ بچھے بین اماتوا می معاملہ ت کی پچھ فیرنہ تھی۔'' جدد ہی اس کی اس ، یوی کا زیاد مکن ہو، کیونکہ اسے نیکچر دینے کی درخوا تیس موصول ہونے گئی تھیں یا گفتوس سٹر بیبی کے خوا تین کے ادارے اس میں جواس کے کام بیس از حدد کچھی سے رہے تھے۔اس کے نتیج میں قدیم باشندوں کی فلاح و بہبود کے وزیر سے درخواست کی گئی کہ اس کی ان خدمات کو جاری رکھا جائے جو وہ جنو لی آسٹر بیبی کے آبائی باشندوں کے لئے سرانجام دے رہی تھی۔

اس نے ایڈی لیڈ سے 900 میل دورش مغرب کی جانب اولڈ یا کے مقام پر اپنا خیر نصب کیا۔ یہاں پر دہ اس علاقے کے دوگوں کا مطابعہ سرانجام دینا چاہتی تھی۔ مختلف قبیوں کے مردا ور تورتی زیادہ تر آ دم خور تھے۔ عورتوں کو ان کے نوز، کیدہ نے کھانے کے لیے دیے جاتے تھے۔ اس نے ان کی اس حرکت کی بھی خدمت سر، نجام نددی تھی اور نہیں ان جس تقلاب بریاکرنے کی کوشش کی تھی۔

وہ اولڈ یا کے مقام پراس وقت تک میٹیم رہی حتی کہ اس کی تھر 70 ہیں ہوگئی۔ اے اس وقت از صد دکھ پہنچ جب کینبر حکومت نے اسے اران ہم بینڈ کے سنرکی اب زے قراہم نہ کی۔ وہ اس مقام پراس لئے جانا چاہتی تاکہ وہ اس پولیس بین کی بھا کت کے سلط ہیں تفتیش سر نبی م وے سکے جے وہ اس کے مقامی آب کی ہشتدوں نے برد کے کر دیا تھا۔ وہ واٹیس ٹیری سیڈلوٹ آئی تھی تاکہ سیٹے زندگی بھر کے کام کو سیٹ سکے اور اس اس خور اس کے مقام تک پہنچا سکے۔ اس کے دوستوں اور مد حول نے اس سے درخواست کی کہ دوان کے درمیان ای مقیم رہ لیکن اس نے فیر مہذب اور وسٹی لوگوں کے ساتھ رہنچ کو ترجی جب پرووان کی بھری کی بھر کی کہ بھر کے بیار جسل ہو کئی تھی۔ اس نے ساتھ رہنچ کو ترجی جب پرووان کی بھری کیسئے رو بھل ہو کئی تھی۔ اس نے سیخ اس فیصلے کے بارے بیس برووان کی بھری کیسئے رو بھل ہو کئی تھی۔ اس نے سیخ اس فیصلے کے بارے بیس کی دولت کی ہوئی کہا کہا کہ۔۔۔

''جوں جوں وفت گزرتا کیا ہری ہابری گزر بھے تھے۔ بیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس یقین کی حال بن پھی مقلی کہاں لوگوں کو چھوڑ نا مہرے لئے ناممکن تق ۔ وہ ہوگ میری ذمہ داری بن بھی تھے۔'' وہ جدید دور کی ایک قابل ذکر خالوں تھی ہلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ تاریخ کی بیک قابل ذکر خالوں تھی ۔ وہ پڑتھ سے مند موڈ کر ور یائے تر سے کہنا رہے اسپنے تھے میں قیام پذیر ہوگئی تھی ۔ وہ جس مقام پر ٹیمہزن تھی وہ مقام بیاب کہلاتا تھا۔ اس کی خد مات کے اعتراف میں کامن و پینچہ حکومت سے ایک قبیل رقم سہالہ نہ بطور مدادعط کرتی تھی ۔

بڑھتی ہوئی عمراورجسمانی کروری کے پیش نظر بالآخروہ اپنی مہم کونیر یاد کہنے اور خانہ بدوشوں چیسی زندگی سے دست بروارہونے پر مجبورہو چک تھی۔ للند اس نے دریائے مُرے کو فیر یاد کہا اور پٹی زندگی ہے ہے خری ایام گز رنے کیسے ایڈی سیڈ کے مضافات بیس آباد ہوگئی۔ 18 اپریل 1951 وکواس نے اس مقام پروفات پائی ۔ اس وفت اس کی عمر 90 برس تھی ۔ اس نے پٹی کتاب کے آخری صفحے پریتر کریا تھا کہ ۔ "ان تمام برسوں کے دور بن بیس نے اپنے دفت کا ایک کو بھی ضائع نہ کی تھا۔ بیس نے وہی پھی کی جو پھی کرنے کا بیس ارادہ رکھی تھی۔ "



### انجانے دلیں کاسفر

سرن فرانس بیگ ہسبنڈ کا 1903ء کا تبت کامٹن پُر اسراریت کے عداوہ خوف وہراس کا بھی بٹکارتھا۔ آج بھی اس علاقے کی قدیم پر اسراریت مشہور ہے۔ جب کرنل بیگ ہسبنڈ کو احکامت موصول ہوئے اس وفت صورت حال دھا کہ خیزتھی۔ تبت کے فوجی دستوں نے سکم کی ریاست پرحمد کردیا تھے۔انہوں نے سرحدوں کی تمیزختم کرڈ ان تھی اور و، تسرائے ہندل رڈ کروزن کے قدد کونظر انداز کردیا تھے۔

گئی ایک فو بیں گردش کررہی تھیں۔ پچھ فواہیں روس کے ساتھ سیاسی اور تنجی رقی مجھوتے کی نشاندی کرری تھیں ہے۔ پچھ افواہیں میہ نشاندی کررہی تھیں کہ چیس مجمی فعال طور بر معوث تھا۔ ہندوستان کوخطرہ لاکل تھا۔

لارڈ کرور ن اس نکترنظر کا حال تھ کدا یک دوستانہ شن تبت روانہ کیا جائے تا کدوہ صورت حال پر گفت وشنید سرانبی م دے سکے، درحقائق مثلاث کرنے کی کوشش کریے۔

وہ اس مشن کے تنبیقی رہنمہ کی تلاش میں تھا ورا دھراً دھر نظر دوڑا رہا تھ کے کوئی موز وں مختمی اس مشن کی رہنمہ ٹی کہیئے میسر آ جائے۔ اس کی نظر کیفٹنینٹ فرانسس بھے جسبنڈ پڑئی جو کہ شاہ ہے می فظ دستے ہے مواروں ہیں شال تھا۔ اس نے کلفشن اور سینٹر ہرسٹ ہیں تھیم حاصل کی تھی۔ بھی جسبنڈ ایک قد آ در شخصیت کا حال تھا۔ و و مشرقی ہوگوں کو بھتنا تھا اور ان کی زیا توسے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ اس نے کائی تحقیق آئفیتش سر نہا م دسے رکھتی ہیں۔ اس کا انتظاب بہترین تھا۔ الہٰ ذا بھی ہسبنڈ کو کرئل سے مہدے پرترتی دی گئی۔ اس کے فوجی وستوں کو مظلم کرنے ہیں۔ بھی لوروں رہیننگ میں اس کے فوجی وستوں کو مظلم کرنے ہیں۔ بھی لوروں کے بھی اور دو پہاڑی تو جی بھی ہے۔

اگر چاڑ کا افواج راکل نجینئر ذکے ہر یکیڈ ئر جزل کے ذیر کمان تھیں لیکن ان کوکاررو کی سر نجام دینے کے احکامت جاری کرنے کی ذمہ داری بھے ہسینڈ پرتنی ۔ وہ یہ فیصد کرنے کامجاز تھا کہا ہے کہ اور کیسے اپنی سلح افوج کورو پیس کرنا تھے۔ میجر برچھرٹن سپار کی ورٹرائیپورٹ فسر کے فرائعن سرانجام دیئے کے سے نتخب کیا گیا تھا۔

تبت "دنیا کی جیت" کے نام سے جانا جاتا تھ دوروراز اور نگ تعلک مقام تھا۔ اس کا دار لخد فدعا ساتھ جوا کی اسمنوعہ "شہرتھ بدھ مت کی عبادت کا بول … خانقا ہول کا مرکز تھا۔

ه وجون میں ابتدائی جائر وسرانجام دیا کیواور آ ہستہ آ ہستہ کا میانی کی جانب قدم اٹھنے سکے لیکن پھوناگز پر وجوہات کی بنا پر کامیونی زور نہ

اس دوران شملہ بیں ایک کا نفرنس منعقد کی تق وربیک جسینڈ کو بھی اس کا نفرنس بیں شمویت کے لئے بلایا گیا۔اس کا نفرنس بیل ما رڈ کر ور ان اور ہندوستان کا کما نڈرا نچیف کچز آف خرطوم بھی شرکت کرر ہاتھا۔ بیک جسینڈ نے موقع سے فاکدہ اٹھ تے ہوئے اپنی فوج کی تنظیم نوسرانی م

100 عظيم مهزّات

وینے کی وشش کی۔اس کی ورخو ست پر سے دومز ید کمپنیاں عط کی تئیں اور یک پہاڑی توب بھی فراہم کی گئی۔

اس نے انقداد بھیڑوں کی کھالوں کی فرہمی کی بھی درخواست کی۔اس کے عدوہ اس نے سردی ہے بہتے کیلئے ویکراف م کی گرم یونیف رم کی بھی درخواست کی کیونکہ اس کے بچھ ساتھی اسے میں شورہ دے رہے تھے کہ موسم بہارتک انتظار کیا جائے لیکن وہ اپنا سفر موسم سر ہیں ہی جاری رکھنا چاہتا تھا۔وہ ال تبت کو بیا بادر کروٹا جا ہتا تھ کہ موسم کی صورت حال اگر چیکی قدر شدیدی کیوں ند ہوں وہ اہل بردہ نیے کو اپنا دوستان ڈمشن جاری رکھنے سے فیس دوک سکتی۔

اب ال کے پاس 2,000 لڑا کا جواں تھے اور 4,000 غیرلڑا کا جو ن تھے۔ میاس سے منروری تھے کہ انہوں نے ناگوارلوعیت کے حال ملک وعبور کرنا تھا۔ان کے راستے ہیں آئے والہ نمجہ ترین میدان مرتفع بھی سطح سمندرے 12,000 فٹ بلندتھ۔

وہ اپٹی مہم کے بارے بھی پُر مید تھا۔ اگر چہ بیا کیہ آسان مہم نہتی ہلکہ ایک خت ترین مہم تھی۔ بھے ہسبنڈ کی عراس وقت 40 برس تھی وروہ اس مہم کی سرانجام دہی کیلئے۔ نہر کی موز وں محفی تھے۔ کانٹن بھی ایک لڑکے حیثیت ہے اور سینڈ ہرسٹ بھی ایک نوجوان کی حیثیت بھی اس نے لیے فاصلے کی دوڑ وں بھی کی کہ جیت رکھے تھے۔ اب وہ جا مثانق کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپٹی تنہ م ترقوت اور تو اٹا کی اس مہم پرصرف کرنی ہوگی۔ فاصلے کی دوڑ وں بھی کی کہ جیت رکھے تھے۔ اب وہ جا مثانق کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپٹی تنہ م ترقوت اور تو اٹا کی اس مہم پرصرف کرنی ہوگی۔ ان کو در بھی آ

ب تے ہے۔ان کے جوتے کیڑے حی کدان کے سائس بھی جم جاتے ہے۔

ایک ورایہ و تعدیمان کیا جاسکتا ہے جواس مجم کے رہنم کے فویا دی عزم کی ایک جھک بیش کرتا ہے۔ یا تک کے مقام پر ہوشی قدمی کرتے ہوئے دستوں نے باتھروں کی بیدو بوار اس ننگ راستے پر اہل تبت نے موسئے دستوں نے باتھروں کی بیدو بوار اس ننگ راستے پر اہل تبت نے رات ہی رست میں قائم کر دی تھی ۔ بیگ بسینڈ نے موقع کا میں مند مرانی م دیا۔ اسے اس دیوار میں ایک جگ کیک خو نظر آیا۔ وہ انہائی سکون کے ساتھواس خوا کو میور کر گہر ۔ بیگ بسینڈ نے موقع کا میں مند مرانی م دیا۔ اسے اس دیوار میں ایک جگ کیک خو نظر آیا۔ وہ انہائی سکون کے امن ایک بات کو عور کر گہر ۔ بیٹ وہ اس کے ارد کر داکھتے ہوگے۔ بیگ بسینڈ نے قبیل نہائی ٹی سکون انداز بیل بتا یا کدان کا مشن ایک پُر امن تو عید کا میال تھی۔ اس کے ارد کر داکھتے معد پر روشنی ڈائی ۔ بیٹیوں نے اس کی بات کو غور سے نہائی کے ساتھوں نے اس کی بات کو غور سے نیا جارت فرانم کر دی کہ وہ اس دیوار سے خوا سے گزرج نے۔

موسم نے انہیں کہی بھی معاف نہ کیا۔ جول جوں دفت گزرتا گیا موسم کی شدت بیں اضافہ ہوتا چاد کیا۔ کیکن اس کے باوجود بھی بیک ہسبنڈ نے اپنے فوجی دستوں کے ہمر رہ پایش قدمی جاری رکھی اور وہ ٹیوٹا کے مقام پر پہنچ کیے تھے جوسطے سمندر سے 15,200 فٹ بہندتھا۔

نام عدی ۔ ت کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ٹیش قدمی جاری رکھی۔ اس دوران ان کواکی پیغیم موصول ہو جس سے بیاش رہ ماتا تھ کہ کاس گفت وشعید کیلئے آ مادہ تھ۔ البذ بھک ہسبنڈ نے اپنے پیٹیکل افسر کوخق کقی معلوم کرنے کیلئے روانہ کی۔ اس کا نام ایف۔ او۔ کوز تھ۔ لیکن جب اس کے نام میں داند کیا تا م ایف۔ او۔ کوز تھ۔ لیکن جب اس نے تیتی حکام سے دانبد کیا تو سے بتایا گیا کہ وہ یا تھک والیس جے جا کیں۔ اسے بیتی بتایا گیا کہ وہ بینے حکام ہواد کو خبر دار کر دے کہ لیاس کی جن قدی کو بوری قوت کے ساتھ روکا جائے گا۔ اسکے روز بھک ہسبنڈ غائب یا یا گیا۔

ہیڈکو رٹر میں افر تفری مجی رہی اور ایک دن کی افراتفری کے بعدوہ اس طرح اپ تک واپس آھی جس طرح جا تک عائب ہو تھا۔وہ

و دبارہ تبتیوں کے ساتھ توگئٹ وشنید تھے۔اس کا خیال تھ کہ ان تک اس کی ذاتی رس کی ان کا اعتاد حاصل کرنے کا باعث بن سکتی تھی اگر چہانہوں نے اس کی بات اختیاری سے بیادہ ہوگئی کہ اس کی بات اختیاری سے دوبارہ اس بھر پراصرار کیا کہ اس مشن کی بات اختیاری نے دوبارہ اس بھر پراصرار کیا کہ اس مشن کو دالیس جلے جانا جا بھے۔

ینگ بسینڈ نے ایک اورکوشش سرانب م دی ورلحاسا جزل کے ساتھ ملاقات کی جو تیونا ٹیل تھا۔ اس نے کسی گربجوشی کا مظاہرہ نہ کی اور نہ ای کوئی حوصلہ افز ایات کی ۔ بیک بسینڈ کے تعم بیس ہے ہوت بھی آئی کہ تیتی افوج کورد کے مقام پرجمع ہور ای تھی۔

جزل نے اس درخواست کو دہر یا کدشن کو دا ایس جلے جانا چاہئے لیکن ایک مردنبہ پاتھریک ہستنڈ نے بیاصرار کیا کہ دواپ پرامن مشن کو آگے بڑھائے گا۔

جنزل مشتعل ہو چکا تھا۔اس نے بنار ہوالورلکا، اور ینگ ہسبنڈ کے ایک جو ن کو کو لی کا نٹ نہ بنا دیا۔الہٰڈا فائر نگ کا تبادلہہوا جس کے نتیج میں 300 تبتی بدد ک ہوئے اور دوہر طالوی زقمی ہوئے۔

کرنل بنگ جسبنڈ صبر وقت کی مظاہرہ کرر ہاتھ کیونکہ وہ کسی بھی جھڑپ سے بچنا جا ہتا تھا وریے بھڑپ اس کے سئے کسی من تھے۔ لیکن اس کی جوافی کارروائی مناسب ور بروفت تھی۔ تیونا سے مقام پرزخیوں کیسئے ایک لیلڈ جپتنال قائم کرنے کے بعداس نے مشن کو پیش قدمی کے احکامات جاری کردیئے۔

ایک دورچوٹی می جھڑپ ہوئی کیان بالآخرمش کیانٹس کی جانب بڑھ کیا۔اس مقدم پرکوئی بھی بنتی المِکارند پایا کیا۔الہٰذا ینگ جسبنڈ نے نیملہ کیا کہ وہ پجیسیاہ کے ہمرادای مقام پرمتیم رہے جبکہاس کی ہاتی ، ندہ سیاہ یک اور جھڑپ کا شکار ہوگئی۔

" بہت کا انتیاج نس کا تکہ قعال ہو چکا تھا۔ تقریباً 800 کی تعداد کے مالی بنتی فوجی دستوں نے بھی تک مشن کے ہیڈ کو ٹر پرحمد کر دیا۔ بلک ہسبنڈ نے پٹی رائغل تھ می اور اپنی گورکھ سپاہ کے شانہ بٹانہ حمد آ وروں کے حملے کو بہپر کرنے جس مصروف ہو گیا۔ ان کی جوانی کا روو کی اس قدر مصرت کی حالی تھی کہ جمد آ ورد سے بھی اوجیں پرچھوڑ گئے۔ مستد کی حالی تھی کے جمد آ ورد سے بھی وجیں پرچھوڑ گئے۔ مستد کی حالی تھی کے جمد بھی کرنے کے بعد جیش قدی کا دوبارہ آ غاز کی گیا۔ بنگ ہسبنڈ وراس کی سے ہتر م تر رہتے جس عوقا لوں اور دھند کی شدت ویک مشد سے میں عوقا لوں اور دھند کی شدت

سے دوج رہوئے رہے۔ جب تقریباً تمام ترسنراپنے، فات م کو کانچنے کے قریب تقاتب وہ ایک تنزی اور زبروسٹ رکاوٹ سے بالقائل ہوئے سے دوج درجائے رہوئے در بائے اس دریا کو جورکرنا ہاتی تھی وردریا ٹیس ان دنوں طفیائی آئی جوئی تھی۔

ينك بسبند" "ناممكن" كى سركوشى سننے كوقعها تيار نەتھار" ناممكن" كوممكن بنا تا منرورى تھار

اب انجینئر وں کو بیموقع میسر آیا تھ کہ وہ بھی وٹی مہارت کا مظاہرہ کریں۔لہذا اِنہوں نے کشتیوں کا بیک پی تیار کیا جس پر سے بیک وفت آبک موجوان گزر سکتے تھے۔

> تیل دان کے ندرا ندرتم م ترفوج اور میان از حرب دریا کے پاریج بچایا جاتا تھا۔ مشن نے بیش وقد میں میان کی تھی اور 12 گھیت کواٹیس جارے کی میل جھا کی آنگا

مشن نے پی پیش قندی جاری رکھی اور 3 اگست کوالیس کا میل جھلک نظر کی تو البیس اپنی کا میر بی کا نعد مل گیر۔ جوس ہی وہ ممنوعہ

شہریس داخل ہوئے انہوں نے دارئی ، مدکی رہائش کاہ کارخ کیا۔

الميكن ويوى ان كانظ ريل تحيد و ما في ما مدائي ر باكثر كاه يس موجود في ان كوبتا يا كي كروهم قبركر في كافرض مع متكويا جاچكا تقاب تاہم وہ اپنی تخطیم مُمر اپنے خصوصی نمائندوں کے حوالے کر گیا تھا۔ جو رور راء کی کا بینہ ورتمام ترقومی اسمبلی ب بیک ہسبنڈ نے ن

کے ساتھ نیٹنا تھا۔

دو تفتے تک گفت وشنید جاری رہی۔ بیگفت وشنید ایک آس ان گفت وشنید کی نوعیت کی حال ناتھی بلکہ بیا کیکشن مرحلہ تھ جس کو بخو فی طے کرنے کی ضرورت در پیش تھی۔

بهركف دو تفت تك جارى رہنے وكى كفت وشنيد كے بعد طرفين ، يك من مده طے كرنے پر متفق مو يكے تھے ور 6 ستمبركواس معامدے پر و سخود کئے سے اور اس پر تمر شہد کی گئے۔ کرفل میک ہسبنڈ نے ایک محد کی بھی تاخیر ندکی اور پی اس کا میابی کی خبر شعد میں اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا

یہ یک عظیم مشن تف جو بنگ جسبنڈ جیسے تخص کے حواے کیا گیا اور یہ بنگ جسبنڈ کی ذاتی کا میانی تھی۔مبار کیا دی تاریس وصوب ہونی شروع ہو چکتی اورڈ کروزن وائسرائے جس کا انتخاب ائبہ کی درست ٹابت ہو چکاتھا بندوستان کے کمانٹر ٹیجیف مارڈ پکو آ ف خرطوم اورد میمرکنی هخصینول کی جانب ہے مبارک دکی تاریب موصول ہور ہی تھیں۔

ینگ ہسبنڈ مزید دو تفتے لی ساجل مقیم رہا۔اس دوران اس نے حکام کوئٹی کیک تھ تف بھی پیش کے اور ہرووفعل سرانی م دیا جواہل تبت كرساتهاس كي دوى كرشية كومضبوط كرفي بين معاون ثابت بوسكاته كيونكماس في ما كمون مصائب جميلية موسة ان كي دوى حاصل كتمي اس کی عبالی کامیولی یقی کے جواب بیں تبت کے حکام نے بھی ووسی کے جذب کا مظاہرہ کیا۔ حتی کے بڑے یادری نے ذاتی طور برعب دت مانے کے درو زے پراس کا استقبال کیا ہے، بیک ایسا عز زنتی جوکسی غیر ملکی شخصیت کولصیب ہونا مشکل تھا۔

جب یک بسینڈ کی واپس کی کھڑی آن پہنچی تب اہل تبت نے انہیں جبر ن کن ابودا می پارٹی دی۔ انہوں نے تخلی طور پرسٹوک پرایک بہت بر خیر نصب کیا جب یک ہسبنڈ اور اس کے ساتھی اس خیمے کے نزویک کانچنے تو انہوں نے انہیں روک سے اور نہیں مودا کی پارٹی سے نوازا۔ اس تقریب میں اندیں طرح طرح کی کھانے پہنے کی اشیاء چیش کے گئیں اور مابعد کر بحوثی کے ساتھ رخصت کی حمیا۔ بیان ہو کول کیلئے خزاج محسین تھ جنہوں نے ایک انبی نے دلیں میں اپنے مشن کی تنکیل سرانبی م دی تنی اور ہے، نہا مصر نب جھیے تھے۔

ا فنق ہے ہمکنارہونے والے اس مشن کے کھر چینجنے پر بھی مختف تقاریب اس کے انتقاریش تھیں۔ اگر چدینک ہسبنڈ کونشانہ تنقید بھی بنایا کمیا اوراس پرسالزام عائد کیا گیا کہ اس نے اپنے افتایارات ہے جو وز کی تفالیکن اس نے اپنے آپ کواس جھکڑے ہے جیائے رکھا۔اس نے اس مشن کی پھیل بخو نی سر نجام دی گفتی جو ہے سونیا گہا تھا۔اس کا میانی پر بنگ ہسبنڈ کو خطاب ہے بھی نو ، ز، گیا۔



## قطب شالی پر پہلا قدم

رابرٹ ایڈون بیرک کی قطب ٹال کی فٹے نہ صرف ایک فیجے ورک کی فٹے تھی بلکہ ایک لیے دور نے پر مجیوہ منصوبہ بندک کی بھی فٹے تھی۔ اس نے قریباً ایک چون کی صدی تک میہ مطاحہ سرانجام دیے بیس مصروف رہ تھی۔ اس نے قریباً ایک چون کی صدی تک میہ مطاحہ سرانجام دیے بیس مصروف رہا تھی۔ اس نے قریباً ایک چون کی صدی تک میہ مطاحہ سرانجام دیا تھا اور اس کے بعد وہ اس مہم کوسر کرنے کیسے لکل تھا۔ اس نے اپنے زیادہ ترونت کرین مینڈ بیس گڑارا تھا۔ یہاں پروہ کملی تجریب طاصل کرنے بیس مصروف رہا۔
اے گرین مینڈ بیس وی برف دکھ کی دیتی جو نظب جنو لی کو گھیرے ہوئے تھی۔ وہ س سیسال اس برف پر اپنی مجہ مت سرانج م دیتا رہے۔ اور جرائت کو بھی جو نظب بھی دوسٹر طے کئے۔ وہ اپنی بھت ور جرائت کو آن وہ تارہ سے اس جمت اور جرائت کو بھس

جب ال عظیم میم کی سرائی م دی کالمحد قریب آیا تب اس نے امریکی بحربیا سے دوبرس کی رفصت عطا کرنے کی درخواست کی ۔اس وقت دوامریکی بحربیت اپنی خدرات سرائی م دے رہا تھا۔ ووقع کولیب کواپنی بزی ہیں بنانا جاہت تھا ( ندویا رک تاروز ویلٹ بیس فیج شریدن کا بحری سفر مطے کرتے ہوئے )۔اس نے اپنے منصوب بڑمل درآ مدکا تا فازکردیا۔

> اس نے اپنے معاولین کا بھی انتخاب سرانی م دے دیاتھ۔اس کے معاونین بیس دری ذیل فر دشافل تھے۔ راس مارون کا راس کا بلل یو نیورٹی کا پروفیسر دوگرین بینڈیس بھی اس کے ہمراہ رہا تھا۔ میتھے جین سن نیک نیگروخادم جوعرصد در زے اس کے ہمراہ تھے۔

> > جارج بروب .... اللي كالك التعليف

ڈونا نڈنی ۔ میک ملن وارکیٹر کیڈی کا انسٹرکٹر بیکا کی بیل مجھی پیری کا ہم جماعت تھا۔ اور بیکھی اتھا بیٹ تھا۔ ڈ، کٹر ہے ۔ ڈیلیو۔ گذمیل اوراس کا تعلق پینیللوانیا ہے تھا۔

كينين باب بارث الن الكاتعيق بنودا وُعَدُ ليندُ من تقال

پیری کا ساز وس مان بھی ایر تھ جے ہاتھ ہیں اٹھ یا جا سکتا تھا۔ جس ہی گرین بینڈ کے کتے ور برف گاڑیاں بھی شال تھیں۔اس نے پی جماعت ہیں کافی تعداد ہیں اسکیمو بھی شامل کر سے تھے جن کے ساتھ وہ پہلے بھی کا م کر چکا تھا۔اس نے تمام ترمنصوبہ بندی نہر فی تھم وٹسق کے تحت سرانج م دی تھی۔اس کی جماعت بھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتوں ہیں بٹی ہوئی تھی ۔اور سے چھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتیں ایک، آراداکائی کی حیثیت کی حامل تھیں۔ ہر ایک جماعت کو میں کہ وہ در مدداری مونی گئے تھی۔ ۔ کیٹین ہارٹ اٹ کی سربر بی بیس رہنم جماعت 28 فروری 1909 وکوفیج کولید سے روانہ ہوئی۔ اس کے بعد جارج بروپ کی پارٹی روانہ ہوئی جو کہل جماعت کے روانہ ہونے کے دو گھنٹے بعدروانہ ہوئی۔

پیرک نے پنی بھاعت کے ہمراہ اس کے رور روانہ ہونے کا فیصد کیا۔ روانہ ہونے سے بنل اس نے برف گاڑی تھینینے و لے کتول کیسے دو سخنے راشن کا تھم جاری کیا اورا پے تمام ساتھیوں کو بھی بہترین کھاٹا فراہم کیا۔ دان ڈھنے سے بیشتر وہ عازم سفر ہو چکاتھ۔ ہوا تیز کال رہی تھی۔ ستارے ایسے چک دیے بھے جیرے جواہرات ٹیکتے ہیں۔

ویری انجی زیادہ دورٹیس پہنچ تھا کہ سے دوائلیمو لمے جوہیں کی جانب دائیں آ رہے تھے۔اس کے ہمراہ خالی برف کا ڑیاں تھیں جو نباہ ہو پکی تھیں اور قابل مرمت ندھی ۔ کھر دری دورٹا ہموار برف کی وجہ سے میرکا ڈیاں نباہ ہوئی تھیں اورانہوں نے انہیں تبدیل کرتا تھا۔

جدى الى كى مد قات ديكر فراد سے بوكى وہ بھى پى گا زيال مرمت كرنے كے سے رہے ہوئے تھے۔

ال منتم كے حادثات تو تف ب كے مين معابل نتے ور ن ہے دوجار ہومال زمی امرتق ويرى كى برى جماعت بارث مث كولگا ہے ہوئ مسلوم پیش کافئی چكی ہے۔ اس مقدم پر دوجھونپڑیاں قائم كی گئی ہے۔ ليک بيس ويرى اوراس كى جماعت پذير برہوگئی جبكہ دوسرى بيس راس مارون اوراس كے آدى قامت پذير ہو گئے۔ ويكر جماعتوں نے بھی اپنی قامت كا بيس قائم كر لي تيس اس طرح كيكھ كي ب وہو چكا تھا۔

پیری درت کے اور دیک کہ جو ٹیز کی کے جو ہوئی اس کے میں سے ایک اور ان کی جو اس کے ماتھ جوا آیا دور یک کہ جو ٹیز کی کی فرش پر ج بج جی ہوئی ماچس کی تیمیاں بھری پڑئی تھیں۔ بیری نے کا غذ کا ایک گلز الکوں جس ڈبویا ورجد ای اسٹوو جائے گا۔ وواسکیمو جو برنے گاڑیاں تہدیل کرنے کے ہے تھے ن بیس سے ایک اسکیمورات کے تی برف گاڑی کے ماتھ واپس من ہوجی تھ جبکہ دومر اسکیمواس مہم سے بدول ہوکر پیچھے ہی رہ کی تھے۔ بہری دن ایک آدی کی کسی و جی ہے کم نتھی۔

سفر کی دوسری منز سپہلی منزل کی نسبت مشکل واقع ہو گئتی۔ برف اس قدر کھر دری اور ناہمو، رتھی کہ انہیں بیلیوں کے ساتھ اپنی برف گاڑیوں کے لئے راستہ صاف کرنا پڑتا تھا۔'

دوسرے روز کے سفر کے انفقام تک چیری اوراس کی مختلف جماعتیں یا ہم اکٹھی ہو چکی تھیں۔ان کی آئے بڑھنے کی را ہیں مسدود تھیں کیونکہ ایک چوتی تی ممیل تک یا نی پھیلا ہوا تھا۔

پیری مجھ چکا تھ کہ برٹ لٹ اور بروپ اس مقام ہے آگے بڑھ بچکے تھے جیٹتر اس کے کہ تنکرو تیز ہوا کیں برف کو پچھل کر پانی میں نبدیل کرتیں۔

ابات کے سواکوئی چارہ نہ تھ کہ اس مقام پر قیام کیا جائے۔ لہذا اسکیموؤں نے چارجمونیزیاں تیارکیں اور ہے جماعت ن جمونیزیوں میں اقامت پذریہ وگئی۔ اس کوامید تھی کہ پانی جدی جم کر دوبارہ برف کی صورت اختیار کرچائے اور وہ اس مقام سے آگے بڑھ سکیل گے۔ ون چڑھنے سے چیشتری ان کی امید بھر آئی تھی۔ لہذا ویری نے جدی جدی ویر وگوں کو بیدار کی۔انہوں نے جلد، زجعد ناشتہ کیا اور اپنی برف گاڑیاں کے کرآ سے برھے کیونکہ پانی جم کر برف کی صورت ختیار کر چکاتھ الیکن ان کا سفر بغیر کسی نقصان سے جاری رہا۔

انگل من ہوا کی شدت کی بناپران کی روائل ہنتو کی رتی اور جب انہوں نے رو تکی کا ارادہ کیا آئیس کیک مرتبہ پھر پانی کا سامنا کرناپڑ جو ن
کا راستہ رو کے ہوئے تقد اس کی چوڑ افی بینکڑوں فٹ پرمجیط تھی۔ یا ٹی روز تک وہ انتہا کی ہمبری کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ کی مقام سے پانی
دو ہارہ جم کر برف کی شکل اختیار کرے، وروہ اس مقام سے کوری کرنے کے قابل ہول ۔ ان کے اسکیمواس مہم سے اکنا بچے ہتے، وراپٹے اپنے ال فاند
کے پاس وائیں جانا چا ہے ہتے مگر مارون نے انہیں ایس کرنے سے روک رکھ تھا۔

اس دوران دیری بہت بہتر جار ہو تھا۔ وہ ایک اورجھونپڑی ٹک پھنٹی چکا تھا جو بارٹ مٹ خانی کر کے آگے لکل چکا تھا۔ اس میں یک رقعہ رکھا تھا جس میں ہے کشٹ ف کی بیٹن اٹنال کی جانب ایک میل کے فاصلے پر مقیم تھا کیونکہ اس کا راستہ بھی پانی نے روک رکھا تھا۔ میری اس کے ٹیمپ تک جا پہنچا تھا۔

اب پکودنوں تک جمد غیر فعال پڑی رہی۔ اگر چہ ہیری کو اس پاٹی کوعبور کرنے کا بیک موقع میسر آیا تھا لیکن وہ بیجے آنے ویل جماعت کے بارے بیل ککرمند تھا۔وہ ن کی جانب سے کوئی خبر شفتے کا حتمی تھا۔ اگر رابطہ بحال نہ رہتا تو سب ہوگوں کی ناکا می لیکن تھی۔

اس نے بدترین صاحت کیلیے منصوبہ بندی سرانجام ویٹی شروع کردی۔ اس نے سوچا کداگر ضرورت محسوں ہوئی او وہ پٹی برف گاڑیوں کو ابندھن کے طور پرجا ڈاسے گائی کی سرکتی کے بی گوآ ثار دیکے رہا تھا۔ ان کے طور پرجا ڈاسے گائی کی سرکتی کے بی آثار دیکے رہا تھا۔ ان کے تعاون کے بغیر وہ کا میا فی کی تو تع نے کرسکتا تھا۔ لیکن وہ ان کے مزاج کو جھتا تھا کیونکہ اس نے کافی عرصدان کے ساتھ گزارا تھا۔ جب وہ اسکیموڈس نے بیاری کا بہت بنایا تو اس نے انہیں واپس رو نہ کر دیا اور اس کو مارون کیلئے بیک تحریکی دی جس میں بیوا شع کی گیا تھا کہ وہ ایندھن کے بندویست کے ساتھ افرائی بھے۔

چودن کے نظار کے بعد بالآخر بنری جماعت دوہارہ ترکت ہیں گئے۔ کین عازم سفر ہونے سے بیشتر اس جماعت نے مارون کیئے ایک اور تحریج چوڑی جس میں اسے سے ہدایت کی گئی کہ دوہ بلکی برف کا ڈی میں ان سے سن سلنے کے لئے کیلئے تیز رفن رسفر سرانم م دے۔ اس نے اس پر زورویا تھا کہ دوہ اس بھی تیں مندکرے اور جدد از جدد آھے پہنچے۔ پیغام میں سے بھی کہا گیا تھا کہ۔۔

"اینے کتوں کو پہیٹ بھر کرراشن کھل وَ، وران کو تیزرن رک سے ساتھ بھگاؤ۔ کیونکہ تمہار جو رسے ساتھ تن ملناائتہ کی ضروری ہے تا کہتم جمیں اندھن فر ہم کرسکو۔"

13 ورج ارت نقط انجمادے 53 در ہے کم تھے۔ انہوں نے بھی 12 میل کا سفر ہے کیا تھا کہ انکیموخوشی ہے چلاا تھا کہ ۔ "کے آرہے ہیں"

ویرک نے پیچے مڑکر دیکھااور اس نے جلدی ہاروں کے کیک اسکیموکو بہی بال جس نے مارون کا بیر بیٹیام پہنچایا کہ وہ اور بروپ ملکے روز مین کے میں میں کہ آمدا کے روزمتو قع تھی۔ وہ 30 میں الکھل اور سامان رسدا ہے ہمراہ ہارہے تھے۔ ۔ پڑی جی عت دوہفتوں سے برف پررواں دوائقی جبکہ معاول جماعتیں واپس پلٹنا شروع ہو چکی تھیں۔ان کے تمام کام کمل ہو چکے تھے۔ پہلی واپس آنے وال جماعت کی تیادت ڈاکٹر گڈسیل کرر ہو تھا۔ واپس آنے کے دوران اس کی مداقات ہارون اور بروپ سے بھی ہوئی تھی اور ان کے درمیا ن خبرول کا نبادلہ بھی ہوا تھا۔ پیری اس جوڑے کوخوش آند پر کہنے کا ملتظم تھا۔

اب پڑتال سرانی م دی گئے۔ اس پڑتال سے بیانکش ف ہو کہ بڑی جماعت 16 افراد 12 برف گاڑیوں اور 100 کتوں پرمشمنل سخی۔ جو نمی میر پڑتاں جاری تھی کہ دہ ایک سمانحہ سے دوجیار ہوگئے۔ بروپ برف کی دووفیہ بیٹھے پانی کی ایک فیم کوگڑار نے کی جدوجیار شکی معروف تھا۔ اس دوران ایک جالور پھس کر پانی ہیں جاگرااور باتی ہائدہ میم بھی اس کے بیٹھے پیٹھے پانی کی نذر ہونے گئی۔ پیری نے بڑی دفت کے ساتھ گاڑی کوروکا ور باتی میم بانی کی نذر ہوئے سے بھی گئے۔ اس کی حاضر دیا تی ورفوری میں درآ مدکی بدولت بینکڑوں یا وُنڈ ہایت کی رسد پانی کی نظر بوسنے سے بھی گئے۔

20 درج کو بروپ کی ٹیم وائی ہیں کی جانب رو شہو کی اور چوروز بعد ہارون بھی پٹی جن حت کے ہمراہ ان کے بیتھے روائہ ہوگی۔

ویرکی اور بین من نے "کے کی جانب اپنا سفر جاری رکھ ۔ وہ می درستے پر سفر کرتے رہے جس راستے پر برث الف اور اس کے بیٹر وسفر

کرتے رہے تھے ۔ وہ ان کے بنا نے ہوئے راستے پر چلتے رہے ۔ وہ اس کے کہ بھی جنکہ دوہ گل منزل کی جانب رو، نہ ہور ہاتی ۔ قطب شالی

کا سوری ہوری شرب وٹاب کے ساتھ چک رہ تھی اور گا گلول کا مسلسل استان ل ضروری تھے۔ کین برف کی سطح بنوز کھر ورکی اور تیز تھی ۔ جسمائی تھی اور میں کہ میں دور تیے اور زندگی کی وہ مدینا مت و دفظب شالی کے بہل تھے جودور قاصبے پر

برف پر کھڑے دکھی کی و سے درئے تھے۔

برف پر کھڑے دکھی گی و سے درئے تھے۔

کیم ارسی کو چیری کی ہدایات کے تحت کینی برٹ ان نے وائی کی راولی۔اس کے ہمراہ ووائیسمونے ایک برف گاڑی اور 18 کے تھے۔ بیک اور برف گاڑی تباہ ہو چکی تھی وردو کتے بھی ہادک ہو چکے تھے۔

اب وفت أن الهنج كه بيرى تنها في جماعت كي بمراه سفر سرانب م دے۔

حتی مہم سرکرنے کے سنے چیری کی جماعت میں دواسکیمو اس کا دیم پیشع بین کن جس کے ہمراہ بھی دواسکیمو تھے شامل تھے۔
اس کے علدوہ بن کے پاس پاٹی برف گاڑیاں اور 40 بہترین کتے بھی موجود تھے۔ ہیری پٹی اس جماعت پر کھمل اعتاد رکھتا تھا۔ اس کے اس اعتاد کا اظہار اس نہیں ہے۔ ہوتا تھی جواس نے ڈرا ہائی اند زیش سرانجام دیا تھا۔ کروہ نوری طور پر عازم سفر ہوں گے اور پائی منازل بیں اپناسفر طے کریں گے۔ ہر منزل بیس تقریباً کی منازل بیس اپناسفر طے کریں منزل کے۔ ہر منزل بیس تقریباً کی سند بھی تھے لیکن بیری پانچ میں روز انہیں منزل مقصود تک پہنچ نے کا مشتی تھے۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی تو وہ سفر کی آخری منزل دگتی رفتار سے سطے کرنے بھی تیارتھ۔ اس نے اپنی جماعت کو عالم بھی کی تیارتھ۔ اس نے اپنی جماعت کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

" بہتررتی رہے سفر منے کریں جائے ہے سلف اندوز ہوں اور خوب ڈٹ کردو پہرکا کھائیں کول کو چھدد ریتک

#### آرام کرنے دیں اور تب سوئے بغیر سفر جاری رکھیں۔"

اگر چہتی م افرادا چھی صورت دال کے دامل شخ لیکن ویری نے جس طرح انہیں منظم کیا تھ وہ اس قابل شخے کہ حسب پر دگرام اپنا سفر طے کر سکتے ہتے۔ انہیں اب زیادہ جر، کت دور حوصد درکا رتھا تا کہ وہ شد یدمردی اور چبرے کوکا شنے والی ہو جس بھی ، پناسفری ہا رکی رکھ بکیس۔ 2 اپر بیل کومردی اس قدر شدید تھی حتی کہ اسکیموجھی اپنے مص نب کا رونا رونے گئے۔ لیکن اس موقع پر وہ اس امر کہنے بجیور شنے کہ کمزور کو لیاک کر کے اپنی خوداک کا بندو بست کریں۔

چیری، پی جمنا صنت کو برقی دفتاری سے ساتھ سفر مطے کرنے کی برابر تلقین کرتار ہااور میں ودیقی کدانہوں نے سیے سفری آخری سنزل کا پریل کودس میلے تک مطے کرلی تھی۔ بین سن نے ویک کداس کا آفا ایک چھوٹا سا پیکٹ کھول رہا تھا۔ اس پیکٹ سے اس نے ایک رئیٹی جھنڈا لگاں جے بیگم چیری نے سپنے ف وند کیلئے چند برس ویکٹر بنایا تھا۔ اس نے ویکھا کہ چیری نے اس جھنڈ ہے کوالیک ڈیڈ سے سے ساتھ ہاتھ ھا وراسے برف بیس گاڈھ دویا۔ اس کے بعد چیری کیکھ مٹ بھرت سر نجام دینے لگا۔ اس کی مہم بخو نی اسپنے نقشام کو بھی تھی ۔ وہ کامیر نی سے اسکنار ہوچکا تھا۔



## سی ٹاپ

سی ٹاپ، مظہر کیم کی موران میر یہ کا ایک ناول ہے جس پی کیشا کا ایک جہ کی ایم سائنس فارمول یورپ کی مجرم تنظیم کے

ہاتھ لگ گیاہے جے فرید نے کے سے ایحر یمیوا در اسرائیل سمیت تر بہا تمام میر یا در انے اس بحر تنظیم سے فد کر سے بھر ور کا کرد ہے ۔ گو

ہیم مختلیم عام بدستا ہوں اور فرنڈوں پر مشتل تھی سیکن اس کے باوجود قدام میر یا در زاس تنظیم سے فارمول حاصل کرنے کے لئے اسے بھار کی

رقم دینے پر کا دو تھی حتی کے عمران اور یا کیشی سیکوٹ سرول کو بھی اس فارموے کے مصول کے سے اس تنظیم سے بار بارسودے بازی کر ڈا

پڑی اور بھار کی رقم دینے کے باوجود فارمول حاصل کرنے بیس نا کام رہ کی ۔ اس کے باوجود وہ اسے مزید رقو ہت دینے پر مجمورہ ہو ہو آئی ہی ۔ ایس

گیوں ہوا ۔ کیا عمران اور پا کیشیا سیکرٹ سروس میک عام میں جم سی تھی ہے مقابل ہوگئے تھے؟ بری فاسے نیے منظر داور ممتاز بھادیا ہے۔ مسسی

ٹیش آئے والے جیرت انگیز دافعات کے ساتھ ساتھ تیز رق را یکشن اور ب بناہ سسینس نے اسے مزید منظر داور ممتاز بھادیا ہے ۔ مسسی

## ماشو پکشو کی دریافت

بیا یک سرداور آرردگ جمراون تھ۔ بوعہ ہا علی بھی جاری تھی۔اس کی آزردگی میں اضافہ ہو چکا تھے۔اس کی آزردگی میں اضافے کا سبب اس کے گائیڈ کا وہ انکٹ ف تھ جس کے تحت اس نے بیاب تھ کہ کھنڈرات' وہاں اوپ' موجود تھے۔ بنکہم نے تاخوشکو ری کے ساتھ چوٹی کی جانب دیکھا جو کہاویردا تھے تھی۔

اس مہم کا مقصدا لکا کی تمشدہ دومت کو تلاش کرنا تھا۔ اس نے پہاڑ پرا بک اور لگا ہ ڈان مرعوب کر دینے و لاعمودی ماشو پکٹو بقیدیا۔ کوئی کھنڈرات نہ نتھے کوئی آبادی ندتھی کیے وہال پر پہنچناممکن تھ ؟

24جونا کی 1911 مگ اس سردمیج دیں ہیج ہیرام بنگہم سینے گارڈ کراسکو کے سارجنٹ کے ہمراہ رو شہو۔ اس کے سامنے ایک طویل وشوار ترین سے شاید ہے ٹمرچڑھائی تھی۔ لیکن پہلے پاہل راستہ ہموار تھ جو دریائے بھرو بمپا کے کنارے کے ساتھ تھا۔ اس کے دومیل بعد برقانی چوٹیں تھیں۔

جدنی انہیں ایک قدیم پل عبور کرنا پڑے اس قدر قدیم پل اس نے اس سے بیشتر بھی نددیک قفاریہ پچوکٹڑی کے تختوں پر مشتمل تی جن کی لہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ سار جنٹ اور دیگر اوگ جو ان کے ہمراہ بطور گائیڈ شمویت افسی کر رہے ہے نہائی بھر آئی ہوئی کے مراہ بطور گائیڈ شمویت افسی رکر رہے ہے نہائی بھر آئی کے ساتھ اس پل کوعبور کرنے کی افسی رکر رہے ہے نہائی بھر اس پل کوعبور کرنے کی کوشش میں مصروف تھے نہائی بھر اس پل کوعبور کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اوہ جو انتا تھ کہ ان کے تعالی کے تا ہوا پر بیٹائی کے تا ام جس اس پل کوعبور کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ جو انتا تھ کہ اس کی خطور شمانے والما کیک قدم مجھی اسے یوٹی کے حوالے کرسکتا تھ ۔۔

اس کی خوش کی کو کی انتہانہ رہی جسب وہ اس بل کو بخو بی عبور کرچکا تھا۔

ال کے بعد چر حائی شروع ہوتی تھی۔ان چاروں نے تقریباً ایک سوکز پر محیط چر عائی سرانی م دی۔

اس کے بعدوہ کیک میڑی تک فائینے میں کا میاب ہو بھکے تھے۔ میدا کیک قدیم میڑھی جو کہ در دنت کی شاخوں سے بنائی گئ تھی۔ اس میڑھی کی بدوارت وہ اکیک موکز مزید چڑھائی چڑھے میں کا میاب ہو گئے۔

ہیرام بنگہم کے اندر بیخواہش سرابھار رہی تھی کہ کاش وہ بھی اپنے دود دستوں کے ہمراہ بینچے رک کی ہوتا۔ اس رفق رسے اگروہ بہاڑی کی چوٹی پر چینچنے بیس کا میاب ہو بھی جاتا ۔ ور گروہ ں پر کھنڈرات بھی موجود پاتا ۔ تو وہ آئیس اپنی توجہ سے فیض بیب کرنے بیس محروم رہتا۔ جس سے جان گھیرار ہی تھی کیونکہ وہ چیرو کے بیسے علاقے میں تھے جہال پر ہوشیں کثرت ہوتی تھیں۔

ا کی گھنٹے اور بیں منٹ بعدوہ کے دریا ہے 2,000 نٹ بلندی پر بیٹی تھے تھے۔ دریا بے یورو بمباسے 2000 نٹ کی بلندی پر سیکن

سطح سمندر سے تقریباً 0,000 ، فت کی بیندی تک بی تھے ۔ اوران کے پھیپھوٹ دردکر نے لگے تھے۔
ان کی جبر گلی کی کوئی تہانہ دی جب انہوں نے دورنڈین کواٹی جانب بڑھتے ہوئے دیکو۔
یقینا کوئی بھی درست دورغ کا حافل فرد تنی بیندی پر قیام نہیں کرسکتا وران چنانوں کے درمیان ۔ بیا کہے یہال رندہ رو کئے تھے؟
انڈین ہننے لگے ۔ وہ کسان تھے وراس بلندی پرانہوں نے زیمن کواز حدز رخیز پایاتھا بلکدان کے پیش رواسے ہموار بھی کرگئے تھے۔
انڈین ہننے لگے ۔ وہ کسان تھے وراس بلندی پرانہوں نے زیمن کواز حدز رخیز پایاتھا بلکدان کے پیش رواسے ہموار بھی کرگئے تھے۔

ائٹرین کوتاریخ سے کوئی وہیں نہتی انہوں نے جو سیادیو کہ ۔۔

"برك بدير الأشتر بسيانوى حمدة وروب ي محمد ويشتر

وہ اس سفید فام کو پی زمین دکھ نا چاہتے تھے۔ اس کودکھ نے چاہتے کہ یہ سیس قدر ہمو رتھی سینکڑوں فٹ لمبائی کی حال اور 10 فٹ وہ پی زمین دکھ کی اور انہیں اپنی فصیس مجمی دکھ کیں نصور میں کمکی کے عداوہ آلواور سین کی حال میں کھی شال تھی۔ انہوں نے کہا کہ:۔

'' پیجگد قبیم کیئے ، نتبانی بہترین ہے۔ اس جگد پر فوجی بھرتی کا بھی کوئی خطرہ نبیل ہے اور نہ ہی گیکس او کرنے کی کوئی قکر ہے''

اس نے زشن کا معا سُدسرانی م دیا۔اس کواس ہات پر کوئی شہرندتھ کرزشن کوقابل کا شت بنائے بیس نکاس کا ہاتھ تھا۔ انہوں دوستانہ، طوار کے حال ان دونوں انٹرین سے اجازت کی ورجد دی تھنے جنگل بیس جا پہنچے سے ان جنگل بیس مزیر زبین تاہل کا شت دکھائی دے رائ تنگی۔

''اپ کے بیں سنے اپنے "پ کو تپاہ شدہ مکالوں کی دیو ہروں سکے یا لمقابل پایا جو الکاس کے پھر کے کام کی مند ہوتی تصویر تغییل ۔ان دیواروں پر نظر پڑتا کوئی آسان امر نہ تھا ہلکہ ایک مشکل امراق کیونکہ وہ جزوی طور پر در قنق یا ورکھاس پھوس سے ڈھنگی ہوئی تھیں جو صدیوں سے انہیں ڈھائے ہوئے تھے۔''

وہ ایک غارمیں داخل ہوئے۔ وہ محض اس کی اندرونی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کیلئے اس میں داخل ہوئے تھے۔ یہ غاربھی پھر کے کام کا یک بہترین نمونہ چیش کررہی تھی۔

اوراس تغییر تی جنت کودوانڈین نے کاشکاری کے ہے منتخب کیا تھا۔ان کے بقول زین ذرخیز تھی اور کاشکاری کے لئے موزوں بھی تھی۔ وہ سبریوں کے ایک باغ کے پارچار آیا اوراس نے اپ آپ کوقدیم امریکہ کے دو بہترین اور دلچے پرین ڈھانچوں کے کھنڈرات میں کھڑا پایا۔ اس تغییر میں خوبصورت سفید پھر ستعال کیا تھا۔ دیواری بیک مرد کے قدے قدرے اونچی تھیں۔

البذاجوما في 1911ء كے اس نم آلودون سرديوں كے ايك دن كيونكہ وشو پكشو خط استو كے جنوب ميں واقع تق امريكن

جیرام بنکہم دنیا کے بہترین قدیم شہروں میں سے میک شہر میں وافل ہو چکا تھ۔ وہ اس کو یانے کا مستحق تھہرتا تھا کیونکہ بنکہم نے برس بابرس الکا کی زندگی وران کے سم دروائ کے مطالع بیل گزارے تھے۔ادر سال بدسال تی م تر پیرو کار بزار دل میل کا دشوار گزارسفر طے کیا تھا۔ اکا کی ہ تیت کا جائزہ لینے کے نئے اور آخر کاراس کا صبر وقتل رنگ دیو تھا اور اسے اپنے صبر کا نعام بھی ل چکا تھ وہ ایک ایک دریافت سرانج م دے چکاتھ جواس کی امیدول سے بھی بڑھ کرتھی۔

اس نے اس شہرکو ' ماشو پکھو'' کا نام دیا تھ لیعن عظیم چوٹی لیکن ہیرام بنگہم کو کھل دراک تھ کہ بیقتر بیم شہر کیا تھا وراس کا حقیق تام كي جونا جي جي الكين وقتي طور پر واشو يكشو ي بحى كام چل سكتا تهار

اس دریافت نے آٹارقد بہد کی راہیں کمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی تھیں۔ ملک بیس اٹکا کے کئی ایک مقامات مکثریت موجود تھے لیکن یہ 16 ویں صدی جس ہسیالوی حمد آ وروں کا نشانہ سے تھے۔اب "، شو پکٹو" کی صورت بیل بہتم نے نہ صرف ایک بہترین مقام وریافت کی تف بلكهاس كاخيرل تف كدبيه مقام، لكا كادار تحكومت تف چونكديدايس جكديروا تع تف كدكوني بحى ابسيانوي اس تك نه ياني تفار

اور ہیرام انگہم اس دریانت سے کیوں اس قدرخوش تھا؟

لفظ"الكا"بذات خودائكش ف كرتاب كيونكداس كامطلب بهادش، وواليك عظيم سلمى تاريخ كي البن في مراعت يافتة نسل اورية نام جودرحقيقت ان كے عكر، نور كر عكاى كرتا تھا باس تن م ترنسل كيلئے يبى نام تسليم كيا جا چكا تھا۔ پہدا الكاجنو لي امريكہ كے كوجا تہیے کاسروار تھ جس نے تقریباً 1200 بعدا رہے جس کوز کو کے تقلیم وار لخدا فیہ پر حکومت کی تھی۔ لیکن اس سے بعداس کے لوگ کی ایک تہذیبوں بیں ضم جو کررہ گئے۔ ہم بورے والوق کے ساتھ میدوی کر سے جیل کہ نکا تہذیب بزاروں برس پرانی تہذیب تھی جو دفت کی کردو خمبار میں کم ہو چکی تھی۔ جب تک کوزکوکاتعلق ہے 16 ویں صدی میں جب بسیا نوی بہال پنجے اس وقت سے مریکہ کا ایک عظیم ترین شہرتھ سے نام رف بیک فوجی قلعہ تھ بلکہ نقاشت کا مرکز بھی تھا۔ بیٹ سمندر سے 10,600 فٹ کی بیندی پرو تھے تھا۔ جب تمام تر پورپ غاروں بٹس رور ہاتھ ان وقت انکا کی بیزی کامیانی ن کافن تغیرتھ۔کورکو کے عقب میں کیے پہاڑی پراکے قدیم فوجی قلعہ قدیم آرکیفک کامند ہواتا شہکار ہے۔اس کی دیواری پھروں کے بدا کوں سے تقمیر کردہ ہیں اور ان بیل سے گی بدا کوں کا وزن 300 ش ہے۔ ور ہر بیک بدک دوسرے بداک کے ساتھ اثبتی کی نفر سے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ال تغیر میں کس منتم کا سینٹ یا دیکرمع لحداستھی تبیل کی حمیاتھ ورآج ہمی کوئی فخص ان کے درمیان سے جاتو کی نوک بھی نہیں گز ارسکتا ۔الکا کے دور میں لو ہایا فول دہمی دستیاب نہ تھا۔

ا لکا کے تقمیر کردہ پل سے سڑکیں اور آبیاشی کے لئے نہریں اتنی بہترین تھی جتنی بہترین و نیا میں ممکن ہوسکتی تھیں۔ ن کی زراعت کی مجمی ويكرقوم كمقابع بالرقى يافترهى

حیرائی کی بات سے ہے کدا تکا میں لکھ کی کا رواج ندتھا۔ لاطنی امریکہ کے دیگر حصوں کی طرح یہاں پر ہمیانوی حمد آورول نے نباتی و

آبر ہادی مجادی تھی۔ نکاہسپانو یوں سے فائف تھے کیونکہ وہ آتھیں، سے کامقہ بلہ بیس کر بھتے تھے۔ 1572ء میں آخری الکا حکمران کو نتبائی ہے دردی کے ساتھ بلہ کس کیے بھا۔ وہ اس ہورے کے ساتھ بلہ کس کی گھر تھا۔ وہ اس ہورے میں تھا۔ وہ اس ہورے میں ٹی اعتباد تھا کہ بیان حکم الوں کا ''خری گھر تھا۔ وہ اس ہورے میں ٹی اعتباد تھا کہ بیان حکم الوں کا آخری گھر تھا۔ ان کو کو کو سے نکال باہم کیا تھا۔ ہسپالو یوں نے انہیں کو کو سے نکال باہم کیا تھا۔ وہ اسے ونکا یا میں کہتے تھے۔

اپنی بڑائت وربہ دری کے عداوہ غداری کی آ میزش سے بسپالو ہوں نے ٹو پاک ان روکو گرفت رکر نے کا بندوبست کی بھی ۔ آخری انکا انہوں نے ونکا پامپ کا وہی راستہ دریافت کیا تھا۔ ایک اورمہم انہوں نے ونکا پامپ کا وہی راستہ دریافت کیا تھا۔ ایک اورمہم کی سرانی م دہی کے دوران جو کہ 1940 وہی سرانی م دی گئی ۔ یاشو پھٹو اورکو ذکو دیگر پارٹی شہرور یافت ہوئے تھے۔ ان جس سے کوئی بھی شہر اس قد رہز اورکا الی شدہ برا اورکا الی شدہ برا اورکا الی شدہ برا اورکا الی دہشہرتھ جو بھم نے دریافت کی تھا۔

ہیرام بناہم کی دریافت مو شو کھو آٹارقد یمد کی تقیم دریافت میں سے ایک دریافت تی ۔



## اردو ادب کے مشہور افسانے

کتا۔ اوجو اوب کسے مشھبور اعسسانے بھی کتب گریردستیاب ہے جس میں ورن ذیل اف نے شال بیں ۔ ( آخری آدی ، پس ندگاں ، انظار سین )؛ ( آیا ، امثان مفتی ) • ( آغدی ، غلام عیاں ) • ( ہے ذکو تھے دے دو، دوبلا جا ، رہندر سکھ بیدی ) • ( ہوکا ہو نکا ہے ، مفتی پر یم چند ) • ( گذر یا ، شفاق ، جمد ) • ( توبہ شکن ، بالو بیدی ) • ( براؤز ، کالی شوار ، سعادت حسن مفتو ) • ( جیدگا ہ ، شفی پر یم چند ) • ( گذر یا ، شفاق ، جمد ) • ( توبہ شکن ، بالو تقدید ) • ( گذر یا ، شفاق ، جمد ) • ( توبہ شکن ، بالو تقدید ) • ( گذر یا ، شفاق ، جمد ) • ( جمد کا کم بند ، فقد سے بندگا کی ) • ( جمہد کا کم بند ، مام اس بی ، قدرت الندشہاب ) • ( مملی کی موتا بیزا ، اے جمید ) • ( اودرکوٹ ، غلام عبّاس ) • ( میا آلشی کا پُل ، کرش چندر ) ( آین گرام ، جوگندریاں ) • ( تیسر آدی ، شوکت معد این ) اور ( ستارول ہے " کے قراق انہیں حیدر ) ۔ بیکراب افسانے سیکشن میں پڑھی جا کتی ہے۔

# اسكاك كى قطب جنوبى كى مهم الميكا شكار موكرره كى

اس کی منعوبہ بندی کافی عرصہ پہلے ہے کہ جا چکی تھی۔جس وقت '' ٹیرا تو وا'' نامی بحری جب زماہ جون ٹیس 'نگلتان ہے روانہ ہوا۔ انگلتان کی امیدیں بھی اس کے ساتھ محوسفر ہو کیس۔ و نیا کے کسی بھی فرد کو قطلب جنو کی کا اثنا تجربہ نہ ہوگا جننا تجربہ اسکاٹ کو تھا۔ اسکاٹ نے اس کی محقیق وتفقیق سر نبی م دی تھی۔ اس کا نفشہ تیار کہا تھا۔ اس کا مطابعہ سرانبی م دیو تھا۔ بیسب پھھاس نے کیک عشرہ کن اپنے وہاں کے پہلے دورے کے دوران سرانبی م دیا تھا۔

لیکن جب ''میرانو دا'' وراس میں سوارمہم کو جماعت 12 کتوبر 1910 مرکومبورن کینجی تو بیک ٹین گرام ان کی منتظرتنی ۔اس ٹیلی گرام سے نقس مضمون نے برطانوی مہم جو جماعت کے عتا دکو دقتی طور پرمتزاز رس کردیا تھا۔

المين تطب جنول كارخ كررباجول... ...امنذك

ناروے کامہم بھی عظیم ہم جواسکاٹ کی پہلی مہم سرانبی م دینے سے پیشتر ہی تغلب جنوبی پرقدم رکھ چکا تھے۔وہ بہمی اپنی برتری قائم رکھنے کے بارے بھی سوبٹی رہا تھا۔اسکاٹ کی بھی صت جغرا نیائی قطب جنوئی کی مہم سرکرنا چا ہتی تھی۔ دنیا کا انگ تعلک مقام جہال پر بھی کسی بٹی اوع کے قدم نہ پہنچ بتنے۔ ان کی کامیر بی کی دعا کی جاسکتی تھی۔ مگرامنڈ من اس مقام تک ان سے پہنے رس کی عاصل کرنا چا ہتا تھ۔۔ اس نے آئیس فجردار کردیا تھا۔۔

برط نوی مہم جو جماعت نے اس اختیاہ کومسوں کیا اور ایک یا دورور تک ان کے جذبات قدرے سردرہے۔لیکن جو نبی '' بیرانو وا'' نیوزی لینڈ کی جانب رو ندہو ناروے کا میم جو ن کے ذبین میں ہے تھو ہو چکا تھا۔

'' فیرالووا'' نظب جنولی کی بین بینڈ تک رس کی حاصل کر چکا تھا اور خالی ہونا شروع ہو چکا تھا۔اس عمل درآ مدیش ایک ہفتہ صرف ہوا تھا دو قطے انہیں ایک جمونیز کی تغییر کرنے میں گئے تھے۔ نہوں نے ایک جماعت جنوب کی جانب رواند کی تا کداشیا کے خورد وٹوش کا ذخیرہ قطب جنوبی کے استے نزد کیک کرسکے ہفتانز و یک ممکن تھا۔

اس جی عث نے 200 پونڈ سے را کد شیرے خوردنی کا ذخیرہ جنوب کی جانب 150 میل کی دوری پر ذخیرہ کرمیا ۔ اور قطب جنوبی سے 7.72 میل کی دوری پر نخیرہ دائع تھے۔ اشیر سے خوردنی کا بید ذخیرہ انتہا کی ضروری تھا بشر طبیکہ ہ کا میانی چیا ہے ۔ بیدا یک کی مجم تھی جو ہوا کتو بر میں آگا میں موسم کر ہ تک مر نجام نددی جاسکتی تھی ۔ کیونکہ دن پہلے بی چھوٹے ہوئے شروع ہو چکے تھے۔ ہوا نمیں چل رہی تھیں۔ میں آگا میں موسلے میں اور ان نے ساحل کے ساتھ ساتھ کے مختصر سفر سے کرتے ہوئے امنڈین کے جہار کو نظر اند زہوتے دیکھ تھا ور نگلتان روانہ

جونے سے قبل سکاٹ کواس حقیقت ہے آگاہ کر دیو تھا۔امنڈس کوبھی دوسرے موسم گر ما کا انظار کرنا تھا۔اسکاٹ کی جم عت اس سائنسی کام کی سرانجام دی جس بخوشی معروف ہو چی جوانہوں نے سردیوں کے موسم جس سر نجام دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ ن کام جس معدیٰ ت اور نمونہ جات استھے کرنا بھی شال تھا۔اس کے عددہ انہوں نے دیگرمٹ ہوت بھی سرانج مدیخے تھے۔

اس مجم کا کل سفر 922 میل تھا اور اسکاٹ سکے پاس ایک کھل منصوبہ موجود تھا اور اس منصوب کے تحت اس نے بیستر سرانجام و بناتھ اور اتنا ہی سفر وا ہی کہنے سے کرنا تھا۔ اس کے پاس دو ہوئی ہرنے گاڑیاں تھیں جن ہموٹری نصب تھیں۔ لیکن شاہد وہ اتنی کارا کہ ثابت نہ ہوئی تھیں۔ وہ اس کا ڈرو کی کا مظاہرہ سرانج م تھیں۔ وہ اس گاڑیوں کو اس سے اپنے ہمراور یا تھی کہ تج بہر سے کہاں کو در پیش صورت وہ ل کے تحت بیر موثر گاڑیوں کس کا دگر دگی کا مظاہرہ سرانج م دے تھیں۔ یہ تھیں۔ یہ تاتھ اور ما بعد ان سے دست ہرواری اختیار کرنے کا پروگرام وضع کیا تھا۔ اس کے بعد کتوں کی دوئیوں اور دس فیجرول (کل 19 فیچری تھیں ۔ ان بیس سے دس ) کے ذریعہ سفر کے کرنے کا پروگرام وضع کیا تھا۔ اس کے بعد کتوں کو وہ کی ماشل ہم جو جماعت تھا۔ تم تر شیرے خورو کی ان کتوں اور دس کو بھی جائے گئی ہوں سے دست ہرو ری اختیار کرنا تھا۔ تین ہرف گاڑیوں سے دست ہرو ری اختیار کرنا تھا۔ تین ہرف گاڑیوں سے دست ہرو ری اختیار کی خذائیں سے کتوں کو وہ بس سائل پر نے بیدل سے کرنا تھا وہ اس مقام پر فیچروں کو بذک کر کے ان کا گوشت ذخیرہ کرنا تھا تا کہ دانتی جو متوں کی غذائیں سے کتوں کو وہ بس سائل پر ان خریا تھا اور مہم کے جو بور میں متوں کی غذائیں سے کتوں کو وہ جس سائل پر ان تھا تا وہ میں میں خوردولوٹ ما دنا تھا۔ ان بیس میں میں میں میں میں بھی بین تھیں جو بیس میں بین خوردولوٹ میں ان میں بیس میں میں بیس میں

ایک مقام پر جس کافیملدا سکاف نے کرناتھ محض کیک کاڑی نے اکیے آ کے بوحناتھ۔

جنوب کی جانب اس سفر کے دوران آئے۔ سٹور۔ ڈیچ قائم کئے جانے تھے۔ بیڈیچ اس بڑے ڈیچ کے علاوہ تھے جس جس ایک ٹن اشیائ خورد نی ذخیرہ کی جانی تھیں تا کہ دا پس ملٹنے و لی جماعتوں کوراشن میسر آئے۔

بالآخرموٹرگاڑیاں ترکمت ہیں سیمنیں۔اس روز 24، کتوبر 1911 متھا۔ساڑھے تین تھنٹے بعدموٹرگاڑیاں ساڑھے تین کیا کا سفر چکی تھیں۔

ان گاڑ ہوں کا سفر کی روز تک جاری رہا ، ورانہوں نے کل 51 میل کا سفر سطے کیا تھا کہ ان سے وست برداری افقیار کرلی گئے۔ ان کا ساز وسامان کتوں ورٹیجروں پر نتقل کرویا گیا۔ سواروں کے رسالے کے بیک نوجوان فسر ورٹیز کورن ٹچروں کا گران مقرر کیا گیا۔ اس نے اس فر مدد ری کو اختیائی توجہ کے ساتھ بھا اور اس فرض کوجھ تے ہوئے وہ اور اس کے ساتھی بالا خرموت سے جمکنار ہوگئے۔ ہرایک پڑ و کر ہرایک خرر پر دوہ جانوروں کے اردگرد برف کی بڑی بڑی و اور اس کھڑی کرتا تھا تا کہ وہ ہو کی شدت کی بنا پر بااک شدہوج کیں۔ وراس ممل درآ مدیش قابل ذکر توان کی اور در تھا۔

اگر چہ جماعت کا کوئی رکن بھی اس عمل در ''مد کوسرانبی م دینے کے تل میں نہ تھ لیکن صورت ماں بیٹی کدان کے اور قطب جنولی کے درمیان جنوز مینکٹر وں میٹی کا فاصلہ تھا۔ وہ پہنے تی لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ ٹچراس رفقار سے سفر سطے نہ کررہے تھے جس رفقار سے سفر سطے کرنے کی ان سے امید کی جاتی تھی۔اب وہ ہلاک ہوتا بھی شروع ہو گئے تھے۔اوائیز کی عبّانی کوشش اور جدوجہد کے باوجود بھی وہ بیار پڑ بھیے تھے اور یک ایک کر کے ان سے فلاصی یا ناضرور کی تھا۔

وہ ٹاگزیر دجو ہات کی بنا پر کئی روز سے سفر ماتو کی کئے ہوئے تھے۔ اوائینر اپنے ٹچروں کی دکھیے بھال بھی مصروف تھا۔ وہ محض رات گزارنے کے لئے خیمے میں آتا تھااورا بٹاتی م تروقت ٹچروں کی دکھیرصال بیں صرف کرتا تھا۔

وہ دو ہارہ عازم سفر ہوئے اور تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد پانچوں فچروں کو ہد کہ کردیا گیا وراان کا گوشت ذخیرہ کردیا گیا تا کہ والہی پرکام آ سکے۔ مزید چندروز بعد کتے بھی والہی بھیج دیے گئے۔ ان کو مطے شدہ پر دگرام سے زا کدونت تک اپنے ساتھ رکھنا پڑا تھا کیونکہ فچروں کی کا دکردگ حوصید فزانتھی۔اس طرح وہ مطے شدہ پروگرام ہے بیزہ کرراش فتم کر بچے تھے ورراشن کی کی منظرعام پر آ رہی تھی۔ لہٰڈ ہرایک کے کھانے پینے میں تخفیف مرانجام دے دن گئی۔

اب بنی ٹوع انسان اکیےرہ کئے تھے۔ 4 افراد پر مشمل ٹیمیں (جماعتیں) ان بل سے تمان برف گاڑیاں سیختی رہے تھے۔ 21 دمبر کو پہلی جی عت وا پسی آگئ سیر پروگرہ م کے عین مطابق تھا۔ اور چار فراد، ٹنہا کی این کا شکار بتھے کیونکہ سکاٹ نے آخری مرسطے کیلئے ان کا انتخاب نہ کیا تھا۔

سکاٹ سے ایک فسطی سرز د ہو چکی تھی۔ اگر چہ اسے اس فسطی کا احساس ہو چکا تھا۔اس نے اپنی ڈائری بیس تحریر کیے۔ ڈائری کے یار سے بیس اس کا نظریے تھا کہ کسی روز وہ اس کی لیش کے ہمراہ شرور در ریافت کری جائے گ

" باورز ہمارے شہر میں آرہ ہے اورکل بھارا بونٹ یا بھی افراد پرشنتل ہوگا"

وه دوسری برف گاڑی و پس بھیج رہاتھا۔ دوہارہ منصوب کے عین مطابق کیکن اس فیم کا ایک رکن اپنے ہمر ہ رکھ رہاتھا۔ آخر کیوں؟

اس کی سادہ می وجہ بیتھی کہ مہر ہان دل کے حال اسکاٹ نے بیٹسوں کیا تھا کہ ہورز نے اس قدر بہتر کا کردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ ان کے ہمرہ ہوتیا تھا کہ وہ ان کے ہمرہ ہوتیا تھا کہ وہ ان کے ہمرہ ہوتیا تھا۔ کہ ہمرہ ہوتیا تھا کہ دہ ان کے ہمرہ ہوتیا تھا۔ کہ ہمرہ ہوتیا ہو

اور به جماعت بالخصوص اوالميفر النب في تيزي كيماته كفر ورجوراى تقى ماسكات في بي دُائري شن مزيد تخرير كياكه. مـ " يونج فراوكييئ كهاناتي ركرناچ در فر وكييئ كهاناتي ركر في سيز اندوفت دركار ركمتاته."

15 جۇرى كوانېور نے قطب جۇنى سے 15 مىل دورخىمەنسىكىياكى كى جەم وگان بىل بىكى نەتھا كدامندىن ال پرسىقت لے جا سے

کا ان کامورال بلند تھا۔

سیکن کی این کی این شرای جب انہوں نے امنڈین کا جھنڈ البراتا دیکھ تھوڑے فاصلے پر وہ امنڈین کے نیمے میں میکن کے نیمے میں میکن کی توجہ نے اس نیمے پر تاروے کا جھنڈ ہوا ہیں ہرا رہاتھا اردگرد کتے ور برف گاڑی کے پہیوں کے نشانات موجود تنے۔

خیمہ خالی تفا کیونکہ امنڈ س گھر کی جانب نصف راستہ طے کر چکا تھا وہ یہال خیمہ زن ہو، تھا میں قطب جنو بی پر یک و چیشتر اوراس نے اسکاٹ کے لئے یک تحریجی چھوڑ کی تھی اوراس کوتا کید کی تھی کہ دہ فاروے کے ہم بھو کے چھوڑ ہے ہوئے سازوس مان ہیں سے جو جا ہے استعمال ہیں لاسکتا تھا۔

ان کے دل مایوی ورغم و غصے سے ہریز نظے۔ برط لویوں نے واپس کی تیاری شروع کردی۔ لیکن واپس کی روافقیار کرنے سے پیشتر انہوں نے قطب جنوبی پراپی تصاویر تاریں پس مظریل یونین جیک لہرار ہاتھ۔ یا درزہمی تناول برداشتہ دکھ کی دے رہاتھ جننے دل برداشتہ ہار اور تھا۔ یا درافراددکی کی دے رہاتھ جننے دل برداشتہ ہار کی گی دے رہاتھ جننے۔

لہذہ یہم المید کا شکار ہو چک تھی۔ ایڈ کرا بیز ایک ظیم لجی شخص تھ وہ راشن کی کی کا شکارتھ اسے جوراش دستیاب تھاوہ اس تظیم اجیشہ اختیا ۔ ایڈ سیم المید کا شکار ہتے ہے موسم ملر ید بدترین صورت مختص کے لئے ناکا ٹی تھا ۔ اس کا بیک ہاتھ بھی زخمی تھا ۔ وہ تم م افر ادسروی سے لگنے و لی بیا رہی کا شکار ہتے ۔ موسم ملر ید بدترین صورت افتی رکر چکا تھا۔ بھا تیز چل رہی تھی ۔ وہ نیم فاقد کشی کا شکار ہتھے۔

ایونز ہے جھے کی گاڑی کھینچنے میں معروف تھ کہا جا تک موت ہے ہمکنار ہو گیا۔انہوں نے اسے برف میں ڈنن کر دیا اورا واثیز بھی اپلی زندگی کے '' فری لیجا ہے گزار رہا تھ کرچہ وہ اس حقیقت کو تسیم کرنے ہے۔ لکاری تھ ۔ وہ ٹچروں کی دیکچہ بھال کرتے ہوئے ہی تو زیجوڑ ورفکست و ریخت کا شکار ہوچکا تھا، ساب وہ ملیل بھی تھا۔

اسكات في الى دائرى بين تحريركياك.

" يجارات الله المارك التي الكيف وه ركاوث بناجوا ب-"

ایک ٹن خوراک کا حال ڈیو 63 میل کے فاصلے پرو تھ تھ ۔ اوران کے پاس محض سات روز کا راش موجود تھا۔ لیکن ان میں ہے کو کی فرد بھی محض سات یوم میں 63 میل کا سفر طے نیں کرسکتا تھا۔

14 مارچ کوسردی ان پرکھمل طور پرجمعد آ ورہوئی تھی۔ درجہ حرارت انقطانجما دے 43 درجہ بنچ کر چکا تھا۔ بیے چاروں افر اورا ایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے بیل غرق تھے کین اس ایوی کا اظہر نہیں کردہے تھے۔ گر چیان کے پاس کی قدرراشن موجود تھ لیکن اس کو پکائے کیسے تیل میسرنہ تھا۔ انگل اور دواشن نے الدہ سیدر فریسے کی موالے حصور کر بیان اور فروانا اسفر جاری کھیں لیکن انہوں نے اس کی مالا رو فریسے کو دیکر

انگلی رات، دانیز نے ان سے درخو ست کی کہ وہ اسے چھوڑ کر بذات خو دا پناسغر جاری رکھیں کیکن انہوں نے اس کی اس درخو، ست کور دکر دیا ادرا سے چھوڑ کر جائے سے اٹکارکر دیا ۔ لہذا وہ بھی دیگر افراد کے ہمراہ خیے بیل سونے کے لئے چلا آیں۔ بھی سورے وہ بیدار ہوا اور برف کے میں سونے سے لئے چلا آیں۔ بھی سورے وہ بیدار ہوا اور برف کے میں سونے سورے میں سونے سورے کے اس کے میں انہوں کے میں سونے کے اس کے میں سونے کے اپنے جاتا ہیں۔ بھی میں انہوں ہوا اور برف کے میں سونے کے لئے جلا آیں۔ بھی سورے وہ بیدار ہوا اور برف کے میں سونے کے اپنے جلا آیں۔ بھی میں سونے کے اپنے جلا آیں۔ بھی سورے وہ بیدار ہوا اور برف کے میں سونے کے اپنے جلا آیں۔ بھی میں سونے کے اپنے جاتا ہیں۔ بھی سورے وہ بیدار ہوا اور برف کے میں سونے کے اپنے جلا آیا ہے۔ بھی میں سونے کے اپنے بھی دیا ہوا ہوں کے بھی دیا ہونے کے دیا ہونے کے اپنے بھی اس کے بھی اس کی میں سونے کے بھی دیا ہونے کے بھی میں ہونے کے بھی دیا ہونے کی دیا ہونے کے بھی دیا ہونے کے بھی دیا ہونے کے بھی دیا ہونے کے بھی دیا ہونے کی دیا ہونے کی دیا ہونے کے بھی دیا ہونے کی دیا ہونے کے بھی دیا ہونے کی دی

وسيع مهندريش غائب ہوگيا۔

اسكات في دُائري مِن تَحريري كد -

" ہم جو نے تھے کہ بیچارہ اوالینز موت کی و دی کی جانب روہ ندہ و چکا تھے۔ ہم جانے تھے کہ اس نے ایک بہا در شخص کا کرور سرانی م ویا تھ ور بیکر دارا یک انگریز ہی سرانی م دے سکتا تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بہا در کی کے ساتھ موت کو سکتے لگا کیں کے اور بیقیٹا ہماری موت ہم سے ڈیا دہ دور نہیں ہے۔"

مزیدوہ بنتے گزر بھے تھے۔اسکاٹ اس ور باورز کی جدوجہد جاری تھی۔ان کے عصاب جوب دے بھے تھے اوران کی ایک ٹن خور کے کے مال ڈیوٹک وکٹینے کی امیدیں دم توڑ بھی تھی کیونکہ موسم بھی وز حد غیر موافق تھ۔

29، رج كواسكات في الى دُائرى بيل تريكيا كدن

" 21 ماری سے ہم طوفان کی ذویش تھے۔ ہمارے پال اتنا پیدھن تھ کہ ہم دوکپ چائے بنا کتے تھے۔ ہم روزاندا پنے ڈاپو
کی جانب بنا صبے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں سے اب 13 میل کے فاصلے پر ہے کیونکہ ہم خیصے ہے ہا ہر ہیں اکال کئے
کیونکہ طوفان پنا مند کھولے کھڑا ہے۔ جھے ٹیس بیقیں کہ اب ہم بہتری کی میدر کھ کتے ہیں۔ ہم آخری وم تک جدوجبد
جاری رکھیل کے لیکن ہم کمز ور ہوئے جارہے ہیں اور ب ہم راف تمدرورٹیس ہے۔
جاری رکھیل کے لیکن ہم کمز ور ہوئے جارہے ہیں اور ب ہم راف تمدرورٹیس ہے۔

المجھ ہیں اس ہے زائد کھنے کی سکت موجود ٹیس ہے''

(ak 11)

ایک ٹن خور کے کے حال ڈیوسے 3 ہمیل کے فاصلے پروس اور ہورزموت سے جمکنار ہوگئے۔ مدادی پارٹی نے ان کوآٹھ ماہ بعدین کی ڈیئر بول کے ہمراہ دریافت کیا۔ ان کے آخری شعوط بھی ان کے ہمراہ تھے اور ٹی بیک ہم جغرافی کی نمونہ جو بھی بن کے ہمراہ تھے۔ انہول نے اسکاٹ کو بتایا تھا کہ وہ من نمونہ جات کو واپس ایٹے ہمراہ لے جائے ، وراگر چہوہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی موت کو بیٹی تھے تھے لیکن وہ بی ڈیوٹی



### مر ٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہمات

گرٹر وڈ نیل نے بڑینام کم بیا وہ ہے دور کی ایک معروف شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کی زندگی مہمت کی کئی ایک داستانوں کا مجموعہ تھی۔ وہ پراسرار وراجنبی عرب دنیا میں اپنی مہمات سر نجام دیتی تھی۔ وہ شرق کی بیک روز پسندخانون کے نام ہے مشہورتھی عراق کی ہے تائ ملکہ مصراکی ڈیایا اس کی داستانیں روئے زمین پر بھمری پڑئی تھیں۔

وه پینے دور کی ایک انتہا کی قابل ذکر فی تو تنظی دانش ور فعال نتنظم تاریخ دان ، ہر کا رقد یمہ کو ہیا وغیرہ ونچیرہ۔ووز اتی جرائت اور خوصلے کا بھی کیک نموز تھی ورعر یوں کے ساتھ و لب ندلگا ذرکھتی تھی۔

وہ سرعوگ بیل کی دختر تھی۔ وہ اس کی مہنی شادی کی شائی تھی۔ اس کا دادااسحاق بھیون بیل تھ ۔ وہ کو سنے کی بیک کان کا مالک تھا۔
اس نے ندلز بروگ بیس ہو ہے اور فول دک کی بردی صنعت قائم کی تھی۔ وہ کی معروف سائنس دان بھی تھ اور رائل سوس کی کا فیو بھی تھا۔ گرٹروڈ بیل نے 1868ء میں جنم میرا تھ اور اپنا بھیاں اسے بہت اور سوتنی ہاں کے گھرو تع پارک شائر بیس ایک اعتدال پہند اور دائش ور نہ ما حول بیس گڑا را تھا۔
اس کی سوتنی ہاں کا نام میڈی فلورنس بیل تھا۔ اس نے بی ایند کی تعلیم بنو بی حاصل کرنے کے بعد 1867ء میں آ کسفورڈ بیس دا فعد میں تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایند کی تعلیم کے بعد اس نے اپنی کے بعد اس نے بی ایند کی تعلیم کے بعد اس نے بعد 1867ء میں آ کسفورڈ بیس دا فعد میں تھا۔ اس

ال نے زندگی کے تفریکی پہبوکو کمجی نظراند زند کیا تھ ور مختلف تفریحات میں بخوبی حصد یکی روی تھی سے مثل رتص کے علد وہ اندان کی مختلف پارٹیوں میں شرکت کرنا اور شکار وغیر و کھیانا اس کا دلچیپ مشخد تھا۔ اس کا پچپاسر فرر نک لاس بیس تہران میں برط لوی وزیر تھا۔ اس کی اپنے پچپا کے مما تھا در تات اسے مشرق کے قریب لے آئی ہے وہ مشرق جوزندگی ہجراس کے حواسوں پر چھو یا رہا۔ وہ کیکہ نے مشل سیاح تھی اور کسی نہ کسی مقدم کی سیاحت میں کھوم رہی ہوتی تھی ہوتی تھی میں کھوم رہی ہوتی تھی۔ میں کھوم رہی ہوتی تھی۔ میں کھوم رہی ہوتی تھی۔ رہی یون ہے گرو بحری چکر کی جگر گا

اس نے بحرالکا بل عبور کرتے ہوئے میتحریم کی تھ کہ ۔

"دنیا کواپنے سامنے پاتے ہوئے ش کس قدر ذوشی ہے دوج پار ہوتی ہوں اس کا ندازہ کرنامشکل ہے۔"

لیکن وہ ایک پنجیدہ خاتو نقی ۔اس نے اس و تنج دنیا کوائن کی پنجیدگی کے ساتھ دیکھ تھا اور وہ بمیشدا س دنیا کے مطابعے میں معروف رہی ۔

اس کی چھی نابین ورشقیق میں معروف رہیں ۔اس کا ذہن کسی ایک میدان تک محدود نہ تھا۔ وہ نظر میشر متاری ڈورن ماہر آ ٹارقد بمیہ آرے کی فقاد فطرت پرست سیاست کی طالبہ فرضیکہ سب پھوٹی۔اور حزید نرک کی بات بیٹی کداس کو ان تم م مید نوں میں ایک سند کا درجہ حاصل تھا۔ یہ ورست تھ کدوہ منہ میں موٹ کا تھی کیا ہوگئی لیکن اس تھی کی دونت کی حال محض چند خوا تین ہی ایک تھیں جنہوں نے سند کا درجہ حاصل تھا۔ یہ ورست تھ کدوہ منہ میں موٹ کا تھی کیا ہوگئی لیکن اس تھی کی دونت کی حال محض چند خوا تین ہی ایک تھیں جنہوں نے

الى دولت كوملك كى خدمت كيليّ فرن كياتها.

اس کی زندگی مہمات ہے بھر پورتھی، وروہ جان ہو جھ کرمہمات کی تلاش میں رہتی تھی۔ سوئٹر رلینڈ کے دشوارگز ار پہاڑوں پر چڑ صناا ور دیگر مہمات سرانج م دینااس کامشخلہ تھا۔

20 یں صدی کے پہیے عشرے کے دوران وہ الیٹی، کینز ور عرب کے ٹین جے کے شمن میں ایک سند کے درجے کی حال تھی ۔ یہ ترم
علاقے اس وقت ترک سلطنت کا حصہ ہے جو موجودہ استنبول ٹامشر تی ہیں عواق ۔ جنوب ہیں موجودہ ٹی موجودہ ٹی اور اردن ۔ اور انجھاز کے
ترم ہنزیروں تک تکیلی ہوئی تھی۔ ترکی نے اندرون عرب کے بیشتر علاقے بذات خود فتح کئے تھے ۔ اگر چدال ملک کے زیادہ تر ہوگول کو وہ سدھ نہ
سکا تھ ۔ اس کے بہت ہے جنگ تھیجا ہے وہ ٹی بین کے لئے مشہور تھے ۔ وہ اپنے تکر انوب کے سرم نے اپنی گردئیں جھکا نے برآ ، دو فد تھے۔
سال صدی کے ابتدائی برسول کے دوران اہن سعود ۔ جو مابعد سعودی عرب بیکا بادش ہ بنا تھی ۔ استعمل بوتا تھی جو جیمول ہیں دہ ہے تھے اور
شروع کر دیا تھی ۔ اس کی سربر بنی ہیں بیڈو کے آ وردہ گرد قب کل (بیڈو ۔ بینا مان عرب قب کی استعمل بوتا تھی جو جیمول ہیں دہ ہے تھے اور
ض فر نہ دوشوں کی می زندگی بسر کرتے تھے ) کو زرگ عد قوں ہیں آ بود کیا گیا تھی۔ عرب کا بید صد بہلی جنگ حظیم کے دورن ٹی ۔ ای ۔ اور کی کیا قائی ذکر

عرصہ درازے اس کا دل اس سفر کے لئے مگل رہا تھ جو کہ ہے۔ نتہا مشکل ور قطرناک تھے۔ نومبر 1913 ویٹل وہ الیکزینڈریا چل آئی در ، بعد دمشق چل آئی۔

جوے مامٹی کھیں ۔ بیمبرے اس نے 1913 ورور 1914 و کے موسم مردار ورموسم بہار میں سرانی م دی تھیں۔

دمثل سے اچھی خبریں سننے میں آ رہی تھیں وروہ ہو نتی تھی کہ اب وہ مناسب لیے آن پہنچاتھ کہ وہ اپناطویل سفر سرانی م کی نسلوں سے آپاں میں جنگیں کرتے ہے آ رہے نتے نہوں نے یک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کرلیا تھا اوراب عظیم صحر کے مقد ہات پُرسکون اور پُرامن ہتے۔

اس يے 29 نوم رو اور يكا كرن

"اس سنر کو سطے کرنے سے اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور برس نہ ہوگا۔ اب ابن ال راشد کے دار انحکومت ہا۔ ال اور اس است سے آھے کا سنر مطے کرتے ہیں کوئی مشکل حاکل نتھی۔''

ېدار نجد کا د رانحکومت تھ جې رېرابن راشد کی وسطی عرب پړغیر لیکنی هکمرانی قائم تھی اورتز کول اور بن سعوو کے ساتھ دومستفل حالت جنگ جي تھا۔

ومثل کے مقام پر گرفروڈ بیل نے اپنے یادگارسفر کی تیاری سرانجام دی۔ اے تقریباً تمام ترسفرانج ٹی راہوں پر طے کرنا تھا۔اس نے 17 اونٹ فریدے۔ ان کی اوسط قیمت 13 پوئٹر ٹی اونٹ تھی۔ ان نے 50 پاؤنڈ کی اشیا ہے فورد ٹی فریدیں۔ 50 پوئٹر کے حربی کیڑے کے تھی کی ان نے 50 پاؤنڈ کی اشیا ہے فورد ٹی فریدیں۔ 50 پوئٹر کے حربی کی اس نے تھی کھی خریدے۔ اس نے 80 پوئٹر نفٹ سے ہمراہ دی کے ساوہ اس نے 200 پوئٹر کے ٹیٹر آف کریڈٹ کا بھی بندو بست کیا۔اس نے تھی کھی خریدے۔ اس نے 80 پوئٹر کے ٹیٹر آف کریڈٹ کا بھی بندو بست کیا۔اس نے

تنجد کے ایک تا جر کے تقاون سے اس کا ہندو بست کیا تھا تا کہ وہ ہا۔ ال بیل میر قم حاصل کرسکے۔ اس طرح اس کی مہم پر 600 سے زائد پونڈ خرج کی مورٹ سے ۔ یہ 1913 وکا دورتھ جبکہ 600 پونڈ ایک بڑی قم نصور کی جاتی تھی۔ وہ پہلے تن اپنے وسط خرج سے زائد فرج کرچکی تھی انہذا اس نے اپنے اگئے برس کی آمد نی اس مدیش خرج کی سیر قم اس کے جب نے اس کے بنگ کے کھائے بیس پہلے تی جمع کروا رکھی تھی۔ وہ اپنے سفر کے بارے بیس ایک کرائے کی افزاد مورکتی تھی اور اسے امریزی کی اس کر باک آمد نی سے وہ اپنی میں کے افزاد جست بخو لی وصول کرے گے۔ یہ درے بیس ایک کرائی کر سے دوا پی میں کے افزاد جست بخو لی وصول کرے گے۔

12 دسمبرکوا ہے دمشق میں کیکٹ ندار پارٹی دک گئے۔اس تقریب میں ال راشد کا یجنٹ بھی شریک ہواتھ جس نے دور دراز کے عدد ہو۔ال میں ہے آتا کا کوکا تکریز خواتون کے مجوز ہ دور ہے کی طورع دے دی تھی۔

لئین وه 6 ا تاریخ سے بل رواندند ہو تک کیونکہ س کا گائیڈ فتو بیاری کا شکار ہو کیا تھا۔ سے نامید کڈنے آ ن گھیراتھ۔ البذااسے اپنے س گائیڈ کی ہمرائی کے بغیر ہی یازم سفر ہونا پڑااوروواس امر سے از حد ما یوس ہوئی۔

اس نے اپنے سفر کود و مراحل ہیں ہے کرنے کی منصوبہ بندی سرانب م وی۔ پہلہ مرصدشای محرا کی سیاحت سرانب م دینے سے تنصل تق میرسیاحت اس نے آٹار قدیمہ کے کنانے نظر کے تحت سرانب م دینے تھی کیونکہ و وہازنطین کے کھنڈ رات کی تحقیق سرانب م وینا ہیا جی تھی۔

سرد بوں کے وسط میں شامی محر کی رہ تیں سر در تھیں اور معراد صند ہے بھی بھر پورتنی ۔اس دور۔ن شنڈی پارٹیں بھی برسیں اور جیز ہو سمیں مجمی چلیں ۔اونٹ بھی کچیز میں ڈکمگاتے رہے اور جہ عت کا ہرا کیے قر دند مسرف کیلہ ہو گیے تھ بلکہاس کی ہڈیوں تک سردی دیشنس پھی تھی ۔ اس

کیکن سردترین را نؤ ر کے باوجود بھی صحرا کے دن حیران کن تھے۔ مقد سر پر

اس نے قریر کیا کہ ۔

" فی موثی اور تنها کی کا پرده ہمارے اردگرد کیک نقاب کی طرح بھیرا ہو تھ اور سفر کے طویل دوراہیے طے کرنے کے صاوہ ہمارے باس اور کوئی کا مرنے کونے تھا۔"

ا پٹے سفر کے 17 ویں روز وہ طرب چروا ہوں کے ایک کیمپ تک جا پٹیجے تھے جوجبل ڈروز کی پہاڑیوں ہے آئے تھے۔ کی بیک عرب ن کے قافلے کی جانب بزھے اور ان پر گوہوں برسائے نگے۔ اگر چدان کی گوہوں ہو کی فائز ثابت ہوئے لیکن بیدا یک نوفناک لورق سانہوں نے تنل کے قافلے کو گھیرے بھی سے میاا وراس کو فیرسلم کر دیا۔ بیدا یک خوفناک مرحذ تھا اور کر ٹروڈ نئل نے سوچا کہ کھیں شتم ہو چکا تھ لیکن وہ پُرسکون نداز میں ایٹ اونٹ پر جیمٹی رہی اور تماشر دیمجمتی رہی۔

ال دور ن شخ بھی آن ہینچے تھے۔وہ اپنے کمپ سید آئے تھے وروہ علی اور محمد کوج نے تھے۔ یہ دونوں اس کے گائیڈ تھے۔لہذا معاملہ سمجھ چکا تھا! وران ہو کول کوان کا چین ہوااسلی بھی واپس کر دیا گیا تھا۔

ان وحشی چروا ہوں سے نبوت حاصل کرنے کے بعدوہ دوبارہ عارم سفر ہوئے۔کرمس کے روز وہ برقا کے قدیم قلعے تک بھی تھے۔ ایک بازنطینی چوک اس قلعے کوصد یوں سے کس یور لی نے نہیں دیکھ تھا۔ اس شلع بیں اپٹی آٹا رقد پریہ سے متعلق سرگر میال سرانجام دینے کے بعد محرفروڈ نتل دوبارہ مشرق کی جانب رواند ہوئی اوری ن جا پٹی جہال پرفتو بھی اس سے آن ملا میں وہ ٹائیف کٹرسے روبصحت ہوچکا تھا۔ اب میرقافلہ جنوب کی جانب دیفذ کی طرف ہو ہ رہا تھا جوعر بیدیا وسطی حصہ تھ اور میرعرب لوگوں کا سرچشمہ کہرتا تھا۔ میدعد قد ریت کی پہاڑیوں پرشتمل تھے۔اس علاقے میں دریا بھی موجود ہتھے جن میں سال میں بھی بھی رای پانی بہتا تھا۔

جنوری 1914 ویس جب گرفروڈ بنل نیفڈ میں داخل ہوئی اس وقت اس عالہ نے میں موسم بہار سے جوہن پرتھے۔علاقے میں سبز ہاور پھوں کا رائ تھے۔لہذا اونٹوں نے پیٹ بھر کر را تب کھایا۔ وہ چلتے جاتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے جاتے تھے۔لہذا سفر کی رفن رسست پڑ چک تھی۔ یہ صحرا یک ہان کی طرح تھے۔لہذا ونٹوں کو کھس اجازت فراہم کی گئی کہ وہ پنا پیٹ بخو نی بھریس تا کہ اس کے بعد آنے والے رتیا عداتے میں سفر طے کرنے کے لئے ان کی تو انا کی بحال رہے۔

کی روز تک سفر سے کرنے کے بعد 8 فرور کی کو وہ عربوں کی ایک آپود کی بیل پہنٹے چکے ہے۔ اس عداقے کے ہاشندول نے گرٹروڈ کی س سرزیٹن پر موجود گی پراعتر اش کیا کیونکہ اس سے بخل عرب کے اس جھے پر کسی بھی عیب ٹی نے قدم شدر کھے تھے۔ انہوں نے نتو کو یہ تجویز چیش کی کہ وہ مجمی ان کا ساتھ دے اور اس فہ تون اور اس کی جم عت کو ہدا ک کر کے اس کا سرزوسوں ن وٹ لیے جائے وراس مال نتیمت کوآپی چائے لیکن اس کے وفاد رگا ئیڈ نے ان کی اس مجمویز کونظرادیا اور بالآ خرعر ہوں نے آئیس اپنا سفر جاری رکھنے کی اج زے فراہم کردی۔ لیکن دیلڈ کے ویگر عرب اس کے ساتھ دب واحتر ام کے ساتھ ڈیش آئے گر چہ انہوں نے اس سے پہنچے کسی یور فی کوشد دیکھ تھے۔

ال ية ترييكياك.

#### "اصحراك إدب وآداب ببتريخ"

وہ بھڈ سے گزرتے ہوئے تھیم چٹانوں کے حامل ایک علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ بالآ فرسفر ملے کرتے ہوئے ہا۔ال جا پہنچ تھے۔ وہ اس مقام پر وکنچنے کی خواہش مند تھی۔ 25 فرور کی کواس کی بیخواہش پوری ہو چکی تھی۔

ہا۔ ال بیں اس کے ماتھ مردم ہری برتی گئی تھی۔ اس کا استقبار کرنا تو دور کی ہات تھی بلکداس مقام پراس کے دافعے پر پا بندی یا کند کردی گئی اوراس کواس شہر بیں داخل ہونے کی جازت فراہم کرنے ہے تکار کردیا گیا تھی بلکہ جنوب کی جانب سے اسے مزید مفرچاری رکھنے ہے بھی روک دیا گیا تھا۔ تھر این شار بیس موجود شرقی۔ وہ ہائی قبال کی بفاوت کھنے کی مہم پر نقل ہوا تھ۔ اسے عربین نائٹ طرز کے ایک کل بیس رکھا گیا تھا اور بیتھم دیا گیا تھا کہ وہ بغیرا جازت اس کیل سے روہ شاہو۔

جب اس نے 200 ہونڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کیش کروائے کی کوشش کی تو سے بتایا گیا کہ چونکدان کی ادائیگی، میر کے فز فجی نے کرتی تھی الیار کی دو ایس کی دو ایس کی دو ایس کی دو تھی اور کیک ماہ میر کے ہمر وہ گیا ہو تھی اور میک وہ تھی الیار کے ہمر وہ گیا ہو تھی اور میک وہ تھی الیار کے ہمر وہ گیا ہو تھی اور میک وہ تھی ان دونوں کی بارال بیں واپسی کی کوئی امیرز تھی۔

اس نے بے باک روبیا فقید کی اور ن کونٹی کے ساتھ بٹایا کہ وہ اگلے روز اس مقام سے کوچ کرنے کا را دہ رکھتی تھی۔ اس کے اس محل کی بدولت حسب خواہش نتائج برآ مدہوئے ۔ سروہ رکا خواجہ سر ایک فخض کے ہمراہ آن بہیا۔ ان کے ہمراہ میک میں 200 یونٹر کی رقم بھی موجود تھی اور اسے بیڈو یہ بھی سنائی گئی کہ وہ جب جا ہے اس مقام سے کوچ کر سکتی تھی۔ اس کو بیا جاذت بھی فر ہم کی تی کہ وہ جس فتم کی مجھی تصدور تارتا ہے ہتی تھی بخوش اتاریکتی تھی۔ رید بیک ایس معاملہ تھ جس کے خمن بیل عرب حساس واقع ہوئے تھے۔

سی میں وہ میں ہوتے ہے۔

پونکد اسے جنوب کی جو نب سفر منے کرنے ہے دوک ویا گیا تھی البند اس نے اپنے دونوں کا رخ شان اسٹرق کی جا ب سوز ویا اور بغد و

کے سے عارم سفر ہوئی۔ سے امیر تھی کہ اس کی میر ہے مد قات ہوئئی تھی جو سحر ایس خیر زن تھا۔ لیکن وہ اس سے ملاقات کرنے سے ناکام رہی۔

مزید پریشانی سے بہتے کیسے گرڑوؤ بتل نے ' رفیقوں' کی خدمات سے ستفاوہ حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ وہ ہوگ تھے بھان قبائل سے

مزید پریشانی سے بہتے کیسے گرڑوؤ بتل نے ' رفیقوں' کی خدمات سے ستفاوہ حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ وہ ہوگ تھے بھان قبائل سے

اس قان فلے شی شائل ہوئے تھے جن سے اہل آتا فلہ کی ملد قات و دران سفر ہوئی تھی۔ جب اس کی مداقات کی اور قبیط سے ہوئی ۔ تب ' رفیق' 'بطور

سفیر خدہ اس سرانبی م دیتے اور عام طور پران کے ساتھ و تشمی کی بجائے مہم ٹون جیسے سلوک روار کھا جاتا ہے جو اکا فیرتج پرشدہ قانون کی پرسداری کرتے تھے۔ کئی

سفیر خدہ سے سرانبی م دیتے اور عام طور پران کے ساتھ و تشمی کے انہ کی خونو ار وروشی قبید بھی اس غیرتج پرشدہ قانون کی پرسداری کرتے تھے۔ کئی

ایک مواقع الیے بھی بھی تی جب خطر تاک قبائل نے بیکٹش سرانبیا م دی کرٹروڈ بتل کے ' ارفیق' اس کے ساتھ و فا وار رہے اور انہوں نے گرٹروڈ بتل کا ساتھ نہ کو ہدک کر ہوڈ سے کا بال واسیاب لوٹ فیس لیکن ' رفیق' مصورا کے غیرتج بری قانون کے ساتھ و فا وار رہے اور انہوں نے گرٹروڈ بتل کا ساتھ نہ گھوڈ ۔ کیکن بافداد میں بے میکٹوم ہوا کہ وہاں پر بین انور ورائے نہ تھا۔

میں بافداد میں بند اور انہوں نے میں مسلم کو انہوں کے نہوں کے میں بھوڈ ۔ کیکن بافداد میں بھوٹر کے بیکٹور کی ان کی دوال

تاہم وہ بحفاظت 29 مارچ کو بغداد پہنے چکی تھی۔ جہاں پر اس تاریخی سفر کے فہتے پر اس کا واہب شاستقبار کیا گہا تھا۔ تب اس نے والہی کا سفرش کی سحر تاوشش کا '' خاز کیا۔ وہ پاس بیرہ کے کھنڈرات ہے بھی گزری ''بحف ظت اور ہا آس فی '' جبیں کہ اس نے وبحد تحریر کیا ہے وہ اس نے مجرا کے تمام تر ان کنووں کو نقشے پر اس کا سفر گرچہ یک بہت بڑی مہم تھی لیکن اس کے ساتھ وہ نتہا فی سعنو وہ فی سفر بھی فابت ہوا۔ اس نے سحرا کے تمام تر ان کنووں کو نقشے پر دکھ یا جو کہ اس ہے وہشتر کی کے جوروم پالی بیراور دکھ یا جو کہ اس ہے وہشتر کی کے جوروم پالی بیراور اس سے معلق ہوں ہے اس نے قبائل کے بارے بیس جو معلومات وہ اطلاعات 1917 واور 1918 وی ارٹس کی مہمات کے دور من اس کے لئے گر س قدر فاجر ہوئی تھیں۔

گرٹروڈ نے اپنی ہاتی ہندہ زندگی عرب و نیا کے بئے وقف کر دی تھی۔ بیاس کی ان تھک کا وثن تھی جس کے طفیل امیر فیصل (191 و بیل عراق کا ہو وثناہ بناتھ وراس کی تھر اٹی کے بند کی برسوں میں وہ اس کے تخت کے بیچھے ایک بھر پورٹوٹ تھی۔ وہ اس ملک کوچھوڑ نے پرآ ہا دہ نہتھی کیونکہ وہ اس ملک کوچھوڑ نے پرآ ہا دہ نہتھی کیونکہ وہ اس ملک کوچھوڑ نے پرآ ہا دہ نہتھی کیونکہ وہ اس ملک کے جھوڑ نے پرآ ہا دہ نہتھی کیونکہ وہ اس ملک کے جاتر کی جاتر تھی۔ البندا اس نے بغداو میں ٹو ادرات کے اعزازی ڈائز بکٹر کا عبدہ سنجال لیا اوراس نے بغداد کے بیٹ کھر کی بنیاد کے بیٹ کھر کا بڑھ حصاس کے نام کے ساتھ منسوب کیا گی تھا۔

ساب ساں کے محنت طلب کام نے اسے تو ڑپھوڑ کرر کھوریا تھا۔ اس نے بغیر وہیں جوں کی 1926 وکووفات پائی ورو ہیں پرونن ہوگی۔



# جنگل میں ہسپتال کا قیام

1905ء کے موسم نزر ل میں ایک روز اہر بٹ شوٹور کیا او نبی لمب صحت مند 31 ہوں ہون جوسٹراس بورگ کے دین کا کی کا پہلے قد ورمق می جرج کا نشظم بھی تھ اس نے فرانسیں مشتری سوس نئی کا ایک رسا ہے بیزے ٹی یا اوراس کی ورق کر دانی شروع کردی۔ جدی اس کی توجہ ایک آرٹیل کی جو نب مرکوز ہوگئی۔ اس آرٹیل میں غربت اور بیاری کی وہ قابل رہم صورت جال ہیں می گئی جس کا شکار مغربی افریق مسلود بھی اور کئی مقالی باشدے اس وقت تھے۔ بہت سے فریق شکرت میں جو نبیر تھی ہو جو کرتم سود جنگوں ہیں و قع تھیں اور کئی مفریق ایسے بھی تھے جن کے پاس مرجبی نے کا کوئی آ مراز تھا۔ ان کو افتہ نی گئیل خور کے میمرشی وروہ اکٹر دویا تھی دن فاقے کی جات ہیں گڑا ارتے پر مجبور تھے۔ ان بیس کھ نے کہ بیس میں اور جو ان جس کو جو دور تھیں گڑا ارتے پر مجبور تھے۔ ان جس کا دی کہ میں میں موجوں کی بیار بیس کو ان کا دی کی کہ سال میں مدھے۔ اس آرٹیل میں اور جو ان کی بیاریاں مرفہ رست تھیں۔ ہرسال ہزروں افریق جنگوں ہیں موجوں کا شکار ہوجاتے تھے۔ ان کا کوئی کہ سال جار اس آرٹیل میں اور جو ان

ہے آرٹیل پڑھ کرشوٹرزگواز صدد کھ ہو۔ جب وہ پچرتی اس وقت اس کے دالدین نے سے گھڑ زیج میں واقع و بہات کے بیک اسکول میں داخل کر دادیا تھ۔ یہ سکول مونسٹر و دی میں واقع تھے۔ اس کا داخل کر دادیا تھ۔ یہ سکول مونسٹر و دی میں واقع تھے۔ اس کا میٹیجہ یہ نگاہ کہ استحالی ہے تھے۔ اس کا میٹر میں اینٹر کی عمر میں ہی غربیوں کے ساتھ مئیہ کی ہدردی ہیدا ہوگئ تھی۔ حرصہ در زیسے اس کے شدریہ خواہش کیل رہی تھی کہ وہ مفرورت مند ہوگوں کی امداد کن خطوط پر مفرورت مند ہوگوں کی امداد کن خطوط پر امرانی م دے۔ اس نے جول ہی بیار کی امداد کن خطوط پر امرانی م دے۔ اس نے جول ہی بیار اس نے بیسوج کہ ۔

" يرمر ك ليّ الك انته كي نادر موقع ب."

لبند اس نے یہ فیصد کیا کہ وہ اس آرنگل کے تحت کی گئی ورخواست کے جو ب میں اپنی خدمات بھور طبی مشتری ٹیٹی کرےگا۔
شوٹور نے فوری طور پر ہمین پر سن کوا پیٹے منصوبے ہے آگاہ کیا۔ وہ اس ابنے نبورٹی کے ایک پر و فیسر کی صاحبز اوری تھی۔ وہ ہمیان پر سابا سے
مجبت کر تاتھ ور اس کی محبت میں اس قدر کر تی رتھ کہ اس ہے شاوی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دے بتایا کہ وہ اپنی جیب سے فر جسیسی مشن آشیشن پر ایک
ہمیتال قائم کرنا چاہتا تھے جو کسیار بین میں واقع تھے۔
ہمیتال قائم کرنا چاہتا تھے جو کسیار بین میں واقع تھے۔
ہمیتال قائم کرنا چاہتا تھے جو کسیار بین میں وہ اس کی بات بن کراز صرخوش ہوئی کیکن اس نے کہا کہ۔
ہمیتال جو بذرت خودا کیک فرائ کی بات بن کراز صرخوش ہوئی کیکن اس نے کہا کہ۔
ہمیتال دیا تھے جو اے دیا کہ جو میدان کا کیا تھے بھی تھا تھیں ہے۔ مترہیں ایک بھی مشتری بنتے سے پیشتر ایک ڈاکٹر بننا ہوگا۔''
الریٹ شوٹور نے جواب دیا کہ ۔

" بيس جا متا بهور اوريجي سب بي ميس كرنا بهي جيرتنا بهول"

وه پہلے ہی تین ڈ کر ہول کا صال تھا۔ فلف نہ ہی تعلیم ورموسیقی۔

جیلن نے ان مشکارت اور قربانیوں کا ذکر بھی کیا جوا ہے دی تخصیں اور جنب اس نے بیدد یکھا کرشوٹزر اپنے وارے پر مضبوطی سے قائم تھا حب اس نے انتہ کی ٹرمی کے ساتھ کہا کہ:۔

"درست ہے، لبرٹ مناسب مجھوتو میں تہر میں تہر میں مددس نجام دوں گی جگرتم مناسب مجھوتو میں تہر، رے ساتھ افریقہ جانے پہلی تیار ہوں۔"

چند ہفتوں بعد شونزر نے طب کے میدن بیل تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سے کر ہو گھر کے نتظم اور ویٹی کا لیے کے پر ٹیل کے عبد ہے پر بھی اپٹی خد ہات کی بجا آ، دری جاری رکھی۔ اس کے عدادہ اس نے موسیق ورتصنیف کے ذریعے بھی قم اسمنی کرنی شروع کر دی تاکہ مشنری کے کام کے ستے بچھ رقم اس انداز ہو سکے۔ وہ ایک ایسا مختص تف جو کئی ، یک خوبیوں اور ذہ نتوں کا حاص تھا۔ وہ کئی ایک تقریبات کے موقع برآ رکن بھی بچ تا تھا۔ اس نے تین کتب بھی تحریکیں۔ اس نے موسیق کی کتاب بھی تحریکر نی شردع کی۔

چے برک کے طویل عرصے تک شوٹز رنے مرف طب کے میدان بٹل تعلیم حاصل کرتا رہ بلکہ مختلف ذرائع سے قم کہ کرپس ند ذبھی کرتا رہا۔ طبی تعلیم حاصل کرنا اس کے لئے آس ان کام نہ تق اور نبی کلاس کے اکونٹام پروہ اکثر ، یوسی کا شکار ہوج تا تف کیے کرتے ہوئے اس مید ن بٹس بھی ڈگری حاصل کر ل سیاس کی چونٹی ڈگری نٹی اب وہ ایک سند یوفت ڈ کٹر تھی اور مرجن بھی تف اس وقت اس کی ممر 36 بریں نٹی ۔

جوں بی اس نے طب کی تعلیم وٹر بیت کمل کے شونزراس وقت تک کافی رقم جن کر چکاتھ ۔ اس نے پیم ہم کی تیاری کا آغاز کیا۔ اس نے کہا کہ ۔

"میں نے مختلف کمیٹیل کوں سے ان اشیاء کی فہرست مرتب کی تھی جو مجھے درکا رقیس میں روز اندان اشیاء کی فریدا ری کے لئے نگل جا تا تھ ودکان دوکان کچرتا تھ خریدا ری مرنجام دیتا تھ حسب کتاب اور ڈیلیور کی لوٹ کی پڑتا رکزتا تھا۔ اس کے عل وہ بیس دیگر مورکی سرائب موجی بیس بھی معروف رہت تھا۔"

ان امور کی سرانعام وہی ہیں ہیل کین نے اس کی معاونت سرانع م دی تھی۔

شوٹزر نے جب اپنے مشندواروں اور احباب کو بیا بتا یا کہ وہ بطور طبی مشنری مطرقی افریقتہ بیں خدمات سرانجام دینا جاہتا تھا تو اس کے بہت سے رشند دارا دراحباب خوف و ہراس کاشکار ہو گئے اورائے تلقین کرنے لگے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آج ئے۔

اس کے دشتہ داراور حباب اسے فی طب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ۔

" تم پنی ذیا تنوی کوف کع کرو می بطور موسیقا را یک بہترین کیریئر سے محروم ہوجاؤے اور تم بالآ فرجنگل میں دفن ا جوجاؤ کے ۔" اب جبکہ ٹوئز رہبت آ کے نکل چکا تھا لبذا اس کے گی دوستوں نے اپنارویہ تبدیل کر ساتھا وربہت سے دوستوں نے اس کے محوز وہسپتال کیسے اے مالی امداد سے بھی نواز اتھا۔

شونزر کے پاس بہپتال کی تغیر کیسے معقول رقم بہت ہو چکی تھی۔ وہ بہتال تغیر کرنے کے علدوہ پیجھ عرصہ تک سے بخو بی چاہی سکتا تھ۔
جب اس کی تیاریاں تقریباً کمل ہو گئیں تب اسرے شونز راور ہیلن برسلانے شادی کر لی اور فروری 1913ء کو وہ مغرلی افریقہ کی ج نب اپنے بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ اس کے ہمراہ اور پرت کے 70 صندوق تھے ،ورکی ہز ریایت پونڈ کا سونا بھی موجود تھا۔ دویاہ بحدوہ پورٹ کیفل پانچ کے تھے۔ اس مقدم پر کری نا تا بل برد شت تھی۔ یہاں پر انہیں دریائے میدو ہیں سفر طے کرنا تھا اور اب رین پہنچنا تھا۔ اس سفر کے دوراان انہوں نے جنگول ہیں ہے بھی گزرنا تھا۔

شونزرنے سوچ کد۔

" ہے کیں ملک ہے۔ ورفت ہی درفت ہرجانب درفت ہی درفت اگر بہال پراتی زیادہ بہاریال ہیں آواس میں جبر من ہوئے وال کوئی ہات ٹیس ہے۔"

لمبورین جی موجود مشنر بور نے ان کا و بہ نداشتغبال کیا ور ن کی رہائش کیلئے لکڑی کا ایک بنگلہ بھی فراہم کر دیا۔ شوٹزر وراس کی بیوی نے اس بنگلے کوایک ڈیپنسری میں تبدیل کرایے تھا۔ بذات خودوہ ایک دومری رہائش گاہ میں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے ہپتال کی تغییر تک اس رہائش گاہ جی رہائش اختیار کرنی تھی۔ بید ہائش گاہ دریا کے قریب واقع تھی۔

" میں کس قدرخوش ہوں ہمام ترخاطت کے یا وجود بھی میں نے اپنے منصوب پھنل درآ مدکونیٹی بنایا ہے اور یہاں پر ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے تیم ہوں"

شونزرکی مشکلات پیچید و ترخیس۔اس کی دید بیٹنی کہاس ہے مریض انہز کی جائل تضاور نہیں رندگی گز رنے کے ہارے بیس کی مجمی چیز نہیں بنائی گئی تھی۔شونزر کے بنئے بیام انہز کی مشکل ہوتا تھا۔ وربہتی بھی رناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو سمجھ سکے کہاس نے انہیں جو ادویات دی تھیں ان کو کس طرح دستنہ س کرنا تھا۔اکٹر مریض اس کریم کو کھا جاتے تھے جو وہ نہیں ان کی جد پرلگانے کے لئے ویتا تھا اور جوسفوف

ان کو کھی نے کمینے ویتا تھااس کوجید میرل لیتے تھے۔

شونزر کی بہتستی تھی کہ وہ مق می افریق زبانوں ہے بابلہ تھ ۔ لیکن جددی اس کا بیستلہ بھی طل ہو گیا۔ ایک روز ایک افریقی لڑکا جس کا نام جوزف تھ وہ اس کے پاس آیا ۔ وہ فر الیسی بھی بول سکتا تھا اور فریق مقد می زبانیں بھی بول سکتا تھا ۔ اس نے بطور تر جمان پٹی خدمات پٹی کر دیں۔ جوزف نے فہانت اور گئن کا مظاہرہ کیا اور وہ کی ایک محاظ ہے اس کے لئے انہائی سود مند ٹابت ہو۔ ہر بیک مریض کے محالے نے کے بعد ڈاکٹر ایک پر بی اس کے گئے بیس مظام بیا۔ اس پر بی پرفرانسی زبان بیس اس کا نام ۔ اس کی بیاری کی لوعیت ۔ اور تجویر کر وہ عماج ورج ہوتا تھ۔ مریض اس کے بعد جوزف کے باس جو برکا تھا۔

جوزف اس قدر تنتی تف که شونزر نے پر فیصد کیا کہ وہ اس کی خدمات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ ماسل کرے گا۔ اس نے جوزف کو بتد کی طبی اہداد ور دویات کی تربیت فراہم کی اور اسے مرد، نیزن کے عہدے پر فائز کر دیا اور پجھ ہی عرصہ بعداس نے آپریشن کے دوران بھی شونزر کی ہدوسرانج موجی شروع کردی۔ جین بھی آپریشن کے دور من شونزر کی مدوسرانجام دین تھی۔

چونکہ بنگلے میں آپریشن تھیٹر کے بنے کوئی کمرہ موجودنہ فی لہذا تم م آپریشن تھلی فیف میں کئے جاتے ہتے۔ شونزرجو کہ کیک ماہر سرجن تھی بہت سے آپریشن سرانب م دیتا تھ حال فکہ کئی آپریشن ویچید ولوعیت کے حال ہوتے تھے۔ افریقی لوگوں نے آپریشن کیلئے ہے ہوش ہونے کے بارے میں نہیں سنا تھالہذا شونزرکوشطرہ تھا کہ کہیں وہ ہے ہوش ہونے کے عمل سے خوفز دہ ند ہوجا کیں۔لہذا وہ انہیں ہے ہوش کرنے ہے بیشتر تمام تر تفصید سے سے آگاہ کردیتا تھا کہ جب ب ن کے چبرے پر مسک ڈیل جائے گالوین کے ساتھ کیا دقوع پذیر ہوگا۔ وہ ان کو تجھاتے ہوئے کہتا تھا کہ ۔

"ابتم ڈروئیں تم جب بیدار ہو کے توجہیں کوئی وردمسوں نہیں ہوگا۔"

جب افریقی آپریش کے سے آتے تھے اور جب یہ مسول کرتے تھے کہ ان کی در دھیقت میں رفع ہو چکی تھی تو وہ بہت فوق ہوتے تھے۔
وہ یہ کھنے تھے کہ شوٹزر کی تتم کا جادو گرتی ۔ شاہد ایک دیوٹا تھ ۔ اس کے عل وہ کون شخص یہ تھ جو رہے جبران کن کارٹا ہے سر بنجام دے سکتا تھا؟
تشکر کے جذب سے مفعوب مریش اپنے دوستوں اور رشنے داروں کو بتاتے تھے کہ شئے سفید فام ڈ اکٹر کے ہاتھ میں کس فقر رشفاتھی جوان ہوگوں کی خدمت کے لئے آیا تھ ۔ انہیں بیمار ہوں سے نجات دالانے کے لئے آیا تھا۔ آپریشن سے تبل ہو جو گن ن کے فرد کی انتہا کی جیران کن امر تھا۔
مقدمت کے لئے آیا تھی ۔ انہیں بیمار بول سے نجات دالانے کے لئے آیا تھا۔ آپریشن سے تبل ہو جو گن ن کے فرد کیک انتہا کی جیران کن امر تھا۔
ایک افریق لڑکی نے آپریشن سے فار شح ہونے کے بعد کہا کہ ۔۔

"جب سے اوگا نگا(ڈاکٹر) یہاں آیا ہے جیران کن یہ تیں منظرعام پر آرنی ہیں ہیںے وہ نیار ہوگول کو ہرڈ الناہے مجمر ان کاعلین کرتاہے اوراس کے بعدوہ انہیں دوبارہ بیدار کردیتا ہے "۔

شونزر کی شہرت اب دوروور تک بھیل چکی اوراس کے پاس دوردر زے علاقوں ہے بھی مریض عدی کی غرض ہے آئے گئے تھے۔ مریش 200 میل کا سفر طے کرتے اس کے پاس آئے تھے، وربیسب پھی چند ، فدرا ندروتو کا پذیر ہواتھ ۔ شونز را یک دن بس کی سومریعنوں کا معا مُند ہر نجام دیٹا تف اوراس نے ان سے بھی ایک بیبہ بھی وصول نہ کیا تھا۔

وہ ان کویٹا تا تھا کہ ۔

## " بھے کی رقم کی ضرورت نیں ہے۔ اگرتم میراشکر بیادا کرناچ ہے ہو تب یک روزتم میری معاونت سرانجام دے سکتے ہو"

شوزر میج سومرے سے لے کررات میئے تک کام جمل معمروف رہتا تھے۔ مریضوں کی تبدیے دورین جوتھوڑ ابہت وقندا ہے میسر آتا تھا اس وقفے کے دوران وہ اپنے نئے ہمپتال کی تغییر کی منصوبہ بندی سرانب مردیتا تھے۔ وفا دار جوزف کے تعاون سے اس نے نم آ مجمر یورجنگل کا کافی زیادہ حصہ صاف کر میا تھا۔

ہیلن جیران تھی کہاس کا خاوند کنتی دیریام کے اس بو جھ کواٹھ پائے گا۔ کیونکہ آب وہوا بھی غیر صحت مند ، نتھی اور وہ اکثر ، سے تلقین کرتی رہتی تھی کہ وہ پچھ دیر کیلئے آ رام بھی کریا کرے۔وہ کہ کرتی تھی کہ ۔

"الرقم ای شدت کے ساتھ کام کرتے رہے تو تم بذات خود بیار پڑ جاؤ کے"

شوارز بہتے ہوئے جواب بیس کہا کرتا تھ کہ:۔

" تنب بیں اپنے نئے ہیں ایک مریض بن جاؤں گا اور تم میری بین رواری کروگی۔"

کوئی چیز مجی اسے اس کے کام سے شدروک کے۔

جب ہیںتاں کے لئے جگہ تیار ہوگئی تب شوزز ورجوزف نے ان درختق کوکا ٹناشروع کیا جن کو وہ جکہ معاف کرنے کی غرض ہے کر تھے۔اس کے بعدانہوں نے جھونپڑیوں کی تغییر کا کا مہشروع کر دیا۔

کی ، ہ تک تھی جوزف ہی شوٹزر کی مدد کرتا رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے وہ مریش بھی آئے شروع ہوگئے جو محمت یاب ہو بچکے تنے اور ڈ کٹر کے نتیائی مفکور نتے۔ انہوں نے بھی اپنی خد ہت ڈیش کر دیں۔ وہ کائی زیادہ تعدادیس رضا کار۔ شطور پراپلی خد ہت کی سرانب م دہی کے لئے آن کینچے تنے۔

ان كا كهنا تما كدنيه

"آپ نے ہماری مددکی ابہم آپ کی مددکر ٹاچاہے ہیں"

الإزاانهور في محملتمير في مراحل بين باتحد بنانا شروع كرويه

اگر چەصورت مار تنفی تقی تیکن ، س کے باوجود بھی ہمپتال کی تغییر کا کام اخبہ کی تیزی کے ساتھ اپنی تکییل کے مراحل طے کر رہا تھ۔
لہدرین میں اپنے تیام کے پہلے سہل کے دورین شوٹرز بہترین جھونپڑیاں کثیر تعداد میں تیار کر چکا تھا۔ جو استعمال کے لئے تیار تھیں۔ ان میں مریفنول کینے ایک دروتھی ۔ ایک کر ہانتھا رگاہ تھ ۔ ایک کر ہ جوزف کیلئے تخصوص تھا اور سب سے بڑے ایک دروتھی۔ ایک کر ہ جوزف کیلئے تخصوص تھا اور سب سے بڑے کراورمب سے اہم یہ کہ ایک آپیشن تھیٹر بھی تھی۔ بیمب بچھ شوٹر دنے اسپنے ہاتھوں کے ساتھ تھیر کیا تھا۔

شوٹرز نے اب بنگلہ بھی تچوڑ و یہ تھ اور دریا کے نز دیک اپنی رہائش گا ہ بھی تچھوڑ دی تھی اور نی جگہ پرشتل ہو چکا تھ۔ پھھ عرصے کے بعداس نے مزید جمونپر ایاں تغییر کرتے ہوئے اپنے ہمیتن کو دسعت عطا کر دی تھی۔ جوں جوں ہمیتال دسعت اختیار کرتا کیا اور مریضوں کی تعداد جس بھی مد اضافہ ہوتا چیا گیا توں توں توں شوٹرز کومزید معاونین کی ضرورت کا حساس بڑھتا چیا گیا۔ لہٰنداس نے یا تعداد فرایق مردوں اورعورتوں کوتر ہیت فراہم کی۔اس نے جوزف کو پہنے ای تربیت دے رکھی تھی۔اس نے ان موکول کو بطور نرس خد مات سرانبی م دینے کیئے تی رکر ہی تھا۔

مزید تین برس تک شوٹرز نے جنگل میں ہی اپنے کام کو جاری رکھا۔ وہ افریقی عوام کے مصائب کا فیا تمہ کرتا اور لوگوں کی رندگیاں ہیا تا رہا۔ تب 1917ء میں ایک سنحہ فوٹر سے کیا۔ یہ پہلی جنگ تنظیم کا تیسر اس تقااور شوٹز رفر بسیسی حدود میں ایک جرمن تومیت کا حال شخص تھ فرانسیسی حکومت نے ہے۔ جا تک فرانس طلب کراپر تھا تا کہ سے زیر تیمرانی رکھا جائے۔

یوجھل دلّٰ کے ساتھ شوٹرز اوراس کی بیوی نے اپنے ہمیتال کو بند کیا ۔ اپنے سریضوں کوخدا حافظ کہ اور دریا کی جانب چل دیے۔ جو نہی ان کا سٹمیر رورند ہوں و دافریقی جوازے خدا حافظ کہنے کے لئے آئے تھے دھاڑیں مارکررونے لگے۔ معالم نے ملک

''اوگا 'گا(ڈ، کٹر)ہماری جانب واپس وٹ آؤ آپ واپس کے 'کیا آپ واپس ٹیس آ کیں گے؟' شوٹرزئیس جانیا تھ کے منتقش کیا کروٹ لیتا تھ اس نے اواس کے ساتھ باتھ بلاتے ہوئے اُنٹیں خدا حافظ کہا لیکن ان کے ساتھ کو کی وعدہ نہ کیا۔

شونزرکوئنس ایک مخترے دوراہے کیسے زیر تھر کی رکھ کی لیکن کی سیک ناگر ہز وجوہات کی بنا پر دہ پی ٹی برس بعدلہ ہورین و ہیں آنے کے قائل ہو ۔ پی واپس پر سے اپنے ہمیتال عملی طور پر تناہ شدہ صالت بیس منا۔

ليكن افريتى ، سند بحول نديائة شقد و وجد نے سلك كه -

"اوكانكا( دُاكثر ) وايس آهي ہے. وگانگاويس آهميا ہے"

اس کے وہیں سے کی خبر جنگل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی مریض بھی آئے شروع ہو سکتے ۔ مریض جوتی در جوتی آئے <u>گئے تھے۔</u> ان میں وہ ہوگ بھی شامل تھے جوموت کی وہلیز تک جا پہنچے تھے۔

شونزر نے وفریقیوں کی مدد اور اندون سے فوری طور پر ہیتیں کی تقبیر کو بیحال کرنے کے کام کا آغاز کیا اور چند ہاو بعد ہیتیال دو ہارہ پورے ذورشور کے ساتھوا پی خد مات سرانم موسے رہاتھا۔

میجه عرصه بعد شونز دنے یک اور مقام پرنی کشادہ وربہت بہترین ہیت لغیر کررہا۔

1952ء بیں اسے، نسانیت کی خدمت کے صلے بیں ٹوبل پرائز سے لوازا کی اوروہ 1965ء بیں اپی وفات تک وہیں پرا ہے کام بیس مصروف رہاتھ۔اے مہارین میں فن کیا تھا۔



### ايدان تامي جنگي جهاز

اگست 1914 ویس جنگ کے شعلے بھڑ کئے کے ایک یا دوہفتوں بعد جرئن بحربیا ورتبی رتی جہاز سیون سیز سے فائب ہو چکے تھے۔ بیدائل نیوک کا کمال تھ جوان دنوں اپنے جو بن پرتھی۔اس میں بحری اصد حات سرانب م دک گئے تھیں اور اس کی رقتار ور کولہ ہاری کی صد حیت بڑھانے کی جانب خصوصی توجہ دک گئے تھی۔

رائل نیوی کوشانی سمندر (جنگ سے پیشتر اکثر نقشوں میں جرمن سمندر قاہر کیا جا تاتھ) پر دسترس حاصل تھی۔اس نے جرمن کے بحری جنگی جب زوں ''اور' برسلا'' کوجان بی کر بھا گئے پرمجبور کرویا تھ۔

محض مغربی بحراوتی نوس اورجنو لی بحرانکا بل بیس دشمن کی بحری قومت کویاش بیش کرناممکن شد ہوا تھا۔

"ایدن "ایمین " 3,593 ٹن دزنی جو زفتا ۔ اس پر 4.1 اٹنی دہانے کی 12 ٹوٹی نصب تھیں۔ اس جو زکی کمن کینیٹن دون مر کے میروشی جس کے ہارے میں مشہور تفاکہ دوہ کیک انگریز مال کا بیٹا تھا اور اس نے کیک انگریز گورت سے شادی کررکی تھی۔ آئے والے ہفتوں میں اس نے جہاز کی قیادت اس خوبی سے سرائب موی کدرائل نیوی میں اس کی تعریف و تو صیف کے چرہے عام ہوئے۔

چے بہتوں تک 'اید ن' اوراس کی کارگزاری آنکھول ہے اوجھل رہی جی کہ وہ اچا تک طبیح بنگاں بیں رونما ہوا۔ اسٹور ہے مدے ہوئے
کی ایک جب زائلف مقدہ ت کی جانب روانہ کئے گئے گئے لیکن' ایمیڈ ان' کے کہتان نے اپنی سید ٹی کے لئے زیادہ تر خصار ہال فلیمت پر کرنے کا
فیصلہ کی تقاریبی الی جہاز' چونٹو چارس' 6,500 ٹن ہندوستانی کوئلہ ہے جارہ تھا۔ بیکوئلہ' ایمیڈ ن' کے کام آیا۔ لیکن اس کو کیے کا معیار اتھی تھ جس کی
وجہ ہے اس کی رفن رمتا تر ہوئی۔ اس نے جن و بھراسٹوروں پر ابھنہ کیا وہ اس کے لئے خوش تھتی کا باعث انابت ہوئے۔

10 اور 4. متمبر 1914 مے درمیان' ایمڈن' نے سات تنجارتی جہاز وں کا پیچھا کیا۔ ال بیل ہے چھاکوڈ بوریا ورا یک جہاز کو قابوکر لیا۔'' ایمڈن'' کا فرسٹ کیفٹینٹ میوک تھا۔

ہرنی کا ررو کی کے بعد 'اہیڈ ن' عائب ہوج تا تھا۔ جا رروز بعد ہر یک برطانوی اورانتی وی تجارتی جہاز جری ہند کے ٹال جے میں بو توسمندر کی تہدیش ڈوب چکاتھ ہو پھر بندرگاہ پر کھڑ تھ تا کہا ہے سمندر کی تہدیش نہ پہنچا دیوجائے۔

"ایمڈن" کوشاں اسٹر تی میں اور انہاں جاری رکھیں اور اس نے اپنی تو پوں کا رخ مدراس کے آکل ٹینکوں کی جانب موڈ دیا۔ رات کو اچا تک مملائے ور ہوکر تیل کونڈر" تش کر دیا، ورشہر پر بھی کو لے برسائے جس سے شہر کی آبادی ہراس ل ہوگئی۔ اس صدھ سے سنجھنے کے فور أبعد مقامی ساحل کی تو پیل بھی حرکت ہیں آگئیں اور 'ایمڈن' پر آگ اگئے لگئیں کیکن وہ جلد ہی غائب ہوج انے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ کیپٹن ووان مگر نے "ایمڈن" کوشاں اسٹر تی سمت کی جانب گامزان ہونے کا تھم دیا۔ وہ میتا تر دنیا جا بتنا تھ کہ وہ کلکتہ کی جانب بردھ رہ تھ تا کہ دشمن کومز بدنتھ ان سے دو

ہے رکر سکے کیکن نظروں سے دورہوئے کے بعدال نے اپناداست تبدیل کرایااور جنوب کی جانب کارخ کیا دو میون کی شرقی بندرگاہ جائی ہیا۔
ان پو نیوں ٹی وشمن کے جہ زکی موجودگی ناصرف سیاسی اعتبار سے پریشان کن تھی بلکہ معاشی عقب رہے بھی پریشان کن تھی اور ہرایک برطانوی اوراتی دی بنگی جہ زوں کوجو بخر بندیا اس کے قرب وجو رہیں موجود سے چوکنا کرویا گیا تھا کہ وہ "ایمڈن" روکیں اوراس پر جمد آ ورہوں۔
کیمٹن وون مٹرکی پالیسی بیٹی کہ وہ ایک علاقے بھی لگا تار دوکارروائی سامرائی مٹیس ویٹا تھا۔ اس نے اسپینے شکار کی غل و حرکت سے پہر بور قائدہ تھا ہوتھ میں تھا۔ وہ دیگر مفید معنوب ت، تعاوی جنزوں کے ایک دوسرے کو بہتے گئے پیٹا بات سے حاصل کر بیٹا تھا۔ ایک برطانوی جہزیراہ راست "ایمڈن" کے ساتھ مواصلاتی را بھے جس رہا۔ وہ اس کی شنا شت سے بے فیر تھا اوراس سے وریا نشار کی جات سے بے فیر تھا اوراس سے وریا نشار کا جات کر دہاتھا کہ۔۔

#### " كياتهين" اليمذن" كيارے بيل كوئى خبر ٢٠٠٠

اوراس کےعلاوہ وہ جہاز رانی کے دیگر معامد منت کے ہارے ہیں بھی دریافت کرتار ہا۔اس کے فورابعد ہی اس برط نوی بھری جہاز کوقا ہو کر نبی کی اور غرق کردیا گیا۔

ہ و متبر کے ''فرک پانچ دلوں کے دوران' ایرڈن' نے بیلون کے جنوب میں چار جہاز وں کوفرق کر دیا تھا اور'' بورسک' ٹامی جہاز پر قبطنہ کرایے تھا۔ اس جہ زمیں 6,600 ٹن ویسٹس کوکلہ لدا ہو تھی۔ اس کے بعد شکر ''ایدڈن' کے پارے میں چھونہ سنا گیا۔ اس کے بعد 10 اکتو ہر کو وہ سیون سے 1000 میل دور لگ تھلگ واقع جزیرہ وڈیگوکا دشیا گئے چکا تھا۔ ال جزیرہ تک جنگ کی خبر تا صال نہ آئے پائی تھی۔ وہاں پر برط لوی دعایہ آ یا دگئی لیکن جرمنوں نے ان کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا۔ جن کہ جزیرے کی وہ صدموٹر کھی مرمت کر دی جو پکھ عرصہ سے مرمت طلب جلی آ رہی تھی اور تا کا رہ کھڑی تھی۔

20 کتوبرگو' ایمڈ ن' ایک مرتبہ پھر سرگرم جمل تھا اور کا میانی ہے دوجا رہور ہو تھا۔ اس نے اتحادیوں کے پانچ بھری تھی رتی جہاز و وہدے ہے اور ایک کو کئے کے جہاز پر قبضہ کرلیا تھا جو کولمبوا ور صدن کے ورمیان تنی رتی روٹ پر گامزان تھا۔ انہوں نے بروفت کو کئے کے جہاز پر قبضہ کیا تھا۔ کیونکدان کے جہاز پر قبضہ کرلیا تھا۔ کیونکدان کے جہاز کا ایندھن تھتم ہونے کے قریب تھا۔ کیونک وال مگر مشرق کی جانب آ بنائے ما کا کی جانب روانہ ہوچکا تھا۔

کی آبیک مقدمات پر بیرآ بنائے اتی تنگ تھی کہ جہاز رانی کا ممل مشکل دکھائی دیتا تھ بالنصوص راست کے وقت جہاز رانی ایک مشکل امر دکھائی دیتا تھا۔

''اہیڈ ن' جس وقت بندرگاہ کی جانب ہو حااس وقت اس پرسفید جھنڈ انہرار ہاتھ۔ بندرگاہ پر پہیے ہی گئی کیے جہاز کھڑے تھے۔ان میں ایک روی بلکا جہاز' 'زہم بیک' بھی شامل تھا۔

پائے صدگز کے قاصبے پر'' بیمڈن' نے مفید جھنڈ، تر ،اوراس پرجرمنی جھنڈا اہرا دیو گیا۔اس دوران اس نے روی جہاڑ کوتار پیڈو کا نشانہ ما ا

اس كے ساتھ حملية وربذات خود حصے كى زويس آئيں۔اس كے روكر دبارودى كوئے كرنے ليكے۔اس دوران بسنے روى جي زكوايك

اور تارپید و کا نشانہ بنایا۔ روی جہز" رہم چک" و وب چکاتھ جبکہ" ایمڈن" نے بہتمید آور کارخ کیا سیمد، یک فرانسیسی تبوہ کن جہار نے اس پر کیاتھا۔ اس کا نام" ایس کو بیٹ "تھا۔" ایمڈن" نے اپٹی پوری رفتار کے ساتھ آبنا کے بیل بھی گن شروع کر دیاورجدای وہ فرانسیسی جہز کی گڑتے ہے وورنکل چکاتھا۔

30 کتوبرکوائی نے 'بورسک' نامی جہاز پر قبضہ کرتے ہوئے کوئلہ حاصل کی اور کوکائی جزیروں کے ایک گروپ کی ج نب روانہ ہوا اور ان جزیروں کے مغرب میں جا پہنچ جیےا ب انڈونیٹی کہتے ہیں۔ یہ ب کا کیس اشیشن برہ نیہ کے کنٹرول میں تھے۔ کیٹن وون طراس کیبل اشیشن کو جاز' ویکھ جا کہ کہتے گار وہ رکھتا تھ تا کہ آسٹر بیب کے ساتھ مواصدا تی رابط تھ ہوجائے کیبل اشیشن کے پریٹر نے فوراً یہ پہنچا مویا کہ اکر کی جہاز' ویکھ گیا تھے۔ کیٹن وون طراس حقیقت سے بے جُرتھ کہ اس کا راستہ آسٹر بلیا تا کوہوجائے والے ٹرائسپورٹ بحری بیڑے نے کاٹ رکھ تھ جو آسٹر بیبی کے حفاظتی جہہ ڈ' مہور ن' ( کیٹن سور ) اور سڈ ٹی ( کیٹن گلوسپ ) کی معیت جس رو بھل تھے۔ ان کے درمیان 50 میل کا فاصد حاکل تھے۔ لیکن مشرق کی جانب ' ایمڈن ' کی بیپ ٹی اعتبر رکرنے کی رہیں مسدورہ ویکی تھیں۔

کیبل اشیشن ہے' مبورن'' کونجر دار رہنے کا پیغام ٹل چکا تھا۔'' ملبورن' کے کپتان نے''سڈنی'' کوفوراَ حکامات معادر کئے کہ کوکاس کے جزیروں تک پہنچے، در چھان بین سر نجام دے۔''سٹرنی 5,600 ٹن دزنی جہازتھا۔اس جہاز کے انسر ان رائل بیوی کے تجربہ یافتہ تھے۔ وہ جزیروں کی جانب رواند جو چکا تھا۔

''سڈنی'' جدبی''بیڈن'' سے برسر پیکا مہو چکاتھ۔''ایمڈ ن'' کے پاس محض تین تارپیڈ و ہاقی تھے۔لیکن کسی فنی فر بی کی بنا پروہ مجمی بیکار تھے۔

جرمتی کیتنان نے ''سٹرنی'' پر کولہ ہاری کی ہارش کر دی تھی اس کی ہارہ بٹس سے نونو پیس آئس اگل رہی تھیں کیونکہ ان کا کیتنان پہلی مرتبہ محکست کی تھی ہے آشنا ہور ہاتھ ۔'' ایمڈ ن'' کی جارحیت اب وم توڑ تھی تھی اور' سٹرنی''اس پرتا برتوڑ حینے کرر ہاتھ۔

کیٹن گلوسپ نے اطاعت تبوں کرنے کا مطالبہ کردیاتھ لیکن اے کوئی جواب موصول شرہو تھا۔ اس نے بچھ دیر تک انظار کیا اور دوہ رہ ''اپیڈ ن' پر بمباری کا تھم دیا۔'' سٹرٹی'' کے فٹے میں سرش رعلے نے دیکھا کہ' بینڈ ن' سے جرشی جھنڈ اا تاریا گیا تھا اور اس پر سفیہ جھنڈ اگا دیا گئا تھا۔ اس کے 110 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 50 دیا تھا۔ اس جنگ میں اس کے 110 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 50 افراد بلاک ہوئے تھے اور 150 افراد بلاک ہوئے تھے۔'' سٹرٹی ہوئے تھے۔'' سٹرٹی ہوئے تھے۔'' سٹرٹی '' کے فقعہ نات میں چار ہلاک شرگان اور 16 زخمی افراد شال شخے۔

''ایمڈ ن''اپنے اخت م کوکٹی چکا تھے۔''سڈنی'' نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کی تھے۔اس کی کارروائی اٹنی دیوں بالخصوص برجانہ سے حق میں انتہائی مفید ٹابت ہوئی تھی۔اب وہ کولہو کی جانب روال دو س تھے۔اس پر گیارہ جرمن فسر بشمول کپتان وون مرسوار تھے۔کپتان وومن ملا کے ساتھ ایک قابل احترام دشمن جیب سلوک روارکھا گیا تھا۔



# اورلارنس نے ریل گاڑی تباہ کردی

تقریباً کی اونٹ سواروں کا ایک مسلح دستہ جس کی قیادت کیک انگریز کے ذمہ تھی ریت کی پہاڑیوں کے عقب بیس چھی ہوا تھ جوجی ز ریلوے کواڑانے کے منصوبے پڑھل پیرا ہونے کیلئے بے قرارتھا۔

یہ 18 ستمبر 1917 وقت و مشق اور مدینہ کے درمین رہوں لائن ہرطانیہ کے ساتھ ان کی جنگ کے دوران نتبائی ہمیت کی حالی تھی۔
اس وقت سلطنت ترکیہ بیں دوسب عدیتے شامل تھے جو آئ کل شام بنان اسرائنل عرق اردن اور مغربی عربیبہ پر مشتس ہیں۔
لہذہ برحانیہ کیلئے بیدا کی مشکل مرشقا کہ دو عربول کو ترک حکام کے فعاف، آبادہ بخادت کریں ۔ میجرتھ مس ایڈورڈ یا رنس بطورا کی رہنما قائل ذکر حد تک کامیاب ثابت ہور یا تھا۔ ترکوں نے بہنے ہی ایل ۔ ورز کے سرک قیمت مقرر کررکی تھی۔ جس نے انجوں کو تباہی و ہر یا دی ہے ہمکنا رکی تھے۔
عد تک کامیاب ثابت ہور یا تھا۔ ترکوں نے بہنے ہی ایل ۔ ورز کے سرک قیمت مقرر کررکی تھی۔ جس نے انجوں کو تباہی و ہر یا دی ہے ہمکنا رکی تھے۔ اپنے سطح فراوکوہ دی جس کے انجوں کے بہر دو ان کے معاورت حال تھی۔ مال تھی دورین کو تملیہ ور ہونے ، ورد فاع کی صورت حال سے آگاہ کرنے کے بعد مارٹس چندافراد کے ہمر ہوریائی کامی کزکرنے کے سے آگاہ کرنے کے بعد مارٹس چندافراد کے ہمر ہوریائی کامی کزکرنے کے سے آگاہ کرنے کے بعد مارٹس کے تعدمارٹس کے تعدمارٹس کے تعدمارٹس کے تعدمارٹس کے تعدمارٹس کی حدید کے تو کہ تھی تھے۔

محل وقوع نے واردائششن کے قدرے جنوب کی جانب و تع تق جوعقبد کے مشرق بیں تقریباً 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مقام پر ریلوے مائن کیک پیشنے پر سے گزرتی ہوئی ایک نشیبی وادی کوعبور کرتی تھی جس کے وسط میں کیک بل بنا ہوا تھ تا کہ ہارش کا پانی وادی تک رسائی حاصل کر ہے۔

از رنس نے بیر فیصلہ کیا کہ اسے اس پل پر اپنا مور چہ قائم کرنا جائیے۔ اس طرح وہ دہرے ٹواکدے مستفید ہوسکتا تھا۔ جاتی و ہر یا دی کے ساتھ میل کی تاہی وہر ہا دی بھی اس کی دسترس میں تھی۔

اس نے منامب جگہ پرمشین تنیں نصب کر دادی تھیں۔ میدو ہرطا ٹوی سارجٹوں کی زیر کمان تھیں جوعارمنی طور پرلارٹس کی ہمرای افقیار کئے ہوئے تنھے تا کہ قریوں کو نہتھیا روں کے سنتھاں کی تربیبیت قراہم کرسکیس۔

لارٹس نے ٹیل پرسیلیر ول ( لکٹڑے کے وہ تیختے جن پر پڑیاں رکھی ہوتی ہیں ) کے بیچے 50 پونٹر دھا کہ فیز مواد چھیا دیا۔اس لے ، نتبالی اختیاط ہے کام لیا اور میدیفتین دہانی حاصل کی کہان سیلیر وں کوادھراُ دھر ہٹانے کی کوئی و شع علامت یاتی ندر ہے۔اب اس نے بھی رک تاریں بجھانی تھیں جنہیں بم کے اس جھے کے ساتھ فسلک کرنا تھ جس ہے بم پھٹتا ہے۔اس نے تاروں کو بخولی چھے دیا تھا۔

چونکہ اس مقدم ہے پل دکھائی ندویتا تھا جس مقام پروھا کہ کرنے والشخص چھیا جیشے تھالبندا اسے چٹان کی چوٹی ہے اش رے کا انتظار کرنا تھا۔ اس اعز از کوحاصل کرنے کے بئے عرب ہے چین تھے ، دران کے درمیان شخت مقابعے کی فض منظرعام پر آئی تھی۔ اس ذمہ دری کو نبھا نے کے کے سیم جوامیر( ، بعد شاہ ) فیص کامعتبر غلام تھ اس کا انتخاب کیا گیا۔ دھا کہمر نجام دینے کی ذمہ داری اس نے نبھ کی تھی۔ووروز تک اسے اس کام کی تربیت فراہم کی گئی۔

سورج غروب ہونے تک تن م تیاری کمل ہو پھی تھی اور جو سبی یا رنس ایٹ کمپ کی جانب واپس آ رہا تھا اس نے چٹان پر کی کی بھر ہوں کو بیٹے اور جو سبی یا رنس ایٹ کمپ کی جانب واپس آ رہا تھا اس نے چٹان پر کی کی بھر ہوں کا بیٹے اور سے بھو اپنی کے بیٹے ۔ دور کے فاضے سے ترک انہیں تھا۔ یہ مٹیشن رینوے ماکن سے جار فاضے سے ترک انہیں شاوار اسٹیشن سے دکھے تھے۔ اس کے عداوہ ہالہ سٹا تھا رائٹیشن سے بھی انہیں دکھ میا گی تھا۔ یہ سٹیشن رینوے داکن سے جار

ر من پڑھی تھی۔ انہوں نے بیک تھری کھائی بٹل کیپ لگار کھا تھے۔ انہوں نے آگے۔ جوائی اور کھاٹا تیر کیا اور ٹرسکون اندر زبیل سو گئے۔ منح کے وقت ترک سپاہ کا بیک دستہ جس کی تعدار تقریباً 40 افر اوٹنی وہ ہاما ہے تا رسٹیشن سے گشت کے بئے لکلا۔ اس دوران لہ رنس اوراس کے ساتھ اپنی کمیس گاہوں بٹس جھیے رہے۔ وہ نبیس جا ہتے کہ ان کی ہارودی سرتگ کسی گڑ ہونکا شکار ہو۔

دو پہر کے وقت لدر آس نے نداوار ااسٹیشن کی جانب دور بیان ہے دیکھ ۔اس نے دیکھ کہ تقریباً بیک سوترک سپاہ ریت کا میدان عبور کرتے ہوئے اس کی جانب بردھ رہی تھی۔ وہ ابھی ن سے چند میل کے فاصلے پر نتھا اور تیز رقباری کے ساتھ فیش قدی ٹیس کررے نتھ کیونکہ دو پہر کے وقت شدید گری تھی۔ ار رنس نے یہ فیصد کی کہا ہے اسپیاموجودہ مقام سے لکل جانا ج ہے دراس ہارودی سرنگ کوچھوڈ وینا ج ہے ۔ اس امید کے ساتھ کہ ترک ایسے تلاش ٹیس کر کیس گے۔

اس دوران اسے جنوبی ڈھنوان سے دھوال اٹھنا نظر آیا ہے۔ بیدھوال اس کا ڈی سے برآ مدہور ہاتھ جو ہا ہے جم رکے اسٹیشن پر کہنے گئی جگی تھی۔ یا رئس بھا گ کر چٹان کی چوٹی پر چڑھ کیا اور کا ڈی کو دیکھنے لگا۔ اس کا ڈی کو دو مجس کھنچے رہے جنے اور وہ بالاٹ بی رکے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس کے و کیھتے ہی و کیھتے ریل کا ڈی اٹ رید ہو چکی تھی اوران کی جانب بڑھرہی تھی۔

عرب؛ پی پوزیشنیں سنجال بھے بتھے۔ رائفل بردار متلی چٹان کے عقب میں لیٹے ہوئے بتھے جہاں پردہ 150 گزے کم فاصلے سے رین گاڑی کو پی کولیوں کانٹ نہ بنا سکتے تھے۔ لہ رنس بڑات خودا یک ٹیلے پر بیٹے کمیا تا کہ لیم کواش رہ کر سکے۔

جہ ریل گاڑی اس مقام پر مینی جہاں پر مارنس اوراس کے آوی چھپے ہوئے تنے تواس پر کولیوں کی بوچھاڑ کردی کئی کیکن زیاوہ تر کومیاں ریت بیس دشنس رہی تنمیں۔

ال دوران ریل گاڑی کے دونوں الجن واشح طور پر دکھائی دینے لگے۔ان سے بھاپ نکل ری تھی۔ نجون کے پیچھے دی ڈے جن شل سپاہ بھری ہوئی تھی۔ ان کی بندوقیس ریل کی کھڑ کیول اور درو نزوں سے ہاہر جھ تک ری تھیں۔ گاڑی جھت پر بھی ریت کے بوروں کے پیچھے مسلح نزک سپاہ لیٹی ہوئی تھی۔ دیگر تزک سپاہ نے اندھاو حضد فائر تک کی۔وہ اپنے ان دیکھے دشمن پر گولیس پرسار ہے تھے جوریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ ہواتی۔ پاکٹ انجن بل پر کاتھ اور جو ٹھی دوسرے انجن کا پہنا پہید بٹل پر پہنچا ، رس نے سلیم کواش رودے دیا۔ جس نے دھا کہ کرنے والے الیورکو بوری قوت کے ساتھ سی جنگی دیو۔ لیورکو بوری قوت کے ساتھ سی دیو۔

ا چا تک تیا مت خیز دھ کے گی آ واز سانی دی اور تمام ترگاڑی دھوئیں اور گردوغیاریس جھپ گئی۔اس دھ کے بعد تیا مت خیز خاموثی چھ گئی اور ، بعد چیخ چارنے کی آ وازیں سانی دیے لگیس۔ جونمی دھوئیں کے بادل چھنے گئے رازش کے آ دمیوں نے تباہ شدہ گاڑی پر گولیاں برسانی شروع کردیں اور گاڑی کوئٹز ول جس بھیر کررکھ دیا۔ نئی جانے وائے ترکوں نے گائی سے باہر چھاتیس نگائیں، ورر بلوے کے پہنے کے پیچے بناہ ل ۔ جوترک سیاہ ریل گاڑی کی جہت پرموجودتی وہ کم خوش قسمت ٹابت ہوئی وروہ شین گنوں کی گوییوں کا نشانہ بن گئی۔

عربی چینے چان نے گاڑی کے ملیے کی جانب ہو گے تا کہ لوٹ ماد کرسکیل کیکن وہ ترک سپاہ جو جان بچا کرگاڑی سے لکنے شل کا میاب ہو چکی تھی ورپشتے کے پیچے بٹاہ گزین تھی انہوں نے عربوں پر کومیں برسانی شروع کر ویں۔ لارٹس نے بھی جوابی فائز نگ کی۔تزک اس فائز نگ کی تاب ندر کر صحرا کی جانب ہوا سے کیکن وہ شیمن کنوں کی کو بیول کا نشانہ بننے سے نہ نیچ سکے اس کے بعد عرب ووہ رہ چینتے چارتے ہوئے گاڑی پر ٹوٹ پڑے ۔ وہ وہشی جالوروں کی طرح چا، رہے بتھا ورانہوں نے لوٹ ارکامل شروع کر دیا تھا۔

مارنس نے ویکھا کرتر کور کا ایک فوجی دستہ نا، وارا اسٹیشن سے جائے دقوعہ کی جانب بیزدور ہوتھ۔ وہ بھی پڑھوفا صلے پر چیش تدمی جاری رکھے جوئے تھے۔ ہالہ من عمار کی جانب سے بھی مزیدتر کے فوجی ای جانب بیزدور ہے تھے۔ لدرنس جانتا تھ کردوٹوں اطرف سے بیز جینے والے ترک فوجی کم از سم نصف کھنٹے تک اس مقام پر کافی کے کیں اور اس سے چیشتر اسے کوئی خطرہ نہ تھ۔

وہ جاہ شدہ ریل گاڑی کی جانب چل دیا۔ پل تباہ ہو چکا تھا اور ریل گاڑی کا پہلا ڈید جوزخیوں اور ہداک شدگان سے بھر پڑا تھا وہ ایک شکاف بیس کر چکا تھا۔ مارٹس اس ڈیپ کی جانب بڑھا اور اس پر ایک نظر ڈان اور ما بعداس نے انتہا کی سرعت کے ساتھ ڈیپ کا درواز ہ بند کر دیا اور اس ڈیپ کے کینول کوان کی تسمیت پر چھوڑ دیا۔

اس کے بعداس نے ریل گاڑی کے بخول کامعائد کیا۔گاڑی کا دوسراا کجن تباہ ہو چکاتھ لیکن پہلا الجن تھن پٹری سے اترانق لارنس کا منصوبہ بیتھ کہ وہ جننے زیادہ سنے زیادہ الجن تباہ کرسکتا تھا کرکز رہے۔للبذااس نے اس انجن کوجمی تباہ کرسنے کا بند ویست سرانجام دیا۔

 تقریباً 40 کے قریب خوفز دوتر کس خوتین کے حوال بھی ہو چکے تھے وروہ اندر کی جانب بڑھی تھیں۔ اس کے بہترین میوسات سے
انہوں نے بیدائدہ زہ لگا یا تھا کہ دہ دشمنوں کا سربراہ تھا۔ انہوں نے اس سے رحم کی درخواست کی۔ اس نے نہیں یفین در یا کہ سب پھی تھیک ہو
جائے گا۔ ان کے پچھے مردوں نے خواتین کو اورنس سے پرے ہٹا یا اور بذات خود را رنس سے پاکس پکڑ کر اس سے رحم کی درخواست کرنے لگے۔
لارنس نے ان کواسیٹ آپ سے دور ہٹا ہیں۔

لدرنس نے ن موگوں کو بتایا کداس کے پاس زخمیوں اور پیا روں کے لئے ڈرکٹر کا کوئی بندویست شاہداتا ہم اس نے انہیں یقین دل یو کہ ترک نو کی ندوارا بیک تھنٹے تک جائے وقوعہ پر کنٹی جا کس گے۔ دارنس نے انہیں جائ بخشی کی بھی نوید شائی کے کئی جلد ہی بال آسٹریں دور ہوں کے مابین جنگڑا انٹھ کھڑا ہو جو محر بوں کا ماں سہب وٹ رہے بتھے۔ اس دوران اہل آسٹریو نے ایک شخص کو ہادک کر ڈالا۔ مارنس صورت حال پر قابو یا لئے کی بوزیشن بیس نے آگا۔

ال دور ان ادر آس وردو برطانوی سرجنو سفے بلک شدگان کا مع کندمرانی م دیتا شروع کیا۔20 ترک دھ کے سے لکڑوں بل تقتیم ہو چکے تنے اور مزید 30 ترک مشین گنول کی گولیوں کا نشانہ سبتے متھے کیونکہ انہوں نے صحوا کی جانب ہو گئے کی کوشش کی تھی ورفا کرنگ کی ژو بس آ کئے بتے اور کی ایک ترک عربوں کے ہاتھوں ہدک ہوئے تھے۔ تقریباً 70 ترک ہوئے متے اور 30 زخی ہوئے متے جن بیس سے اکثر ، بعد موت سے جمکنار ہوگئے تھے۔

اب ، رنس کیلے وہ لور آن کیلے وہ لور آن کا مورہ وہ ال ہے کوج کرجائے کیونکہ دیشن اس کے تریب بھٹی رہا تھا اوراس کے ساتھ عربی لوٹ بارک اس بہت سے سے سے تاکہ جو بھٹے تھے۔ اس بہت سے سے تاکہ جو بھٹے تھے۔ اس بہت سے تاکہ جو بھٹے تھے۔ اس بہت سے تاکہ جو بھٹے اور کی بھٹے تھے۔ اس بہت سے تاکہ بھٹے ہوگا ڈی کے آخری ڈی بھٹ سور میں سے بھٹے کی خو بھٹ کا اظہار کی وراس ہے مطابہ کی کہا ہے بھٹا جائے گا ہے اس بھٹے کی خو بھٹ کا اظہار کی وراس ہے مطابہ کی کہا تھے اس بھٹے کی خو بھٹ کا اظہار کی وراس ہے مطابہ کے کہا تھے۔ اس بھٹے کی خو بھٹے کہا تا جو اس بھٹے کی خو بھٹے کہا تا کہ وہ اس بھٹے کی خو بھٹے کہا تھے۔ کہا تا کہ وہ اس بھٹے کی کہا کہا فر رفت اس نے ہیا گی بھٹے بھٹی اور اس مقام پرائی موج سے ہمکتار ہوئے گئے اور اس مقام پرائی موج سے ہمکتار ہوئے گئے گئے اور اس خوف کھائے کے کوئی خرورت نہتی ۔ لہ رئس نے اسے بھٹے کہا نہ دو یا کہ وہ ہوگری تاکہ کہ کہ دورت نہتی ۔ لہ کہا تاک کے وگا دیا سے بھٹے کہا کہ وہ دورت نہتی ۔ لیک کوئی خوادر ہے گئے کہ دور پر کے کہا تاک کی وگا دیا ہے کہا کہ دورت نہتی ۔ لیک کی اس کی اس کی اس کی اور اس کے اس کے بعد لیڈی کا کہا کہ دورت کے کہا کہ کہ دورت نہتی ۔ لیک کی اس کی اس کی ان کی اس کی اور اس کی دورت نہتی ۔ اس کی اس کی ان کی اس کی ان کی اس کی ان کی دورت نہتی ۔ اس کی اس کی تاکہ کی دورت نہتی ۔ اس کی اس کی تاکہ کی دورت نہتی ہوئی کر کر سے اس کی اس کی تاکہ کی دورت نہ کی دورت نہتی ہوئی کر دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کر دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کر دورت نہ کی دورت نہ کی دورت نہ کر دورت نہ کی دورت نہ کر دورت نہ کر دورت نہ کی دورت نہ کر دورت نہ ک

اب وہاں سے مارٹس کارا و ٹر اراختی رکرنا اختی کی ضروری تھا کیونکہ دونوں جانب سے ترک فوجی اس بتاہ شدہ گاڑی کے قریب تر ہی تھے۔ وہ جنت فیجی فوجی سازوس مان اٹھا سکتے تھے انہوں نے تھا ہوں ارٹس اوراس کے چند بنتا یہ ساتھی ترکوں کے وہ بنتے ہیں تار ہو گئے۔ لیکن راہ فرار اختیار کرنے سے جیشتر انہوں نے ردی سازوسا مان کا بیک ڈیچراکٹھا کیا وراس کے بیشتر انہوں نے ردی سازوسا مان کا بیک ڈیچراکٹھا کیا وراس کے بیش و پرتو پول کے بیچھ کولے رکھے اوراس کو سکتالی اور بذات خودراہ فرارا ختیار کر گئے۔

یب آگ کے شعلے استے اور گونوں تک پہنچے تو اس طرح شور پر پی ہوا جس طرح ایک مختفر فوج گولہ ہاری جس معروف تھی۔ جائے وقوعہ کی جانب بڑھنے و لیے ترکوں نے بید خیال کیا کہ وشمن کی ایک کثیر فوج ان کے انتظار جس موجود تھی۔ لہذ انہوں نے محفوظ جگہ تلاش کرنے ورا پٹی پوریشنیں سنجائے کی تیار کی شروع کر دی۔ مارش اور اس کے ساتھی رہت کے ثیلوں کی اوٹ بٹس فرار ہوئے جس کا میاب ہو شکے تھے۔ انہوں نے اپنے اونٹ سنجائے اور دم کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب کی جانب بہاڑ بور سے دامن بٹس د

ان کا نقصان شاہونے کے برابر تھ ۔ ان کا بڑا نقصان سیم کی بناکت تھی جس نے بیور سیمی کی کا ڈی کو دھا کے سے اڑ دویا تھا۔ اپی ڈمد داری سر نبی م دینے کے بعد دود دیگر عربوں کی جانب ہی گاتھ تا کہ دن کے ہمراہ لوٹ مارکر سکے، ورانا رٹس کو بتایا کیا تھ کہ آخری مرتبدا سے زخی حالت جس نجن کے چیچے پڑا ہواد یکھا گیا تھا۔

مارٹس جوسیم کے ممن میں فرمددارتھا۔ اس نے اپنے آ دمیول کو تھم دیا کہ دوو ہاں ہو کیں اور سے تااش کرنے کی کوشش کریں۔ 13 عرب اپنے ونٹوں پر سو رہوئے اور مارٹس کے ہمراہ رو شہوئے۔ وہ بھا کم بھی گ سمراہ سے گز درہے تھے تا کہ جلداز جد جے وقوعہ پر تاقی کیس۔ انہوں نے ویکھا کہ ترک فوجوں نے تاوہ ہونے والی گاڑی کو گھیررکھا تھا۔ اب سلیم کو تلاش کرنے کی کوئی امید ہاتی شدری تھی۔ ترک عربوں کو قیدی نہیں ہتا ہے سے بلکہ انہیں خوفتا کے انداز جس بلدک کر دسیتہ تھے۔ تا ہم انہیں، پٹی کیک مشین کن دکھائی دی وروشتر اس کے کہ ترکوں کو من کی موجود کی کی خبر ہوتی وہ وہ بال سے کو بھی کر گھے۔

24 ستبركول رنس نے ایک دوست كوفر يركيا كه: \_

" میں دوروز سے عقبہ بیں تقیم ہوں ورخوش ہاش ہوں۔ میر اگذشتہ کا رنامہ ہج ذریلوے کو ٹر ٹاخل اس کا رٹاہے کے دوران ہم نے دوالجوں کی حال بیک دیل گاڑی کو تباہ کیا تھا (ویوٹا جھے پر مہریان تھے) اوراس کے عدروہ ہم نے کی آیک ترک بھی ہارک کئے تھے۔"



#### وطن پرست

یجی اقبال کے جاسوی کردار، پیجر پرمود کا بیک اور کا رنا مہ ملک کے غدروں سے دست وگر بہاں ہونے واسے ورجان پرکھیل جانے واسے دطن پرستوں کا احواں، جس بیل فوجی ہی تی تیں مشہری ہمی شائل ہیں۔ **وسلسن جساسست** کتاب کھر پردستیا ہے۔ جسے فعا**ول** سیکھن بیں ویکھا جاسکتا ہے۔

#### الكاك اور براؤن كي پرواز

وہ ایک برس ٹیل ایک مرتبہ آتا تھا۔ درمی نی عمر کا حال ایک دبار پتافھ ۔ اگر چہوہ اور حادکھ کی دیتا تھے۔وہ سائنس میوزیم کشنگان کی بری کمیر بول ٹیل سے ایک گیری کی جانب آ جنگل کے ساتھ بردھ جاتا تھا۔ اس کے بعدوہ رک جاتا تھا اور پٹی نظریں گیلری کی جہت پر جم دیتا تھا۔ دہ کھڑا دیتا تھ اور جہت کی جانب تک دیتا تھ اور تھوڑی دیر تک اس کا بیامعول جاری دیتا تھا تب اپٹی چیزی پر تھکتے ہوئے وہ وہ ہاں سے رفصت ہوج تا تھا۔ دوم تربیا یک برس تک و دُنظر نہ آتا تھا اور ایک برس بعدائی ادھرکا رخ کرتا تھا۔

میوزیم کاعمدا سے نہائی احترام کے ساتھ سمام کرتا تھ جونجی وہ ان کے نزدیک سے گزرتا تھا اور وہ جس مقام پر کھڑ ہوتا تھ وہ اس کے اردگرد کھڑ ہے۔ اور وہ اس نے بھٹا وہ اس کے ساتھ سام کرتا تھ جوجھت کے ساتھ لٹکا ہو تھا وریہ سوچتار ہتا تھ کہ یہ کیس رہے گا کہ وہ پہلا مختص ہوجو بحراد تی ٹوس پر برواز کرے گا۔

وکررویی بمبارھیورے آئے بھی س کنس میوزیم جس نظلے ہوئے ہیں۔ آئے کل کے بمبارھیوروں کے ساتھ گران کا موازند کیا جائے تو سے
اس سے بہت چھوٹے ورمختمرد کھائی دیتے ہیں۔ اس کے پرول کی پیائش 68 فٹ تھی۔ اس کی لمبائی 42 فٹ تھی۔ اس کا وزن سے 865 گیلن پیڑول 50 گیبن تیل اور دو فراد جواس بیس پرواز کرتے تھے بمعدان کے سازوس میں تھریباً 14,000 پوٹر تھا۔ آئ کل کے حساب سے
میدوزن ایک سامان سے لدی ہوئی ڈینیوری وین سے زائد ہرگزندتھ۔

سر آرتھ وان براؤن کی سائنس میوزیم کی سامانہ زیارت اس کی موت کے ساتھ ہی اپنے افتقام کو ہنگی گئی تھی۔ اس نے 1948ء میں وفات پائی تھی۔ اس وفت اس کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ اس کا ساتھی سرجان لکا ک وہ 29 برس تبل ووران پروار ایک ہوائی حادثے ہیں 1919ء میں ہدک ہوا تھا۔ اس وفت اس کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ اس فر جو تی تھی وائر پورٹ پر جہ زیس سوار ہور ہے ہوئے ہیں یہ بنافضائی سفر تھم کر کے ہیں جدت ہیں وہ بہر نکل رہے ہوئے ہیں۔ بر قریب کی تھا دینے ویل اور بورکر دینے وال پرواز کے خاتے پروہ وگ اس پرواز کی راود کھانے والے دوافراد کی بورگ ہیں۔ کے وقع تھی یادگار بحراوقی لوس پروار بذیت خود ہے۔

کی راود کھانے والے دوافراد کی یودگاریں دیکھ کے تیں سے کی تھی یادگار بحراوقی لوس پروار بذیت خود ہے۔

ار ڈنارتھ کلف جس نے کی ایک شی متعارف کرو کیں۔ اچھی بھی اور ٹری بھی۔ اس نے اس کام کا آغ زکیا تھا۔ وہ نصل کی برتری کا خواب دیکے دہاتھ ور برط تو کی حکومت کی ہے جسی پر کڑھتا تھا۔ اس نے '' ڈیلی میل'' کی وساطت سے 10,000 پونڈ کے اندم کا عدان کیا ہے۔ انعام اس فرد کے لئے تھا جو بحراو قیانوس پر پہلی پرو زہوائی جہاز ۔ واٹر پین یائز شپ سے سرانجام دیتا۔ بیپٹی کش کیم اپریل 1913ء کو گئی متحد سے بہو تی جہاز کی چہاز ۔ واٹر پین سے بائز شپ سے سرانجام دیتا۔ بیپٹی کش کیم اپریل 1913ء کو گئی متحد

جنگ کی وجہ سے بیر قبی کش معطل کر وی گئی اور 1918ء میں بیر پالیکٹس دو بار بھاں کر دی گئی۔ اس دور میں اس ٹیبی کش کا مقصد بیر تھ کہ زیادہ طاقتو رائجن اور بہتر ہوائی جہر تیار کئے جائیں۔ بہت سی کمپنیوں نے نعام کے حصول کے علاوہ نام کم نے کی غرض سے منصوبے بنانے شمروع کردیے۔

محض بیددونوں ہی تیار ہوں بش معمروف نہ بیٹے بلکہان کے حریف بھی تیار ہوں بش معمروف بیٹے۔ ان کے پاس ہیری ہا کر جیسے ذہین پاکلٹ بھی موجود نتھے۔ ن کےعلدوہ دیگرافر دہجی ان کے ہمراہ جدوجہد بیں شامل تھے۔

ان تمام لوکوں کے ہے جیدہ چینی میں امریکی ٹیم تھی۔ یک مرصے جی شائی بحروقیا نوس کا مکنے چھوٹے ہے چھوٹا روٹ بیون و تر لینڈ تا آئر بینڈ 1,880 میل پر مشتم تی ۔ یک امریکی ٹیم تھی۔ اور پر وُن اور بن کی جن عت کے دیگر ارکان نے بحری سنر فتیا رکرتے ہوئے بیون وَ وَ بینڈ کا رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچ اس وقت وہاں پر ہارش برس رای تھی اور برف ہاری بھی ہور بی تھی۔ بیسلسد گذشتہ ایک بینے ہے ہاری تھی۔ انہوں نے بہترین کھیت کر نے پر لے رکھے تھے اور ان کی مشینیس فی اور ان کی مشینیس کے بڑے تاریخیں۔

وہ روز چیشتر ہاکراوراس کا جب زران میکنوی گر ہوا سکا ہے مینڈ پہنچے تھے۔ وہ اس راستے سے سکا ہے لینڈٹ پہنچے تھے جس راستے وہ پہنچنے کا اراوہ رکھتے تھے۔ وہ 18 منگی کو نیوفا کونڈ لینڈ ہے روانہ ہوئے ہے اور عائب ہو گئے تھے۔ چند دلوں بعدان کی موت کوت ہم کرمیا گی تھا، در ہوشاہ اور ملکہ نے مسز ہاکر کوتھز تی پیغامات ارس ل کرویے تھے۔ اس کے بعدوہ دوبارہ منظر عام پرآ گئے۔ بحراد تیا ٹوس بیل وہ حادث کا شکار ہوگئے تھے اور ڈنم رک کے بیکے چھوٹے ہے اسٹیمرنے جس میں ریڈ ہوگئی مہولت موجود زینٹی اس کو بچ یہ تھے۔ لندن میں ان کا واب شاستقب راکی جمیا۔

سخت سردی کے باوجود الکاک اور ہر وُن اپنے کام پر ڈٹے رہے۔ وہ کھی فضا میں کام سرانبی م دے رہے تھے۔ کئی روز کی جدوجید کے بعدوہ جہاز اسمبل کر بچکے تھے۔اب انہیں ایک ترفیدند کی تلاش تھی۔

8 بنون تک فیرند بھی تیار ہو چکا تھا اور وی بھی تیارتھ۔الکاک نے اپنے جہاز کوٹسیٹ کیا۔ جہاز نے ایٹھے نتا کج پیش کے ۔لیکن چند گھنٹول بعد نشر ہوا چنے گئی اوران کو ہوا کے تقیمنے کا منظار کرٹا پڑا۔ سیاتظار کی روز تک جاری رہا۔ 14 جون ہروز ہفتہ س ڑھے تین ہجے تی تھی تاریکی طاری تھی کہا کیک واز نے بھی تک افکاک کو گہری نیند سے بیدار کرویا۔ اس نے ''واڑکوکان لگا کر سنار بیرآ و زندتی بلکہ فاموثی کا ایک دھاوا تھ چونکہ طوفان اچا تک تھے ہی تفاراس نے ہراؤن کو نیندسے بیدار کیا وروہ اسپنے انز فیدڈی جانب بھا ہے۔

ہوا دوبارہ چن شروع ہو پی تھی لیکن بہتر صورت حال کی تو تع کی جاسمی تھی۔ ہینڈے کے جہاز کی پرواز کی افو ،گشت کرری تھی جو کہ ، بعد غلط ثابت ہو کی رکئی تھنٹے گزر تھے تھے تھر ہوا ،بھی تک سازگار نہ ہو کی تھی۔ دو پہر کے کھانے تک ان کے گرد ہوگوں کا جموم کھی ہو چوگا تھا کیونکہ ٹیکٹر یاں اور ورک ش پس سچر ڈے دو پہر کے لئے بند ہو پیکی تھیں۔ ہواا بھی تک تال رہی تھی لیکن آ ہستہ آ ہستہ موسم صاف ہوتا چیا گیا۔ البندا لگا ک اور براؤن نے جہاز کے کاک پہنے بیل قدم ر بھے تا کہا پٹی برواز کی پڑتاں کرسکیں۔

وہ دولول فصوصی ترمیم شدھ کھے کاٹ پٹ بیل بیک دوسرے کے ہمراہ پر جمان تھے۔اس کی زخمی ٹا نگ اس کے نے مسل تکلیف کا یا عث ثابت ہور ہی تھی۔

ان کے پاس کھانے پینے کے لئے سینڈون ی پالیٹ کافی دور پیٹر موجود تھی۔ یک ٹاری بھی موجود تھی تاکدا تدجیر جی جانے کے
بعدا بھی کامن تندس نجام دیا جاسکے ورایک پسٹول بھی تھی تاکہ ہنگامی صارت بٹس دوسکتل دے بیس سان کے پاس پیراشوٹ موجود نہ بھے۔ رہز کے
زندگی بچانے دالے سوٹ اگر خدانخو سندوہ سندر پس کرتے توان کے کام آ کئے تھے وہ بھی ان کے پاس موجود نہ بھے۔
ان کے پاس جو بزنی بہ تناتھی وہ کینوس کا ایک چھوٹا س بیک تھا جس بیس میں 197 ہوائی ڈیک کے خطوط تھے۔

نے کھڑا جوم اس سے کے انظار ش تھ کہوئی تامی جہاز بھی ، سی طرح حادث کا شکار ہوجائے گا جس طرح رے ہام کا جہاز حاوث کا شکار ہوجائے کا شکار ہوجائے گا جس طرح رے ہام کا جہاز حاوث کی شکار ہوا تھا۔ ووالیک پہاڑی کے جیجے ان کی آتھوں سے اوجس ہو چکا تھ تھر چندلھوں بعد وہ دوہارہ ان کی نظروں کے سامنے تھ اور میدنت جون کی ہندرگاہ ورسمندر کی جانب محویر واز تھا۔

وہ سمندر کے اوپرمحو پر دازیتھے۔ انہیں نیا سمندرو، منع طور پر نظر آ رہ تھے۔ مناسب ہوں ن کی رانآر بڑھائے بیل معاون ٹابت ہوری تھی اوروہ 140 ناٹ کی اطمینان بخش رنآر کے ساتھ محو پر و زیتھے۔

جدی صورت حال سازگار ندری تھی۔ وہ گہری دھندی ندھادھند پرو زکررہے تھے۔ الکاک کی کوشش تھی کہ وہ وی کو دھندے و پر اف نے یس کامی ہے ہوجائے۔لیکن آ دھ تھنٹے تک وہ اپنے مقصدیں کامی ہے نہ ہوسکا تھا۔ ان کا وائزلیس کا نظام بھی کام چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ کوئی پیغام نشرنیس کر سکتے تھے۔ان کار بطرتی م تر دنیا سے کٹ چکاتھ اور پرسب کھے گہری دھندکی بنا پر ہوا تھا۔

وہ دو ہوں وہ دوں کی زرش تھے اور ابھی تک مزید بیندی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ یکدم دہ ، یک زبردست آ واڑئ کر چونک تھے۔ یہ ایک آ واڑتھی جیسے کوئی مشین کن سے فائز نگ کررہ تھا۔ لیکن یہ مشین کن کی فائز نگ زشی بلکہ ان کے مثار بورڈ انجن کا ایگر اسٹ پائپ، پٹی مہدت ایس کر چکاتھ ورٹو ڈیجوڈ کا شکار ہو چکاتھا۔ انہوں نے اسے شدید حرارت کی بنا پرسرخ ہوتے و یکھا۔ اس کے بعد سفید ہوتے و یکھا۔ اس کے بعدوہ ای تک نائب ہوگیا۔ اب چیرسلنڈرول کا عال جمن سیزاسٹ پائپ کے بغیری پی کارکردگ سرانجام دے رہا تھا۔ اور بے اتہا شور سانگ دے رہاتھا۔

حتی کہ یہ آواز بیند کی جانے و لی بات بھی وہ سننے سے قاصر شے اور شور کی وجہ سے ن کے اعصاب بھی شل ہو چکے تھے۔ جن نے پی کارکردگی جاری رکھی تھی وراس سے بلند ہوئے و لے شععے جہاز کے کسی ھے کومتا اڑ نہیں کررہے تھے۔

رات تو بجے کے ترب وہ 6,000 فٹ کی بلندی پر تھے۔ وہ بداوں کی زوے بھی یا برنگل کے تھے۔ وہ بک تہائی سفر ہے تھے۔

اب دات پڑ چکی تھی اب سورٹ کی بجائے انہیں ستارے دیکھنے کی ضرورت در چیل کے سخت سردی تھی اورٹی بھی زیادہ تھی۔

اید دکھائی ویٹا تھ بھیے وہ بھی بھی بودوں سے نجابت حاصل شار کھیں گے۔ آ دئی رات کے بعد پر وان بھی فکر مندی کا شکار ہو چکا تھ کو تک وہ جہاز رائی کی بابت پڑتال سر نجام دیے سے قاصر تھا۔ اس نے ایک تحریر لکھ کر لکاک کی جاب بردھائی جس بیل بدری تھا کہ جہ ذکو مزیر بائندی پر لے جا یا جائے ۔ چند کھوں بعد وہ علی نیت سے دو چار ہو بھی تھے کیونکہ چاند باولوں کی وہ ہے۔ شکل آیا تھا اور پھی روشنی کھیر رہ تھا۔ براؤلوں نے ستاروں کی دوسے سے نکل آیا تھا اور پھی روشنی کھیر رہ تھا۔ براؤلوں نے ستاروں کی دوسے سے نکل آیا تھا اور چھی کے دار جھی اس میٹنرون کی سینٹرون کے سے انہوں نے اس خوشی ہیں سینٹرون کی کھائے ۔ ساچا کیسٹر سے کا اور دیسکی ہے دل بہاریا۔

لیکن گئے گئے اور کی جانب ہن ہوں کی خوشی ہے دوج رہوئے کے قائل دکھ کی ندویے تھے۔ وہ محراہ قیا نوس کی جانب ہن ہورہ ہے۔ وہ کھمل طور پر ان کے کنٹر ول سے یا ہم ہو دیکا تھے۔ یا رش بھی شروع ہو ہو گئی ۔ ان کے آ رہ ہی بے کار ہو پچے تھے۔ اکا ک کی تم مرتر میں رہ اور تجر بہ بھی چہاز کو سمندر کی جانب ہو جینے ہے۔ اور تجر بہ جہاز کو سمندر کی جانب ہو جینے سے ندروک سکا کی جی رہا درآ مد کے لئے اکا ک کے پاس محمل چند سکنڈ تھے۔ بالآ خر اکا ک کی جی رہ ور تجر بہ رکھ لا یا دوروی سمندر کے فزود کی ترکی میں اور وہ اس میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ بھی درج بعد انہوں نے کہا ہوا کہ کیا سمال موالے کے اور دوبارہ کی دوروں ہونے اس میافت پر بھی پڑسکون رہے کیو کہ لکا ک نے جہاز کو درست راہ پر گا مزن کر دیا تھ وردو بارہ جب زکو بارہ کے کوشش جس معمروف تھا۔

وہ ، یک مصیبت سے خلاص پو کر دوسری مصیبت کا شکار ہوج تے تھے۔ ب دن پڑھ چا تھا۔ کیکن سورٹ گہرے ہا دول کے بیٹھے چھپا ہو، تھا۔ 8,000 فٹ کی بیندی پر برف جہاز پر گررئی تھی۔ اگر الکاک وی کوفٹ میں مزید بلندی پر نہ ہے جا تا تب وہ سورٹ کوئیں و کھے سکتے تھے اور سورج کے بغیر براؤن جہاز راتی سرانی م دینے سے قاصرتھا۔

مسیح 7 بھیر 20 منٹ پروہ 11,000 فٹ کی بیندی پر پرواز کررہے تھے۔سوری کی بدوست وہ پیاندازہ لگانے ہیں کا میں۔ ہوئے تھے کہ وہ درست سمت پرگامزن تھے۔ ور آئزش کے ساحل سے ایک کھنٹے کی پرواز پر تھے۔اس دوران جہاز کے جمن نے مس فائز کرتا شروع کر دیا دراس ہیں زور داردھ کے بھی ہوئے گئے۔

لیکن بیال پرواز کا آخری ڈرامہ ٹابت ہو۔ 8 جگر 15 منٹ تک ال کوز مین نظر آ چگی تھی اور دی منٹ بعدوہ کلعڈ ن کے نزد یک سے

آئزش کا ساحل عبور کررہ ہے تھے اور ان کو وہ ٹر بیس انٹیٹن بخو ٹی انظر آرہا تھا۔ ہر وَان نے پی پستول سے دو فائز کئے ۔ اور انہوں نے دیکھ کہ ہوگ ۔ بعد گئے جید آئر سے تھے۔ اوآئ خروہ جہاز کو بخو ٹی زیمن پر بعد کے جید آئر سے تھے۔ اوآئ خروہ جہاز کو بخو ٹی زیمن پر اتار نے بیس کا میاب ہو تھے۔ اوآئ خروہ جہاز کو بخو ٹی زیمن پر اتار نے بیس کا میاب ہو تھے۔ ان کی اڑ ان ایک فاتی نیاز ان ثابت ہوئی تھی۔ ا

بی بان سیانیک فاتحانه پردازهمی رانهول نے کہیل رکے بغیر 1,890 ویسل کا سفر سے کیا تھا سفر کا زیادہ 7 مصدیم ندر کے اوپ سلے کیا گیا تھا اور میسٹر محض 16 محمنوں میں ملے کیا تھا ان کی اوسط رق ر 118 میل فی تھند تھی رآتھ برس بعد بیک ور جہزاس جیسی پرو ز مرانجام دسینے میں کا میاب ہوا تھا۔



#### كياآب كتاب چيوانے كے خواہش مندين؟

اگراآپ شاعر مصنف موفف ہیں اور پٹی کتاب ہی وائے کے خواہش مند ہیں تو مُنک کے معروف ہبلشرز اعظم وعروان ہبشرز ا کی خدوت حاصل بجنے و جسے بہت سے شہرت یو فت مصلفین اور شعرا و کی کتب جماہے کا اعزاز حاصل ہے فراہ مورت و بدو لریب ٹائنل اور غلاط سے پاک کمپوزنگ معیاری کا فذہ اعلی طباعت اور مناسب وام کے ساتھ ساتھ پاکستان بحریس پھیلا کتب فروش کا وسیح نہیں ورک کتاب جمد ہے کے تن م مراحل کی کمس مجمرا فی اوار سے کی فرصد رہی ہے۔ آپ ہس میٹر (مواو) و بیجئے ورکتاب بیجئے خواتین کے بیسٹیری موقع سب کا م کھر ہیٹھے آپ کی مرشی کے بین مطابل ک

دارہ علم دعرفان پیشرز ایک ابید پیلشنگ ہاؤی ہے جوآپ کوایک بہت معنبوط بنیو دفراہم کرتا ہے کیونکہ ادارہ بنہ پاکستان کے ٹی ایک معروف شعرا پامصنفین کی کتب جھ پ رہاہے جن میں سے چندتام ہدہیں.

| والجحم الصياد    | قيمرو ديات    | رخبانه فكارعدثان | قرحت أشتياق        | بالإمك        | عميرواحد          |
|------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| ميمونه خورشيدعلي | كلهنت سيميا   | تنزييه رياض      | دفعت سراج          | تكبست عبد لتد | نازىيە كئول نازى  |
| شیمامجیر(تحقیق)  | أعتب رسما جيو | الم المال الم    | ط رقی اساعیل سا کر | سعيدواثل      | وسمى شاه          |
|                  | اليس_ايم_ظفر  | جاديد چومدري     | المجدي ويد         | عليم الحق حقى | محى الدّ بين نواب |

عمل احماد كرما تهدر ابطه يجيز علم وعرفان وبلشرز ، 40 سالحمد ماركيث ، أردوباز ارالا موم 9450911 0300 23332 0305

### روسیٹافوربس کاعمفرا کی جانب سفر

کا باعث تق اس سے اس کی الی افر ایتدا ور مربوں سے محبت کی بھی مکائی ہوتی تھی۔ کفرا کے سفر کے دور ان 600 میل کا سفر اپنائی معراسے طے کرنا مغرور کی تھے۔ پیسے مسلم کی الی افرائی کی زیر تکرانی تھی ورا ندرون ملک حافت ورا در بہا درسیسی منکر من تھے جواس معدی کے آتا از سے فرانس اور برط نید دونوں کی افواج سے معرائی جنگ از رہے تھے۔

روسینا فوراس لوجو ن تنی دکش مطلقه تنی در میم او کی سے تینی جذبے سے سرش بینی ۔ وہ جس نی خطرات سے تبیل گھراتی تھی۔ اس نے ہے " ب صحرا پس اپنے جوزہ سٹر کی سرانبی م دائی کی عرب فاتون کی حیثیت سے سرائبی م دینے کا فیصد کیا۔ اس مقصد کیلئے اس نے عربی فربان سیمی قرآن پاک کا مطابعہ کی اور اسار می رہم وروان ہے آگائی حاصل کی تاکہ دوہ بچے معنوں بٹس ایک عرب فی تون کی حیثیت سے منظر م پرآسے ۔ اس نے کھانے پینے بیٹنے افسے سونے باس زیب تن کرنے اور اپنے تم م ترص درآ مدیش عرب خواتین جیب نداز بھی سیماراس نے اپنیام فدیجے دکھا وراسے آپ کوایک عمری تا جرعبد الذائی کی بٹی فیا ہر کیا۔ اس نے بیرفا ہر کیا کہ وہ صل بھی میں بیرہ ہوئی تھی اور اب کھراکی زیادت کے لیے موسوئتی۔

احمد ہے جسنین اس کے سفر کا سائٹنی تنتی۔ وہ مصر کے شاہ نواز کا چیمبر بین تھا اور اس کے علدوہ وہ بینٹ مچل اور مینٹ جاری کا اس وفتت نائٹ کی نڈرمجی رہا تھا جب وہ شاہ نواز کی ہمراہی میں انگستان میں تھا۔

سنسی اسدا می خوت کا ایک حافقورمقام تھا۔ اس عدائے پرسنسی خاند ان کی حکومت قائم تھی۔ بیکٹر ندہجی لوگ تھے۔ وہ عیس نیون اور ترکوں دولوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حق بیس نہ تھے۔ ان کی توت کار زور حقیقت مشرقی سپر راکی وسعت بیس بنبال تھ جود نیا کاغیر آباد ترین ورسنسان ترین علی قدتی اور معمولی آبادی کا حال تھا۔

19 ویں صدی کے آخر میں سنسی پہیائی ختیار کرتے ہوئے کفراکے نگ تھاگ اور نا قابل رسائی منام تک محدود ہو کررہ کئے تھے اور

فرانس کے ثناں مغربی افریقہ پیس نو آبادیاتی فتے کے فلاف شدید مسلح مزاحمت سرانج م دےرہے تنے۔ 1900ء دور 1910ء کے دوران وہ جھیل جو ذ تا دادی نیل فرانسیسیوں کے فلاف کڑے تنے اور 1910ء تا 1911ء دوہ اٹلی کے فلاف برسر پریکاررہے تنے۔ 1916ء جس وہ مصرکی سرحد پر برعا نہیہ سے بھی کڑے تنے سنسی اپنی کڑ کا صداحیتوں کی وجہ سے شہرت یا تھے تنے۔

1918ء بیل سیدی محمدال اور لیسنسی کا رہنما بنا۔ وہ اسمن پیند مخص واقع ہو، تھا وراس نے برطانیہ اورائلی دونوں کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ تاہم لیبیا بیس ٹلی حکام ساحی نوائد سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ساحل کے عقب کے عانے بیس سلسی ٹر ورسوخ کا چرچ تھا ورادریس کے اغاظ قانون کا درجہ رکھتے ہے۔

منزفوربس کسی تنم کی اتھ رٹی کی عدم موجود کی بیس کفرا کاسفر طیے بیس کرنا چاہتی تھی۔ شال فریقہ کے سفر سے دوران وہ اورحسنین ہے نے اٹلی کے راستے سفرانقتیا رکیا جہاں پرامیر فیصل منیم تھا جھے فرانسیسی حکام نے شام بیس اس کے تخت سے معزول کر دیا تھا اور جلا وطن کر دیا تھا۔ فیصل شریف مکہ تھا اوراسد می دنیا بیس ہے بہا اڑ ورسوخ کا حال تھا۔

اٹلی میں سنزفور بس کی ملد قات مسویٹی ہے ہوگی جواس دفت کیا انب رکا ایڈ پٹر تھا ادراس نے ایک ریوے انٹیشن پر کمیونسٹوں کے ایک ہنگا ہے کے دوران اس کا سامان تکف ہونے ہے بچا ہوتھ۔ اس کے جواب بیس اس نے سے اسپنے اس سفر کی داستان سٹا کی تھی جس کا وومنصوبہ بنا چکی سنگی ہالفہ فاد محرکفرا کا سفر۔

> مسولینی بنس پڑتھ اوراس نے اسے بتایا تھا کہ دواس مقام تک بھی بھی رسائی حاصل نے کرسی تھی۔ '' پہندوگ تمہاری محبت میں گرفتار ہوجا کیں مے اوراس طرح پیکہائی اسپینے انجام کو کئی جائے گ'' اس نے جواب و را تھا کہ ۔۔

''معیت ایک عارش صورت هان کا درجه رکتی تنگی اور ده بیک سے زا کدم تنبه محبت کرچکی گئی۔'' مساقیعت کرچک ایک م

" ہے ذہن کی ایک انتہا کی خوشکو رہاستہ ہوتی ہے کیکن ہے ہی تربی ہیں ہوتی ۔اس کےعلدوہ ایک جیدہ سفر کے دوران محبوب میک ہارہ ہے خصیت کا حامل ہونا چاہئے"۔

مسولینی نے اس دکھش فاتون کو بتایا کداس کی زندگی میں"سپ را" بیک مردکی جگریس لے سکتی تھی۔

بہر کیف اس نے امیر فیص سے ملاقات کی۔اس نے اسے سیدی محمد ل اور لیس کے نام کیک تعار فی خطاد میا اور سے مطالاس کے لئے نہائی مآرہ ٹاست ہوا۔

مسزنوبس ورحسنین ہے بزرابیدریل گاڑی تھیلس کی جانب روانہ ہوئے اوران کی گاڑی دوران سفر پٹری سے اتر گی اوران کواپنے سامان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔مسولنگ کے حصوب افتذار سے جیشتر اٹلی ریلوے کا بیرصال تھ کدر بیوے گارڈ کے لئے بیام معموں سے بہٹ کرندتھ کدوہ فرسٹ کلاس کے دیل کے ڈے میں داخل ہو، درمہ فروں کا قیمتی سامان پستول کی نوک پران سے چھین لے۔ صاف خاہرتھ کہ نہیں مسولیتی جیسے ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی جو بٹلی رہیوے کانظم ونسق برقر ررکھ سکے، وراس کی کا رکر دگی میں ضافہ کر سکے۔

انہیں اپنا میں روس مان واپس مینے کے لئے اٹلی کی لوکرش ہی کے ماتھ کا فی جنگ اڑنا پڑئی تھی۔ اس کے بعد سنز فور بس اور حسنین ہے نے اپنا سامان اپنی آ تھے میں سنے اور جنگ کر رہے ہے الکار کر دیا تھا اور ٹیپنس کی جانب بقایا سفرا ہے میں مان کے ہم اور گڑئی کے مال بردار ڈے جس سے کیا تھی۔ تھا۔ بن غازی ہو تینے کے بعد انہیں درلیں سے ما قات کر فی تھی سنسی کا امیر اور اس سے کفر کا سفرا فقتیا رکرنے کی اجازت اطلب کر فی تھی۔ اس سفر کی اجازت فراہم کرتے ہوئے امیر کا فردشہ تھا اور اس کے اپنے لوگ بی اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو سکتے تھے۔ اس سفر کی اجازت کے حصول کے لئے سنز فور بس نے تین ان اور اس کے اپنی فی دولوں کا اس کو سفر کی اجازت کے حصول کے لئے سنز فور بس نے تین امور سے استفادہ حاصل کیا تھا۔

امير فيعل كاعط جوائبًا في اجيت كاحال ثابت بوا\_

حسنین ہے کی قائل کرنے کی صلاحیت۔

سنسی رہنما کی ووخو ہش جس کے تحت وہ اٹلی کی بھے نے برطانیہ کے ساتھ مزد ویکی روابد ستوار کرنا جا ہتا تھا۔

انل اٹلی گفرا کی جانب اس ہے بجوز وسفر کے ہارے بیس پروٹیس جانئے تضاور سنزفور بس بھی اپنے منصوبے کوخفیہ رکھنا جا بیس اسے ابیرادر لیس کا تعاون بھی حاصل تھ جس ہے، ال اٹلی کے ساتھ لنعلقات سردمبری کا شکار تنجے۔

انتیں تفیہ طور پر بن غازی سے لکلنا تھ کیونکہ اگر اہل اٹلی کوان کے ارادے کی خبر ہوج تی توانہوں نے انہیں بن غازی سے نکلنے تی نہیں ویٹا تھا۔ دوڑتی ڈابیو کی ج نب روانہ ہوئے ۔ ایک عرب دیہ ت جوسعر کے کنارے پر واقع تھ جہ ں پرسیدرد لسنسی تیوم پذریتھا جوادریس کا بھ کی تھا۔ رد ۔ نے مسزنو رہس کے ساتھ کر بحوثی اور دوستان انداز جس ملاقات کی اور انتہائی راز داری کے ساتھ سفر کی تیاری سرانمی م دیے جس اس کی

اس نے ن کے لئے اونوں کا بندوبست کیا گائیڈوں کا بندوبست کی اورسیاہ فام غلاموں کا بندوبست کی جوہن کی حفاظت کر

سكيس رانهول في مق مي لباس زيب تن كي اوردست كوفت عازم سغر بوعه

سنس کے متعصب افر دیے بھے کہ دوزندہ میں مت مقدل کفر نہیں بہنچ کئے تھے۔ ان کوراستے میں بی ہلاک کردیا جائے گا یا کار دوصحرا کے رینلے طوفان کی نذر ہوجا کیں مجے اور ہے '' بے صحرامیں ہیا س کے ہاتھوں دم تو زجا کیں گے۔

ان کو بعد میں معلوم ہواتھ کہ ن کے کہپ میں گائیڈ عبداللہ ایک غدارتھا۔ اس کو بیاد کا مات دیے گئے تھے کہ دوان کو ہدا کہ کر دے۔ لیکن بہت سے عرب ان کے وفادار تھے۔ ردا کے دووفادار خادم تھ اور یوسف بھی ان کے ہمراہ تھے اور ردائے ان کوئی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ ۔ ''اس ہر داوراس عورت کے تعفظ کے ذمہ دارتم ودنوں ہو''

مع ونت مرانجام دی۔

چنا تجہوہ 8 دسمبر 1920 وکورات کے اندھیرے میں ڈی ڈاپیا دیم سے روانہ ہوئے۔

ان کا ساہ ن اونٹوں پر ہدا ہوتھ وردہ ریت کے وسیج ترسمندر بیل تقریباً دوئیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سنز کر رہے تھے۔ وہ ایک کئو کی سے دوسرے کئو کی کئو کی ان کا میاہ ن اونٹوں پر ہدا ہوتھ ہوئے تھے کیونکہ ان کی رندگی کا در دیدار پانی پرتھ کی کھی روہ صحر کے اس صے بیل جوسنر ہوتے تھے جہال پرکسی کئو کئیں گانام دنشان کھی شہوتا تھی ور بھی بھی در رہت کے انگر ھے کر دینے والے طوفان ان سکے اونٹوں کو بچار کر دینے تھے۔ وہ ب خواتی کی صالت میں کہ دیکھتے ہوئے پاؤل کے جمر ہوتا تھی کا سفر طے کرتے ہوئے جب آبادی کے خالف نے میں موقع کے جمر ہوتا تھا۔ کہ سفر طے کرتے ہوئے جب آبادی کے خالف نے دور کا سرمنا کرنا ہزتا تھا۔

جب وہ ، پٹے سفر کا پچھے حصہ ہلے کر پچھ تب ان پر ہیر نکش ف ہو کہ ان سکے کہپ بیں ایک غد رہمی موجود تھا۔ وہ اس غداراور اس کے ارادوں کے بارے میں آگاہ ہو پچکے تھے۔روہیٹا فوربس اور حسنین ہے ہے سوری رہے تھے کہ ۔

> " کی انہیں روز و رق کے ساتھ عبداللہ کوموت کے گھاٹ تارویٹا چاہتے فیشتر اس کے کہوہ نہیں موت کے گھاٹ، تار وے؟"

اگر وہ بیانہ کی قدم بھی بیتے تو ن پر کسی نے الزام نہیں دھرنا تھا۔ لیکن انہوں نے اس نہنا کی قدم کواٹ نے سے گریز کیا لیکن وہ تا ادھرور ہوگئے۔ لیکن عبد بندکو ہا پنی موت و بھی طور پر نظرا آری تھی ہا نصوص وہ ٹرکی جانب سے جنگلرتھ جواس فدار کو گوئی ہے اڑا و سینے کے تن بیش تھا۔ مدہنوری کے آغاز بیل وہ اس مقام پر نہیں جو پکی نظر آرہا تھا۔ مدہنوری کے آغاز بیل وہ اس مقام پر نہیں جو پکی نظر آرہا تھا وہ گہرے براوکن رنگ کے صحرا کے موالے کونے تھا جس نے انہیں چاروں جانب سے گھیرر کھا تھا۔ س بے بیس درجہ قرارت 100 سے بھی زائد تھا۔ انہوں نے اپنے پانی کا آخری قطرہ بھی ٹی ایو تھا۔ تن کے دون گیارہ دروز سے بیا سے تھا درایک وہ سے انہوں نے سبز چارہ بھی ٹیس کی وہ تھا۔ تم میا انہوں نے بنز چارہ بھی ٹیس کی یو تھا۔ تم میا ہوئا تھا۔ تا بھی پر نے بات کی انہوں نے بنا سفرج دی رکھ ۔ وہ بھنگل تی ہات کر نے لوگ ہیں پانی بھی سے نے انہوں نے بنا سفرج دی رکھ ۔ وہ بھنگل تی ہات کر نے بھینے کے قابل سے خوان لیک رہا تھا۔۔

وہ ساتاش بھنے بھے تھے جس کا مطلب تھا'' بیاس'' اس مقام پر دہ، نتبائی ، بین کا شکار ہوئے جب انہوں نے اہل قافلد کی ہمیں جو پٹار ستہ کھو بھے تھے اور موت کا شکار ہو بھے تھے ۔ انسانوں اور ونٹوں کے اصابے بھرے ہوئے تھے جمش تم آ بود دھندتھی جس نے ، ان کی زند گیں بی نیم ان کے گلوں کو پچھ سکوں میسر آیا اور وہ پیاس کی شدت کے سبب پاگل ہوئے سے نیج مھے۔

انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔ بسز فور بس اس دلبرد شنداور دل شکتہ جی حت کی قیادت کے فرائض بذات خود سرانی م دے رہی تقی کیونکہ گائیڈ نیس جانتے تھے کہ دوال وفت کس مقدم پر موجود تھے۔ اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ جی عت کومتحدر کھے ہوئے تھی۔ اسے یعنین تھ کہ کفراک فلتان ان سے زیادہ دور ندیتھے۔ اسکے روز انہیں کھارا پوٹی میسرآ عمیاجس نے ان کی زندگیاں ہجا کیں۔

انہوں نے این سفرج ری رکھا۔ وہ ایسے مقدم تک جا پہنچے تھے۔ جہاں پرانہیں ایک قافلے میں شامل افراد کی ہٹریوں کے پنجر دکھائی وہے۔

وہ ہوگ پیاس کے باتھوں مجبور ہو کر موت سے ہمکنار ہوئے تھے۔

بالآخر 14 جنوری کووه کفرائی تھے تھے۔ کیک کسی وہ دی جو بصورت اور تکمین چٹاٹوں میں گھری ہوئی تھی وراس میں تین جھیسی مھی بہدری تھیں۔ تاج سنسی کا مقدل مقام ایک چٹان کی چوٹی پروا تع تھ اور بوی جھیل کے اس پاروادی میں کیک قبضہ جوف آ بادتھ۔

تائ کے مقام پر انہوں نے امیر اور یس کا خطر پیش کیا۔ لہذر انہیں کسی شم کی دفت پیش ندآئی۔ لیکن جسب وہ بینچے وادی جوف بیس مہنچے تو تبیلے کے دوگوں نے ان کی انہ کی مخالفت سرانجام دی اور ان کو ہد ک کرنے کی گئی ایک کوششیں بھی سرانجام دیں۔

غدار عبد اند جوف کے گورنر کو بیہ باور کرو نے ہیں مصروف رہا کد مستر نور بس اور حسنین ہے دونوں اٹلی کے عیس تی تھے اور انہوں نے مسل نوں کا بھیس بدل ہو تھ جو کفر اے مقام پر جاسوی کی غرض سے آئے تھے تا کدما بعداس سرز بین کوشتے کرنے ہیں آس نی رہے۔ گورنراس امر پر اصر دکرر ہاتھ کدان ہوگوں کے پاس اجراوراس کے بھائی کے خطوط تھے لیکن عبد اللہ بید مسر، دکرتا دہا کہ سنزفور بس وراس کے ساتھی نے سسی کے شنم اور کودھوکا دیا تھی۔

ال نے گورٹرکومزیدیتا یا کہ۔

"جب سے بیوگ سفر کے لئے رو ندہوئے تنے بیوگ خفید طور پر نکٹے تیار کرتے رہے تنے انہوں نے ، وفول کے باؤل کے ساتھ گھڑی کہ بائد حد کھی تھیں اور بیاف اتون بھی ہروقت ہے ہاتھ شن ایک گھڑی کرئے سرکھی تھی (بیکہا ستھی)"
اس نے بیرو میٹوکو جوسفر کرنے والے نوگ اپنے نیمے میں اٹکاتے ہیں کوایک بیا ہتھیار بتایہ کد۔
"ایک ایرا ہتھی رجو کی صورت میں ہمیں ہو کہ کرویتا کرہم اس کے زو دیک ہوھتے۔"
اس نے گورز کو فورید بتایا کہ۔

"ان کے پائی ایسے چشے بھی چیل جو ملک کے دوردر زیے حسوں کو برد کر کے دکھاتے ہیں۔"
جہرکیف دہ کورز کو قائل کرنے بیل کامیاب نہ ہوسکا کہ جنبی خطرناک سرگرمیوں بیل مصردف بنے۔ کورز سنے ،جنبیوں کے خلاف کوئی
سخت کاررد کی سرانجام دینے کی بجائے ہے تھم صدر کی کہ انہیں ، کی رہنے سے دالی بھیجا جائے جس راستے پرسنز کرنے ہوئے ہیں ہیں تک پہنچ تھے
سی عمراللہ کے منصوبے سے عین مطابق نہ تھ کیونکہ اس غداری سے بعدوہ ایس کاس مناکرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ البذا وہ و لیسی سے سفر سے
دوران ان کی ہلاکت کے منصوبے بنا تاریا۔

مسز نوربس اورحسنین ہے تائ کے مقام پردس روز تک متیم ہے۔ وہ بیکسنس کے گھریش عربی بن کرمتیم ہے۔ ان کے علم بیل بیات آئی کہ عبد مقدان کے آئی کے منصوبے بنار ہوتھ۔ وہ بیرمنصوبے علاقے کے سسی انتہ پہندوں کے ساتھ ال کر بنار ہوتھا۔ اس کا منصوبہ بیتھ کہ واپسی کے سفر کے آغاز بیس ہی اس دونوں کو ہلاک کردے۔ وہ اس کو بیسے علاقے بیس ہد کے کرنا چاہتا تھا جہال پراکٹر ریت کے طوفان آئے رہے تھے اور صحراکی تندو تیز ہوائیں چاتی رہتی تھیں۔ ایسے مقام پر قافے کشر غائب ہوجائے تھے وردان کا نشان بھی شہلا تھا۔ کنیکن انہوں نے بڑی راز دارک کے ساتھ اپنے واپس کے سفر کا منصوبہ تبدیل کرلید اور مصر کے راستے واپس کا سفر اختیار کرنے کا فیصد کیا۔اس سلسے میں انہوں نے تاج کے غربی رہنماؤں کو بنے اعتماد میں کیا اور ان کے کھل تعاون سے استفادہ حاصل کیا۔

انہوں نے دات کے اند جیس تاج کو چھوڑ ااور ایک مرتبہ پھراٹی جانوں کو تھیلی پرد کھتے ہوئے والیس کے سفر پردو نہ ہوئے۔ ان کے قافلے بٹل چیوافر اواور چار اونٹ شائل تھے۔ مسز فور بس اور حسنین ہے۔ وفاوار محد اور پوسف وہ دونوں تجربہ کارگائیڈ تھے۔ تاج کے حکام نے ان کا بندوبست کی تھے۔ اور بیک طالب علم جوستسی رو ٹی جارہ تھا۔ جو جاگ جیوب بیس و تعے تھا۔

ان کاسفرایک ایسی صحر کوعبور کرنے پرمشتنل تھ جس میں سینکڑوں میلوں تک کنوؤں کا نام دنشان بھی نہ تھ اور بہی وجہتی کہ تب تلی اور سلسی قالے اس دایتے پرسفرسرانیا مزمیں وسیتے ہتھے۔

اہمی انہوں نے زیادہ سنر طے بیل کی تھ کران کے ہم بیل بیات کی کرایک سلیم کروہ ان کے انظار بیل تھ اور دہ تم مرات دیت کے شیاوں پر چیٹے دے ۔ ان کی رائف میں ان کے ہاتھوں بیل پکڑی تھیں ۔ وہ انتہ کی جزئت کے ساتھوا پی جا ٹیل و کر لگانے کیسیئے تیار تھے۔ لیکن قب کی من کو تا اُس نے کر سنے اور سورج طلوع ہونے پر وہ ہے آ ب صحر جیں کہیں گم ہو بچے تھے۔ ہم رہ وڈسنسل سنر طے کرنے کے بعد وہ ایک کو کی پر تھی وہ بات کو تا اُس نے کہا تھے۔ وہ روز اند 17 گھٹے سنر سٹے کر سنے تھے۔ وہ روز اند 17 گھٹے سنر سٹے کر سنے تھے۔ وہ روز اند 17 گھٹے سنر سٹے کر سنے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ وہ روز اند 17 گھٹے سنر سٹے کر سنے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ یہ تھی ان کے سیاتھ اس مقام تھا ماتھا۔ ان کو تو ش و کی کر ساتھا اس مقام پر تھول کی کہا گئی جو سند کی کا بیک اور مقدی مقام تھا۔ ان کو تو ش و کی کر ساتھا اس مقام پر تھول کیا گیا۔ چنوروز آ رام کرنے کے بعد انہوں نے مصر کی جانب اپنا سنر جاری دکی ۔

کودنوں کے بعد صنیان ہے۔ پنے وان پر کھڑا ہوکرار دگرد کے ماحول کا بہتر طور پرج تزولیے میں مصروف تھ کہ دواون سے بنچ کر پڑ
اوراس کی ہنسل کی ہڈی ٹوٹ گئے۔ سنزفو ہس نے اس کی ہڈی کواس کے مقام پرسیٹ کیا۔ اس کا ہازوادر کندھا ہا دراسے مارفی دیا سے اس
کے اونٹ پرسوار کیا وروہ دوہار و مصر کے جانب روانہ ہوئے۔ اونٹ کی سواری کے دوران جھنگنے گئے ہے صنیان ہے کو تکلیف محسول ہوری تھی۔ وہ
اس وفت ایک نتہائی نُری صورت حال کا شکارتی جب ایک تا فلہ ان کی مددکو آن پہنچا۔ اس قافے کوان کی مدد کیسے خصوصی طور پر روانہ کیا تھا۔
اس وفت ایک نتہائی نُری صورت حال کا شکارتی جب ایک تا فلہ ان کی مددکو آن پہنچا۔ اس قافے کوان کی مدد کیسے خصوصی طور پر روانہ کیا تھا۔
ان کو روسنمیا فور ہس کی عظیم مہم اسپنے انتقام کو پہنچ بھی تھی۔ اپنی بھایا زندگ کے دوراں بھی اس نے دیگر مہمات سر نجام دیر کیس اس کی کوئی



### میوٹان خامین کے مقبرے کی دریافت

1920 ویں ٹیوٹان فایٹن کے مقبرے اور می (حنوط شدہ ماٹس) کی دریافت وراس کے معالیے کی قابل ذکر داستان نے آیک بیجان بر پا کر دیا تھا۔ مقبرے بیس وہ فزانہ دریافت ہو تھ جس کا تصور خواب بیس بھی نیس کیا گیا تھا۔ خانص سونے کے ڈھیر اس کے عدوہ مصر کے سنہری دور کی دستگاری اور آرٹ کے بہترین نمونے بھی منظری م پر آئے تھے۔

جب لدرڈ کارٹر وون کھدائی کا دولت مندسر پرست اپ تک موت سے جمکنار ہو گیا تب جی عت کے دیگر نوگول کیلئے اس کی موت ایک سانحہ سے کم نظمی اس واستان نے جنم لیاتھ کہ اس کی موت' ٹیوٹان خاشن کی لعنت' کی وجہ سے وقع ہوئی تھی۔عرصہ در رز پہلے ہے موت سے جمکنار ہونے واسے فرعون کے مقبرے کی کھدائی' ٹارقد بھرکی تاریخ کا ایک مشہوراور بیجان خیز واقعہ تھا۔

ٹیوٹان فاٹین کی داستان کا سفاز 31 صدیاں بیشتر ہوا تھ جب مصر کی دوسطنتیں ایک عظیم توت اور طافت کی حال تھیں۔ ثناں میں للسطین اور شام اور چنوب بیس سوڈ ان تک پھیلی ہو کی تعیس۔اس توت اور خوشی لی کی جدولت آس کنٹوں نے ڈیرے ڈاس لئے تنے اور مصری آرٹ اپلی ائٹ کوچھور یا تھے۔

اختائن کی ملکہ نہ سرف معروف ہستی تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔اس کا نام نفرٹنی تھا۔اس نے قدیم مھرکی درود یوارکو ہا کر رکھ دیا تھا۔اس نے بہت سے دیوتا وَل کو مانے دال پر ناغہ ہب مستر دکر دیا تھا اورایک دیوتا کا حال غرب متعارف کرویا تھا۔ ائن سورج دیوتا فیوٹان فی بہت سے دیوتا وَل کو دال پر ناغہ ہب مستر دکر دیا تھا اورایک دیوتا کا حال غرب متعارف کرویا تھا۔ ائن سورج دیوتا فی بوان فی شین نے اس غربی بیجان کے دسم میں جنم میں تھا۔اس کی اوجو نی کے دوریس ملک انقل ب کی زدیس دیاتھ ۔ اختاش کے قوی ترین مخالف پرانے فیدہ کے ذریس دیاتھ ۔

اختاش نے نفرنی ہے جھٹز کر بی تھا اوراس کے ساتھ رہنا بند کر دیا تھا۔اس نے اپنے دا، دکواپنے ہمرا واقتدار ہیں شریک کر سے تھا۔تھوڑی دیر بعد دونوں ہی پراسر رطور پر ہداک ہو گئے اور نیوٹان خاشن فرعون ہن گیا۔ و 80 واس فرعون تھا اور بیدور 1350 قبل اڑسے کا دورتھا۔

ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کے نوعمر فرعون کو تخت نظیمن کروائے کے ویچھے کی مقاصد کارفر ماتھے۔اس پراس کے مشیر حکومت کرتے تھے اور پہلا کام اس نے میسر انجام دیا کہ اس نے مصریوں کی زنمر کی ہیں قدیم و بوتاؤں کو دوبارہ بحال کر دیا اوراس طرح اس نے اختاش کے کئے پر پانی پھیر ویا۔اس کی شروکی، تک ہسینا من مانی اڑ کی سے ہو آئ تھی جو تمریش اس سے دو برس بڑی تھی۔دہ اخناش کی بیٹی تھی اور اپنے بی باپ سے بیابی رہی تھی اور یہ بھی کہا جا تاتھا کہاس سے اس کی ایک بنی بھی تھی۔

اس طرح ٹیوٹان خامین ندصرف دیوٹاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیوب ہوا تھا بلکہ وہ مصرکے پُرتوت نے ہی رہنمہ ؤں ک خوشنودی حاصل کرنے میں بھی کامیوب ہواتھ۔

ٹیوٹائن فائین نے ٹین نے خلل اور خافشار سے دو جاراس سطنت پردس برس تک حکومت کی تھی۔ وہ ایک بہتر تو جوان تھ۔ اگر چہ وہ زید وہ تر مرداند کھیوں کی جانب متوجہ رہا ہے تیرا کی ریسلنگ اٹکار وغیر ہمراس ، مرکے شواہد موجود ہیں کہ وہ اور اس کی راہس دونوں ہیں ہیں انسی خوتی رہتے تھے۔ اس کے دوشل منہ کتے ہو چکے تھے۔ ٹیوٹان فائین نے جنوری 1343 قبل اذریح ٹیس وفات پائی تھی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 18 برس متمی ۔ وہ ش پیمنلیم فرجونوں ٹیس سے ایک تھا۔

اگر چداس کے بارے بیل کانی معمومت حاصل ہیں لیکن اس کی موت کی وجہ کیا۔ معمدی بنی رہی تھی اور صدیاں گز رہنے کے باوجود بھی معمدی بنی رہی تھی اور صدیاں گز رہنے کے باوجود بھی معمدی بنی رہی۔ دستی بنی رہی۔ دستی بنی رہی۔ اس نے شوہ تی معمدی بنی رہی۔ اس نے شوہ تی معمدی بنی رہی ہوتے کی کوشش کی۔ اس نے شوہ تی معمدی بنی رہی معمر کی سرز جن پر قدم رکھ تو وہ موت سے اسکنا رہوگی ۔ فام بالس سے درخواست کی کدوہ ایک فیر میں ہورم بہ کا باتھ تھا۔ وہ ایک فوتی رہنی تھی جس نے ٹیوٹان فیاین کی موت کے فور اُبحدا فتر رپر قبضہ کر رہنی تھی۔ لابند اس سنحد کا فرصد داروہ بی تھا۔

اگر چہ ہورم ہب نے مہ وت گا ہوں اورعوامی مقامات سے ٹیوٹان فابین کا نام حرف نلط کی طرح مثا ویا تھا لیکن اس نے اس لوجو ن فرمون کے مقبرے کو ہاتھ دلگانے کی قطعاً کوشش ندکی تھی جس کو انہا کی پُرفتکوہ انداز بیں تقبیر کیا تھا اور اس بیس سونے کے ذ فائر بھی وٹن کئے سمجھے نتھے۔ ہورم ہب نے ملک بیس مختلف اصل حاس سر، نجام دیں اورمصر کی نوبی عظمت کودو ہارہ ہیں رکیا۔

70 روزتک فدہی رہنم ٹیوٹان خاشن کی ماش کو حنوط کرتے رہے اور اس کو دفئانے کی تیار ہوں شل محروف رہے۔ اس کے جسم پر کئی سوگز بہترین ریشی کیزے میں لیبیٹ کی جس میں تا یاب ہیرے اور موتی گئے ہوئے تھے۔ مقدس سال اس کی لاش پر چھڑ کا کیا اور اس کی لاش کو خوں سونے کے تا ہوت میں بند کیا گیا۔ اس کی فاش کے چرے پرسونے کا ایک مسک ہویا گیا جوثو جوان فرحون کی مش بہت کا حال تھا۔ اس کے بعد سونے کا تا ہوت کو دیگر دوتا بوتوں میں بند کیا گیا اور ہر کیک تا ہوت میں موت کا شکار ہونے والے فرعون کا سونے کا ماسک موجود تھا۔

اس کے بعد ٹیوٹان خابین کواس کے زمیز میں مقبرے ہیں فن کر ویو کیو۔ اس کے بعد مقبرے کا داخلی ورواز ہ بند کر ویو کیو اور لوجو ن ٹیوٹان خابین کواس کے سونے کے تابوت میں تنبہ جھوڑ ویو گیا۔

اس داستان کے گلے مرصے نے 1902ء میں جرنمی ہیں جنم لیو جبکہ کارٹر دون کا بیک امیر ارل اپٹی گاڑی چیا رہ تھا۔اس کی نکر ایک دوسری گاڑی ہے ہوگئی تھی اور اس کے تیبنے پرزخم سے تھے۔اس کے ڈاکٹر دل نے اسے بید مشورہ دیو کہ اسے گرم ورخشک آب وہوا میں رہائش افتی رکرنی جانبنے ۔لہذاوہ مصرچد آیا اور اس نے مصرکی قدیم تہذیب میں دیجی لیٹا شروع کر دی۔اس کی ملہ قات ڈ،کٹر معوورڈ کارٹر ہے ہوئی اور اس کے بعد اس کی مدافات مصری حکومت کے توادرات کے متکھے کے انسیکٹر جنر سے جوئی۔ کارٹر ٹیونان فیشن کے گشدہ مقبرے کی حالتی بیس دلجیتی رکھتا تف اور 1907ء بیس کا رزوون نے مطلوب کھد کی کے لئے سر ، سیمبیا کر دید۔ کھد کی کا کام ایک ہورنا ک اور بھی نک کام تق ۔ تقریباً ہمر کیک فرگون کا مقبرہ ان موگوں کی دوث مار سے ندنی سکا تف جو مقبرے دوئے وائی سل سے متعلق تھے۔ ٹیوٹان فی بین کو دفنا نے کے دی بری بعد مقبرہ لوشنے والے مقبرہ ان موقبر سے بعد اس مقبرہ لوشنے وائی سل سے متعلق تھے۔ ٹیوٹان فی بین کو دفنا نے کے دی بری بعد مقبرہ لوشنے والے مقبرہ بھی کوئی میں انسین مقبرہ بھی کوئی میں ساند بھی دعل ہوئے کی جدائی مقبرے بھی کوئی سے بعد اس کے بعد اس مقبرے بھی کوئی ساند بھی نہیں کہ میں ہوئی کے بعد اس کے بعد اس مقبرے کی کھد کی کے ساند بھی نہیں نہ بعد رہیں معبرہ کی کھد کی کے ساند بھی کا میں کا میں بعد رہیں معبرہ کمل طور پر شول کے حساب سے جونے کے پھر کے نہیں۔ دوسو بری بعد رہیں معبرہ کمل طور پر شول کے حساب سے جونے کے پھر کے دب چکا تھا۔

ٹیوٹان فائین کے مقبرے کی تلاش کی برسول تک جاری رہی اوراس دور ن کہل جنگ عظیم چھڑ کی اور بیکا وش بھی خلس کا شکار ہوئی۔ بہبر
کیف کھدائی کے کام کا دوہارہ آغ زہوا ورمقبرے کا دافتی دروازہ 4 لومبر 1922ء کو دریافت کر رہا گیا۔ پے سر پرست اور سر پرست کی لیڈی کی
ہمر بی بیس کارٹر نے سور صدور پیڑھیاں اور برآ مدوں کی کھدائی سرانجام دی جہاں پر گذشتہ 30 صدیوں ہے کی نے قدم ندر کھ تھا۔ انہیں چاروں
طرف سونا تی سونا نظر آیا۔ کارٹر کو بیقین تھا کہ ٹیوٹان فائین اپنے پورے شامی وقار کے ساتھ اس مقام پر دفن تھے۔ اس طرح کا مقبرہ جے اس سے بیشتر
کس نے چھوا تک نہتی آٹارقد بررکی تاریخ بیس ایک بہت بڑی دریافت تھی۔

اس دریافت کی خبرد نیو بحرمیں پھیل چک تھی اور سیاح اور رپورٹر حضرات نے اس مقدم کامی مسر دکر رکھا تھا۔مقبرے بیل داخل ہونے کا راستہ ہو ہے کا ایک درو ز دنصب کرتے ہوئے بند کردیو کی تھا اور دن رات تخق کے ساتھداس کی گھرٹی کی جاتی تھی۔

کارٹریے کہا کہ

'' کمرے کا نظارہ قابل دیونھا اوروہ اس نظارے ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ اس کمرے کی پیائش 26×12 فٹ تھی اور سیکرہ و بیرہ زیب فرنیچر سے بھر جوانھ۔ اس کے عل وہ خوبصورتی کی حافل تقریباً تمام تر اشیاءاس کمرے بیس موجود تھیں۔ بیہ اشیام مصرکے فرعونوں کے دور کے بہترین آرٹ کی نمائندہ تھیں۔

پنی اوپ نو کس نے کہا کہ ۔

"اس مقبر کے اجران کن فرنیچرا یک شاندار ماضی کی عکاسی کرتا تھا۔"

کیکن عودرڈ کارٹر کاعظیم ترین در ہیجان خیز تجر بہ مقبرے کومسہ رکرنا تھا۔ قبر کی کھدائی کے دوران انہیں سونے کے تابوت ہیل عرصہ دراز جیشتر موست سے ہمکنار ہونے واسلے فرعون کی لاش دریا فٹ ہوئی۔

و نیاش پہنے ای ٹیوٹان فایش کی اعتب کی داستانیں گر دی تھیں جوان ہوگوں کوا پٹی نشانہ بناتی تھی جواس کے مقبر سے کو نقصان پہنچا تے شخصہ دارڈ کارنروون اپرین 1923ء شن موت سے ہمکنار ہوگیا۔اسے مقبر سے کی کھدائی کے مل کے دوران کسی زہر سے کیٹر سے نے کاٹ ہوتھا۔ کارٹر وراس کے معاونین کی برس تک مقبر سے میں پنا کام سرانبی موسیتے رہے۔ بالآخرکی ایک اعلیٰ حکام سائنس و نوں اور مھری تہذیب کے ماہرین کی موجودگی بٹس تا ہوت کو کھولا گیا۔ پہلے تا ہوت کے بعد دومرا تا ہوت تھا۔ اس کے بعد جو تا ہوت تھا وہ شوں سونے سے بنایا گیا تھا اور اس میں فرعون کی می ( یاش) موجود کمی ۔ بیاس تقدر بھی ری تھا کہ آٹھو تو ناافراد بھٹکل اے اٹھ سکے تھے۔ ٹھوئل سونے کے اس تا ہوت کی دریافت ایک حساس موں مدفقہ ٹیوٹان خامین ایک چھوٹا فرعون تھا۔ وہ تر نے جو ہر بے قرعونوں کے ساتھ دفن کئے جائے تھے، ن کی البت کا نداز وہ آپ بخولی لگا سکتے ہیں۔

نیوٹان فاشن کی داستان کا نقط عروج سونے ہے اس تا ہوت کو کھوٹنا اور اس شن رکھی کی کا من نندسرانجام دینا تھا۔ می بذات خود ایک خوبصورت ، نداز بیس بنائی گئی اور اس کے سر پرسونے کا ماسک تھا۔ می کوایک بہترین ریشی کپٹرے بیس ٹیبیٹا کیا تھا جس کو ہیرے جواہر ت اور سونے سے جایا گیا تھا۔ نیوٹان فابین کاجسم درست حاست بیس تھا۔

11 نومبر 1926ء کوئی کا معائد سرانی م دینے کے کام کا سفاز ہوا۔ اس موقع پر بہت سے اعلی حکام اور سائنس دان بھی موجود تھے۔ موورڈ کا رٹر ورڈ اکٹر ڈوکٹس ای۔ڈیری سیمسری یو نیورٹ کا پر وفیسر سیمنا کئے کا کام سرانی م دینے کا آنڈ ڈکیا۔

جب می ہے کیٹر امنایا کی تو نیوٹان فی بین کا شیوز دوسراور دیگر نین گفتش سائے آئے۔ بڈیاں اور گوشت اس قدرنازک صورت، فتیار کر چکا تھ کہ معمول کی تعلیم کی بڑے نقصان کا موجب بن سکتی تھی۔ اس کے چبرے کے تاثر ات پُرسکون تھے۔ اس کی اپنے خسر افغانن کے ساتھ فیر معمولی مشاہبت کو بھی محسوس کیا گیا۔

چونکہ اس کا جسم تا ہوت کے ساتھ پر پیا ہوا تھ ابندا اس کے جسم کے گرد کہیئے گئے گیڑ ہے کو کا ثنا پڑا ور اس کے اندر ہے گر س قدر ہمیر ہے جو اہرات زیورت اور قیمتی پھر دریافت ہوئے جو کا ریگر کی کا مند ہواتات ہرکا ریٹے اور تائی ایک کا ریگر کی دکھائے ہے قابل ندیتھے۔
اس کی آئیسیں جڑوی طور پر کھی تھیں ۔ اس کی پیکیس وراز تھیں ۔ ہونٹ بھی معمولی ہے کھلے تھے اوروا نت وکھ کی دے رہے تھے۔
کا ن چھوٹے تھے اور خوبصورت تھے ۔ جلد شکت ہو چکی تھی ۔ ماٹ کی بیائش کی گئی تو ہید ہمرو شنج ہوا کہ ٹیوٹان فائین کا قد 5 فٹ ویر 4 اپنی تھی اور اس کی موت کی وجہ معلوم ندہ تو گئی تھی۔ اس کی موت کی وجہ معلوم ندہ تو گئی تھی۔ اس کی موت کی وجہ معلوم ندہ تو گئی تھی۔ اس کی قد 5 فٹ 6 سال کی موت کی وجہ معلوم ندہ تو گئی تھی۔

کی افراد ہے بھی تھے جو ثیونان خامین کے مقبرے میں خلال اندازی کوقدر کی نگاہ ہے ٹیس دیکھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہا ہے پُرسکون انداز سے مدفون رہنے دیا جائے۔لیکن آٹارقد بیر کا برزعلم حاصل کرنے کے عدوہ اعلی حکام اس امر سے بھی بخوبی و، قف تھے کہاس مقبرے میں مدفون عظیم خزائے جلدی مقبرے نوشنے واسے جدید ڈاکوؤں کو پٹی جانب رغب کرلیس کے۔انبذاخر انوں کونکال بیٹائی بہترتھ۔

بالآخر نیوٹان خاشن کورو ہارہ سپر د خاک۔ کرویا کیا تھا وراس کے مقبرے سے دریافت کئے جانے والے بہت سے خوابھ ورت فزانے قاہرہ کے جی بمب کھر کی زینٹ بناد ہے گئے تھے۔



# مالکولم میمپیل کی دلیراندداستان

مدی کے بیازے بی بورپ بھر میں ہیں بھٹ متھی کہ تین ، قسم کی حال موٹرگاڑ بوں میں سے کون کوشم کی حال موٹرگاڑی بہتررے گی۔ بھاپ سے جلنے والی۔

بجلى سے طلنے والى .

پٹرول سے چلنے والی۔

ان تن ما قسام کی گاڑیوں کو حال ہی جس متعارف کر دایا کی تھ اور پٹرول سے چنے دائی گاڑی پہلے پہلے ہجل 1885 ء جس متعارف کر دایا کی تھا در ہے وہ کا ڈی کہ بہتر رہے گی ۔ اس بتیج پر چنچنے کے لئے بیضروری تھا کہ ان مختلف تظام کی حال گاڑیوں کے ان مختلف نما کندوں کے درمیان گاڑیوں کی رئیس کا ایک مقد بلے منعقد کیا جاتا ہوجس تظام کی حال گاڑی کو بہتر تصور کرتے تھے۔ بیم تھ بد 1894ء جس پیرس اور دون کے درمیان مرک پر منعقد ہوا اور اس مقد بلے کو کوئٹ البرٹ ڈی ڈون نے جیت ایا ۔ اس نے 13 میل فی گھنٹری ۔ فارسے ایک چھوٹی ایٹم کاریش سفر سے کیا جش م کرنا پڑ ۔ بیرسی پیرس تا اور ڈیکس تھی ، در بور ڈیکس سے دائیس میرس تا بھی گاریس کے سفر سے 10 مینا زاکد تھا۔ اس رئیس کا جشمام سیندہ برس کیا جشم میں جیت سے جمکنار ہونے والی پٹرول سے چلنے والی جیس بارڈ لیوا مرکار تھی جس نے اس سفر کے لئے تخمید کی گئی مدت سے نصف مدت جس بیسٹر طے کرلی تھا۔ اس رئیس کی مشتل میں بارڈ لیوا میں بارڈ لیوا مرکار تھی۔ اس رئیس کی مشتل میں بارڈ لیوا میں بارڈ لیوا میں بارڈ لیوا کی سے اس سفر کے لئے تخمید کی گئی مدت سے نصف مدت جس بیسٹر طے کرلی تھا۔ اس رئیس کی مشتل میں بارڈ لیون بارڈ لیوا میں بارڈ لیوا میں بارڈ لیوا کی بینوں کو گئی دون کے کئیند لگا تھا۔

ان دومقا بیول سے مونزا مونٹ کا ریو لیشن اخریانالیاس، در تمام تر دیگر مقابلے منظری م پر آئے جوآئ کل مقبول عام ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کارکی رفتار بھی ایک اہم پہلو کے طور پر منظر عام پر آئی۔ آہت یہ ہت درفتار بیس اف ڈیمکن ہوتا رہا 50 میل فی محدث میر میں فی محدث میر فی تحدث کی رفتار فی ایاب ناممکن دکھائی دیجے تھی۔

1904 وہل ایک فرانسیسی ایک رقام کے رقار کا سابقدر بکا رڈ توڑتے ہوئے 100 میل فی کھنٹہ کی رفقار کا ریکارڈ قائم کیا اب اگلا ہدف 150 میل فی کھنٹہ تھا۔

1907ء میں بروک لینڈز میں کاروں کی دوڑ کے بیک نےٹر کیک کا افتتاح کیا گیا تھا اور کاروں کی دوڑ کی برط دید کی ڈنس بھی منظری م پر آ چکی تھی کیکن اس دور میں نہ ہی بہاں اور نہ ہی دنیا کے کسی مصد میں 150 میل فی تھنے کی رق رکا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ 1914ء تا 1918ء کی جنگ نے ان مقابلوں کوٹتم کر کے رکھ دیا تھ کیکن 1920ء تک رق رکا مسکلہ دویارہ زیر تجورتھا۔ اس برس بروک بینڈر میں کیک کارمنظری م پر آئی سے 35 والے نی دک 12 سنجم جنگ کے بعد کا میر پہلز کار کا ڈیز ائن تھا اور مید ڈیز ائن اس لئے تخلیق کیا گیا تھا کہ کار کی رفتار کے سمالقدر بیکارڈ کوٹو ڈیسکے اور دو يرس بعداس كاركيس تحديد لي كيس في رفق ركا ايك نياء لمي ريكارة قائم كيجو 75 133 ميل في كفن تقال

اس کامیا بی کامشاہدہ کرنے والوں میں وہ مخض بھی شامل تھ جورفتار کے اس ریکارؤ کوتو ڑنے کا شدت کے ساتھ خواہاں تھا سکیٹین (مابعد سر) ما مكوم يم كليل ال وقت تك وه كارول كي دوڑ كايك ڈرائيوركي حيثيت سي شهرت كى جائفااورا ہے دور كے مقابول بيس سير كي ايك مقابع بخولی جیت چکا تفار اس کے ساتھ مق بے سرانجام دینے والوں جس لی کیس لروہ و ایل کی مارمیان (1914ء کا ایک سابقہ ریکارڈ جومدر) بھی شافل تھے اور اس کواس امر کا شدت کے ساتھ احس تھ کداسے نہم ریکارڈ توڑنے والی کارخرید نی جو بھے۔ چٹانچہ اس نے واس کوناس سن بیم کے سربر۔ ویسے درخو سے کی کروہ ہے گاڑی اس کے ہاتھ فروخت کردے ۔ لیکن اے کامیابی حاصل نہ ہو تکی۔ تاہم مابعد کوٹالن اس امر بر راضی ہوگیا وہ سران برن ۔ یا رک ش کریش کے نیا در مذر ایکا رڈ ٹائم کرنے کی کوشش سرانبی م دینے کیئے میگاڑی اسے مستدار دے دے گا۔

17 جون 1922 م کوئیمپیل من بیم کی ڈر بیونگ سیٹ پر بیٹ تھا۔ وہ اثبتی کی پُر عثما دتھا کہ وہ گنس کا ریکارڈ تو ژیے ہوئے کیے بہتر ریکارڈ تنائم کرنے بیل ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کا چیف میکنیک نیووں تھا۔ وواسیج میدان بیل انتہائی، ہرتھا اور والانے کئی تھنے اس گاڑی کے مجن پر صرف کے حق کدوہ تناکال ہو چکاتھ بیت کال بناناس کے بس بیل تق مقابے کا جھنڈ اہرایا کیا الجن کرجا اور گاڑی آئے بردہ کئ گاڑی تیز راز رکز چکتی کیمیل کی بیلی دوڑ 130.6 میل فی محند کی راز رہے تھی۔ اس کی دانسی کی دوز سرجہ میا تک کیک کاس کی گاڑی کی زویش آ کمی تھا ورم تے مرتے ہی تھ 1348 میل فی محضر کی بالآ خرجب وہ من بھم سے بہرانکا، اسے بیجان کراز مدخوشی جونی کہاس کی اوسط رائز را لکنس کی رائز رہے خاصی بہتر رہی تھی۔ اب میدعالی ریکا راؤتھا۔

تا ہم است مایوی کا سامنا کرنایز اکیونک پیرس کے بین الوقوام کمیشن نے ٹائم کی تصدیق ندکی کیونکہ ٹائمنگ ہاتھ بیس پکڑنے وال اسٹاپ واج کی وس ملت سے کی مختمی اوراس کئے بیانا بل تبول نہتی الیکن کیمپیل ایک مضبوط قوت ر دی کا حال مختص تھا۔اس نے کوٹالن پر ایک مرتبہ پھر زوردیا کدوہ میکاراس کے ہاتھ فروشت کردے اورکوٹائن کواس امریرر، غب کرنے کے بعدوہ بین الاقوامی اسپیٹر مقابلول بیس شرکت کرنے کی تیاری كرنے لگا جوفين آئى لينڈ۔ ڈنم رک میں منعقد ہوئے تھے۔ بیمقا ہے 1923 م كے موسم بہار میں منعقد ہوئے تھے۔ بن بيم كوبروك لينڈز میں اس کے کیر ج سے باہر لکارا کی اور اس پر نیل رنگ کی کیا ہے کہ پیل کا کی رنگ تھ ۔ اور اس کا نام بھی بیبو برڈ رکھ کیا۔لیکن سے محسول ہوا کہ ابھی اس کار کی مرمت کے سلسے میں بہت ساکام سرانجام دیٹا ہاتی تھا۔ دوزشروع ہونے 24 تھنٹے جیشتر ایک ادرسانچہ بیش میں کیونکہ گاڑی کونسیٹ کرنے کے دورون اس کی شاک ابز ار بر کی بریکھیں ٹوٹ پیکی تغییر۔ان کو تبدیل کرنے کیلئے ون رات کا مسرانبی م دیا تھی۔ جرمن اس مقابلے میں بڑی او پل گاڑی کے ساتھ حصرے دے تھے وروہ اپنی جیت کے بارے ٹس پُر امید تھے۔

چے دیکر قوام بھی اس مقابعے میں حصہ ہے رہی تھیں۔ لیکن کیمپیل نے اس دن کا ہرایک مقابلہ جیتا تھ جشموں بوامق بلہ اس کی رق 72 77 اميل في محدثتم اس كي زو كي حريف او بل كازى سے يوسي ميل في محدث زائد اور بيك نيا بين الاقوامي ريارة قائم بوچكاتف ـ کیکن اس مرتبہ بھی کیمپیل کو ، یوی کا سامنا کرتا پڑا۔ اس مرتبہ بین الاقو می ادارے نے ٹائمنگ کے اس ساز وسان ن پراعتراض انھا یا تھا جو بروئے استعمال لوپا گیا تھا اور اگر چہ ڈنم رک کے نتظمین نے اس سار وسان کو پیرس بھیجا تھا جہال پراس کی پڑتال کی گئے تھی اور اسے درست جو نے کی سند بھی دی گئے تھی لیکن کیمپیل کاریکارڈ سرکاری طور پرتشدیم نہ کیا گیا تھا۔

کیمیل اٹی گاڑی کی رفتار مزید ہڑھ نے کی جدوجہد میں مصروف رہا۔ للبذااس نے اس بیس کئی تر میم مرانبی مویں اوراب بیو ہرڈ ایک اور مقابلے کے لئے تیارتھی۔ 1924ء سے بیٹتر بین ارقوامی مقاببے کا موقع میسرنہ آسکا۔ 1924 وہیں بین اراقو می مقاببے کا موقع کی بار پھرمیسر آیا جبکہ فیمن مقاببے دوہا رومنعقد ہوئے تھے۔

و و تنین مرتبہ بین اماقو می ریکارڈ تو زیکا تھ لیکن تینوں مرتبداس کے منظر بکارڈ کوشنیم بیس کیا تھا۔

اگست 1924 و میں فین مقامے منعقد ہونے سے قبل کی کنس کا ریکارڈ دومر شہرتو ڑ جا چکا تھ ۔ پہنے ایک فرانسیں رین تھامس نے 143.31 میل فی محتشد کی رق رکا مظاہرہ کرتے ہوئے سے ریکارڈ تو ڑ تھ ۔ اس کے بعد ایک برطالوی ارنسٹ اینڈ ریخ نے 146.01 میل فی محتشد کی رق رکا مظاہرہ کرتے ہوئے سے ریکارڈ تو ڑا تھ ۔ لیکن کی ہیل کو تھی کی رائی مظاہرہ کی مقاہرہ تھی اور سے مظاہرہ کی رق رکا مظاہرہ کی مقاہرہ تھی اور سے مظاہرہ وہ برگ مظاہرہ کی مقاہرہ تھی اور سے مظاہرہ وہ برگ کی مقاہرہ تھی ہوئیں کہ تھی اور سے مظاہرہ وہ برگ ایک مقاہرہ تھی اور سے مشاہرہ کی ایک مقاہرہ تھی ہوئیں گئی ایک دو ہوئی موجود تھیں ۔ اس راستے بیس کی ایک رکاوٹیس موجود تھیں ۔ اس دور کی جا بھی تھیں کی بینی ہونی موجود تھیں ۔ اس دور کی جا بھی تھیں گئی ہوئیں موجود تھیں ۔ اس دور کی جا بھی تھیں گئی ہوئیں موجود تھیں ۔ اس دور کی جا بھی تھیں گئی ہوئیں ہونی تو رکاوٹیس یا تی تھیں ۔

اب تک وہ چارمر تبدعائی رایکارڈ ٹوڑنے کے کوشش کرچکاتھ لیکن ہرمر تبدوہ حالات کے ہاتھوں گئلست کھ چکاتھا۔

اس نے کیک مرحبہ پھر 25 ستمبر 1925 وکو بلیو ہرڈ کو میدان میں اتارا۔ بید مقابلہ کار ورتھن شائز میں پینیڈن کی کی زم اور کیلی ریت پر منعقد ہو تھا۔ جو تندو تیز تھی جو ریت اڑا کراس کے مند میں دعکیل ری تھی اور اس کا چشمہ بھی ریت کے غیارے بھر چکاتھا۔ اس نے 16 146 میل کی گھنٹہ کی ریت کے غیارے بھر چکاتھا۔ اس نے 16 146 میل کی گھنٹہ کی رق رہے سفر مطے کی تھا۔ اس موقع پر اس مقابلے کوشیم کر میا گیا تھا۔ بال خرعائی ریکارڈ

اس کی جمولی میں تھا۔

ال کے دومرے تریف اب 150 میل فی گفتے کا ہف حاص کرنے کے متنی تھے۔ بہت سے فراومثلہ پاری تفاص ان کے اور ڈی۔ بیکر یوس ہف کو حاصل کرنے بیں اور ڈی۔ بیکر یوس ہف کو حاصل کرنے بیل اور ڈی۔ بیکر یوس ہف کو حاصل کرنے بیل معدون ثابت ہو سکتی تھیں۔ کہلیل نے بھی اپنے لئے ایک کی گاڑی کا '' دؤردے ویا سیکن اس کی تیاری کیلئے وقت درکار تھا۔ لبلدان کی مرجہ بھر 21 جورا فی وقت درکار تھا۔ لبلدان کی مرجہ بھر اور جورا فی گفت کی ریکارڈ تائم کردی۔ فورانی اس دیکارڈ جورا فی گفت کی دیکارڈ تائم کردی۔ فورانی اس دیکارڈ کی گفتہ کی کردی۔ فورانی اس دیکارڈ کی محتوب کی مسل فی محتوب کی دیکارڈ تائم کردی۔ فورانی اس دیکارڈ کی محتوب کی مسل فی محتوب کی محتوب کی ان کوششوں میں اور محتوب کی ان کوششوں میں اور مدیکی کا مظاہرہ کر دیے متنے اور دیکارڈ تاؤ نے کی ان کوششوں میں اور میکی لے دہے ہے۔

اس دور بیل 180 میل فی محضے کا بدف ایک مشکل ہدف تھا۔ اس کی ٹی بیبو برڈ کی تیار کی بیل وقت درکا رتھ اوراس دوران اس کے حریف اس کاریکارڈ سال کاریکارڈ سال کاریکارڈ سال کے بعد پاری تھامس نے 171.02 میل فی محفظ کاریکارڈ قائم کی سال کے بعد پاری تھامس نے 171.02 میل فی محفظ کاریکارڈ قائم کیا۔ تاہم 1927ء کے تناز میں نئی نیپیئر کیمپیل بیبو برڈ اپلی مہی دوڑ کیلئے تیارتی کیمپیل اے چینڈ ن مینڈ ڈ لے ممید اور کی فراس نے 174 میل فی محفظ کی رفتار کاریکارڈ قائم کردیا۔

اب ایک مرتبار نے اور ایس کی جمول میں آئے پڑا تھا۔ لیکن اس کی ہیں گے جرائی کے تریف اور دوست پاری تھائمس کی موت کا امیہ چھا میا۔ کیمپیل سے ریکارڈ قائم کرنے کے ایک ماہ بعد وہ اپنی کار پینیڈ ن سینڈز سے ہاہر ہالیز لے کیوا دراس وقت باد کمت کا شکار ہوا جب آف ۔ سائیڈ ڈرائیونگ چین پوری دفرآر کے ساتھ ٹوٹی اوراس کے سر پر آن گی۔ چھ افٹے بعد سیکر پوجوا پٹی س بیم کو مریکہ جس ڈے ٹوٹا ناتھ لے کیا تھا اس نے 203 792 میل فی کھنے کار بیارڈ قائم کردیا جوا کی ناتھا ٹی بیٹین ہے تھی۔

لیمپیل اس دیکارڈ کوتو ڈٹامپی ہتا تھا اور فروری 1928ء کووہ پی بلیوبرڈ کے ہمراہ ڈے ٹوٹا کھی چکاتھ اب اس میں 900 ہوت پاورکا انجین نصب تھا۔ اے محسوس ہوا کہ بیساطل پینیڈن کے سامل ہے قدرے بہتر تھا۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ پی گاڑی بھگا دی لیکن جب وہ پیائش شدہ فاصلے کے افتقام پر پہنچا ہب ایک حادثے کی نذر ہونے ہے ہاں بال بچا۔ بہر کیف اس نے اپنی گاڑی و بسی کے سفر کے لئے جمگا دی۔ اس نے اس منا بے میں 90 کا دی و بسی کے سفر کے لئے جمگا دی۔ اس نے اس منا بے میں 90 کی ورفق کا نوع کی دو رکانے میں گیا۔

وہ سبقہ کی ریکارڈ تو ڈکر نہا ہی دیکارڈ تائم کرچکاتی وراب آرام کرنا جاہتا تھے۔اس کی تعر 43 برس ہونگی تھی اورگاڑیاں دوڑ نا اور دیکارڈ تو ڈرنا کیک نوجوال شخص کوڑیب دیتا تھے۔ بیٹو جو انوں کا کھیل تھے۔لیکن جب وہ اہ بعد پہلے ایک امریکن آر ریکئی نے اس کاریکارڈ تو ڈواور ما بعد اسکلے برس سیکر ہوئے کے مسال کی سینے کاریکارڈ تو ٹائم کی حب اس نے محسوس کیا کہ کہ بیٹ وبرڈ کومیدان میں اتارا جائے۔ 1931ء کے آغاز میں وہ وہ اپنی مریکہ چوں آیا ور پاچھ مرجہ مزید عالی دیکارڈ تو ڈے کے نے رویڈ کل ہوگیا۔ 4 مرجہ ڈے ٹوٹا میں اور ما بعد تمہر 1935ء میں بون ول میں وہ وہ اپنی مریکہ چوں آیا ور مابعد تمہر 1935ء میں بون ول قلیمٹر میں۔ وہ اس اعزاز کا حال تھی کہ وہ ہوئی تھی۔اس کی اوسط رفتار 13 301 میل فی گفتہ سے ذائدر تی رکا مظاہر و کی تھا۔ اس کی اوسط رفتار 13 301 میل

فی گھنٹر تھی۔ بالآ خروہ مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے سرکاری طور پر عالمی بیٹٹر سپیٹر کے ریکارڈ نو مرتبہ تو ڈے تھے۔اسے روئے رہیں کے تیز ترین شخص کا خطاب دیا گیا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نوجو نوں کو موقع مناجا ہیئے کہ ووا ٹی زندگیاں داؤپرلگا کیں ۔ اس کے زبیٹی دوڑ کے دن ختم ہو چکے تھے اب اس بیس کیکٹی دلچھی نے جنم ہیں تھا۔ واٹر سپیڈکا ریکارڈ قائم کرنے کا شوق اس کے دل بیس چرایا تھا۔

ال میدان میں مقابلہ تخت نہ تھا۔ اگر چہ برطانیہ ورام یکدال میدان میں ایک دوسرے کے ایف تھے۔ 1920ء سے عالی ریکارؤ امریکہ کے پال تقا ورید یکارڈ دل برس تک امریکہ کے پال ہی رہا تھا حتی کے سربینری سیکر ہونے یہ ریکارڈ برطانیہ کینے حالی کرایا تھا اورا گلے ہی برس بیدریکارڈ دوبارہ امریکہ کے پال دائیل آچکا تھا، ور 1931ء میں کے ڈون نے بیدریکارڈ گالر برطانیہ کیئے جیت سیاتھ ۔ 1932ء میں گاروڈ ایک امریکن اس سے اس نے اس ریکارڈ کو گھر ایپ ملک کے سے حاصل کرایا تھا۔ اس نے 124.8 میل فی گھنٹری رفتار ہے گئی چارتے ہوئے یہ ریکارڈ قائم کیا تھی۔ اس کی کشتی کا نام ''مس امریکہ ایکس' تھی اوراپ دکھائی دیتا تھی کہ بید یکارڈ مریکہ کے پال ہی رہے گا وریکی وہ ریکارڈ تھی جس نے کہیل کواس میدان کی جانب راخب کیا تھا اوراس نے ایک کشتی کی تیاری کے بئے آرڈ ردیدے دیو تھا۔ اس کشتی کواس کا کی رنگ سے بیٹی بلیورنگ کی گیا تھی وراس کا نام' بلیو ہرڈا' رکھ کی تھا۔ اس کشتی کی اس کی کو نے تھی لیکن اس میں جاتھ اس کشتی کواس کا کی رنگ

سن قدر مشق سرانجام دینے کے بعدوہ اپنی گئی تھیں اور اٹلی ہے آیا تھا اور تمبر 1937ء میں اس نے 128.3 میل فی محدند کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیتے دیارڈ تو ڑو گا تھا۔ تاہم وہ جانتا تھ کہ بدا کی بہتر ریکارڈ ندتھ جواس نے قائم کی تھا لبند اس نے توری طور پرایک بالکن ٹنی کشتی کی تغییر کا آرڈ روے و یہ بہو پرڈ لا اس کشتی کا ڈیز ائن نیک انتقابی ڈیز ائن تھا اور رو کتی ڈیز ائن سے ہٹ کر تھا۔ ٹنی کشتی کو ٹوٹسٹن والر شرح جوڑا کی وراگسٹ 1939ء میں کی میں نے جسیل کے ساکن پانھوں میں کشتی رائی کا مقد بلد مرانج م دیا ورا پی کشتی کو برق رقی رقی رک کے ساتھ ہوگا یہ اگر جانے بدینا یا کہ تھا کہ دیا تھا۔ بھا کے ساتھ میں کا فیار سے دیا تھا کہ کو برق رقی روک کے ساتھ ہوگا یہ اگر جانے بدینا یا کہ تھا کہ دیا تھا۔ بھا کا دیا کہ کا دیا رہو کتی تھا کہ دیا تھا۔ بھا کا دیا ہوگئی کی دوئے کا شکار ہو کتی تھی۔

وہ 141،47 میل فی محنند کی رفق رسے و پس آیا۔ بیا بیک اب ریکا رؤتھ جو کیارہ برس تک قائم رہا ۔ اوراس ریکا رڈٹ اسے بید مزاز مجمی بخش کہ وہ ونیا کا پہلافر وقع جس کے پاس بیک وقت تحقی وریا فی کے میبیڈریکا رڈموجود تھے۔

1939 وتا 1945 وتا 1945 و بنگ نے ان مقابوں کوٹم کر کے دکا دیا تھا اور کمپیل کودیگرخد و ت کی سرانجام دی کیسے طلب کر ہو گیا۔ جب وو با رہ اس والی تائم ہوگیا تب اس کا شوق دو بارہ بید راہ و لے الہذا اس نے ''بلیو برؤ'' کی تیاری شروع کردی تاکہ بیک اور ہائی وائر سینیڈ کے مقابعے شرحصہ لے سکے وہ کیسا یہ ریکارڈ کا فرح سران کا کہ کوٹ کا رہ سکے ورکوئی اس ریکارڈ کوٹو ز شرحصہ لے سکے وہ کیسا یہ ریکارہ وہ گئی گئی ۔ جب وہ اپنے مست وریخت کا شکارہ وہ گئی کی جب وہ اپنے والا وہ اپنے تو وہ اپنی کوٹو اپنی کے کا رہے ہیں ہوجا رہ کی اس کی کا رہے ہیں ہوجا کہ کا رہ وہ کی اور تا درخ بھر ووز بحد سے 1948 ء کے آخری دن سے موت سے جمک نارہ وہ کی اور تا درخ بھر موظ ہوگیا۔

#### فضا کی ہیروئن

ایی جانسن نے جب 26 برس کی عمر بیس ؟ سٹر بیبی کی جانب پٹی پہلی پر دار سرائی م دی اس وقت امریکہ کی اس معروف ہوا ہاز کی عمر 24 پر سنتی اور وہ اس وقت بحر وقیہ نوس پر اپنی تنب پر داز کی حساس تیار بول بیس مصروف تنبی سر پائی برس بیشتر چارس منڈ برگ بہالشخص تف جس نے بحراوتی نوس پر تنبا پر دار سر نبیا م دی تنبی اور میل اربان جا ہی کہ دوہ پہلی خاتون ثابت ہوجو بیکا رنامہ سرائی م دے۔

امیلا 1898ء ش کنساس ش پید ہوئی تنی۔ اس کی ابتدائی زعدگی پراس کے والدین کی نا فوشگوارا (دواتی دندگی سی بیگلی رہی تا توشگوارا (دواتی دندگی سی بیگلی رہی وجہاس کے وب کی کمٹر ت شراب نوشی تنی ۔ 1920ء ش اس نے بیک فضائی شو کے دوران محض لطف اندوز ہونے کی خاطر پردار سر نجام دی بنا بیکھ ۔ اوراس کے لطف اندوز ہونے کی خاطر پردار سر نجام دی بنا بیکھ ۔ اوراس کے بعدال کے دل میں ایک پر کار سر نجام دیا بیکھ ۔ اوراس کے بعدال کے دل میں ایک پر کار سے نظف اندوز ہونے کی خاطر پردار سر نجام دیا بیکھ ۔ اوراس کے بعدال کے دل میں ایک پر کرنے شک کا میاب شہو بعدال کے دل میں ایک پر کرنے شک کا میاب شہو سکا۔ اس نے وقت خالج کرنا مناسب شر بھی ورا کندہ برس تربیت حاص کرنا شروع کردی اورا بیک برس بعدا ہے وہ ب سے تھ وال سے وہ اپنا پہلا ایک مرمت کے این مشق سرانجام دی وراس کی مرمت کے بارس شام تر اقائی بخو نی سے سیکنڈ وینڈ جہاز تی۔ اس مشین کے ذریعے اس نے بائن مشق سرانجام دی وراس کی مرمت کے بارے شریعے نے کا خل بخو نی سیکھ سیکھ کے سیکنڈ وینڈ جہاز تی۔ اس مشین کے ذریعے اس نے بائن مشق سرانجام دی وراس کی مرمت کے بارے شریعے کے قابل ہوگئی۔ یہ کے سیکنڈ وینڈ جہاز تی۔ اس مشین کے ذریعے اس نے بائن مشق سرانجام دی وراس کی مرمت کے بارے شریعے کے قابل ہوگئی۔ یہ کے سیکنڈ وینڈ جہاز تی۔ اس مشین کے ذریعے اس نے بائن مشق سرانجام دی وراس کی مرمت کے بارے شریعے کی قابل ہوگئی۔ یہ کی سیکنڈ ویکھ کے سیکنڈ ویکھ کے دائل میں کو سیکھ کی دریعے اس نے بائن میں کی کھ کے دائل ہوگئی۔ یہ کے سیکنڈ ویکھ کے سیکنڈ ویکھ کے دائل میں کہ کو سیکھ کے سیکنڈ ویکھ کے سیکنڈ ویکھ کے دائل میں کے سیکھ کے سیکنڈ ویکھ کے سیکھ کی سیکھ کے سیکھ

لیکن وہ بخراد قیانوس پر پروار کرنے والی کہی مسافر غانون کے عزازے مطمئن نتھی بلکہ وہ تن تنہ بیہ پرو زمرانبی م دیتاج ہتی تھی۔اس نے اپنے مقصد میں کامیا بی حاصل کرنے کی خاطر پانٹی برس تک مخت محنت کی۔اس عرصے کے دور ان امیلا اپنے پرائے انز کرافٹ کے ذریعے ایک کے بعد دوسرار پکارڈ قائم کرتی رہی۔اس کی اس کارکر دگی ہے رک ہیڈ ممینی از حدمتا ٹر ہوئی کداس ممینی ہے اسے ایک نیاجہار پیش کرویا ایک سرخ ہائی۔وقک ایک ہیڈویگا بالآخرامیدا اس قابل ہوچکتھی کہ دوائی حواہش کی تکیل سرائب م دے سکے۔

اس کا دنیاں تھ کہ جیار لس انڈ برگ کی تاریخ سار پروار جواس نے پانچ برس قبل سرانجام دی تھی کی سالگرہ کے دن اپنی پرواز کا آ عاز کرے کیکن وہ خربی موسم کی بنا پر بیان کرسکی اوراس کی پرواز تاخیر کا دیکار ہوگئی۔امیل پرواز سرائب م دینے کیلئے بیسبری ہوئی جار ہی تھی۔اس نے بیفیصد کیا کہ جو نہی موسم سازگار ہو تول بی وہ اپی پرداز کا آغاز کردے گی۔اس نے اپنے نقشے اور فد کے مک کے علدوہ دوڈ بے ٹماٹرول کے جوس کے بطور خور کے استعمال کرنے کے لئے اپنے ہمراہ رکھے تضاور 20 متی 1932 میں شام سات بجے کے بعدوہ نیوفاؤنڈ لینڈے پرو ڈکرگئ

اندهیرے پس امید تن تنبہ بحراد تیالوں پر برداز سرانج م دیتی رہی۔ان دنوں رینہ رکا نظام منظرعام پرنبیں آیا تھا۔اور جہاز رانی کی محض چندا کیا سہولتیں دستیاب تھیں۔موسم عام طور پرتاس زگارتھا وروہ زیاد ور بادوں میں بی پرواز سرانجام دیتی ربی۔جدبی اس کے علم میں بیات آئی کہ آگئی میٹر کا منبیل کرر ہاتھا۔ البند اسے اپنی پرواز کے بارے میں کوئی علم شاتھ ۔ مسمبرے یا دلول بیل عین ممکن تھا کہ وہ سطح سمندرے محصل چند فٹ اویرای پرواز کررای ہو۔ محفوظ پرووز کی غرض سے اس نے جہاز کو قص ہیں مزید بلتد کیا ۔ وہ کتنی بلندی پر پرواز کرروی تنفی اس کے بارے ہیں ا ہے محض نداز وہی قائم کرنا تھا کیونکہ آگئی میٹر کا مہیں کرریا تھا۔اس کے علاوہ انگیراسٹ یا ئے سے بھی مسک کے شعطے بلند ہور ہے اوران شعلوں کو و کیے کروہ تکرمند ہوگئے تھے۔ لیکن اس نے سو جا کہ دھات اس قدرموثائی کی حاص تھی کہ اس دفت تک کسی نقصان سے دو جا رند ہوسکتی تھی جی کہ دو ابناسفر ممل کریتی۔

ا کیے زیر دست طوفان ایک شدید رکاوٹ ٹابت ہور ہاتھا۔ ایر جیرے بیل جہاز ہو، بیل بھکوے کھار ہاتھا۔ اس نے کوشش کی کہوہ طوفان ے۔ دریرنکل جائے کیکن جہاز کے پروں پر برف جمنی شروع ہو چک تھی وراس کی رفقار بیس کی واقع ہونی شروع ہو چک تھی۔ وہ دوہ ارہ ہے آ گئی کیل آلتی میٹر کے بغیر دوزیادہ نیچے آنے کا محطرہ مول نہیں سے سی تھی تھی البذاج کی تھنٹوں تک دہ اندمی پرو زسرانبی م دیتی رہی سمحض اسپنے انداز ہے ير بحروسه كرت بوت موا بارش اور يكتى بمولى بحل سے دوج ربوت بوئے وہ روال دوال رس

طلوع فجر اگرچہ بیرخوش کن تھی لیکن بیاس کے سئے ایک اور صد سے کا ہاعث ٹابت ہوئی۔ پٹردل کی پجھ مقدار لیک کررہی تھی اور جہاز کے یر کے باہر کی جانب بہدری تھی اور بیا تیر، سٹ یا نہا کے بالکل قریب بہدری تھی۔ اورون کی روشن میں اگر چدوہ الیراسٹ یا نہا سے نکلنے داے آگ کے شعلے نہیں و کھیے تھی لیکن وہ جائی تھی کہ پیشعلے بدستور موجود تھے۔ وہ کی ایک فھرات سے دوج رتھی ۔

كيودة كك كي نذر جوج الحكي؟

کی و داینے جہاز کے تمام پٹرول ہے محروم ہوجائے گی؟ کی وہ سمندریش کرنے پر مجبور ہوجائے گی؟ كيا استا تناونت ميسراً جائے كاكدوہ تنكى برا بناجہاز. تاريحي؟

اے اپنی کمپاس سے معلوم ہو کہ وہ درست مت رواں دوائ تھی لیکن ریٹر یومواصلہ تی را بھے ہے وہ محروم تھی اور وہ محض اندازے ہے یہ جو بھی کر سکتی تھی کہ وہ کتنا سفر ہے کر چکی تھی کہ وہ کتنا سفر ہے کر چکی تھی کہ دہ کتنا سفر ہے کر چکی تھی کہ وہ کتنا سفر ہے کر چکی تھی کہ اب وہ بھی انہیں ہوتا تھا۔ اس کی آئے تھی سلسل فیول تجے پر گلی ہو کی تھی تاکہ فیول کے بیک ہوئے کے بارے بھی باخیررہ سکے۔ اچا مک اسے افتی پر ایک اسباسیاہ دھم لفرآ یا جو آ ہت ہوتے آئے ہوئے کہ است ان ان کی بیان میں تبدیل ہوگئی۔

جدی عذاقے کے کمین اسیار تک آن پہنچے نتے۔ انہوں نے اس کا و لب ندا ستقبال کی ورجدہی اس کی کامیا بی کی فیراندن آئی پکی تھی۔ اخبار کی نمائندے اور فوٹو کر فراسے گھیرے میں سے ہوئے تنے۔ اس کی کامیا بی پراس کے ہم وطن ، زحد خوش تنے اور اس کامیا بی کے حصول کے بعد سے وہ 'اسویٹ ہارٹ آف مریکہ'' کے تام سے جانی جانے گئی ہی۔

اس کے بعد بھی اس نے اپنے فضائی معر کے جاری رکھے۔اس کے فضائی سفر دنیا بھر پیس جاری رہے،وربیسفراسے برازیل و بینزویل میکسیکو میامی اور بحر لکانل کے پار لے گئے۔اس پر اعزز زینے کی بارش ہوتی رہی۔اس نے پرڈیویو نیورش کے صدر کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے خواتین طامبات کینئے بطوروزیڈنگ ووکیشنل کونسرفیکلٹی میں شہولیت افتیار کرلی۔

اپنائی کردار بھی امیلائے اپنے آپ کوخواتین اوران کے حقوق کا چیمیئن ٹابت کیا۔ یو نیورٹی کا صدراس کی کارکردگی سے اس قدر مثاثر اورخوش ہوا کہ اس نے ایرونائنگل ریسر ہی کے لئے خصوصی فنڈ قائم کر دیواور یو نیورٹی نے مید کے لئے 50,000 ڈالر کے فنڈ کا ہندو بست کی تاکہ وہ نیا ہوائی جہ زخر پر سکے۔ اب اس کے لئے یہ موقع تھ کہ وہ چی آگی خوبش کی شخیس سرانجام دے۔ دنیا کے گردفضائی چکر۔ اس نے یک جدیداور بھی پرواز سرانج م دینے کا حال ہوئی جہاز خریدا سے جہزائ تدرجدیدتھ جس قدرجد یواس دور میں دستیاب

ہوسکتا تھ۔ یہ جہاز دو نجنول کا حامل تھ۔ ل کے ہیڈ 10- ای النیکٹراایئر مائیلر اس کے کیمن کی دس شنتوں کوشتم کرتے ہوئے سازوس من سے آراستہ جہاز رانی کے کمرے اور فاصل پٹروں کے ٹیمیکوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا تھ۔ اس طرح جہاز میں 1200 محبین پٹرول ذخیرہ کرنے کی تخوائش موجود تھی اوروہ 4500 میل تک کا سفر بخو بی سرانج م دے سکتا تھا۔ اپنی 38 ویں سالگرہ کے موقع پر بیہ جہازاس کے قبضے بیں آپیکا تھا اورا لیک برس سے کم مدت کے بعد مارچ 1937 میں وہ دنیا کے گر دیر داز سرانجام دینے کے سئے تیارتھی۔ اگر چہاس وقت وہ بیٹیس جاتی تھی کہ بیہ پر واز اس کی آخری پڑوازتھی۔

اس مغرکا آغ زبہتر شاف پرواز کا آغاز کرتے ہوئے جہ زحادثے کا شکارہ ہوگی۔ اگر چاس حادثے ہیں کوئی جائی نقص ن شہوااور شاق کوئی زخی ہوائیکن لیکٹر کول کے بیٹر فیلئری مرمت کیلئے روانہ کرتا پڑے دو ماہ بعد دو ہرہ پرواز کا آغاز کا میابی کے ساتھ ہوااور اس کے ساتھ ہی وہ نے گرد چکر گانے کی پرواز کا آغاز ہوں اس پرواز کے دوران ایک انتہائی تجربے کار بھری جہ ذرتی کا مبرفریڈو تان بھی امیلا کے ہم ہاتھ اور پھوٹی موٹی کے پہنچ مرصے کے دوران وہ ارکی زوتا مابیداور لینٹر ور پھرمی کی پہنچ اس دوران چھوٹے موٹے ساتھ ہو چیش آئے اور پھوٹی موٹی موٹی مرصت بھی مرضے کے دوران وہ ارکی ویون اس مابیداور لینٹر ور پھرمی کی پہنچ سے اس دوران تو ہوئے ساتھ ہو گئی اوراس عمل جس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کا رون افریق کی اوراس عمل جس مرف ہوئے اور انہیں دورلوں کے سنٹے رکنا پڑتا سے دور ہائی انہیرک کرویز ور داک کی وہ نہ پرواز کی ۔ اس مقام پر بھی جہ ذکی تھس اور دہ نگ سادور ہائیگہ ور برما موٹ کی جہ ذکی تھس اور ہائیگہ ور برما مرف ہوئے ۔ اس مقام پر بھی جہ ذکی تھس اور ہائیگہ سے برانجام دی گئی ۔ اس مقام پر بھی جہ ذکی تھس اور ہائیگہ سرانجام دی گئی ۔ یا دور ہائی کے بہرین اور پہلکا کی جانب پرواز کی ۔ اس مقام پر بھی جہ ذکی تھس اور ہائیگہ سرانجام دی گئی ۔ یا دور ہائی کے بہرین اور میکھیکوں کے جسے نے سرانجام دی گئی ۔ یا دور ہائی کے بہرین اور میکھیکوں کے جسے نے سرانجام دی گئی ۔ یا دور ہائی کے بھرین اور میکھیکوں کے جسے نے سرانجام دی گئی ۔ یا دور ہائیک کی جانب پرواز کی ۔ اس مقام پر بھی جہ ذکی کھس اور دہ نگ

آسٹریلی ش میلداور فریڈٹوٹان نے دوروز تک آرام کیااور اس کے بعد 30 ہون کو چرٹ ڈارون سے روانہ ہوئے۔انہوں لے ، پھی
اپی پرورز کے 7,000 میل طے کرنے نئے سے ان کے کل سنر کا محض یک چوٹھائی حصہ تھا۔ لیکن ان کے سنر کا اگا مرصد یک مشکل مرصد تھا۔
انہوں نے بحراکا الی پر 2,500 میل کا سفر سرانج مورینا تھا اور ایک چھوٹے سے جزیرے ہاڈ بینڈ کا بی تھا۔ اس کے بعدان کا گل شب سوٹو بولوتھا۔
موسم کی فرائی کی وجہ سے وہ تا تیم کا شکار ہو چکے تھے۔ لبند دوون کی تا فیر کے بعدالیکٹرانے 2 جوائی 1937 ، کو سائر سے ول بہتے پی پرو زکا آغاز کیا۔ اس بیل پوری مقدر بی ایدھن موجود تھا۔ لیکن 3 جوائی کے بعد طاک ہیڈ الیکٹر، کو دوہ رہ ند دیکھا میں تھا۔ اس کیلے کے بحری کو دوہ رہ ند دیکھا میں تھا۔ اس کیلے میں انہوں نے بحری کے بعد طاک ہیڈ الیکٹر، کو دوہ رہ ند دیکھا میں تھا۔ اس کیل میں دورت کی بھر دوں ور بوائی جہزوں نے اس جہز کی سائر شروع کروی تھی۔ انہوں نے بحرالکا الی کا تقریبا ایک وقت کی لیمن رقبہ بچھ ن ورائیکن میلا ورفریڈ ویا میں کا کوئی سرائی نیل سکا۔ بالا فرس میں کو انہوں کے سندر میں گھشدگی کا عدان کرویا کیا وربیا بھی عدان کیا گیا کہ انہیں مردہ تھوں کیا تھی عدان کیا گیا کہ انہیں مردہ تھوں کیا جائے گیا کہ انہیں مورد پرامیوا اورفریڈ نو تان کی سندر میں گھشدگی کا عدان کرویا گیا وربیا بھی عدان کیا گیا کہ انہیں مورد تھا کہ میں کہ سکے ۔

دویرن بعداس کے فاوند جارتی پٹنام نے دوہارہ شادی کرلی ورا پی تیسری ہوی کو 1944ء میں طلاق دے ڈالی وردوہارہ شادی کرل۔ جنگ کے دوران اس نے امریکی فضائی فوج میں خدمات سرانجام دی اورجنوری 1950 میں موت سے جمکنار ہوگیا۔

امیلا کا دنیا کے گروفٹ کی چکرلگانے کا خواب ایے اور پُر اسراریت کی نذر ہو چکا تھ۔ پچھ برسوں بصدیہ بنو ہ گروٹل کررہی تھی کہ ایک امریکن فاتون ہو، ہازس کی پان کے مقام پردیکھی گڑی ۔ جا پانی جزاروں میں سے ایک جزارہ ۔ ہاؤ بینڈ سے بینکٹروں میل دور ۔ ہالآخرایک قیریں بی رہ تھا۔ حقیقت کیاتھی شایداس ہے جمعی بھی پردہ ندا تھ سکے۔

امریکی می فی جو کومبیہ براڈ کاسٹنگ سٹم کینے خدمات سرائی م دے رہ تھ اس نے ان فراہوں کی منصل چھ ن بین کی۔ کی برسول کی تحیق کے بعدوہ اس نتیج پر پہنچ تھ کہ امیل ورفریڈلو تان دونوں اسریکی حکومت کینے ہو سوی ہے۔ یک فیرسرکاری مشن کی سرائی م دنی جس منوث تنے۔ اس شتیج پر پہنچ تھ کہ امیل ورفریڈلو تان دونوں اسریکی حکومت کینے ہو سوی کے دیک مشاہدہ کرنے کے عداوہ کا دولائن جزیروں بیس فضل بیڑ ہے کی سروس کی سہولیات کی وسعت کا جائزہ لینا بھی شال تھا۔ جربان کن تدبیر اور تیز رفاز جہ زاستوں کرنے کی بدولت انہیں جو پاندوں کی جانب سے کوئی خطرہ داخل ہونے کا مندیش تھو اور این کے پاس اس کا ردوائی کی سرائی م دونی کینے کائی ایندھن تھی موجود تھا۔ تاہم ان کامشن کھل ہو چکا تھ اور بو کالینڈ جزیرے کے دائی سے کوئی ایندھن تھے ہوگی تو وہ ایک جو پائی اور وہ ایک جو پائی ہوئی انداز سے بالا فر جب ان کے پاس ایندھن تھے ہوگی تو وہ ایک جو پائی ہوئی انداز سے جہ بر پر کوئ جانان جا پائیوں کی مشکلات کاس منا کرتا پڑ ہوگا ۔ وہ سے ان کے بارے بی گئی تھی کہ وہ تشدد کی تاب ندائے ہوئے بلک ہوگئی اور نو تان جا پائیوں کی کن مشکلات کاس منا کرتا پڑ ہوگا ۔ امیل کے بارے بیش ہیک گی تھی کہ وہ تشدد کی تاب ندائے ہوئے بلک ہوگئی اور نو تان جا پائیوں کی کن کن مشکلات کاس منا کرتا پڑ ہوگا ۔ امیل کے بارے بھی ہیک گی تھی کہ وہ تشدد کی تاب ندائے ہوئے بلک ہوگئی گی اور نو تان جا پائیوں کی



### د جال (فیطان کا بیدا)

انگریزی اوب سے درآ مریک ٹوفناک ناول میسیم المق حتی کا شاند را نداز ہیں۔ شیطان کے پہار ہوں اور دیروکاروں کا نمب دہندہ شیطان کا بیٹا۔ جسے ہائبل اور قدیم محیفوں میں میسٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ نسانوں کی ڈیزا میں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش یا رہ ہے۔ شیطانی طاقتیں قدم قدم ہے سکی تفاظت کرتی ہیں۔ سے ڈیزا کا طاقتورترین مختص بنانے کے لیے محرود سرزشوں کا جس بناجار ہاہے۔ معموم ہے گناوانس ، دانستہ ہو بھی شیطان کے بینے کی راوش آتا ہے ، اسے نورآ موت کے کھوٹ تاروی ہو تاہے۔

وقب ہے بہود ہول کی آکھ کا تارہ جے عیب ٹیول اور مسلمانوں کو تباہ ویر پاداور نیست ونا بود کرنے کامشن سونی جائے گا۔ یہود کی سطرے اس ڈنیا کا ماحوں دجیل کی آمد کے لیے سازگار ہنا رہے ہیں؟ وجالیت کی کس طرح آئیلنے اور اشاعت کا کام مور ہاہے؟ وجال کس طرح اس ڈنیا کے تاریخ میں گئے۔ اور اس ڈنیا کے تین میں گئے۔ اور اس ڈنیا کے بینا دل پڑھ کے تاریخ میں گئے۔ اور اس کے جواب آپ کو بینا دل پڑھ کے تاریخ میں گئے۔ اور کا میں کہ اس ناوں کو شروع کرنے کے بعد تھم کر کے بی دم میں گے۔ وجال ناول کے تیول جھے کتاب کھر پر دستیاب ہیں۔

## تصینس نامی آبدوزسمندر کی نذر بروگی

کیم جون 1939ء کی جمی ف شفاف اور پُسکون پائی ش بالکل ٹی سب میرین 'اٹھیٹس'' برکن ہیڈے سے دواند ہوئی جہال پر
اس کی تغییر سرانبی مورک گئی وہ فیلج بیور پول بیں آ زمائش سفر سر نجام دے دبی تھی۔ جیسہ کدا سے موقعوں پراکٹر دیکھنے بیس آتا ہے نیک ہلکی پھنگی
پارٹی جیسا سال شا۔ ایک ٹک شن کی سیک نیا عمد اس کی تغییر بیس صرف ہونے و ما ایک می دوراند چواب اپنے نشآم کو بھی چکا تھا اور بہت سے
مہر نوں کی موجود گی بھی اس تقریب کا حصرتی کے بمل ئیرڈ سے فٹر شنے کشتی بنانے والے شنے سویٹین عمد تھے سب میرین ہیڈ کو افر سے
افسر من شنے برکن ہیڈ سے دیگر سب میرینوں کا عمد اورا فسر ان موجود شنے کی اورا افراد موجود شنے ہوئے اور فراد
دو پہر کا کھانا فر ہم کرنے کے لئے موجود شنے سب دیگ مطمئن شنے بین القوالی افل پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہوئے شاہ جد ای

''تھیٹس'' مغرب کی جانب رو ں دوائتی ۔ اس میں موجود تمام افراد کوش ندار کی نامبیا کیا تھی تھ ور ، بعدا کیے شخص پر یاد کر کے انتہ کی خوشی سے دوج رہور ہاتھ کراسے بیئر کی ایک قامنس بوٹل سے بھی لوازا آپ تھا۔اس دوری برکاڈیزھن ٹی چکا تھا وراجھیٹس'' اپٹی ٹوطہ خوری کی پوزیشنیں ختیار کر پھکتھی۔ وہ بیور پول سے 38 میل اور 15 میل شال سے مغرب کی جانب تھی۔ ٹوجو ن کیٹس بوس نے اعدی کاتھ کہ جوفر دبھی اس سب میرین سے اترنا جا بنتا تھ اس کو تارا جا سکتا تھ۔

تقریبا 30 افراد نے اتر نے کی خو بش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن بٹایا فر ویشول کیفرنگ شد ۔ انہوں نے سب بھرین پر ہی موار رہنے کو ترقی ۔ بیا کمکن اور بینا کمکن اور بینا کمکن کی دیتا تھا کہ کوئی بھی بیان کی امریق لیکن بہت ہے مہمان ان ٹیسٹول و فیرہ کو جانے تھے جن کے مراحل ہے بیر آبدور بخو کی گزر بھی تھی اور بینا کمکن تھا۔ وکھا کی دیتا تھا کہ کوئی بھی بات منظر عام پر آسکی تھی۔ بیکشی فوطرز ن بھی ہوسکی تھی اور جب ضرورت محمول ہوں ہے تا آب پر بھی ارتامکن تھا۔ ایک سب بھرین بھی اس کی فوطرخوری اور سطح آب پر بھی ارتامکن تھا۔ ایک سب بھرین بھی اس کی فوطرخوری اور سطح آب پر نمودار ہونے کا گل بلاسٹ بینگوں کا مرہون منت ہوتا ہے جوہ اوز کے قریبے سندر کے پائی سب بھرین بھی اور کھر سیڈ بیئر کی وس طن سے دو بارہ ضل کئے جائے بیں ۔ لیکن مہادت کی کارکردگی گئی کی لوری ورکی کئی کی مرہون منت بوتا ہے۔ اور کھوں اور کھر سیڈ بیئر کی وس طنت سے دو بارہ ضل کئے جائے بیں مارک کی مرہون منت بھاری ہوتب اس کے دون بھی تھی موتب اس کے دون بھی تھی ہوت ہے۔ انگریش بہت بھاری ہوتب اس کے دون بھی تھی کی گئی اور دہ موز دی صاحب ہوں کا درکار ہوتا ہے۔ ''کھیٹس'' کی اس کھیٹ تھا ہی تھی تھی ۔ اگر بیر بہت بھی ہوت بھی تھی۔ اس کا دون پڑھی تا درکار ہوتا ہے۔ ''کھیٹس'' کی اس کھیٹ تھی ۔ گئی تھی اور دہ موز دی حالت بھی تھی۔

اس کے ڈیز ائن میں کوئی خاص جدمت ٹیل پائی جاتی تھی۔ بیا یک عام مقصد کی حامل کشتی تھی جوس بقد کشتیوں سے برزی تھی۔اس کی رہیج

8,000 میل تھی۔ سطح آب پراس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 16 ناٹ اور زیرآب اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 9 ناٹ تھی۔ اس کی مبائی 270 نٹ تھی۔ اس پیس 4 اٹنے کی ، یک تو پ نصب تھی اور 10 ، کیس کے تاریپڈو کی ٹیو ہیں بھی نصب تھیں۔ اس کا ڈیز ائن اس نکتہ نظر سے تھت سرانج م ویا گیا تھا کہاس کا تبریشن آسان تر ہواوراس کی کارکردگی قابل، عمّاوہو۔

البنادوپېردو بېځ تک بيسب ميرين اعتاد پر پورې اتر تي رئيټن بوس نے تشروں روم کا رخ کيا تا کداس کوغو هـزن کر سکے ليکن ده حسوں مقصد ش کا مياب شهوسکاراس نے ضروری د کيو بھال مرانبي م دينے کے بعد حسول مقصد کی کوشش سرانبي م دی۔اس مرتبه جميش "ايک ناخ کی ، نشر پانی پر بيني گئي۔البنداس کے ہائيڈ رو پليمز کوغو هـزنی کے ايک وسيح زاديے کے ہمراه زياده اسپيڈفر ہم کی گئی جس کا متبجہ بيہوا کديس لائ پانی کے ندر پھی آئی وردہاں پر جاکلر کی ۔اس کے کوئنگ ناور پانی کے سطح سے و پر تھے۔

صاف فاہر تھا کہ سب جہریں بہت ہلکی تھی۔ اس کے تم م ٹینک جرے ہوئے تھے۔ قرسٹ بیٹ ٹینٹ نے وزن برابر کرنے وال سٹیٹ منٹ کو دیکھا اورا سے معلوم ہوا کہ ثیوب قبر ہوئی اور چوبھی پائی سے نبر بر تھیں۔ نیکن ایس کیول ممکن ہوا تھا؟ اس دورا ن تارید و قسر بھی اپنے آپ سے بہی ہوئی اور جب سٹی نے مناسب طور پر فوط زن ہونے سے الکار کرویا تھا تو اس نے ٹیو بوں کا مع تند کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوتار پیڈویٹ و شواس نے ٹیو بوں کا مع تند کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوتار پیڈویٹ دو مودی قصاروں بھی نصب تھیں اور ان کے نبر دو۔ چار۔ چوادر بیک تین ۔ پائی تھے۔ نبر بائی ور چو تھا روں کی تبد پرنسب تھیں۔ برایک تارید و ٹیوب کی وال تھی جب کورا جاتا تو دوتار پیڈوکوس ندر بٹل واقع ہونے کی اج ذب قبل ہونے کی اج ذب قبل ہونے کی اج ذب قبل ہونے کی اج ذب تھی درواز دیمیشہ بندر بٹا تھا۔ اسے اس وقت کورا جاتا تھا جبکہ کوئی ٹیوب اوڈ کی جاری ہوئی یاصاف کی جارتی ہوئی تھی۔ صاف کیا ہر تھی کہ دوئوں درو زوں کو بیک وقت کو لئے سے سانچہ و نما ہوسکتا تھا۔

ودؤزنے پہلے یہ پڑتال کرنا جاتی کہ کیا ٹیوب نہر پانچ اور چوش پانی موجودت یہ پڑتال ایک شیٹ کاک کے ذریعے ممکن تھی جو تھی دروازوں پر نصب تف اس نے بیورکو ٹیوب نمبر چوک جانب ترکت دی ورایک تلیس مقدار جس پانی ہراکالہ جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیوب نصف بحری جو کی تھی ۔ تب وہ ٹیوب نہر یا بھی کی جانب متوجہ ہوا اور لیور تھی ہو۔ اس جس سے پانی یا لکل بھی برآ عدنہ ہوا۔

ودؤ زئے فرسٹ یفٹینٹ کور پورٹ پیش کی اور یہ فیصلہ ہو کہ یہ یک ما زمی اعراضا کہ دولوں ٹیو بول کو پی سے بھراج نے۔ جسب ووؤ زنار
پیڈو کی جگہ پروائیل پہنچا وریک دم اس کے ذہن میں بید خیال الجر، کدتم م ترجد ٹیو بول کی صورت صل کی پڑتال مرانبی م وقی ہو بیئے ۔ شایداس سکے
ذہن میں بید خیال میں تھ کہ چونکہ کشتی بہت زیادہ بکئی تھی لبند میں شروری اعراضا کہ ٹی م ٹیو بول کو پانی سے بھراجائے ۔ اس نے یہ بھی فیصد کیا اوراس
فیصلے کا جواز کیا تھ اس کا انکش ف شہو مکا کہ تھی درواز ہے بھی کھوں دہے جا کی اور اس کا بھی مو سئد سرانبی م دیاج نے ۔ اس سب سے پہنے سے
لیتین دہانی حاصل کرنی تھی کہ ہو کیپ بند تھیں ۔ ان کی صورت حال کا مشہوہ تذکیر ڈوائیوں کے اس تشمل سے کیا جا سکتا تھ جو ٹیو بوں کے او پراور
تقریب نصب تھے ۔ لیکن ان ڈوائیلوں کو پڑ ھنا مشکل تھی۔ ان پر تر تیب وارٹم رورن نہ نے بلکہ ایک ۔ دو۔ تین ۔ چار۔ چھے بائی نہرورن تھے۔ یا بی خمر درن نہ نے بلکہ ایک ۔ دو۔ تین ۔ چار۔ چھے بائی نہرورن تھے۔ یا بی خمر درن نہ نہ تھے بلکہ ایک ۔ دو۔ تین ۔ چار۔ چھے بائی نہرورن تھے۔ یا بی نہر تہ بائی کے بارک میں میں دورت حال ڈائیلوں پر مختلف مقامات پر دکھا کی میاد و بند ہونے کی صورت حال ڈائیلوں پر مختلف مقامات پر دکھا کی خمید و دورت حال ڈائیلوں پر مختلف مقامات پر دکھا کی اس کے عوادہ و بند ہونے کی صورت حال ڈائیلوں پر مختلف مقامات پر دکھا کی میں میں دیا ہے۔

وروازے کالیور آ استی کے ساتھ و کست بیل آ چکا تھا۔ کسی کے وہم ویک بیل بھی شاتھ کرس نجر فیش آ سے وال تھا۔

''گریکی کاک'' جوکر تقریبا آ دھ میل کی دوری پر کھڑی تھی ۔ اس نے اجھیٹس'' کواننز کی سرعت کے ساتھ فوط زن ہوتے ویکھ تھ۔ اس تئم کی خوط زنی کوئی بھی ویکٹ پیند نہ کرتا تھا۔ لیکن بھی ال رم کے لئے کوئی جواز لنظر نہ آ رہا تھا تھی کدو کھٹے ہیت کئے وراجھیٹس'' ہنوز کے '' ب پر نمود رنہ ہوئی تھی۔ لہندا' ''کریٹی کاک'' نے پورٹ ہاؤتھ میں پانچویں سب میرین کے ہیڈ کو ٹرکونٹنل روانہ کیا کہ۔۔ ''دھمیٹس'' کی خوط زنی کا دورانہ کی تاتھ ؟''

کسی نے کسی دیکی بناپر یہ پیغیم شام چو بھر پندرہ منٹ تک اپنے مطلوبہ مقام تک نے کنی سکا الیکن اس وقت سے بیڈ کوارٹر ہے دو تھنے سے زاکد عرصہ پیشتر سے اس سب میرین سے وہ کرلیس کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کررہا تھے۔اس پیغیم کے موصول ہونے بعد نوری آپریش کا آغاز ہوا۔'' آپریش سب میرین سے میرین کے نباہ ہوئے کا آپریش ) کے احکامت جاری کردیے گئے۔نوری فضائی اور بحری تعاش کا آغاز ہو، لیکن بے صووسہ بھی روزکوئی کامیر لی جامل نہ ہوگی۔

لیکن اگلی مین انگلی مین انگلی مین ان کوؤهونذ نامشکل ثابت نه بوار مینی سات انگلر پهاس منت پر نیاه کن جباز ان براز ن سنے اس مقام سے شاں مشرق کی جانب پانی میں کوئی شے دلیمی جبار پر 'وگر بھی کا ک' کمٹری تھی اور' جمیش '' دریافت ہو پھی تھی ۔لیکن اس کی دریافت صدے کا باعث ثابت ہوئی تھی ۔ بیازش کیا جار باتھ کماس میں موجودافر ، دبنوز زندہ تھے۔

اس دوران جب پیچلے روز تنگ ہے بعداز دو پہر جھیش "میں پانی بھر چکاتھااس کوئٹ سمندر پرادائے کی کوشش کی تی تھی۔ووڈ زاوراس کے ساتھی تاریبیڈ و کے مقام سے باہر چے آئے تھے کیونکہ اس مقام پر پانی کی سطح تیزی کے ساتھ بلند ہور ہی کے۔ووڈ ز نے پہنے بیسو چاکہ ثیوب نہسر پانچ آفوٹ ہی تھی۔ کانی دیر بعدا سے بیاحب س ہو کہ ہو۔ کیپ شرید کی تقی دگر نہ دوا سے بند کرنے میں ضرور کامیاب ہوجا تا۔ جب سے آب سک تکنیخے کی تن میز کوششوں کے باوجود سب میرین نیچے ہی بیچے دفتی ہی گئی تب بہت سے افر، دینے کر ریاؤشش کی کرو، ٹرٹا نٹ دردازہ بعد کردی سے انہوں نے پانی کے بناتھ ہوئے دہاؤ کے خلاف دردازہ بند کرنے کی مجر پورکوشش کی کیکن وہ ٹاکام رہے۔ اب اس کے سواکوئی چارد نہ تھ کہ وہ اس مقام کو چھوڈ دیں، دراسے سے کردی دروازہ بند کرنے کی مجر پورکوشش کی کیکن وہ ٹاکام رہے۔ اب اس کے سواکوئی چارد نہ تھ کہ وہ اس مقام کو چھوڈ دیں، دراسے سے کردی میں دروازہ بند کی بیٹر بول تک جو پہنچا اور کاور ای کو بھاک کر کے دکھ وی دروازہ نائے میں جانب ہوں تک جو پہنچا اور کو بھاک کر کے دکھ وی دروازہ نائے میں جانب ہو گئی ہے۔ دوروم سے دائر ٹائٹ دروازے کی جانب ہو گار انہوں نے سے بند کرنے کی کوشش کی۔

اب 103 افر واس مقام پرموجو و مقے، ورجد ہی ''گھیٹس'' 160 نے گہرائی تک جا گئی تھی اور ٹی بیس جا دھنی تھی۔ پائی ہے بھرے
کپ رخمنٹوں سے ہو۔ کیپ بند کئے بغیر پائی تکا ناممکن شاقا، ور سامر ناممکن ٹابت ہو تقا اورامہ، دھکیٹے تک لوگوں کا زندہ رہنا بھی ایک ججزہ و اُھی کی دیتا
تقا اگر گئے روز بین 2 جو ن کو تین ہے بعداز دو پہران کے ساتھ ہے کا بندو بست ہوجا تا تب ان لوگوں کا زندہ پیناممکن تھ۔
امداد کی کاررو کی شروع ہو چکی تھی۔ 197 فراد نقمہ، جمل بن چکے ہیں جبکہ یہ تی فراد کو بچاہی تھی۔
بعد جس تھیٹس'' کا معہ بھی سمندر سے تکال میں گیا تھ۔



# شهرتمنا

خواتین کی پہند یدہ مصنفہ سا**نوہ عادف** کا بہت خوبصورت اور چھوتا اند زتح ہے زندگی کے تمام رتگوں سے سچا دکھوں کے بحربیکراں اور خوشیوں کے نخلتا لوں ہے آباد ایک دلچہ ہے۔ ورطویل ناوں <mark>مشعقار تبعیفا۔</mark> کتاب کھر کے دور انی میں شرقی ناور شیکشن ہیں ہے جو سکتا ہے۔

#### كريك ڈاؤن

ھ رق اساعیل سائر کا کیک بہترین وہولہ انگیز وہوں کر مادینے وار ناول کشمیر تریت پہندوں اور ساچی گلیشنرز پراڑی جانے وال جنگول کے ہیں منظر میں لکھ کی بہترین ناول ۔جلد کتاب کمر برآ رہے ، جسے الول سیکٹن ٹیس دیکھ جاسکے گا۔

#### ''نیوی پیمال ہے!'' کوسماک اور الث مارک

دوسری جنگ عظیم کے بتدائی مہینوں کے دوران جیب وغریب ''نفلی اجعلی جنگ''جوجددی تہدیل ہوکر یک حقیق جنگ کا روپ اختیار کرگئ تھی برحانوی لوگوں کو دو بحری فتو حات نصیب ہو کیں جس نے برطانوی مردوں اور عورتوں کو بیا با درکرو بیا کہ جرمن برحاشیہ کو سمندر میں چینج ندکر سکتے تھے۔ برطانیہ اب مجمی ایک عظیم بحری توت تھی۔

میددولوں افز حات ایک دوسرے سے ہہم مسلک تعیں۔ الدئیڈ مرچنٹ شپنگ کا ' گراف ہی ' نائی جہ رتین برطالوی کشتی جنگی جہ زوں کے ہتھے چڑھ کیا اور بری طرح ہوں سے اور بذرت فود بھی خود کئی اس نے ہیں سوراخ کردیا تاکہ جہ زؤوب جائے اور بذرت فود بھی خود کئی کی جیندے میں سوراخ کردیا تاکہ جہ زؤوب جائے اور بذرت فود بھی خود کئی کی جینٹ چڑھ کیا۔ دو ہاہ بعد انہیں' کا سپائی جب زا' الت مارک' جو تقریباً تین سوبر جالوی جنگی قیدی لے جارہا تھ ڈراہ کی اند زیس جنگی جب زے تھی اور جنگی قیدی لے جارہا تھ ڈراہ کی اند زیس جنگی جب زے تھی اور جنگی قید بور کو آزاوکروالیا گیا۔ ''گرائی ہی ''کے خل ف کارروائی جو دہم ر 1939 و کے دسو میں سرانب م دی گئی اس کی ڈراہ کی داستان اکثر سائی جائی تھی۔ لیکن یہ سریز ہم' ہیں' کے ساتھ' الت ہارک' کا ذکر کریں گے۔

6 اگست 1939 وکو'امٹ مارک' انگلش چینل کے ذریعے مغرب کی جانب بڑھ ''پی' بھی ای رائے ہے گزر تھا۔اس امر کا بھی انگش ف ہوا کہ' پی' کا بنیا دی مقصد ہرممکن ذر کع سے وشمن کے تنج رتی جہازوں کو تباہی ہے ہمکنا رکرنا تھا۔''امٹ مارک' نے بطورا' تیرتی ہوئی سپوائی ہیں' اس کا پیجھ کرنا تھا اورا سے ندصرف ایندھن فر ہم کرنا تھا بلک اسمی ۔ اسٹوراور راش بھی فراہم کرنا تھا۔

چند دنوں کے بعد 'نہی'' نے اپنی پہلی کارروائی سرانب م دی۔ یہ کارروائی فیرسٹے تجارتی بحری جہزوں کے فعاف تھی۔اس کا پہد ڈکار برط نوی ''ایس۔ائیس کھیمنٹ' تھ اس کا وزن 5,050 ٹن تھا یہ یک ٹینٹر تھا جو نیویارک تا کیپ ٹاؤن ویرافین سے جارہا تھا۔مزاحمت فعنول تھی۔البذر کیٹان ہیرس نے عملے کو کشتیاں سنجا نے کا تھم وے دیا۔

جہ زیر بہند کرایا گیے۔ دونوں انسران کپتان ہیرل اور مرچنٹ سرول "فیسر کو" نامی جہاز پر نتقل کر دیا گیا۔ خالی "کی معنٹ "کونوپ کے فائر سے اڑا دیا گیا اور" ہی "جس پر دوبر طانوی جنگی قیدی بھی سوہر تنے وہ مزید شکاری تلاش میں نکل گیا۔ " پی "کا کپتان لینگر ڈورف چا ہتا تھ کہ اس کے ہمراہ جننے کم جنگی قیدی ہوں تناہی بہتر ہے بلکہ وہ کسی بھی جنگی قیدی کو ہے ہمراہ رکھنے کوتر نیچ نیس دیتا تھے۔ اس نے بہت ہونا نی جہاز گوگس اوا کٹ پر دوک نیا تھا ورا ہے مجبور کیا کہ اس کے دوانگر میروں کو بورپ لے جائے۔ " دیکی مدے" کے بعد مزید جہاز ڈو سے گئے۔" "نیوٹن بچ" ''ایش و'' ''منٹو بین'' ''فری ویسنسٹیس'' ''فریقیشل'' ''فورک اشار'' ''ٹارو''اور''سٹیرن شاں'' برطانوی تنہ رتی ہے۔ تبیرتی بخریہ کیل 50,000 نن سے زائد جہزڈ بودیے گئے لینگوڈ روف کا خیال تھ کدان میں ہے بچھے جہز جران سے جائے لیکن اسے جلد ہی یہ احساس ہو گیے کہ ایندگ ہوگا۔''ہئٹر بین'' کے ڈبو نے تک کہٹان لینگوڈ روف کے جہاز پر 150 جنگی قیدی موجود ہے ور ن کواس نے وابعد ''الث مادک'' کے حوالے کرویا تھا۔

سپدائی جہ زکا کپتان ڈوان قید ہوں کو لینے پر آمادہ ندتی لیکن ہالآ خراس نے بیرقیدی اپنے جہ زپرسوار کرنے ۔خوراک کی محتمی ۔قید ہوں کوندتو بہتر ہو میسر آری تھی اور ندہی خوراک میسر آرہی تھی ۔

قید بوں کی تعداد 299 تک بھی تھی۔ اور تب 'نہی' ڈوب کی اس کے اپنے عملے نے اسے ڈبود یا تھا۔'' لٹ ہارک' کوواپس بلٹنے کے احکامات جاری کردیے مجھے۔

جس دوران کپتان ڈوپیڈ موصوں کررہ تھاس وقت ایک دور پیٹا م بھی رواند کیا جارہ تھا۔ جنگی قید بور جس سے ایک جنگی قیدی آ ہستہ آ ہت اور مختاط انداز سے کاغذ کے ایک بڑے کلڑے پرتح ریکر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھی ٹیم تاریکی بیس اس کے پاس جینے تھے۔ "کیس دایس" ہم برط ٹوک جہاز ول کے تین صد فراد جن کے جب زوں کو "کرف ہیں" نے ڈیود یو تھا۔ اب ہم

''گراف ہیں'' کے سیانی جہد ز''امٹ ہارک'' پرموجود جیں۔'' اس پیغام کواحقیاط کے ساتھ رتبہ کیا گیا۔اس کو لپین می اورسگریٹ کے ڈیے میں رکھ می اور جہازے ہے ہر پھینک دیا میا۔ دیمہ ساممی تقد لہذا''امٹ ہارک'' رک کیا۔اس ڈے بوکو پانی ہے ہا ہر نکالہ کی جس میں پیغام محفوظ تق۔ کپتان ڈو فیصے ہے لال پیلہ ہور ہاتھ۔ ''الٹ مارک''ابٹال کی جانب عازم سفرتھ۔

1939 و کا کرس میں ورکزر کی دور قیدیوں نے اس کا کوئی نوٹس ندہیا۔ ڈونے قیدیوں کو بتایا کد برطانیہ کو بتا دیا کمیا تھا کہ اس کے قیدی

محفوظ تتعي

انہوں نے خط استواعبور کر ہے تھا اور درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا تھا۔جلد ہی'' لٹ مارک'' کا قیدیوں ہے بھرا ہوا دوزخ برف کا ایک صندوق بن چکاتھا۔

اور برطانیہ بیل بحربہ تیر بھی۔اگر چے سکریٹ کا ڈیدا پنا پیغام پہنچانے میں نا کام رہ تھ لیکن وہی معلومات اورا طعاعات و بکر ذرائع سے حاصل کی جا پھی تھیں۔

13 فروری کوجبکہ ''اسٹ مارک'' ٹارو ہے پہنچ رہاتھ نتاہ کن جہاز'' کوساک''جس کا کیتان فلپ وین تھا ۔ س کو بیاد کا مات موصول ہوئے کہ وہ ڈنم رک کے ثال کا رخ کرے لہذا' 'کوس ک' مشرق کی جانب رواند ہوا۔

ال دور ان ''الث مارک' بین ایاقوامی قوانین کی خدف درزی کرتے ہوئے تاروے بیسے غیر جانبدار ملک کے پانیول میں داخل ہو چکا تھا۔اس پرجنگی قیدی بھی مواریتھے۔ناروے کی کیکشتی نے اسے روک سیاتھا۔ جب قیدیوں نے جہاز پرکسی کوچڑھتے ویکھا تو انہوں نے شور مچایا اور

وروازول كوپيٽيناشروع كرديا۔

تھوڑی دیر بعد اہل تاروے بین اہر کرتے ہوئے کہ انہوں نے قید یوں کی موازنیں تی اپنے جہازیر واپس چھے گئے۔ اس رات ایک اور ٹوٹس جاری کی محمیا کہ ۔

''فروری 15 ۔ قید ہوں کے آج کے لئے درآ مدکی پاداش میں انہیں کل ڈیٹی روٹی اور پانی ہے گا۔'' شمان سمندر میں'' کوس ک' کیتان وین نے احکامات وصوں کئے کہ ۔ ''الث مارک' کوتااش کرو۔''

لىكىن كېرال؟

لیکن 15 فروری کی شام ایک مخبر نے برگن میں اطلاع وک که 'الث مارک' ووپیر کو یہاں ہے گز را تھا۔ چند منٹ بعد بذریجہ اندن گپتان وین کو بیاطلاع بہم پہنچاوی گئی۔

تلی دو پہرایک ہیجے زید دہ درست اطلاع موصوں ہوئی۔ ساحلی کی نڈ دوعیجدہ علیحدہ بٹر کن ائر کرافٹ نے اس بحری جہاز کوریجھنے کی خبر دی۔ تھوڑی در بحد جزمن جب زنظر آچکا تھا اور '' کوس کے'' نے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیو تھا۔

كتان وين في ناروب كے يا نبوب كونظر الدازكرتے موسة س كا وجيها جارى ركھا۔

ہ را بھر دس منٹ بعد تاروے کو یہ پینام و یا گی کہاں مرتر برطانوی قیدی وائی کردیے جا کیں۔ وائی جواب موصول ہوا کہ برگن کے مقام پر جرمنی جہازی علاش فی گئی اور جہاز پرکوئی قیدی نہ یا یا گیا تھا۔

رات دی بے 30 فرادکوکاررو کی کے لئے تیارکیا کی اور رات کیارہ ہے اوکو کی اپنے بدف کی جانب بڑھ۔ چندمنٹول میں کاررو کی کھس ہو چی تھی۔ قیدی اس تر م تر کاررو کی ہے بیٹر شھے۔ وہ تقریباً ساؤنڈ پروف کرے میں بند تھے۔ تب اچا تک ایک آزواز کوئی کہ:۔

رو کیا کوئی انگریز شیخ موجود ہے؟"

تين صد آوازي بيك وفت الجريس كه: ـ

الإلى!!

جواب میں پھروی آ وازا گھری کہ ۔

'' متب ادیر آج و سندی بیمال ہے'' جدی ''کوساک'' تین صد قید یول کے ہمراہ محوسفرتنی۔

8

#### گلیڈس آلوارڈ اپنے بچوں کومخفوظ مقام کلیڈس آلوارڈ اپنے بچوں کومخفوظ مقام کک پہنچانے میں کامیاب ہوگئ

ای معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک خندل بیں پڑی ہو۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ وہاں پر پیٹی رہی اور اپنے وورکوٹ پر گولیوں برستی ہوئی دیکھتی رہی ۔ وہ اوورکوٹ جواس سے دس نٹ دور پڑ تھا۔ اس نے اپنا اوورکوٹ اٹارکر دور پھینک دیا تھا، در بذات خوداس فندل میں پڑی تھی جبکہ جیانی اس کے دورکوٹ پرفائر تک کررہے تھے۔

و وتقریباً بیک منت تک اس کے اوور کوٹ پر فائز تگ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی رائفسیں سنبی لیس اور جانے سے لئے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اتنی زحمت بھی ندکی کہزو کیکئے۔ اس نے ان کی ہاتیں کرنے کی موازیس سنیں جواب دور سے آری تھیں۔ ہالآخر آہت۔ آہتہ اور بختا ہوا تدا زے اس نے اپناسراویرا تھ ہا۔

و وتن تنباتنی مسکولیوں ہے چھانی او ورکوٹ کے سوالاس کے نز دیک پاکھوٹاتی۔

وہ سوئی رہ تھی کہ بھے یا تک چینگ کوخیر ہا دکہنا ہوگا۔ وہ تصبہ جس سے وہ از صدعیت کرتی تھی۔ وہ قصبہ جس کواس نے اپلی زندگی کے ڈھیروں برس دیے ہے۔ ڈھیروں برس دیے تھے۔ ور بچول کے ساتھ راہ فر رافقیا رکرنا ہوگی بہاں سے نکی لکلنا ہوگا۔ بیا بک آس ان مع مدینہ تھا کی ہمراہ بی بیس بے دفا ہی ڈول ہے گزرنا ہوگا۔

ایک سولڑ کے اورلڑ کیاں۔ ان میں سے پھھائی قدر کم عمر کے حال منے کہ بخو فی چل بھی نہ سکتے تھے۔ ایک سومیل کا فاصلہ طے کرنا تھا اور وہ بھی پیدل ہے کرنا تھا۔

اگروہ اس مسئلے پرزیو وغور کرتی تو گلیڈس الوارڈ بھی بھی اپنے منصوب پر جمل در آمدنہ کرسکتی تھی کیونکہ آخری کات جس جب بچوں کواکش کر چکی تھی درراشن کا بندو بست بھی کر چک تھی۔ اس نے تمام تر مکندروٹ پرنظر دوڑائی تھی ادراکٹر توگوں نے اسے بیریو درکروایا تھا کہ بیام کس قدر ناممکن تھی لیکن اس کے پاس لوگوں کی ہو تیس سننے کہیئے وقت نہتھا۔ دوا پے مقصد جس کا میاب ہوئی راس نے جد بیددورکا نا قابل بھین سنر سے کیا اور اینے ہر یک بچے کو تحفظ عط کیا۔

گلیڈ نا اوارڈ کی نئے نکلنے کی واستان سے بیک سوچینی بچر سے ہمر ونئے نکلنے کی داستان جن کی عمریں چاراور پندر وبرس کے درمیان تھیں ایک عظیم کا رنامہ تھ جو کہ بیک طویل مہم دکھائی دیتا تھا۔ وہ چین میں ایک مشنری بنتاجیا ہی تھی۔ وہ مندن میں جا سُندان لینڈمشن جا پیٹی تھی۔

انہوں نے زی کے ساتھ اس سے دریا فنت کیا کہ۔۔

''وہ کیا وبہ تھی جس کی بنا پر وہ جیس جائے کا سوج رہی تھی؟''

ا ہے معلوم نہتھ کہ وہ کیر وہ تھی جو، ہے چین جانے پر اکسار ہی تھی کیکن اسے چین جاتا تھ ورضرور جاتا تھا۔

انہوں نے اسے آ زمانش طور پر اپنے ساتھ رکھ لیے تا کہ وہ اپنی ڈیسر داری سرانجام دے سکے سلیکن اس کی کارکر دگی بہتر نہ تھی۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کا دین کے بارے بیس علم نہ ہونے کے برابر تھ اور انہیں امید نہتی کہ وہ چین جا کر اہل چین کوعیب سین کی جانب راغب کر سکے گی۔

البلد دہ وہ ہاں سے چنی آئی۔ کی جو ہی دیر کے بعد دہ ڈوک بینڈ کی ویلز ہیں مشن کا کام سرانجام دے رہی تھی۔ یہاں پروہ اطبینا ن بخش طریقے سے پنی ذررواری جو رہی کی ہے۔ یہاں پروہ اطبینا ن بخش طریقے سے پنی ذررواری جو رہی اور بھی ۔ وہ الن اوگوں اور بچر کی دیکے بھاں کرتی تھی جو مدواور تھ ون کی ضرورت درکارر کھتے تھے۔ لیکن وہ اب بھی وہ سب پچر سرانجام ندوے پاری تھی جر پچھاس نے اپنی زندگی ہیں سرانجام دینے کامنصوبہ بنار کھ تھا۔ اس کی جرمحش 26 بری تھی۔ اس کے پاس بھی کامنصوبہ بنار کھ تھا۔ اس کی جرمحش 26 بری تھی۔ اس کے پاس بھی کامن وہ سب بھی سروجو دفقہ اور بیمشن کا کام اگر چہ بیدا یک عظیم کام تھ لیکن اس سے کی تشم کی آمدان کی او تھے نہیں۔ گروہ چین جاتا ہے جی تھی۔ ان لینڈمشن کی او تھی نہیں۔ گروہ چین جاتا ہے جی تھی۔ ان لینڈمشن کے بیم مستر دکر چکا تھا۔ سب کلیڈس آنو رڈ کو چین جائے کہ جائے کرا ہے کی تم کا بندو بست کرنا تھا۔

و ۱ دوباره اندرون ملك خدمات كي سراني م ديي شل مصروف بوگي

جدی وہ سے مارکیٹ بیل واقع کیے ٹریول بجنس کے وفتر جا پہنی اور کا وُنٹر کے ویتھے بیٹے فخض کو تین پونٹر واکر ہے ہوئے کہنے گی کہ اس قم کواس کے چین کے نکٹ کے بئے جمع کرایا جائے 47 پونٹر بیل سے تصل تین پونٹر اس فخص نے اسے سمجھانے کی کوشش کی دیگر پہلوؤں سے قطع نظر بین اور روس کے درمیان فیر عل نیے جنگ جاری تھی اور اس کا سفر کرنا فطرے سے ضلی ندتھا ۔ لیکن گلیڈس نے جواب دیا کہ اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھ کیونکہ اس کے بھایا رقم جمع کرنے تک جنگ اسے اختاام کو گئی تھی ہوگی۔

ونت گزرتا کی ۔ گی، دگزر بھے تھے ۔ وہ رقم ہیں انداز کر پھی تھی۔ اے چین بٹس کام کرنے کی ٹیش کش بھی ہوئی تھی۔ اگر وہ تائی سین پہنی جاتی تو سے پہاڑیوں بٹس قائم مثن ، شیشن رو نہ کیا جا سکتا جہاں پر اسے بوڑھے جینی ماس کی معاونت سرانبی موجی وراس کے مشن کے دوستوں نے جینی ماس کے مور سے جینی لاس کی معانت سرانبی موجی فی اوراس کے مشن کے دوستوں نے جینی ماس کے بارے بیس آگاہ کردیو تھا۔

البند 18 اکتوبر 930 ، میروز ہفتہ گاڑی میں سور ہوئی جواسے تی زندگی کی جانب سے جاری تھی۔اس کے پرس میں 90 پنیس تھے۔اس کے علد دوٹر پولر چیک کی صورت میں دو ہوئٹر تھے۔

بیسٹرکٹ مہم سے کم نہ تھا۔لیکن ہم یہاں اس ہم کو ہیں نہیں کریں گے۔ سپر کیف وہ سفر طے کرتے ہوئے ویا دی ووسٹاک پینی گئی (بیدوہ حکدنہ تھی جہاں جانے کا اس نے پروگرام بنایا تھا) ورحیران تھی کہ پی منزل مقصود بینی تائی سین تک کیسے پہنچا جائے۔اس دور ان ایک مہریان جاپانی بحری کپتان اس کی مدد کیسئے آیا دہ ہوگیا۔وہ ایک مہریان نوجو ن تھا وراس نے اپنے بحری جہاز میں ویا دی ووسٹاک تا جاپان اس کے سفر کا بندو بست كرويا تفااور ما بعد يك اورجاياتى بندركاه سااس يك اور بحرى جهاز من تائى سين تك كاسفر المحكرما تفار

بیسب پھھا کی دیجیدہ ترین خوب کی ماند تھا لیکن جلد ہی وہ تالی سین کی بندرگاہ کی جانب بڑھ دری تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پائینگ جانے وال گاڑی ہیں سوارتھی وراس کے فور آبعد و ومختاط اندار ہیں ایک ٹچر پر سوار اپنے سفر کا آخری مرحلہ طے کر رہی تھی اور شای چین کی بہاڑیوں کی جانب گامزن تھی ور نیگ چینگ تھے تک رس کی حاصل کرنے ہیں مصروف تھی۔

جینی این بیک بوڑ حافظ می اوراس کے ساتھ وقت گزارنا کی۔ آسان کام نے تھا۔ اس پر بیانکش ف بھی ہوا کہ اہل چین س کے جوڑے کو غیر کمکی شیط ن تصور کرتے تھے۔ اس نے پئے آپ کوچینی لہاس ہیں مبوس کر سے تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ چین ہیں اس کی زندگی کے پہلے چند ہفتے کچے بہتر نے گزرے تھے۔وہ جہاں بھی جاتی اس کی تو ہین کی جاتی تھی۔

اے چین آئے ایک ماہ کر رچکا تھا۔اس کے اور چینی لائن کے ذہن بیل میک خیال آیا کہ انہیں ایک سرائے کھونی چاہئے تا کہائ سرائے میں تفہرنے والے لوگوں کوخدا کے بارے بیل بتایا جائے۔

پہلے پہل بہت کم ہوگ سرائے کارخ کرتے بتھے لیکن جند ہی اوگ اس سردئے کی جانب داغب ہونا شروع ہو گئے بتھے کیونکہ انہیں یہاں پر اچھا کھ ناسطنے کی امید ہوتی تنفی سے مساف ستھراں حول میسر مینا تھا۔ اور ہائیل کی کہ نیاں بھی بیننے کو لٹی تھیں۔لہذاوہ اس سرائے کی جانب راغب ہوئے گئے تھے۔

تحوزے بی عرصہ بعد جینی ماس موت سے بمکنار ہو گیا۔

ایک روزایک مقامی چینی بلکار نے غیرمتو تع طور پرگلیڈ من کو ملاقات کی دعوت دی۔ للبذاو داس سے ملاقات کرنے کے سئے چی گئی۔ گلیڈ من کی جیر گلی کی شہانہ رہی جب اس مقامی افسر نے اسے ملازمت کی چیش کش کی وروہ اس مدرزمت کو قبول کر کے مزید جیران جو کی ۔ حکومت نے لوعم لزکیوں کے پاؤں باند ہنے کی ممی نعت کر رکھی تھی۔ لیکن بہت سے والدین اس قانون کونظرا نداز کروسیتے تھے۔ لہذا اس چینی افسر کو بیک ایسے انسکائری منرودت ور چیش تھی جوشلع کا چکرلگائے اورلز کیوں کے پاؤں کی پڑتال کرے۔

اس کو'' نٹ انسپلڑ'' کا عبدہ ڈیش کیا تھی۔وہ اس عبدے پرمسکرائے بغیرندرہ کئی ہے۔اس نے اس ملہ زمستہ کوقبول کر میں تھا۔ کیونکہ اس ما زمست کے دور س اسے سفر کے دسیع مو تع میسر آنے تھے اور دورائن سفر دہ خدا کا پیغام بھی پھیلاسکتی تھی۔ دقا فو قاوہ اپنی سرائے میں بھی واپس آ عق تھی۔لیکن اب اس سرائے گانگر نی بوڑھی یا تھے کے ذہ متھی۔

اپی معائد سرانی م وسینے کی معاذمت کے پہلے سفر کے دوران اس کی ملاقات یک خاتون سے ہوئی جس کی گودیش ایک برہند پڑی تھی جے دودووڈ الرے کوش فردئت کرتا جا ہتی تھی۔ وہ خوفز دہ ہوگئ ۔ ٹی نٹ السپکٹر اپنے '' جرکے پیس جلی آئی اوراس و قند کی طدع ۔ سے ہم پہنچ پُل ۔ اس افسر نے پنے کندھے اچکا ہے۔ اگر چہ بیا یک افسوس ٹاک امرتھ لیکن بیا یک طرز زندگی بھی تھے۔ لہندا وہ واپس جلی آئی۔ اس نے پُگ پینے والی مورت کے ساتھ سودے ہزی کی اور نو پیٹس میں اس بڑی کوفر بدلیا۔ بیہ بڑی ان پاپٹی تھی جو گلیڈس '' وارڈ نے عتب رکھ تھے ادراس بي كانام "نوتين" ركها حمي كيونكه المسالوجينس من فريد حمي تقار

1936 وہل سے صوبہ شانی ہیں آ ہو تھے ہر س گزر تھے تھے۔ اب گلیڈس نے ہین کی شہریت افلنے رکر لیتھی۔ اب وگ اس پراعماد کرتے تھے بلکہ سے ایک چھوٹی می ہیروئن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہو چکا تھا کیونکہ اس نے ہوں کے ایک ہنگا ہے پر بھی قابو پایا تھا۔ یہ کا رروائی اس نے اس چینی افسر کے کہنے پر سرانجام دی تھی جس نے اسے مارزمت مہیا کی تھی۔ وہ خوف و ہراس کو بالائے ہاتی رکھتے ہوئے اس جوم میں تھس سی تھی اوراس کے شرکا وکواس امرک جانب راغب کیا تھا کہ وہ سینے ہتھیا رکھینگ وی اوروہ اپنے مقصد بھی کا میاب ہوئی تھی۔ اس دن سے شائسی بھی اے 'ال دوں۔ دی' 'لینی پارس فاتون کے نام سے بیکا راجائے لگا تھا۔

جايا نول كيدة ووجعل أيك " وفقر عورت " التحل

گلیڈس واقعی ایک پختے مردورت تھی اور جاپانیول نے اس کی پارس کی بہائے اس کی اس خصوصیت کو ید نظر رکھ تھا۔ اس نے بیٹیریں مجمی کی تھیں کہ وہ اس کے ملک پرجملہ آ۔ ورجور سے تنص ساب چین ہی اس کا ملک تھا۔ انگلیٹان اس سے کوسوں دورتھا۔

نیکن 1938 ویں جبکہ سے چین کی شہریت افتیار کے دو برس بیت بھے تھے جہوئے بمبار طیاروں نے پلی پرو ذکرتے ہوئے پہاڑیوں پر بمباری کی تھے۔ پہاڑیوں پر بمباری کی تھے۔ پہاڑیوں پر بمباری کی تھے۔ پر بمباری کی تھے اور شین گنوں سے فائز نگ بھی کی تھے۔ گلیڈس نے اس موقع پر ایک پناہ گزیز کھی تا تم کی تھا اور مرجم پی کا منظام بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے فوف وہراس کے شکار لوگوں کو پُر سکون دہن از حدمت ونت بھی مرانجام دی تھے۔

کوری عرصہ بعد جا پانی فوجی وستے ہی ہی تھے۔ یا تک چینگ کے بہت سے رہائش جلد ہاڑی میں ہماگ کر بہاڑیوں پر پناہ گزین ہو گئے تنے لیکن دہاں پر دہ بمہاری کا نشانہ سبنے گلیڈ س بھی ہاتی ہوگوں کے ہمراہ قصبہ چھوڑ آئی تھی اور جب اس نے ہوگوں کو ہلاک ہوتے دیک سب اس نے ان کودفن کرنے کی کوشش شروع کردیں ۔ وہ رشول کواکٹھ کرتی وران کواجتا می قبروں کے جو لے کردیتی۔

لیکن بیسب پھھاست عجیب وغریب دکھا کی دیتا تھا۔ وہ بیسوی سوئی کرنگ۔ آپھی تھی کہ جباپانی لوگ جن سے وہ ل پھی تھی اورجنہیں وہ پسند بھی کرتی تھی سسس طرح اس دحشت کا مظاہرہ کر سکتے تھے سسس طرح اس درندگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔

لیکن انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا آتشر دگ ہدکتیں اور آبروریزی وغیرہ اب اس کے اختیار کردہ بچوں کی تعدویا نج سے بڑھ کردیں تک جا پنچی تھی اس کے بعد بی تعدار بچاس اور ، بعد بیک موتک جا پنچی بیٹیم پناہ گزین بچے اگر چدان کو قانونی طور پر اختیار نددیا گیا تھ لیکن وہ اس کی زندگی کا بیک حصہ بن چکے تھے۔ جیسے تیسے وہ ان کی خوراک کا بندو بست کر لیتی تھی۔

اس نے بھورا نف انسپکٹر " تھوڑ ۔ بی عرصے تک خدمات سرانجام دی تھیں۔

جاپانی دوبارہ یک چین آئے۔ ایک کشتی پارٹی کی نظراس پر پڑی۔ وہ اس وقت موٹ کیٹی کوٹ میں ملبوس تھی۔ انہوں نے اس پر و فائز نگ کرنا شرور گردی۔ وہ خوفز دہ ہوگئی۔ اس آئے ایک قاصداس کے پاس جاپانیوں کے ایک اعلان کی قتل لے کرآ یا تفاجس میں ن کومطعوب مردوں ۔ اور محورتوں کے نام درج تھے۔اس اعدی بھی اس فرو کے لئے کیے سوڈ الرکے نعام کا اعلان کیا گیا تھ جوگلیڈس آ نوارڈ کوگر فی رکروانے بھی معاون ٹابت ہوتا اوراس کا ذکر بطور 'مختضر غانون'' کہا گیا تھا۔

جبیں کہ ہم پڑھ بچکے ہیں کہ وہ جا پینیوں کی ہا ٹرنگ ہے محفوظ رہی تھی۔اس نے اپنا کوٹ اتار پھینکا تھی ور بذیت خودا کیک خندق ہیں پٹاہ گزین ہوگئ تھی۔وہ اس کے کوٹ کو، پٹی فائز تک کانشانہ بناتے رہے تھے۔خندق ہیں پڑے ہوئے اس کے ذہن میں پچے کردش کررہے تھے۔ جاپانی ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟

میں ممکن تھ کدوہ اس کی گرفتاری کیلئے ان بچول کوریش بیا ایل؟

تھوڑی دیر بعدوہ بچوں کے ایک سے گروپ کی سربرہ ہے طور پر توسنرتنی جس گروپ کے بچوں کی عمریں چیارتا پندرہ برس تھیں۔اس کے علم میں سہ بات آئی تھی کہ میڈم چٹا تک کائی شک پناہ گزیں بچوں کے کہپ چلاری تھی۔ یکپ محفوظ عداتوں میں واقع تنےاور سیانی کیمپوں میں سے ایک کمپ تی جس کارخ اس نے بچوں کے ہمراہ کی تھ ۔ یکپ سینکڑوں میل دورو، تع تھا۔

یکاس کی مرائے میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ انس کھیل رہے تھے۔ کس گلیڈس الوارڈی اس امرے باخبر تھی کر ان کی مزائش شروع ہوئے ان ان سرائے میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ انس کھیل رہ بے سیاد تک باٹی روز میں پہنے گئے تھے ۔ بشرطیکہ دوران سفر کوئی بچہ بہار نہ پڑتا گئیں جا پائی روز میں پہنے گئے تھے ۔ بشرطیکہ دوران سفر کوئی بچہ بہار نہ پڑتا گئیں جا پائے ہوئے کی خاطر جواس '' مختصر خالوں'' کے تعاقب میں تھیں۔ اس پرالز مرتفا کہ اس لے جا پائیوں کی بیان رکورو کئے کی کوشش کی تھی ۔ اس کے جا پہنوں کی بیان کی راستہ اختی رکرنا تھا۔ اس بلی کورو کی بھی نے جودہ روز کے سفر کے بحد دریائے میدو تک پائچنا تھا۔

سنر کے دوسرے بی روز وہ مشکل ت کا شکار ہو گئے۔ انہی رات انہوں نے بدھ مت کی بیک عبادت گاہ بیل گز ری جہ ں پران کے پادر بوں نے ان کا استقبال کی لیکن دوسرے ون کی گئے ان کے پاؤں سوجھ بچکے تھے اور ٹائٹیس درد کرربی تھیں اور بچے ، یوی کا شکار تھے لیکن گلیڈس نے انہیں رو بیٹل رکھے۔ ون پرون گزرتے گئے۔ چھوٹے بچول کو گود بیس اٹھ کرسفر طے کیا جا تا رہا۔ بڑے بچی اس کام بیس بھی معاون ثابت جوئے۔وہ چھوٹے بچوں کو گودیش اٹھ کرسفر طے کرنے رہے۔وہ جستے اور گائے رہے ور پیدل چستے رہے۔

بالآخر تحاكاه نده قا فلدور بالم يهياو تك يتني جاتف اب نبيس درياك بارينجنا تحامه

یک دم چینی سیاہ نمودار ہوئی ۔ ایب دکھائی دیٹا تھ جیسے اس سیاہ کوآ سمان سے گرایا گیا ہو۔ وہ اس مختصر خاتون کوایک سوبچوں کی ہمراہی جیں دیکھ کرا زحد مخطوظ ہوئے۔وہ ان کواٹی کشتیوں جیل بٹھ کر دریا مجبور کروائے پر رضا مند ہوگئے۔

دریا کے دوسرے کنارے پروہ کی اورس نحرے دوجار ہوئے کیا گئیس کے کیک سیاتی نے اس تم مرز قافے کو گرفی رکز میا کی وہ نہیں جانتے تھے کہ دریائے میدوتمام تر ٹریفک کے لئے بندتھ جنگ کی وجہ ہے؟ انہیں مقامی افسر کے حضور ڈیٹ کیا گیا۔ ۔ کٹلیڈ ناہں افسر کے ساتھ بحث میں جے ہیں مصروف رہی اورائے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی حق کہ وہ بھی سیخی مقامی افسر کچھ کرتا ہا گفتوص میں صورت ہیں جبکہ جایا تی فوج اس کے تعدقب ہیں ہوتی۔ الہذر مقدمہ خارج کردیا۔

پھو روپو و سابس ووب میں بیر بہوپی وی سے سب ہیں ہوں سہد سر مور کہ ہو ہے۔ کم نہ تھ کیونکہ محش چند بجوں نے اس سے پیشتر

اس نے اس قافے کوایک ریل گاڑی میں موار کر دیا۔ بچل کیسے بیسٹر کس فوش کن جم سے کم نہ تھ کیونکہ محش چند بچوں نے اس سے پیشتر

میں دیکھی تھی یا ریل گاڑی کا سفر طے کیا تھا۔ انہوں نے جارد ن سفر میں گزارے اور تائی سین جا پہنچے۔ چونکہ پل نیاہ کیا چھا لہذا ووبارہ ڈیل ماری گا آ خان ہوا۔ بچ گرتے پڑتے روتے وہوتے دکھتے پاوک کے ساتھ کی ٹریس پر سفر طے کرتے ہوئے نگ فو من کی جانب روال ووال تھے۔
گلیڈ من ہا آ و زباندگا ناگاتے ہوئے اور ان کو بھی ہے ساتھ گانے میں شائل کرتے ہوئے ان کوسفر طے کرنے پرآ مادہ رکھتے میں کا میں ب وہ تھی گئی ہو ۔

ان میں سے کی کو بھی تاریخ کے بارے میں کوئی فہر نہ تی جا انکہ اس وقت اپر پل 1940 پھی ۔ وہ محفوظ مقام تھی گئی گئی ہے تھے۔ گلیڈس جس نے بچی کورو بھی کورو بھی دوروہ جا ہی تھی کہ خدانخواستہ موت سے ہمک نارہونے سے پیشتر وہ بھی کورکہ نے کہ کو مدانخواستہ موت سے ہمک نارہونے سے پیشتر وہ بھی کورکہ نے کہ کہ خدانخواستہ موت سے ہمک نارہونے سے پیشتر وہ بھی کورکہ نے کہ کہ خدانخواستہ موت سے ہمک نارہونے سے پیشتر وہ بھی کہ کہ خدانخواستہ موت سے ہمک نارہونے سے پیشتر وہ بھی کہ کہ کہ خدانخواستہ میں پہنچا دیا۔

کسانوں نے ال مختصر فی تون کو انتہائی محبت اور مہر ہائی کے ساتھ تھی ہا ہے کیے اہل گاڑی ہیں منایا ہے کھے کسان ہے کہ درہے تھے کہ ہے فیا تون موت سے جمکنار ہو ہی تھی کہ استے جہتال کے جانے کی ضرورت محسول ندگی کی تھی بلکداسے تیل گاڑی ہیں سکنڈ سے تیویں ۔ امریکن مشن پہنچا و یا گئی تھی جو جسٹک ہیا تھی ہیں واقع تھا کر چدو ہاں کے فر کھڑیں جانے تھے کہ وہ کوان تھی اور کہاتھی لیکن اس کوموت کے بجوں سے چھڑا ہے گئی تھی۔
وہ مزید دیں ہری تک چین ہیں ہی تھی مرتی تھی ۔ جب کمیونسٹ اس کے افقیا رکر دہ محبوب وطن پر چڑ دہ دوڑ سے تب گلیڈی آ اوار ڈینے انگلسٹان وائی جانے کا ارد دہ کر ہیں ۔ بیک ایس بھک جواب اس کے ایک جنبی ہو چکا تھا۔

اس کے جانے سے ہوگ ٹمکین سے کیکن وہ اس کے مفکور بھی ہے۔ سے جنٹی خدرات کی سرانبی م دی کی جازت فر ہم کی گڑتھی وہ تن خدرت مرانبیام دے چنگی دراس نے ندہب کی تبینج کا کام شروع کردیا تھا، ور سرانبیام دے چنگی دراس نے ندہب کی تبینج کا کام شروع کردیا تھا، ور سوکوں کو خد کی رہ دکھا رہی تھی۔ اس نے اسٹیا رکر دہ ملک میں چوہیں برس کا عرصہ کر ارافتا وہ اسے مقدی تصور کرتی تھی۔ وہ اسے ایک فرض تصور کرتی تھی۔ وہ اسے ایک فرض تصور کرتی تھی۔ وہ اسے ایک میم تھوں نے کرتی تھی۔



# لونگ رہے ڈیزرٹ کروپ (ایل ۔آر۔ڈی۔ بی) کی کارروائی

ہے۔ گرج کی آواز منائی دی مابعد کیے شعد آسان کی جانب ہدند ہوا۔ گرج کے بعد مشین گن کے چلنے کی آواز منائی دی۔ پہلے خاس خال راؤ نڈ چلائے کئے گر پھر پور میکزین ہی خالی کردیا کمیا اور کے بعد دیکرے کئی میکزین خال کردیے گئے۔

ایک بم جیت پر گران تھ جیت کے کیک سرے سے دوسرے سرے تک آگ بوٹرک اٹھی تھی۔ چیٹے و پکار کی آ واز بیند ہور ای تھی۔ اس کے بعد مزید بم برسائے مجھے تھے۔

اب موج بچ رکا ونت نہ تھ۔ انہوں نے اٹلی کے ان بیں جنگی قید ہوں ٹیس سے چار جنگی قید ہوں کا انتخاب کیا جوشکل سے بی و بین و کھا کی دستے ہتے جن جنگی قید ہوں کا انتخاب کیا جوشکل سے بی و بین و کھا کی دستے ہتے جن جنگی قید ہوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ۔ ان کے منہ کھے کے کھے دو گئے تنے ۔ انہوں نے ن کا صفایا کر دیا تھ کیونکہ ان تمام کے لئے ٹرکول میں جگہ موجود نہتی ۔

ٹرکوں کے المجن سٹارٹ ہوئے ۔ انہیں گیٹریٹل ڈارا کی اورٹرک روانہ ہوگئے۔ وہ والپس اپنے مرکز کی جانب رو نہ ہوئے اور مگلی منعوبہ بندی سرانجام دینے گئے ۔ چند منٹوں بعد یا پھر چند سیکنڈوں بعد ۔ بونگ رہنے ڈیز رٹ کر دپ (ایل آر۔ ڈری کی۔ بی اینی کی صحواجی اٹلی کے اس ہیڈرکواٹر کوغیر فعال بنا کے رکھ دیا تھی۔ انہوں نے ہوائی اڈا اٹباہ کر دیا تھ ۔ ہوئی جہ ڈٹباہ کردیے تھے ۔ اس کے کی نڈراور کی دیگر فر وکو بلدک کردیا تھی اور دیگرا فراد کوجنگی قیدی بنالیا تھی تا کہ ان سے کروں قدر معلومات حاصل کی جاسکیں۔

جلتے ہوئے مرذک کے مقام ہے کی دورایل۔ آر اولی۔ کی نے اپنا گشت موتو ف کیا تاکہ اپنے بلدک شدہ گان کوریت بیں وفن کر سکیل۔ مرذک کے تھے پر یہ جرائت مندا نیاور مؤثر تملہ جو محرائے بہیا کے انتہائی وسلامیں واقع تف سیکی کاررور کی تھی جوئے قائم کروہ ''لونگ رہے ویررٹ کروپ'' (درحقیقت اس بندائی مرسلے پر یہ گروپ بھی تک ''لونگ رہے پڑول'' (ایل۔ آر پی۔) کہلاتا تھ) نے مرائب موئ کھی لیکن یہ بک مخصوص اور جران کن کارروائی تھی اور ہم اس پر بیک بغور نظر ڈال کتے ہیں۔

پہلی بنگ عظیم اور دونوں جنگوں کے درمیان بید خیال کی مرتبہ آیا تھا کہ ''لاکٹ کارپڑول'' (ہلکی کارول پرگشت) نے 1915 مادر
1917 مے درمیان بہتر کارکردگی کامظاہرہ کی تھ ۔ اس نے مغربی حمد کے خلاف معرکی سرحدول کی تفاظت کی تھی۔ گھوڑے اپی افادیت کھوچکے تھے
کیونکہ آئیس پائی اور چارے کی ضرورت تھی وروہ ای صورت بھی مفیدٹا بت ہو سکتے تھے جب ان کا ستنوں ایسے علاقے بھی کی جوئے جہاں پر پائی اور
چارہ ان کے قریب تر واقع ہو۔ لبندا گاڑیوں کے اس بندائی دور بھی بید خیال ذہن بھی سیا کہ پاہ کوگاڑیوں بھی گشت کرایا جائے تا کہ وہ صحر کے وسیع علاقے کا گشت سرانجام دے تھی۔

1940ء میں صورت صال زیدوہ نازک تھی۔ اٹھی اعلان جنگ کر چکاتھ اور اہل کلی تر مرتشالی فریقد پر چھائے ہوئے تھے۔ ایب سینیا اوراری ٹیریا یس بھی ۔ برطانوی فواج کونکاں باہر کررہے منے۔اگر جزل ویول کارکردگی کامظاہرہ ندکرتا تو نکی کے جنگ میں شامل ہونے کے يهيني بفتے كے اندراعدر برط نيكوتهام ترمشرق وسطى سے ہاتھ وهونے بڑتے محض ہے سيني ميں اللي كى يا بھي كھ نفرى موجود تھى جبكد ثنان افريقد ميں برطالوی فواج کی تعداد 2,500 برطالوی اور 4,500 سوڈ نی ساہ پر مشتل تھی۔اس فوج کو ٹینک بھی دستیاب نہ تھے،ورکل سات طیورے موجود تھے۔ صاف طاہرتھ کہ کیک ایک نورس کی منرورت در پیش تھی جومرج سحرکت ہواوراورخود راہ فرار ختی رکرتے ہوئے دشن پر دوبارہ منرب کاری لگاتے ہوئے اسے درطہ جرت بیں ڈل دے کہ ن پرحمد کرنے وال کون تھا۔ اور اس تنم کی فورس تیار کرنا اہل برطانے کے سے ایک مشکل مرند تھا۔ جنگلول کے درمیان بہت ہے انگریز اس میں ہے بہت سے نوی انسران تھے جورخصت پر تھے لیبیا کی صحرا کی تحقیق وتغییش کی سرانبی م وہی کے لئے موجود تھے۔ 1939ء میں جنگ کا آغاز ہوئے تک لا تعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اٹی جیب سے خراج سے برداشت کر تے ہوئے بحیر دروم تا سوڈ ان کے کافی عدائے کے مختیل دیکھیٹ سرانبی م دی تھی۔انہوں نے متعدقہ ساز دس مان بھی بذات خود بھیا د کی تھا۔ اس تر م تر کارگز ری کے دوران میجر بیکنولڈ ایک ان تھک قوت کے حال کے طور پر منظری م پر آیا تھا۔ وہ دیگر ہوگول کور دیمل رکھنے کے فن سے بھی بخو بی آ رستان اور جوش جذب اوروبو لے کا بھی مال تھا۔ 1939ء میں بک خوشکوارے دیئر بیکنوبڈ کوالٹیکز چنڈ ریوے کی اتھ جزل ویول نے سے بی كى ن يى لين يى يى يى يى كى دىرى دىرى دىرى دىرى دورى مورى مورى مورى مارى مارى كى دىرى كى دىرى كى دىرى كاردواكى سرانجام دینے ولیافوج) کی حجویز چیر کردی سیفورس کی صورت بیس ائبز کی کارکر ثابت ہوسکتی تھی اگر بل تلی اس قدر حمق واقع ہوتے کہ وہ مجمی جنگ میں کودیڑتے۔

تسمى نے بھی اس تبویز پرزیادہ توجہ نددی حتی کہ جزی و بول نے بھی اس تبویز کوقندر کی نگاہ سے نددیکھا حتی کہ جون 1940 میں نا پہنچا اور اٹلی نے جنگ میں شامل ہونے کا حقالہ قدام سرانج م وے ڈار۔ اب جون تا آنیوا۔ ودرانیہ تک کیلئے عارات مختلف صورت حال افتیار کر کیے شے البذا" اونک رہے پنرول" نے اپنے پہلے تر بی کیمپ کا آغازیا کے کسٹ کوکیا اور 27 اگسٹ کو یہ بی کارروائی سر نجام دینے کہیئے تیارتھ محراکے نقشے جلداز جلد چھاہے گئے ہے کام مصر میں سر، نجام دیا کیااور پرائیویٹ طور پرسرانبی م دیا گیا فورڈ کمپنی کے مقامی نمائندے کو 15 ی ذبیرونی ٹرکوں میں ضروری ترمیم کے لئے کہا گیا تا کہ بجوزہ کشت میں آئیل استعمال کیا جاسکے لوگ رکتم میلیل تیار کی تعین اور دیکر در کار سازوسامان کی تیری سرانبیم دی کی اور 27 مست تک بیر" ایل ، آر ، ذی ، جی" اپنی کاررو کی کے لئے تیر تھی اوراس میں شامل ہر یک فردایک رض كاركي هيشيت مص شال تق وراس كالم وهاس زوس مان وهارخريد مي تقال

ابتدائی گشت دو کمانڈ تک، نسران 36 جوانول در 11 ٹرکور پرشتمل تنے۔ سلح کےطور پر 11 مشین گنیں 4 ٹینک شکن رائعسی 137 يم ايم كى بندوقيل پيتويل رائقليم مريند ان كے پال موجود تھے۔جدين كنٹرول سرانجام دينے كے كنت نظرے كئتى پارٹی كو ر دو حسوں میں تقتیم کردیا گیاتھا۔ لیتنی کیک مائڈنگ افسر 15 جوان فی پارٹی ور ن کے سفر مطے کرنے کیلئے پانچ پانچ پانچ کال تھے۔ ۔ ایل۔ آرد کی۔ جی کے لئے خصوصی راشن تجویز کیا گیا تھا اوراس خصوصی راشن کی منظوری بھی عطا کردی گئی تھی۔انہیں برطانوی فوج کے سمسی بھی یونٹ سے بہتر اور زیادہ مراشن مہیا کیا جاتا تھا۔

آئے اب ہم مرذک کی کارروائی کی جانب آئے ہیں۔

مرزک تاہرہ کے جنوب مظرب بیں ایک ہزرمیل کے فاصلے پر واقع ہے اور صحرائے لیبیا بیں فیضان کا دار الخداف ہے۔ بہلی بیا کہ عظیم شہرتھ رکیک وراقع ہے اور صحرائے لیبیا بیں فیضان کا دار الخداف ہے۔ بہلی عظیم شہرتھ رکیک و اسلام کے مقدر تھے۔ جہا ہے مقلیم شہرتھ رکیک اور لیبیا کے 200 فوق وسلے موجود تھے۔ جہا ہے مار کارو فی کی بدولت ند صرف اٹلی کے مورس کو شد بدفقع من بھٹی سکتا تھ بلکدا گرفست یاوری کرتی تو اٹلی کے پٹرول کے ذخیر سے اور اسلام کو بھی قرار و انتھی نقش میں اٹلی کے باروں اور 23 گاڑیوں پر واقعی انتھان بھٹی سکتا تھے۔ 26 دسمبرکو بیل ۔ آر۔ ڈی۔ بی کی دو شتی شیمیں 'بیلیا 'بور' ٹی'' تاہرہ سے روانہ ہو کیں ۔ بیے 76 جوالوں اور 23 گاڑیوں پر مشتیل شیس ۔

یہ پارٹی ہمتہ ہمتہ سند سلے کرتی رہی۔ پھوفائش جوان سینے ساتھ شائل کرتی رہی سے زیدراش سینتی رہی سویہ والی خیرہ کرتی رہی ہوئی ہے۔ کرتی رہی ساتھ شائل کرتی رہی سے اور یہ تمام کاررو کی وہ دوران سفر سرنج موجی رہی ہوئی ۔ ایک پارٹی نے جو بہا کارٹی کی دوسری پارٹی نے جم نعتوں کی تیاری جو بہا کارٹی کی اور فرانسیسیوں کی ایک جی مت کوا ہے ساتھ شائل کیا جوائل ان جی حصہ لینے کی شنی میں دوسری پارٹی نے جم نعتوں کی تیاری سرانجام ویلی شروع کر دی۔رات کو دولوں شنتی پارٹیال با جم بھی جو گئیں اور کھلے ٹون جوائل کی می من سر بنجام دے رہا تھا اس نے لیفٹینٹ کرنل ڈی سرانجام ویک رہا جو کیک دراز قد محفی تھا۔ اس کے جمراہ بھی جو گئیں اور کھلے ٹون جوائل کی می من سر بنجام دے رہا تھا اس نے لیفٹینٹ کرنل دی میں اس کے جمراہ بھی جو گئیں گئے۔

یہ پارٹی سفر ہے کرتی رہی ۔ دوران سفر انہیں چند فانہ بودش ارب ہے ۔ دفوں کے ہمراہ دکھی کی دیے۔ 9 جنوری کی شام وہ اسپنے ہدف سے محض 150 میل دور تھے۔ اچا تک وہ اہل اٹلی کی ماریوں کے ردے تک جہ پنچے تھے۔ ریت میں وہ شح طور پراس کی فشاندی کی گئی ہی ۔ مگروہ اس دوٹ کو استعمال کرتے ۔ ان کی گاڑیوں کے پہیوں کے فشانات جدری دریافت کر سے جاتے وران کا تھ قب شروع ہوجا تا۔ انہوں نے اس روٹ سے گزرنا مناسب نہ بھی وراس مقام سے ایک میل کے فاصے پر رات گزارنے کیسے خیر زن ہوگئے۔ طلوع سے پرانہوں نے تا طانداز میں گاڑیاں چد تا شروع کی ۔ وہ پہی گاڑی کے پییوں کے فشانات پراپی گاڑی چو ہے دیب ان کی آخری گاڑی بھی گزری کی تب انہوں نے بھیٹر کی کھال کے بودوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے انہوں کے بھیوں کے فشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ بائین رکھے تھے ان سے ساتھ گاڑیوں سکے پیپوں کے فشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ بائین رکھے تھے ان سک ساتھ گاڑیوں سکہ پیپوں کے فشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ بائین رکھے تھے ان سک ساتھ گاڑیوں سکہ پیپوں کے فشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ بائین رکھے تھے ان سک ساتھ گاڑیوں سکہ پیپوں کے فشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا سکتے تھے ان سک ساتھ گاڑیوں سے پیپوں کے فشانات مٹا دیے۔ اس کے بعدوہ بنتی تیز گاڑیاں بھا

، گلی میچ دوایک سی سزک پر پہنٹی چکے تھے جومرزک سے دل میل کے فاصلے پڑتی اورایک نزد کی ٹیلے سے وہ تھیے کا مشاہدہ سرانی م وے سکتے ۔ عقد وہ دو پہر کے کھانے کیلئے رکے دراس کے بعدا ہے سفر کا آخری مرحلہ طے کرنے گئے۔ کلے ٹون اپنی 15 می ڈبلیوٹی بیس رہنمائی سرانجام دے رہا تھ ۔ ہرایک جوس کی انگی ٹریگر پڑتی ۔ انہیں کسی مخفی مشین کن چوک سے گویوں کی ہوچھ ڈکا خدشد اس کا خدشد درست ثابت نہ ہو۔ تھے۔ کے نزد یک جنگنے پرائل لیبیانے ان کا خیر مقدم کیا۔ وہ قلعے کے زور کی پہنچ بھے مقطاور انہیں کئی ہے ہی بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ اس پارٹی نے قوری طور پر پٹی کاررہ کی کا منار کر دیا۔ کلے ٹون بھی سرگرم مل تھا۔ ہوئ اور اس کے پانچ ٹرکوں پر سوار جوانوں نے سزک پارکا رخ کیا اور اٹلی کی سپاہ کواپنی فائر نگ کا نشانہ بنایا۔ ڈیبیو۔ ٹی ۔ کینیڈی شاہ جس نے اس کارروائی وردیگر ایک اور اٹیوں کی خوبصورت اند زیس تفصیل تحریر کی تھی جن بھی وہ بذات خود شریک ہوا تھا وہ بروس باللہ کن کے ہم اہ تھا۔ بیا ان انتہ واس کا روائی دوسر کی اس کے ہم اہ تھا۔ بیا ان کا روائی دوسر کا دوسر کی خوبصورت اند زیس تفصیل تحریر کی تھی جن بھی ہو ہذات خود شریک ہوا تھا وہ بروس باللہ کن کے ہم اہ تھا۔ بیا ان کا مول کا دوسر نسان کی کارروائیوں کی خوبصورت اند زیس تفصیل تحریر کی تھی جن بھی کی وہ بذات خود شریک ہوا تھا وہ بروس باللہ کن کے ہم اہ تھا۔ بیا ان کا مور کی تھا کہ کی سے دوسر نسان کی دوسر کی کار کی دوسر ک

"ابیگر (وہ جگہ جہ ں جہ زکھڑے ہوئے ہیں) بانظر نیس آ رہا تھ وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ایک جمونیزی کے بہہ ہرآ بالی باشدول کا کیک گروہ ہر جمان تھا۔ یس نے بن جس سے ایک سوڈ انی پر قابو پائی تا کداس سے رہنم کی حاصل کر سکوں۔ یس نے سے ماکر پے ٹرک جس مجھی جین دیا۔ اس جس کو گر شک نیس کدوہ ہی سوج رہ تھ کداسے ہا ک کرویا ہوئے۔ اس کا رنگ اس قد روز و پر چکا تھ جس قد روز و یک سیاد فام محفی کا پرسکتا تھ ۔ وہ ہات کرنے کے بھی تا ہل ندر ہاتھا اور وہ جددی ڈھر ہوگیا سکون اس وقت ہمیں ہینگر نظر آ چکا تھا اور وہ جددی ڈھر ہوگیا سکون اس وقت ہمیں ہینگر نظر آ چکا تھا اور ہم اس کے کا فطور کو ہدک کرنے کہتے اس کی مشین اور وہ جددی ڈھر ہوگیا سکون اس وقت ہمیں ہوگر وہ کے ہمراہ پہنے ہی وہاں گئی چکا تھا اور بہت سے بی فظا تھا رڈ ال جیسے تی وہاں گئی چکا تھا اور بہت سے بی فظا تھا ہو کہ دیا تھی کہو کہدوہ ہوں کی فظا تک کو دیا تھی کروکھ دوہ ہون کے اس مرک انگان ای کے مرکا نشان ایس کے مرکا نشان ایس تھا۔ "

کے ٹون اس مشین کن چوکی کی جانب بڑھ چکا تھا جوزیگر کے نزدیک و تع تھی اوراس شین کن نے اس کے ٹرک پر فائر مگ شروع کردی سے سے بہتر کے بار سے نور کی جانب بڑھ ہے گئے ہواس مشین کن کی کی گئی گئی اور وہ ہا۔ ک ہوچکا تھا۔ انہوں نے نلی فعن کی کے ہواس مشین کن کی کی گئی گئی اور وہ ہا۔ ک ہوچکا تھا۔ انہوں نے نلی فعن کی کے سا رجنت کو جنگی قیدی بنا ایش وع کردیا تھا ورجندی اٹلی و اور نے ڈیکر کی مجہت پر سفید مجھنڈ امپرانا شروع کردیا تھا۔ چرول یا رقی ہے دیکھری مجھت پر سفید مجھنڈ امپرانا شروع کردیا تھا۔

مرنے والے ورموے کا شکار بنے والے اردگرو بھرے ہوئے ۔ تھوٹ آگے ہٹروں پارٹی (مشتی پارٹی) نے قلد کو گھیرر کھی تھا اوراس
کے بینار کو آگ لگا دی تھی۔ اٹلی کا جھنڈ ابھی آگ کے کشعول کی نذر ہو چکا تھا۔ جب جنگ اپ عرص کو جن ہتی اس وقت ۔ ٹلی کا کہ بٹر پٹی ہوں گا ڈی
بھی بر بھان دو پہر کے کھ نے کے لئے لکا تھا ہم نہیں جانے کہ اے بیٹم تھا کہ بین محرک مر نج م دے جا رہا تھا ۔ لیکن فوری طور پر وہ
کسی فیر معموں صورت حال کو محسول کرنے بیل ناکا مرہا تھ جبکہ گو بیوں کے قول اس کے اردگرد گررہے تھے۔ اور شین کن کے گر جنے کی آواز کے
علاوہ اس کے قطعے ہے آگ کے شیخے بیند ہوتے بھی نظر آرہے تھے۔ مشین کن کی بیک گولی کا فول اس کی کا رہے جانکڑ یا تھا۔
وہ ب تک کا فی جنگی قیدی اسٹھے کر بچھے تھے اور کینیڈی شرہ آئیس ان کے بیگریش جس کرچکا تھا۔
بالنگائن اپنے ٹرکول اور جنگی قید یوں کے ہمراہ بیگرے دورجا چکا تھا اور ان مے دروازے پر پٹرول چیٹرک دیا تھا۔ بالنگائن اپنے ٹرکول اور جنگی قید یوں کے ہمراہ بیگرے دورجا چکا تھا اور ان مے دروازے پر پٹرول چیٹرک دیا تھا۔ بالنگائن اپنے ٹرکول اور جنگی قید یوں کے ہمراہ بیگرے دورجا چکا تھا اور ان مے دروازے پر پٹرول چیٹرک دیا تھا۔ بالنگائن اپنے ٹرکول اور جنگی قید یوں کے ہمراہ بیگرے دورجا چکا تھا اور ان میں دروازے پر پٹرول چیٹرک دیا تھا۔ بالنگائن اپنے ٹرکول اور جنگی قید یوں کے ہمراہ بیگرے دورجا چکا تھا اور ان میڈرول کی چیٹرک دیا تھا۔ بھی کی ایک تنگی

وكهائ كي ديرهي اورد يكهينة بي ويكهن بينكرة ك كي شعاول كمل ليبيث شراتها وراسلوبهي بهدن رباتها وربم بهي مهدن رب شهد

کے ٹون اپنی گاڑی ہیں چلاتا ہوا واپس پانی تف وہ چلہ رہ تف کہ ہیاں کی حتی کا رروائی تھی۔ الل ننی قلعہ خان کرنے سے الکاری تنے اور قلعہ بند ہو کرز الل کی تیاری کررہے تنے۔ ایل آر۔ آر۔ آر۔ آر۔ آر۔ آر۔ گی کی حتیل شہو کتی تنی ۔ ابنیل ب غ سب ہوتا تھا اور بالکل ای طرح اچا تھے۔ این میں ہونا تھی ہوں کر رہ الل ای طرح اچا تھے۔ اپنے ہونا تھی ہیں ہوتا تھا اور بالکل ای طرح اچا تک خان میں ہونا تھی ہیں ہوتا تھا اور بالکل ای مورا خان میں ہونا تھی۔ ایک ہونا تھی۔ این ہوتا تھی ہونا تھی۔ ایک ہوتا تھی۔ این ہوتا تھی۔ ایک ہونا تھی۔ ایک ہونا

آ گ۔ کے شعبے سرد پڑر ہے تنے فائز تک بٹل بھی کی وقع ہور ہی تنی فائز تگ اب الل اٹلی کررہے تنے اورا ہا تک گئتی پارٹی جا چکی تنی ۔ پیشتر اس کے کہ ڈلل کے دکام اپنے گفت ن کا تخییند لگاتے وہ ان سے میلول دور کائی چکے تنے۔ وہ ڈلم ٹامی دیب میں وقع کیمپ جا پہنچے تنے۔ وہ ڈلم ٹامی دیب میں وقع کیمپ جا پہنچے تنے۔ وردائریس کے ڈریسے اپنے کامیاب معرکے کی فہر قاہرہ بیں مانتظر دکام کو پہنچارہے تنے۔ جود ہاں سے ایک بزارمیل دور بیشے تنے۔

اونگ ری دہشت میں جو ایل آر۔ ڈی۔ تی کی تعداد میں مسل اضافہ ہوتا ہے ورین کی دہشت میں جم برابر ضافہ ہوتا ہے ہا اور
1941 مادر 1942 مے دورین انہوں نے دشن پر اپنا دہ و برقر ، در کھ 1943 م کے پہنے نصف دور ہے کے دورین جمی انہوں نے دشن پر بہنا وہ و برقر ادر کھا۔ اس کے بعدا تھا دی انہوں نے دشن پر بہنا وہ و برقر ادر کھا۔ اس کے بعدا تھا دی افریقٹ میں توریوں کے پرجوش تھ تب میں رہے۔ جرشی ورائی نے نہنی مرصت کے ساتھ و اپنی پائٹنا شروع کے برقر ادر کھا۔ اس کے بعد و دینگ کا میدان پہاڈیوں اور وادیاں بن چکی تھیں جہاں پر ایل ۔ تر و برائی کا درو بیاں مر نبی موسیے سے قامرتی ۔ ابندا اس کے بعد و دینگ کا میدان پہاڈیوں اور وادیاں بن چکی تھیں جہاں پر ایل ۔ تر و بیاں مر نبی موسیے سے قامرتی ۔ ابندا اس کو تھا کیونگ ان کا مربیا ہے تھیل کوئی چکا تھا۔



#### ۔ پارس

رف نہ نگار تدرنان کی خوبصورت تخلیق میں شرقی اصلاحی ناول پارٹ کہائی ہے ایک اوان کسن نزگی کی بہس کی زندگی اچا تک اُس پرنا مہریان ہوگئی تھے۔ بینا وں بھارے میں شرے کے ایک اور چہرے کو بھی بخو لی اور وہ شنے طور پر دکھ تاہے، دریہ بہبوہ ہئی سوسائنگ ور ان میں موجود برگرفیمیز اورنگ بگڑی ہوگئی اُس ۔ پارٹ ایک ایسے ٹوجوان کی کہائی بھی ہے جوزندگی میں ترقی اور آ کے بزھنے کے بیے شردے کٹ چاہتا تھے۔ تئست نے دان دولوں کو مددیا اور کہائی نے نیا زُرخ سے لیا۔ پارٹ ناول کما ہے کر میں معاشوتیں اصلاحی ساول سیکش میں بڑھا جا سکتا ہے۔

### مونی گناک کی کراماتی غاریں

بیقسی پڑھوں کے شکارے شروع ہوااورایک ایسی دریافت پرج کرشم ہو جس نے دنیا جرکے ہوگوں کے تصورات میں تلاظم ہریا کردیا۔ سترہ سالہ بک فرانسیسی لڑکا جس کا نام رویدت تھا وہ اپنے کئے رو ہوٹ اور چارساتھیوں کے ہمراہ موٹی گناک ہے 12 ستمبر 1940ءکو رو ندہوا ۔ ان کے پاس دو بندوقیس تھیں۔ ان کو مبیرتھی کے وہ چندفر گوشوں کا شکار کرنے میں کا میں بہوج کیں گے۔رویدت کے دودوست مقامی لڑکے تھے اورد کھردودوست مقبوضہ ٹرانس کے پناہ گڑین تھے۔

وہ ایک پیماڑی کی چوٹی پر جا پہنچے جس کا نام بیس کا کس تقد جو لئے ہے جنوب میں وہ تفح تھی۔ کتا بھی اپنے شکار کی تلاش میں لکلہ اور فر کے در فت کے بیک سوراخ کی جانب بڑھ جو کہ ان نو جوالوں کی پیدائش ہے بھی پہنے کا دکھائی دیتا تقد کے کی کہی اس دن کی ہمیت کے ہارے میں پیشین محم کا بڑھ کر سکتا تھا۔

جب لڑکے کتے کے پیچھے پہنچے اس فت ان کا کما رو ہوٹ کمس طور پر غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے میٹی بھو کی اور کتے کو پکار لیکن کتا وو ہارہ یا ہرندآ با۔ روبدت کواسپنے پالتو کتے کی گلرستانے کی ۔اس نے پکھرجھاڑیاں صاف کیس۔ دیکرلڑ کوں نے بھی اس کا ساتھ ویا ہے، ڈیال ہٹانے سے ایک سوراخ نمودارہوا۔

رویدت نے دوبارہ چلاتے ہوئے ہے کتے کو پکار ۔جواب نہ پاکراس نے کہا۔
""سی یجے جارہا ہوں ا"

لہُذاوہ بیچے اثر ا' ورائد حیرے بیٹ غائب ہوگیے۔وہ تقریباً 25 فٹ کی گہر کی بیس جا گراتی۔اس نے اپنے آپ کوایک کشاوہ خاریس پایا۔ اس نے چلاتے ہوئے ویکرلڑکول کو بھی بکا را کہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لیچے چھوٹنگ مگائیں ۔ لہُڈا دوسرے زیر کے بھی اس کے پاس پہنچ چکے ہے۔

جب دیوسند نیال جدائی تمکیل تب روبوت بھی کسی اندرونی تمیسری سے بھا گاچل کیا اوراپنے و نک کود کچے کرخوشی کا ظہار کرنے گا۔ لڑکوں نے مزید دیوسدائیں جدائیں اور بیدد کچے کر جیرون ہوئے کہ دہال پر جانوروں کی تصاویر (پینٹنگ) موجودتھیں رکیکن دیوسد ٹی کی روشنی اس فقد رکم تھی کہان کا تھے معائند سردنجام تیں دیوج سکتا تھا۔ لہٰ تا اوہ غارسے باہر چیے آئے کیونکہ غار کے ندرتھنن کا ماحوں تھا اور وہ واپس دن کی روشنی اور تازہ ہوا میں چلے آئے۔

وہ خرگوشوں کا شکار بھول چکے تھے۔انہوں نے اپنے گھروں کی روہ لی اور بیعبد کیا کہوہ اپنی دریافت کا راز اپنے آپ تک ہی محدودر تھیں سے جب تک وہ غار کا کممل معا سے ندکر کیں ۔۔۔اس کی تھی تھیتی توفیقش سرانجام ندوے ہیں۔ ا گلے رور انہوں نے بیک الٹین کا بندو بست کیا۔اس کےعادوہ انہوں نے بیک رسے کا بھی بندو بست کیا تا کہ بدآ سانی غار ہیں از سکیں اور دو ہا رہ یا ہرکنل سکیں۔

اس مرجہ وہ غاری کھس تحییل و تنہیں سرانی موسیے بیس کا میوب ہوئے۔ غاری ویواروں پر انعداد تصاویم بنائی گئی تھیں۔
کھوڑے اور ہران کی تصاویر شال تھیں۔ انہوں نے جو تصاویر یکھیں وہ سرخ ازرد براؤن اور سیاہ رکوں بیل تخلیق کی گئی تھیں۔
غاری دوبارہ چکر لگانے ور الٹین کی روشن کی ہدوست نو جوان مہم جو دیگر چی ہروں بیل بھی کھوے چکر ہے۔ ان کی ویواری بھی ای طرح
جانوروں کی تصاویر ہے مزین تھیں ۔ ان جانوروں کی شاخت آسان تھی۔ ان جانوروں بیل کھوڑے انکی کی بدوست نو ہوان مہم جو دیگر چی ہروں بیل کھوڑے انکی ویواری ہون شال تھے۔
جانوروں کی تصاویر ہے مزین تھیں ۔ ان جانوروں کی شاخت آسان تھی۔ ان محدود رکھا اس کے بعد انہوں نے بیٹ میں ماسٹر کو انتوں ماسٹر کو انہوں نے بیڈت ماس سے اضابی تھی کہ ذکورہ اسکول ماسٹر نے اپنے تھی ہوں کی فیصلہ کیا اس اسکول ماسٹر کا نام ایم ۔ لیون ماول تھے۔ انہوں نے بید قدم اس سے اضابی تھی کہ ذکورہ اسکول ماسٹر نے اپنے تھی ہوں کے بارے شرکے بارے شرک کے بارے شرک تھی بنایا تھی ۔ انہوں کے نیاز مانی کی بنایا تھی ۔ انہوں کے نیاز مانے کی بارے شرک کے بارے شرک کے بارے شرک کی بنایا تھی ۔ انہوں کے نام کی بنایا تھی ۔ انہوں کے نیاز میں ان وور کے آرٹ کے بارے شرک کی برا بیا تھی۔ انہوں کے نام کی ہوروں کی پھرک بار کی تھی کو درت کے کیارے شرک کے بارے شرک کی بنایا تھی۔ انہوں کے نام کی ہوروں کی پھر کے بیار کی تھی کی درت کی کیار کی تھی کی درائی کی بنایا تھی۔ انہوں کے نام کی بنایا تھی کی برائی کی بنایا تھی۔ ان کی کی میان کی بیان کی کھروں کو پھر کی تھی کی دروں کی بھروروں کی پھر کی کی بنائی کی بیان کی کھروں کی بیان کھوڑ کی کی کھروں کی تھی کی دروں کی کھروں کی بیان کی کھروں کی کھروں کی بیان کی کھروں کی کھروں کی بیان کی کھروں کی

اس نے لڑوں سے جب داستان تی تو پہنے پہل اسے بالکل یقین ندآ ہو۔ اس نے سوچا کداڑ کے خداق کررہے تھے۔ لیکن لڑکوں کی سجیدگی د کھدکر بالآ خروہ یہ اپنے پر تیار ہوگی کداڑ کے بچ بول رہے تھے اور وہ اس امر پرآ مادہ بوگیا کہ وہ ان لڑکوں کے ہمراہ ن کی دریافت و کھنے ضرور ہوئے گا اورائیس اس دریافت کے بارے بس ایٹی رائے ہے گئ آگاہ کرےگا۔۔

وہ ان کو یہ بتائے بھی جن بہانہ تھی کہ انہوں نے ایک شائد اروریافت کی تھی۔ اس نے لڑکوں کو بتایا کہ یہ تصاویم کم از کم پندرہ بڑار برس پر انی ہو کئی تھیں۔ مابعدای ماہ یہ بر لیل جود ہال سے 20 میں دور قامت پذیرتی وہ بھی اس مقام پر من پہنچا اوروہ بھی فارول کود کھنے گاشتی تھا۔ دیگر مہرین یہ ہے میشا ورت سے بعد انہوں نے بھی اسکول ماسٹر کے خیال کی تقد بین کردی وہ ای سال ماہ کتو بریس اس نے متعلقہ تھے کو اس دریافت سے آگاہ بھی کردیا۔ اس ووران پر فیصلہ طے پایا کہ اسکول ماسٹر کے خیال کی تقد بین کردی وہ ای سال ماہ کتو بریس اس نے متعلقہ تھے کو اس دریافت سے آگاہ بھی کردیا۔ اس ووران پر فیصلہ طے پایا کہ فاردل کوئی در بیاد ہوئے سے میں دولے جنگ کو برن کے ستعم اسکول ماسٹر کے وہ کہ میں مرکاری فیصد سر نبوم نددے میا جائے۔ فاردل کوئی من بیٹر دکوئید کی وہ وہ اور فرانس کو آزادی تھیب ہوئی تب تھومت فرانس کے تاریخی یا دگاروں کے کیشن نے بیس کا کس کو اپنی گرائی میں جب جنگ کا فی تھی ہورا اور فرانس کو آزادی تھیب ہوئی تب تھومت فرانس کے تاریخی یا دگاروں کے کیشن نے بیس کا کس کو اپنی گرائی میں لے میا اور اس کے مناسب تحفظ اور تھا ظات کی تیار ہیں ہوئے تیس کا میں دیا گئیں۔

ود ورواز بے نصب کئے گئے تا کہ غارول بٹس داخل ہونے کے رہنے کو بند کر ناممکن ہوسکے۔ غاروں میں اترنے کیئے سٹر صیال بنائی شکئیں ۔ سینٹ کے راستے بنائے محصے اور بجل کا نظام مہیا کیا تمی تا کہ تصاویر کو بخولی دیکھٹاممکن ہوسکے۔

اس دوران غارول کامفصل مروے مرانی م ویے اور تصاویر کی فہرست تیار کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا اور بیافیصد بھی کیا گیا کہ ان غاروں کوعوام کیلئے کھول دیا جائے۔اورایک دن دومر تبدان کوعوام کیلئے کھوں جائے ساڑھنو بجے تا ہارہ ببجے دوپہرتک اوروو بجے بعداز دوپہرتا شام سات بجے تک۔ 1948 وہیں جب ان غاروں کوعوام کینے کھول عمیہ اس کے بعد غاروں کے بارے ہیں گئی کتب منظر عام پر آئیں۔ عاروں کے اندروٹی جھے کوئننٹوں سے مزین کی عمیا اور ہزاروں مفکراندا غاظ تصاویر کے بارے ہیں لکھے تھے۔ ان کے رنگوں کے بارے ہیں۔ اوران میں مختلیق کردہ نظاروں کی اہمیت کے بارے ہیں۔

ان غاروں کی تصاویر کے کام کا عدائے میں موجودای نوعیت کی حال دیگر غاروں کے کام کے ساتھ مو زنہ سرانجام دیا تھیا اور ماہرین اس پارے میں مختلف پہشین کو تیاں کرنے لگے۔ بہت ہے ماہرین اس تکت نظر کے حال تنے کہ روبوٹ ٹامی کتاجس رائے سے غار میں داخل ہوا تھا تحض وہی راستہ غار میں داخل ہونے کا داحد راستہ نہ تھ بلکہ پہاڑیوں میں سرتگ یا سرتگوں کے ڈریعے بھی غارتک رسائی حاصل کرناممکن تھا۔ لیکن کوئی بھی متبادل راستہ دریافت نہ ہوسکا۔

بندی قارجس بیس از کے سب سے پہنے داخل ہوئے ہے گریٹ ہیں سف بکر (بیلوں کا عظیم ہال) کا نام دیا گیو۔اس کی ایم کی تقریباً 17 گز ہے اور چوڑ افی تقریباً دیں گز ہے۔اس ہال کی ویواروں پر بیبوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جونورا ٹکاہ کا مرکز بن جاتی ہیں کیونکہ چیمبر کی دیگر تصاویران کے مقابعے ہیں کوتاہ قد دکھ کی دیتی جیں۔ان تصاویریس محموڑ ول سے ہرن اور ریکھ کی تصاویریشا مل ہیں۔ان میں غیر معمولی دکھ کی دیسے والی تھوق کی تصاویر بھی موجود ہیں جن کو بونی کاران کا نام دیا گیا ہے اگر چہ ماہرین اس نام سے شفق نہیں ہیں۔

ہ ں بیل داخل ہوئے پر یا تھیں جانب جونف و برنظر آتی جیں وہ ایک گھوڑے کے سر پر بٹی ہے جو سیاہ رنگ میں تخلیق کیا حمیا ہے۔ ایک ووسری و بھار پر چوچھوٹے گھوڑے دیکھے جانکتے ہیں اوران سے پچھاد ورا کیک چھوٹے ہرن کی نضو رہے۔

بیلوں کے تنظیم ہوں سے ایک کونے ہیں تصاویر کی ایک تنگ کیلری ہے۔اس کی چوڑ اٹی تقریباً اڑھائی گڑے اور مہائی تقریباً یہاں تنگف تصاویر دیکھنے کولتی ہیں۔ پاکھاتھ ویرکر و پول کی صورت ہیں ہیں اور پاکھاتھا ویر تنہا ہیں۔ایک تصویر بیس کیک جھوٹا براؤٹ گھوڑ وکھا یا کیا ہے۔ ایک اور تضویر بیس ہرن دکھا یا کیا ہے۔

ہمارے پاس اتن مخبائش نہیں ہے کہ ہم تمام ترقف و مرکامنعس تذکرہ کریں۔

ورحقیقت بین ری آرٹ کا ایک بیاخزاند ہیں کہ ماہرین دودرازے دردیکرمم لک سے کھنچے جاتے ہیں۔

یہ جگہ نہ صرف ماہرین مفکرین ورآ ٹارقد بہد کے ماہرین کیلئے کشش کا باصف ہے بلکہ اس کی بدوست اس علاقے کو بھی بین ال قوامی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مختلف مم لک ہے سار نہ سیاح جو ق درجو ق ان غاروں کو دیکھنے کے لئے آتے جیں ادر سیاحوں کا یہ سسد جاری رہے گا۔ کیونکہ ریکرا ماتی غارتیں آبکہ بجو ہے کی حیثیت کی حال ہیں۔

اور کتارو بوٹ جوان بھی بول کو دریافت کرنے کا باعث بناتھ وہ کب کا اس دنیا ہے جدا ہو چکا ہے۔لیکن اس کا ہالک رویدت اوراس کا دوست ہارشل ان دانوں کو ان غاروں کا گائیڈ مقرر کردیا تھا۔



#### ڈن کرک کے چھوٹے بحری جہاز

اس جدید زندگی کی بیک بیشتی میر بھی ہے کہ انسان اپنی تخلی ور پوشیدہ قوت وتو ، تائی کی جانب بہت کم رجوع کرتا ہے۔ بیدالی توت و و انائی ہوتی ہے جو بنی نوع انسان کو بیک ہیرو کے مرتبے پر فائز کرو تی ہے ، ور ذاتی قربانی کے جذب کو ایھ رتی ہے۔ جب سیاست دان معیشت ہیں انقلاب ، نے کی غرض ہے '' و ن کرک کے جذب' کا مظاہرہ کرنے پررور دیتے ہیں تو ان کا محض زور و بنا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیں یقینا بیجا نتا جی کہ تم کیا تھا ہ بر پاکرتا جا جے ہیں اور یکی جذبہ ہم ہیں مفافو د نظر '' تا ہے۔

واقعات کا دَنُونَ پنہ رہونا ۔ وہ خطرات جن ہیں ہم گھرے ہوئے تھے، ن خطرات نے ہمارے ندرونی احساس کے گردایک پروہ تان رکھ تھ اور ہم محش اس احساس کے حال تھے کہ ہم کس مقصد کے لئے جنگ کررہے بتھے۔ ہم مندن کی پُرکشش ڈندگی ہیں اپنے فاندان اور دوستوں کے ہم زور ہنے کے لئے آزادی کے حصول کے متنی تھے۔ سینے ملک کی خوبصور تنوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تنھے۔

ڈین کرک کی کراہات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس فتم کی کر ہات کا ظہور مبر وقتل اور توت برداشت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ 338,266 برجہ لویوں اور اتھا دی فوجیوں کا انگلستان کی جانب رخ کرنا اور لو روز کے اندرائدراس مقام کا رخ کرنا اور اس تمل ورآ مد کا 4 جون 1940 وکو سے اختیام پر پہنچنا۔

اس كامياني كو يجھنے كے سے اس مسئلے كوواضح طور يرد مكمنا موكا۔

ویشتراس کے کہ بی۔ای۔ بیف کے ہاتی ہائدہ فر وڈن کرک کے ساملوں پروٹنچتے وہ گذشتہ دوہمنتوں سے بھاری ورمسلسل جنگ جل معروف رہے ہتے۔10 من کو جرمنی نے ہالینڈ اور کیئیم پرحمد کیا تھا۔ لیئم کی انواج بھی بازک ملودت حاں کا شکار ہو پھی تھی۔ چندروز سے اندراندر شانی فواج بشمول برط نے فرانسیمی فوج سے علیحدہ ہمو پچی تھیں۔

اگر بی ۔ ی۔ بیف کوار الی جاری رکھناتھی تب انہیں ایک جنگشن کی ضرورت در پیش تھی۔شاں کی جانب بہلیجیئم کی فواج بھی ڈ گمگار ای تھیں اور 26 مئی کو بیفو جی دستے شالی کنارے کی جانب پنتقل کئے جا بچکے تھے۔اس ممل درآ مدکی بدولت نی۔ای۔ بیف بھمل تباہی سے ہمکنار ہوئے سے محفوظ رہد دوروز بعد بیئم کی فوج نے تھے رڈ ل دیے۔

اب انخار و کے سو کوئی چیارہ کارند تھ جبکہ لدر اگورٹ کہلی جنگ عظیم کا ہیرہ شیر کے نام سے جونے جونا دار ان کرک کے وفاع کے منصوبے تیار کرر ہاتھ اور واکس ایڈ هرس رامسے کو پہنے ہی ڈوورروانہ کی جاچکا تھا تا کہ آپریشن ڈینمو کی تیار کی کر سکے۔اس کو سپریشن ڈینمو کا نام اس بے دیا گیا تھ کہ اس آپریشن کا ہیڈ کو اٹر ایک سرافتہ ڈینمو روم میں قائم کیا گیا تھ۔ ہنگا می بنیا دول پر استعمال کرنے کیسے چھوٹے جب زوں کا

بييژه پيلياي موجود تهار

اس اٹنا بین فوتی دستے ڈن کرک کی جانب رواں ووال تھے۔ کی روز تک وہ پنجیئم ورشالی فرانس کی مزکوں پر آ کے پیچھے حرکت کرتے دے۔
رہے ان کوا حکامات ملتے رہے اور نظر ٹانی شدہ احکامات ملتے رہے۔ وہ فیقی صورت حاں سے نا آشنا تھے۔ وہ غذا کی قلت کا شکار ہونے کے علاوہ خید سے بھی محروم تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنی تو پیس نباہ کرڈائیل اور پیدل ہی ڈن کرک کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا مورال بلند تھ کیکن وہ بھو کے اور تھے۔ ان کا مورال بلند تھ کیکن وہ بھو کے اور تھے۔ ان کا مورال بلند تھ کیکے وہ بھوکے اور تھے۔ ان کا مورال بلند تھ کیکن وہ بھوکے اور تھے۔

لیکن اٹیل دقت کاس منا تھا۔ گھر وینٹنے کیلئے اٹیس پہنے ڈن کرک وہنٹا تھا اوراس کے عدوہ ایک خطرناک تھیے بیل ہے بھی گزرنا تھا۔

فرانس کی تیسر کی بندرگاہ ۔ اس کی گودیاں بمبار کی گذر ہو ہی تھیں۔ اس کے علہ وہ تیل کو فیرے کو گئی آگ سگ ہی گئی اورآگ کے مشتصاور
سیوہ دھو کی سے باول سمان کو چھور ہے تھے۔ نو جی وستوں نے اس منظر ہے نگاہ بنانے کی خاطر پنی نگا ہیں سمندر کی جانب موثر لیس ۔ وہ سوئ رہے کہ یا وہ اس مصیب سے نہوت سامل کر پوئیل سے یا ٹیس کے بائیل ۔ ہزروں کی تعداد بیل سیاہ بھی قصاروں بیل کھڑے ہوا گئے۔ چوتھا کی یا اس سے زائد کیل کے دستی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی مسامت و جس ہوئی تھیں جو زیادہ گہر کی کا حال نہ تھا۔ بھوسیاہ ساموں پر تی نیز ہے ہم اس قور ہوگئی تھرے ہم طور پر آگاہ تھے جوائیں ورٹیل ہوگئی کہ دواس قطرے سے ممال کو اس قطرے سے مسلمت و جس ہوئی تھی کی موان کی خوش تھی کہ دواس قطرے سے ممال کو بر آگاہ تھے جوائیس درٹیل ہوگئی ہوگئی گئی۔

ڈ ٹ کرک پر کننے عرصے تک قبضہ برقر ادر کھی جاسکا تھا؟ برط نوی اور فر بنیسی دفاعی لائن قائم کی جارتی تھی ۔ پیدفاع مائن بندرگاہ کے مفرب جیں چیمیٹ کی دوری پرواقع تھی۔ اس کے مفرب جیں چیمیٹ کی دوری پرواقع تھی۔ اس کے درمیان جرمن اور مہند کی دوری پرواقع تھی۔ اس کے درمیان جرمن اور مہند کی دوری کی خدشتر تھا۔

البذا وات کی قلت تھی اور لہ تعداد فراد کو لکا بنا تھ۔ ڈوورے ڈن کرک کا مختفر رستہ بیک کھ ری افتی ہے گزرتا تھ جو کالیس سے جرمن تو پول کی بمباری جلدتی متوقع تھی کیکن سمندر بیل 39 میل کا سفرانجا موسینے کی کوشش کرنا جین دانش مندان فعل تھے۔ کم مقدار پانی اور زیادہ مقدار پانی کے درمیون آدھ میں کا فاصلہ حاکل تھا اور کرسیاہ اپنی کردان تک پانی بیس سوار کرناممکن تھا اور مابعدان کو یوی کشتیوں بیل خاک تھے۔

ایک اوراہم مسئلہ بھی در ڈیش تھا۔ ڈن کرک پہنے ہی ہمباری کی زوجش تھ اور جرمن تو ڈیل مشرق اور مفرب وونوں جا نب سے گھیر تنگ کر رہی تھیں اورایک دوسرے کے قریب تر آئے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ یک صورت بین بن کی بمباری اپنی انتہا کو پہنچنے کا خدشہ بدستور موجووتھا۔ یہ جہاز وں اور ساحلوں پر کھڑ ہے افر ادکو جونقصان پہنچا سکتی تھیں اس کا تصور کرٹا بھی می ساتھ۔

انخلاء بالآخرکامیانی ہے ہمکنار ہو اگر چہرمنوں نے اسے ناکام بنانے کی از حدکوشش سرانبی م دی وری ڈن کرک کی کامیالی بنیاد تھی۔ لیکن اس شاء میں رامسے منصوبہ 24 گھنٹوں میں ہی ناکامی کاشکار ہو کررہ گیا۔ اگر چہ 26 مئی کی اس اتو رکورات کئے تک کی لیک ٹوجی وستے نکاں سے گئے شے کیے نے کی تعدادا کیے معقول صد تک نہ تھی ہے۔ آپیش ڈیٹمو کا آغاز سرکار کا طور پر ہوااس وقت تک نگلتان میں اکی گئی سیاہ کی تعداد 28,00 تھی وربقایا تعد دکا انخلہ وآئندہ جیارروز ہیں مکمن ہوں۔

پ دکو ہے جہ نے کیلئے 27 می کو جھوٹے جہازوں کا قافلہ روال دوال ہوا۔ اس کے عداوہ کشتیں وغیرہ جو پھی وہتیا ہے ہو اس مقصد کے بروے کا راا یو کمیا۔ ہوہ پان کی شعندک اور تھکان کی شدت کی بنا پر موت سے زو کیسٹر ہو چکی تھی اس دوران نگلتاان ہیں موجود حکام نے درکار جہازوں کی تعداد کا تخییتہ کا نے کا کام سرونج موریتا موتوف کردیا اور شیسر نیس ہیں تھوٹے جہازوں کے بیڑے ہے۔ ایسکس ہی کشتی رانی کی کبوں بو ان تھی مرازوں تی میں میدرگا ہوں کو میہ ہدئت کی گئی کہ وہ ہرائیہ جہاز اور کشتی تیار رکھیں جس ہیں ہو سفر کر سیس ہی ہوئی کو کشتیال استعال کی کئیس کی سے دور کھیں جس ہیں ہو سفر کر سیس ہی ہوئی کی تعمیر کا کام سرانی موسول ہو تھی کہ میں اس مقصد ہے لئے استعال کی کئیس کیاں ایک موٹر شی تھی جس پر دو ہا انتہا تخر کرتا تھا۔ اسے آوگی در یا تھا۔ اسے آوگی در یا تھا۔ اسے آوگی در یا تھا۔ اسے آوگی درت کے دفت نیل تون پر پینام دیا گیا کہ دواس کئی کو مہندر ہیں تاروے سے میس کہ پاس ایک موٹر کشتی تھی جس پر دو ہا انتہا تخر کرتا تھا۔ اسے آوگی درت کے دفت نیل تون پر پینام دیا گیا کہ دواس کئی کو مہندر ہیں تاروے سے میس کے پاس ایک موٹر کشتی تھی جس پر دو ہے انتہا تخر کرتا تھا۔ اسے آوگی درت نے کی تون کی بھی انتظر تھے۔

اس وقت تک جی زول کے کہتان اور عملہ پی منزل مقصوو سے بنو کی واقف ہو چکا تھا۔ ان کے عم بیل ہید ہات آ چکی تھی کہائیل کس مقام کی جانبیل کس مقام کی جانبیل کس مقام کی جانبیل مقام کی جانبیل مقام کی جانبیل مقام کے جانبیل ڈن کرک کانچٹا تھا۔ دوران مقر خیس بمباری ہارودی مرتکول اور تاریخ و کے خطرت بھی ادحی جانبیل دی جانبیل کی جانبیل کے خطرت بھی اور کئی تھے کہ کئی تھے اور کئی تھے کہا تھے کہ کہتنے کئی تھے اور کئی تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کئی تھے کہا تھا تھے کہا تھے کہ

لبند تھوٹے جہ زوں کا ٹا فلدا ہے سفر پر روانہ ہوا۔ ورانہوں نے برط نوی ،وراتی دیوں کی ہزاروں کی تعداد ہیں سیاہ کو بچ ہے۔ گھر کی جانب سفر سطے کرنے کے دوران کی ایک البیابھی ڈیٹر '' نے ۔ ، بنگی۔ ایم۔ ایس'' ویک فل'' کو تاریبیڈ و کا نشانہ بنایا گیا اور وہ سمات سو فراد سمیت سمندر کی تہدیش جا کا بچا۔ پھوا فراد کواس کے بیجھے آئے و۔ لے نباہ کن جہاز' 'گرافش'' نے بچاسی دوراس کے بعدا سے بھی تاریبیڈ و کا نشانہ بنایا گیا کر چہوہ ڈو یانیش بلکہ شا ہے پر بی موجود رہا۔

آپریش ڈیٹمو کی بدوست، کرچہ میک چوتی تی جہازوں کا نقصان برداشت کرنا پڑالیکن ہے۔ پریش کٹے کے قریب تر پہنچہا چا کیا ور 4 جون کو 2 ، گبکر 23 منٹ پر ہے آپریشن سرکاری طور پراہیے اختی م کوجا پہنچار



# تو کیومیں جاسوی کی دنیا کاعظیم کارنامہ

ایک جاسوں کی ذندگی ہرونت خطرات میں گھر کی رہتی ہے۔اسے ہمیشہ بیخطرہ یائتی رہتاہے کہیں اس کی شناخت تدکر لی جائے۔ اسے گرفن رندگر میاجائے اور بہت سے جاسوں اس فتم کی مہم سرانجام دینے کے تجرب سے دوج پارٹیس ہوئے جس فتم کی مہم جاسوی کے اس کھیں کا ایک اوز می حصہ اوقی ہے۔

رچ ذسورگ ندمرف اس صدی کا یک قابل ذکر ور ذبین ترین جاسوس تف بلکه وه ایک قابل ذکر قدن مجی تفاج یک قابل ذکر ندگی بسر
کرف کاعادی تفاراس نے اپنے ملک کیلئے ہرتم سے خعرات کاس مناکیا ور دوسری جنگ تفلیم سے دور ن جاسوی سے میدان بیس اس نے اہم معرکہ
سرانج م دیا۔ بیمعرکداس نے پی جان پر کھیل کرسر نبی م دیا۔ کوئی بھی معرکہ سرانج م دینے کیلئے جان کی بازی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ سورگ اس نکت نظر کا
حال تھا کہ جاسوی محض فی جی رازچ نے کانام تیس ہے بلکہ دشمن سے تیتی سیاسی عزائم سے باخبر ہونے کا تام جاسوی ہے اور اس نے روس کوقد رکساں قدر
معنوں سے اطلاعات نے ناری کے مونے اپنے اس دعوی کو قابت کیاا دراس کر س قدر معنوں سے، اطلاعات نے تاری کے کوئر کرد کھ دیو۔

سورگ کا د وافریڈری سورگ فرسٹ نٹرنیشنل کا سیکرٹری تھ اوروہ ہارس کو چاتا تھا۔ رچرڈ سورگ 4 کتوبر 1895 م کو ہا کو بیس پیدا ہوا تھ جوروی کو کاس میں و تع تق لیکن پہلی جنگ عظیم سے ڈیشتر اس کا فائدان برنن چار آیا تھ جہاں پرلوجو ن سورگ نے تعلیم وٹربیت حاصل کی اورا کیک ڈیل کٹاس جرمن فیملی کی سہولتوں سے فیمش باب ہوا۔

1914 ویں وہ اپنے آپ کواس حد تک بیک جرش تفسور کرنے مگاتف کے اس نے فوج بیں شمویت عقیار کر ہ ورقیصر کی جنگ بیس شریک جواجس میں وہ دومر تبرزخی ہوا۔ اس جنگ نے سے ایک کمیونسٹ بھی ہنا کرر کھ دیا۔

جنگ کے بعداس نے بونیورٹی کی اعلی تعلیم حاصل کی۔اس نے ہمبرگ یو نبورٹی سے 1920ء بیں ڈاکٹر آف فلاسٹی کی ڈگری حاصل کی۔اپ وہ آیک کمیونسٹ ورکر بن کرمنظر عام پر آپافتہ اور کمیونزم کا بڑا تھمبر و رفقہ۔وہ 1924ء بیں ، سکوروانہ ہوگی۔ سے جدری روی کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت حاصل ہوگئی کیونکہ ،رکس کے ساتھ اس کی فیلی کے تعلقات شخے ورفرسٹ انٹرنیٹنل کے ساتھ بھی اس کی فیلی کے تعلقات شخے اور بھی تعلقات کمیونسٹ یا رٹی بیس اسے رکنیت والانے بیس معاون ٹابت ہوئے۔

سورگ سویت یونین کیسے ایک مفید اور کارآ مد مخص تھے۔ اس نے اپنی ریادہ تر توجہ جاسوی پر ای مرکور رکھے۔ وہ اس میدن میں اپنی صداحیت کا لو ہا منوانے کامتمنی تھے۔ اس نے جاسوی کا ایک مکمل نیٹ ورک تیار کیا اور بیزیٹ ورک کیونسٹ یارٹی کی جین ا ماتو ہی یا بیسی تھی۔ 1929ء میں اسے دیار ترک کیونسٹ یارٹی کی جین ا ماتو ہی یا بیسی تھی۔ وہ میں اسے دیار ترک کے چوتھے بیور دہی ٹرانسفر کر دیا گیا جو جاسوی سے متعلق تھا اور اس وقت بید بیور وعالمی سطح پر جاسوی کا جاس بچھانے ہی معمروف تھ۔ وہ

بیوروه یجنث اور جاسوسول کا کیک جال بچیائے میں مصروف تھ جو دوسری جنگ عظیم کے دوران انتہائی کارآ مدثا بت ہو ،ور مابعد آنے والے ایٹی دور میں بھی انتہائی کارگراور معاون ٹابت ہوا۔

سورگ کوجوذ مدداری تفویض کی گئی و مشرق بعید ہے متعلق تقی دوراس نے پچو برس چین بین گزادے جہ ں پراس نے دو ہری زندگی بسر
کی ۔ دوایک جزمن صحافی کی حیثیت ہے چین گیا تھا اور پہلے پہل دواہم جزمن رسائل کے ساتھ شسلک رہا۔ دوایک ہوشیار چالی اور دسائل کا حال صحافی تھا اور اس نے اپنے سے کا فی شہرت بھی کہ کی تھی ۔ اس کے معلوم تی آرٹیل جومشرق بعید پر ہوتے تھے اس سے بہت سے قارئین متاثر ہوئے اپنیر ندر ہے تھے ۔ ور بہت سے تاریک مطابعہ سر نبی م دیتے تھے۔ قارئین کی ایک بندی تعداداس کے آرٹیل کوخوش تدریک تھی۔

ج موی کے میدان میں اس کی کا میانی کا راز اس کی وہ ہری زندگی ہر کرنے میں پنیاں تھا۔ اس نے دو ہری زندگی گزار نے میں انہائی میں رہ وہ میں درت حاصل کرر کئی تھی اور اس کی میں رہ اس کی کا میر بی کا راز تھی۔ وہ ایک جرش وانش ور کی زندگی بنیائی میں رہ کے ساتھ اسر کرتا تھا۔ وہ اس زندگی میں حقیقت کا رنگ مجرنے کی خاطریت کا درو دو بن کر زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ میش وعشرت کا ورو دو بن کر زندگی بسر کرتا تھا ور اس کی میش وعشرت کا ورو دو بن کر زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ میش وعشرت کا ورو دو بن کر زندگی بسر کرتا تھا ور اس کی میش وعشرت کے جربے عام تھے۔ وہ یک وکش ور منظامین خصصت کا حال تھا۔ ہوگ اس کے روگر و منظر سے رہنے تھے اور بید اس کی خصصت کا کمال تھی جو وگول کو اس کی جانب ماکل کرنے میں اہم کر دار او کرتا تھا۔ عورتیں اس کی تحریف کرتے نے تھی تھیں اور انتہ کی رغبت کے ساتھ دورتیں اس کی تحریف کرتے نے تھی تھے۔

ان کارگزار ہیں کے پردے بیل سورگ نے الجب فی بختا دا تدازیں اپنامشہور ڈو نہ ٹوکیو کی جاسوی کا مرکز قائم رکھ تی جس کی سرگرمیوں بیل وہری جنگ کی راہیں تبدیل کرنا شائل تھا۔ اس کا بڑا مع ون اور شریک کارایک جا پائی صی فی تھا۔ وہ جیٹی اسور کا ہا ہم بھی تھا۔ اس کا نام اوؤ کی ہے۔ سوی تھا۔ وہ ایک ٹو جو ایک تھا۔ اور کی محافی تھی اور با کیں ہا زو ہے تھی گروایا تھا ہو تھا۔ اس کی محافی تھی اور با کیں ہا زو سے تعنق رکھتی تھی۔ وہ بورگ کی محافی تھی اور با کی باز و سے تعنق رکھتی تھی۔ وہ بورگ کی جاس کی بادائی ہو تھا۔ وہ سورگ کی جاسوی تھی کی حصد تھی اگر چہاس کواس کی تنظیم کا سے حصد تا بہت کرتے کوشش بھی کی گئی ۔ سورگ نے میک میں تھی میں کا بیک حصد تا بہت کرتے کوشش بھی کی گئی ۔ سورگ نے میک سال کا ان فارنا ریڈ بی کر بیٹر مقرر کی تھی۔ دہ جہرگ کیونے یارٹی کا سیائی مہر تھا۔

1932ء بھی وہ اسکود میں ہوئے آ یا تھ اور اس ہے اسکے برس ہے ہے مشہور زہ ندمشن پرٹو کیورو نذکر دیا گیا تھا۔ اس مشن کا مقصداس امرے آگا ہی حاصل کرنا تھا کہ کہا جا پان روس پر جمعہ آ در ہونے کا ارادہ رکھتا تھا یا بیس رکھتا تھا۔ فر بکے فرٹرزی تنگ نے سورگ کومشر تی بعید کیلئے بنا فرائندہ مقرر کیا تھا اور 1933ء کے موسم فزر س میں وہ ٹو کیو پہنی چاں ٹو کیو میں جرمن کے اعلی ترین سفارتی صفوں کے لئے تھا رنی خطوط بھی موجود تھے۔

جرمن کے سفارت خانے کے ضرول نے اس کا والب ندا متقبال کیا۔ اس کی تعلیم اور صحافت کے میدان میں قدرو منزلت اور شہرت اس کی فوجی خدمات اس کے تعارفی خطوط جووہ برٹن سے ما باتھ اس کی دکش شخصیت وراس کا ساجی مرتبہ بیسب پھھاس کی کامیا بی کی حنوانت تھے۔وہ جاپان میں نازی پارٹی کارکن بن گیا۔ میرسب پیجھٹل ملاکراس کی صورت عالی کو سیحکم بنانے میں انتہائی معاون ۴ بت ہوا اور اس کی صورت عال اس قدر منتحکم ہو چکی تھی کہ کوئی اس پرحمد آور ہوئے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔

سیائی کے گہرے منصوب کا ایک حصہ تھا۔ سورگ بخولی جانیا تھا کہ جرشی جاپان سے ہن ھاکر روس کا دیمن تھا۔ منصوب کا دوسرا حصہ دو تھ جواوز اکی ہاے سوگ نے سرانب م ویا تھا۔ وہ چین کے امور پر جاپانی ماہر تھا۔ اسے کسی قدر دفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسے جاپانی وزیر بعظم شنم ادہ کوٹو کی کے نزو کی طقے تک رس کی حاصل کرنے ہیں از صد دفت ٹیش آگن تھی اور 1938 وہیں اسے جاپانی کا بیند کے سیکرٹری کا مشیر اور ریسر بی اسٹھنٹ مقرد کردیا گیا تھا۔

سے سب کھی قدرے آسان دکھائی ویٹا تھا لیکن حقیقت میں ہے سب ہی کھاس قدر مشکل تھا۔ ہے سالیہ سال کی محنت ورکاوش کا نتیج تھا۔ اس کے عدوہ ہے مناسب اور درست منصوبہ بندی کا تمر تھا اور اس کا حصوب کی عام ، وقی ہے کہ کی بات ناتھی بلکہ انتہائی دانش ور اور ذہین خفس ہی ہے کا رنامہ سر نبی مورسک آتھا۔ کیک ڈیٹی اور زیرک شخص سورگ ، کرچہ وہ دنیا کا معمول س غیر مختم مختص واقع ہو تھ ۔ وہ اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوا جس مقصد کواس نے اپنانصب احین بنایا تھا۔ کرچہ وہ ایک کڑ کیونسٹ تھ لیکن کسی مجی موقع پر اس نے جاپائی کمیونسٹ یا رنی کے ساتھ کی می کھی تھا۔ استوار نہ کی تھا اور نہ بی ان کو کی فریق کے سوئی تھا۔ استوار نہ کی تھا اور نہ بی ان کو کی فریق کے سوئی جاسوں تھا۔

وہ اسے نوکیوکا بیک عیاش ورتن ش بین تضور کرتے تھے۔ اس کے عداوہ وہ سے بنا بیک سفارتی ساتھی تضور کرتے تھے جو کسی میں مجو تھا۔اس کے اسکینڈل بورے جایون بیس مشہور تھے اور جایا نی عورتیں اس کی دیوانی تھیں۔

تاہم اس کی زندگی محبت سے خان نہ تھی۔ بیک جاپ ٹی عورت اس کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو پھی تھی۔ اس مورت کا نام کی یا کہ اس تو تھے۔ اس مورت سے اس کی مناقات 1935 میں ہوئی تھی جبکہ وہ پٹی 40 ویس سرائٹرہ منار ہوتھ نے سرائٹرہ منار ہوتھ نہ تو اس کی مناقات 1935 میں ہوئی تھی۔ وہ اس کی واشتہ بن گئی اور سورگ اس کے ساتھ وہر بانی ورحبت کے ساتھ وہی ۔ تا تھا سے ہوئل میں ویٹرس کے فرائٹس سرانبی م دے رہی تھی۔ وہ اس کی واشتہ بن گئی تھی اور سورگ اس کے ساتھ وہر بانی ورحبت کے ساتھ وہی ۔ تا تھا سے واحد مورت تھی جس کے ساتھ اس کے مستقل نوعیت کے حال تھا تھا۔ متوار تھے۔ وہ اسپنے آ ہے کو اس کی بیوی تصور کرتی تھی جوا ' کا من لاور نف ''
کہل تی تھی اور دیگر مورت کے ساتھ اس کے تعلقات کو بخوشی ہرواشت کرتی تھی ۔ وہ بھی سورگ کہ پہند کرتی تھی ورکسی ود سرے مروکی رفاقت کو نفر سے کہا تھی ہور کی دو اس کے لگاہ ہے۔ دیکھی تھی۔

1936 وتک سورگ جڑئن سفارت ف نے ہیں اپنا ہے پناہ اگر ورسوخ قائم کرنے ہیں نہتائی کا میاب ہو چکا تھا۔ وہ اس امر ہیں اس حد
تک کا میاب ہو چکا تھ کہ جڑئن سفیر ، کھڑ اس کے خیال ت اور نظریات اور مشورہ جائے کیئے کوش رہتا تھ ۔ اور کرتل اوٹ جو کہ منٹری ا تاثی
تق اس کے ساتھ اس کے حصوصی دوستانہ تعلقات استوار تھے۔ وہ اس کواسے پہنے مات ہے بھی مطلع کر دیتا تھ جو پہنا ہات اشہائی نفیہ ٹوعیت کے
حال ہوئے تھے اور ایسے پہنا ہات سفارت ف نے کے معمولی اور کیمن کے حوالے نہیں کئے جا سکتے تھے۔ اوٹ کو سفیر مقرد کر دیا گیا تھ ورسورگ اس

ينلري فوجي تياريوب کي بھي بخو بي خبرتقي۔

البذا سورگ نے اس صدی کی جاسوی کی دنیا جس عظیم کامیا فی حاصل کی سٹایداس نے ہردور کی جاسوی کی دنیا کی عظیم کامیا فی حاصل کی اوراس نے اس کا میا فی کا علیم کامیا فی حاصل کی اوراس نے اس کا میا فی کا مجر بور فائدہ اٹھا ہو۔

اس نے جس داستے کا انتخاب کی تھا اگر چہوہ ور ستہ فطرات سے بھر پورتھالیکن اس نے اپنی اسکینڈل سے بھر پورزندگی جاری رکھی۔ اس نے پٹی اس روش جس کوئی کی شدآنے دی اور عیاشی کی و نیا کا باس بنار بار وہ تیز رق رڈ رائیونگے کا بھی شوقیین تھا۔ وہ پٹی گاڑی کے عدوہ پٹی موٹر سائنگل بھی برق رفق ری کے ساتھ چلاتا تھا۔

ا کیے روز وہ جڑمن سفارتن نے سے ہاہرلکا۔ اس کی جیسیں خفیہ پیغا مت سے جمری ہو کی تغییں جے وہ سیکس کا اس کا کو پنجا تا ہو جتا تھ تا کہ وہ اس کو پنجا نے نے کا بندو بست کر سکے۔ اس کی موٹر سائنگل ایک ہو دئے کا شکار ہوگی اور سے اسپتال پہنچاد یا گیا۔ کلائن فوراُ جہنٹاں جا پہنچا اور اسے اسپتال پہنچاد یا گیا۔ کلائن فوراُ جہنٹاں جا پہنچا اور اس کے کہ اس کے خون آلود کپڑے ہے اس کے جسم سے اتارے جائے۔ اور اس نے منطقہ پیغا مت کو جسم سے اتارے جائے کی کوشش کی جیستر اس کے کہ اس کے خون آلود کپڑے ہے اس کے جسم سے اتارے جائے۔ بات ہیں جائے ہوں وہ دی ووٹ ک جس

سواگ جرمنی سفارتخانے بیں نہائی ہا قاعدگی کے ساتھ جرمن کی خفید دستاویزات کی ٹوٹو بنا تا رہا، در ن فلموں کوٹھمومی کورئیر کے ذر بعیہ سائبیر یا کے راستے ماسکو پہنچ تا رہا ہو چھر ہا تک کا تک بیں روی پہنٹ کو پہنچا تا رہا۔

سورگ کا جاسوی کا نظام سورگ کی اپنی مدر "ب کے تحت جاری وساری تھا۔ وہ اس سیسیدیش باسکو سے کوئی رقم وصوں نہ کرتا تھا۔ میکس کلاس ایک ایک برٹ نرم کا نمائندہ تھی جو دفتر کی مشینری تیار کرتی تھی۔ وہ ایک منافع بخش درآ مذبرآ مدکا کاروبار بھی سرانجام وہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ وستاہ یزات کی نقول اور فو ٹو گراف تیار کرنے کے کاروبار سے بھی نسلک تھا۔ وہ اس کام بیس اس قدر ماہر تھی کہ جاپائی عکومت نے بھی اسے اس نوعیت کے کام سے ٹوازا تھا۔ اس کے کام بیس خفید دستاویزات کی نقول تیار کرنا بھی شامل تھا۔ یہ کاروبار سورگ کی جاسوی کی سرگر میوں کی مال میں ضروریات کی تحییل کرتا تھا۔

1939 وہل بورپ میں جنگ کے شعبے بحر کئے کے بعد ٹو کیو ہیں وہ تھ جر کن سفارت فانے ہیں جا سوی سے متعلق سر کر میال پنے عروی کے بیات کی کہ ہو قاعدہ وقفوں عروی کے بیات کی کہ ہو قاعدہ وقفوں عروی کے بیٹر ایس کی جاتے ہے اور کو کی غیر بیٹر ورشن اس تم کے بیٹا ہات اور اور کا تھے۔ یہ بیٹا ہات روی جا سوی صفوں کی جانب سے روانہ کے جارہے تھے۔

جاپینوں کے پاس ایسا ساز وسامان موجود نہ تق جس کے ذریعے وہ پیغام رسال کرنے والے فیص تک پینچ سکتے ستھے۔ للبذ انہوں نے بڑمن سفار بڑنے نے سنے فوری درخواست کی کہمطعوبہ ساز وسامان کی جرش سے قراح ہی کا فوری بندوبست کیا جائے۔ بے شک مورگ ہی وہ بہبار جھس تھ جس کواس خفیہ ترین ورخواست کی خبرال چکی تھی اور اس نے اس کا فوری تدارک کرنے کی خی نی ۔ اس نے اس سیسلے بیس فوری کاررو کی کی راس نے ایک بوری مشتی تیار کی جس کو جھیسیاں پکڑنے والی کشتی فلا ہر کیا گیا اور اس نے اس مشتی بیس ایک خفیہ کیمین مجمی بنایا جہال سے کلامن پیغاہت نشر کر سکے۔ وہ اس کشتی بیر پارٹیاں منعقد کرتا تھ اور ان پارٹیوں بیس کا بیند کے ورداء کے عداوہ جرمن کے سفار تی نما تندے بھی بڑکت کرتے تھے۔ جب معزز مہمان شراب لوثی بیس معروف ہوتے تھے اس وقت کلامن ان سے چند قدم وور ان کے جنگی راز ماسکو روانہ کرتے بیس معروف ہوتا تھا۔

ال دور، ن جاپان سیکرٹ سروس پیغاہ ت نشر کرنے والے خفیدریڈ یوکو تلاش کرنے میں مصروف بھی ۔ وہ جس سرزوسامان کے ساتھ روب عمل تھی وہ سازوس مان برلن سے روانہ کیا تھا۔ ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیر پر اسرار ٹرنسمٹن ایک مختلف سمت سے تی تھی اور سمندر کی جانب سے آئی تھی۔

اب مورگ پر بھی شہر کیا جائے رگا تھ اور اس کو بھی مشتبہ فراد کی فہرست میں شافل کر رہا گیا تھے۔ جاپائی سیکرٹ سروس اس کے بارے میں سوال، ٹھار بی اور بران میں ایڈ مرل کناوس اس امر سے مطلع ہو چکا تھا کہ 1920ء میں سودگ کا تعلق جرمن کمیونسٹ پارٹی سے رہا تھا۔لیکن فٹک و شہدا کی علیم موجود گی میں اس بر ہاتھ نہیں شہدا کی علیم موجود گی میں اس پر ہاتھ نہیں فہدا کی علیم موجود گی میں اس پر ہاتھ نہیں فرالا جا سکتا تھا۔

سورگ بذرت خود بھی اس حقیقت سے آشا تھا کہ اس کے گرد تھیرا نگ کیا جار ہا تھا اور اسے اپنے مشن کی تحیل کیلئے جلد ز جدد کا رروالی مرانعام وسینے کی ضرورت درپیش تھی۔

یہ 1941 و کا دورتھ اور سورگ جڑمن سفارت فانے جس جنوز اگر در سوخ کا حال تھا۔ اسے سویت ہو نین پر جموز ہ نازی جید کاعلم ہو چکا تھا۔ 5 مارج کواس نے ان ٹیل گراموں کی مائیکرونلم ماسکوروانہ کی جورین ٹروپ کی جائب سے سفیراوٹ کوموسول ہوئی تھیں۔ ان جس روس پر جڑمن جسے کی تاریخ کے درین ٹروپ کی جائب ہوئی تھیں۔ اسٹالن کواس خبر پر یقین ہی تہیں آ جسے کی تاریخ کے تین کے بارے جس وضاحت کی تی تھی۔ جسے کی جموز ہ تا ریخ جون کے وسط جس مقرر کی تی تھیں۔ اسٹالن کواس خبر پر یقین ہی تہیں آ رہ تھ، کرچہ سے ای تشم کی دارندک دیکر ذرائع سے بھی موسوں ہو چکی تھی جن جس برط دیے تھی شامل تھا۔

12 منی کی رہ سے کوسورگ نے اپنی کشتی پر ایک پارٹی تر تیب دی۔ اس پارٹی ہیں جاپانی حکومت کے ہم نمائندوں کے عدوہ جرمن کے سفارت کا رہمی مدعو تھے۔ کشتی کوسمندر ہیں دورتک لے جاپا گیا ورمعز زمہمان چھل کے شکار اورشراب سے سطف اندوز ہوتے رہے۔ اس دوران کلائن نے ایک اہم بینام اپنی کشتی کے خفیہ کیمین سے روس انٹر کیا۔ اس ہینام میں روس دکام کومطنع کیا گیا کہ جزمن افوج کے 120 ڈویژن روس پر تمد، ورہوں گے ایک اور پیچمدہ کو جو کا در پر کرمی کی معاونت سرانی مزیش دیں گے۔ گے اور پیچمدہ کو جو کا کار پر کرمی کی معاونت سرانی مزیش دیں گے۔

بیجند سورگ کی اطلاع کے عین مطابق ہو۔ روی فوج حالت تیاری بیل نہتی کے حملہ آ ورول نے اس کو دبوج لیا۔اسٹالن پچھاس کم کا مختص واقع ہوتھ کہ دور بیل اطلاعات کومستر وکر دیتا تھ جواس کے بینے خیا است اورا فکارے میل نہ کھاتی ہوں۔ ہ سکوبھی خطرے کی رد میں تھ۔اسٹالن کو بیرخد شد مائل تھ کہ اگر وہ اپنی بڑی تعداد فواج جو کہ نہائی تربیت یافتہ بھی تھی کوسما نہیر یا سے
انکال کرمشرق کے دفاع پر مامور کر دیے تو اس کا بیٹل در آمد جاپان جید کی دعوت دینے کے متر دف ہوگا جو کہ جرشی کا تنعادی تھا۔
سورگ نے اب جاپانی کا بینہ کے حتی فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ جب بیافیصلہ سرانج م یا تھی تب وز اکی نے اس فیصلے سے سورگ کوفوری طور

مورت ہے اب جانوں کا جینہ ہے کا پینہ ہے کا مطار مرما تھا۔ جنب بید جیملہ مراجیا ہو جان ہے اس میں سے سے مورت ووری پر مطلع کیاا ورسورک نے بید قیملہ فور آماسکوروانہ کردیا۔

اسٹائن کو جنب بید معلوم ہوا کہ جا ہاں جنوب کی جانب مدیکتیا اور ایسٹ انڈیز کا رخ کرنا چاہتا تھا تب وہ مشرق بعید جس اپنی افون کو سے احکامات صدر کرنے کے قابل ہوا کہ وہ ماسکو کے دفاع کے لئے آن پہنچیں اور بہی وجد تھی کہ ماسکوکو بچا ہیا تھا اور جرمنی کی ڈیش قدمی روک وی گئی مقمی اور بالآ خرجزمن فواج موسم سرم کی برف بارک کی نذر بہوگئی تھی۔

سورگ جانتا تھ کہنو کیو ہیں اس کامشن اب اپنے اخان م کو پڑنی چیکا تھا اور ب وقت آن پہنچ تھ کہوہ بینے جاسوی کے جاس کولو ڈر پھینگے۔ لیکن اب بہت در ہو چک تھی۔ جاسوی کی دنیا کی عظیم مہم اس سے تمام تر کارندوں کی گرفتاری سے مل سے ساتھ پاپیے تیل کو پہنچی ۔ 15 اکتوبر 1941 ماکو سورگ کو بھی گرفتار کر رہا می تھا۔

اس کے پاس عمر اف جرم کے علاوہ کوئی جارہ کارنے تھا۔ للبذااس نے اعمر ف جرم کریں اور کمل طور پراعمر اف جرم کی وہ پ امید تھ اور اسے بیتین کال تھ کہ جاسوی کے میدان جس اس کے تقیم کارناموں کی بدومت اسٹالن اسے بچ نے کے بئے پچھ بھی کرگز دے گا۔ کیونکہ اس نے تاریخ کارخ موڑ ویا تھ وراسے کالل یقین تھ کہ ، سکوج ہے گا کہ یہ تو سے آزاد کرویا جسٹے یہ جنگی قید بوں کے تبادے جس اسے رہ کی ولائی جائے۔

لیکن وہ غلوائی کا شکارتی۔اسٹائن نے اس کی مدرکرنے سے صاف تارکر دیا تھ۔ 7 لومبر 1944 مکو،سے اور ،وزا کی کو بچانس پراٹکا دیا سمیا۔کلائن اوراس کروہ کے دیکرارکان کومزائے قید سنادی گئے۔

ہیکہانیاں گشت کرتی رہیں کہ مورگ کو بچانس پرنیس اٹکا یا جائے گا۔لیکن ان داستانوں بیں کوئی حقیقت نیٹنی اور جنگ کے بعد بیکہ نیاں اس دنت اپنی موت آپ مرچکی تھیں جب منا کونے اس کی ناش کی شنا شت سرانبی م دے دک تھی۔

1964 ویں رچ ڈسورگ کوسویت یونین کا بیک ہیرو بنادیا کیا تھا۔ اسے ایک ہیرو کے روپ میں پیش کیا کیا اور اسٹانن پر سخت تقید کی جارائ تھی کداس نے اس کی زندگی ہی نے کیلئے میک انگلی تک نہ ٹھا کی تھی۔



## قطب شالی/ بحرمنجمد شالی کی جانب رواند ہونے والا قافلہ

رائل بحربير کى ور دى بيس مبوس او نبي لمب هخص مخاطب تف كه. \_

ادراس کےساتھونی کانفرنس کا آغاز ہوتا ہے۔

چ لیس فر دمیز کے اردگرد پر بھان سے۔ان کے چہرے تجربے کی روشن سے منور سے۔ پچھ فرادوردی پیس مبیوس سے،ور پچھافراد دیگر مبوس ت ذیب تن کئے ہوئے تھے۔ مرچنٹ نیوی کے فراد پوری توجہاورلگن کے ساتھ کرسیول پر براجہان شے۔ان کے سامنے میز پر چا دیٹ اورنقشہ جات بگھرے پڑے ہے۔

چير بين ک موازايک مرتبه پهر کوجی که. ـ

"اس قافلے بیں کسی بھی تنم کے تنگ وہیے کا حال کوئی بھی مخص موجود دیں ہونا جا بھے"۔

آر۔ ین چیئر بٹن کی عضائد زیس اپنی ہات واضح کرر ہا تھا۔ ریڈیو کے ذریعے رہنمائی سرانی م دی جائے گی سمندر پیس پنے آپ کوشنا خت کرنے کی غرض سے رصحتی کے وقت کے موقت کے موشن بیس راتی رکھمن بیس جہاز ول کے درمیون فاصلے کے همن بیس سسی جہاز کے کاروان سے پیچھے رہ جائے گئی میں سسی جہاز کو دون کے درمیون فاصلے کے همن بیس جہاز کو دون کے درمیون کا فلدانظا زبیس کرسکائی۔

اس کے بعد چیئر بین قافے کے کامریگر کی جانب متوجہ جواجوا کی د جا پتلہ وجیز عمر مختص تھا۔ وہ داکل بحربید براویش کامریگر تھا۔ اس کا سروس ریکارڈ ش ندارتھ۔ وہ گذشتہ تین برسوں بیس تقریباً پوری د نیا کا بحری سفرسر نبیام دے چیکا تھا اور اس کی تکرانی بیس دینے گئے ایک سو بحری جب زوں بیس سے محض سمانت بحری جہازوں سے ہاتھ دھوتا پڑاتھا۔ سمات بحری جہازوں اور 16 زندگیوں کا نقصان اٹھ تا پڑاتھ رکیکن سے قافلہ جوروس کی جانب رویں دواں تھا۔ اس کے اس بہترین ریکارڈ پر پانی پھیرسکتا تھے۔

میر 1914ء تا 1918ء کی جنگ کا زہانہ تھا جس نے میٹا بہت کیا تھا کہ کاروں جمری جہار بڑے گروپوں کی صورت بیس ایک ووسرے سے مناسب فاصبے پر ،ورسلی تکرانی کے زیر ہتمام تا کدان کو جید کی زوسے محفوظ رکھا جاسکے ۔ ایک بہتر ،وراحسن طریقہ تھ جس کے تحت غیر سلح تجارتی جہازوں کووسیج تریابیوں کے یار لے جاناممکن تھا۔ ایک وہ حد جہاز ای صورت میں تن تنہا کامیاب سفر سے ہمکہ نار ہوسکتا تھا بشرطیکہ وہ برق رفتاری کا حال ہواور وشمن سے ریڈاروں سے نیچ سکے۔ جہاز وں کا کارون اگر چیہ سست رفقاری کے ساتھ سفر سے کرتا تھ لیکن اس کو تباہ کن جبازوں کے عداوہ ویکر قسام کا تحفظ بھی حاصل ہوتا تھا، دراس کا روا ب کونیاہ کرنا ایک آسان مرند تھا۔

لیکن زیاده محدود پانیوں بیں جس کے ایک جانب برف ہواور دوسری جانب جرائن ڈے ہول نقصان کی شرح زیادہ ہونے کی تو تع

دوسری جنگ عظیم کا پہلا قافلہ برط نیہ سے 7 ستمبر 1939 مکوروانہ جواتھ ور 27 ستمبرتک برط نید کے 14 بڑے قالے مندر میں رو س دوال تھاور برط نوی تجارتی جہازوں کا مزید دیزہ تیار کیا جارہاتھا۔ جنگ کے پہنے ہفتے کے دوران جبکہ بہت سے جہاز قافلے بیل موجود تنظ کھلے سندرول بیل ویشن کے ستھے ہے اور کئے ستھے 16 سی دی ور فیرج نبدار جہاز ول کوجر منوں نے 1 بوویا تھا۔ جتنے زیادہ ستھ زیادہ جہا زقا ملے میں شریب ہوتے سے نقصان کی شرح اتن ہی کم ہوتی ہی گئے۔

اس کے بعد دوس نے فیش آئے ۔ 1940ء یس قرانس فلسٹ سے دوج رہو اور جرمن ، کری ویز ے کوریڈارول کے ساتے نے اسے مبسرة کے اور دوسراسانحہ 1941 میں روس پر جرمنی کا حمد تھ۔ اگر چداس جینے کے نتیج میں برطانیہ کوایک غیرمتوقع اتنی دی میسرآ یالیکن اس کورسد ہا ہم ماہنجائے کی فرمدواری ایک اہم مسئلہ تھے۔

براه راست مخضررون شهل ردی بندرگاه مر ما نسک تنی جو ناروے کے قریب واقع تنی اور جوقا فلے اس روث کے ذریعے رسد بمم كانجيات تنص ن كوخفيدنام" في - كيز" ديا مي تفااورجوقا فلي داليس كي روه عندياركرت تنظان كوخفيدنام" كيولي" ديا مي تفا- يبهوا في كيواكست 1941 م میں برط شیرے روس کیلئے روانہ ہوا ۔ بیروس برجرمن حیلے کے فور آبعدروانہ ہوا تھا۔ بیرحفاظتی وسٹے کے علاوہ جھر برط ٹو کی تاجروں ور یک روی جباز پرشتنل تھ اور سے ماہ متبر میں بحف ظلت منزل مقصور تک پہنچ چکا تھا۔اس قافلے نے 64 لڑا کا طبارے جن کی اشد منرورت ور پیش تھی کے علہ وہ 30 فوبى گاڑياں، ور 1500 شن فوبى ساز وس مان بهم پہنچايا تھا۔ اس كاروا ب نے كئى ماہ تك محفوظ سفرسرانى م ويا تھا۔ اس قالے كاپہر بحرى جہاز مارج 1942ء میں غرق ہو، تھ کیونکہ اس وقت تک جرمن نے اس روٹ پر سفر کرنے والے قافلوں کونیست ونا بود کرنے کی تدبیر سرانی م دے ڈال تھی۔ ہم اب اپنے ٹی کیوقا نلے کی جانب آتے ہیں۔ یہ کی مجمع مسلم کے نقصان سے دوجارنہ ہوا۔ اس میں تمام تر اقدم کے حال 35 تجار تی جبازشال تنص بیاتنده دبهت زیاده تقی کی ایک بحری ، هرین کی دانست میں بیقعدا دایک بهت بروی تعد، دلتی لیکن سیاس و باؤموجودتی ا دیرے از حدسیای دیاؤموجودتھا کے سویت یونین کی مدد کی جائے۔

بيقا فلدا پني منزل کي جانب گامزن ريا منظل بده جمعرات اور جمعه بخريت گزرگيا ۔ ال دوران تياه کن جې زول بيل بينکر نے بندهن مجروب

بروز ہفتہ چار ہبتے بعدار وو پہر مخالف سمت ہے و پس پلنے دارا ایک قافلدان کے قریب سے گزردا دراس کے چند لحول بعد جرمن ہوائی جب زممودار ہوا وراس کے چند لحول بعد جرمن ہوائی جب زممودار ہوا وراس قافلے سے ہزارول فٹ او پراس کے پرمنڈ یائے لگا۔ اس نے قافلے کی رفتار اور سمت کے بارے پس جرمن بحری ہیڈ کوا ترکو مطبع کردیا گیا۔

دو گھنٹے بعد جرمن طیر دول کا ایک اسکوارڈ ن مشرق کی جانب سے نمودار ہوا اور بحرکی جہاز دل کے قافلے پر جملہ آور ہوا اور قافلے پر بمب ری کرنے لگا۔ دوجرمن طیارے مارکرائے گئے، درسمندر کی نذر ہو گئے جبکہ برطانیہ کا ایک بحرکی جہاز خت نقصان سے دوجیار ہواورائے آئی لینڈوائی مجیجے کے احکامات جارک کردیے گئے۔

32 منٹ بعد پانچ تار پیڈو بمبار طیار ہے تمودار ہوئے۔انہوں نے تار پیڈو برسائے کیکن ان کا نشانہ ڈھا تمیا۔ایک بمبار طیارے کو مار محرایا تمیا۔

اس کے بعد جڑٹی کی کارروائی جاری رہی۔ گلی من دیہ ڑے پہنے نقصان سے دوج رہونا پڑے بوٹ کے ذریعے کیے تجارتی جہاز کونشانہ بنایا کیا۔ اس کوتار پیڈوکا نشانہ بنایا کی اور دونوراڈ دب کی۔ ایک جاہ کن جہاز نے اس کے عملے کے 40 ارکان شل سے 28 ارکان کو بچ لیا۔ یانی کا درجہ قرارت نقطعہ المجہ دیدے ایک درجہ و پرتھ۔

بروزسومو و رہتے ہوئے قافلہ تی ہوئی برف کے نزویک تر بیاتہ بنٹی چکا تھا۔ لہٰذا اس نے جنوب مشرق کی سبت کار، سترافقیدر کرہا۔ وہ نصف سفر سطے کر بچکے نتے۔ ابھی انہوں نے بدترین حال ت سے مقابدہ کرنا تھی۔ دو گھنٹوں کے بحد بمبارطیاروں کا شدید جملہ ہوا۔ اس جمعے جس خوطہ لگا کر بمبارک کرنے والے طیارے سات بیٹر بیٹر و بمبارطیارے بھی شال تھے۔ غائبان ھیاروں کی تعداولیں کے قریب تھی۔ چند منٹوں کے اندرا ندرتین تنی رقی جہاز میں ہے تھے۔ وران جہاز ول کے ڈو سبنے سے انسانی جائیں بھی کشرنعد وجس ضائع ہوئی تھیں۔

اس کے بعد ٹینٹرکوایک تارپیڈوآن لگا۔ ٹیل سے آگ کے شعلے بیند ہونے کیے۔ لیکن عملے نے کسی نے کسی طرح آگ پر قابو پالیا اور ٹینٹرکو سے سے آگے۔ لیکن عملے سے کسی نے کسی مرح آگ پر قابو پالیا اور ٹینٹرکو کے شعلے بیند ہونے کیے۔ لیکن والے آپ کر دوال دوال دوال دیکئے ہیں بھی کامیاب رہے۔ ٹینٹر سے لکنے والے آپ کسی کے شعلے بینٹر وس میل دور سے دکھائی وسیح شخصے البندائن مرت بھے۔ بھری بیڑی بین وادوال کی دوال کی موجود کی دوراس کی ورست مست سے واقف ہو چکاتھ وروہ اس کے خلاف من سے کاررو کی ہی مصروف شاہے۔

ال مرتبہ جنوب سے مزید فوطہ خور بمبار طیارے نمودار ہوئے۔انہوں نے دو بحری جہاز وں کونشانہ بنایا لیکن جہاز گا ب پرتیرتے رہے اور ڈو بنے سے محفوظ رہے اور وہ اپناسفر طے کرنے کے بھی قابل تھے۔

ایک اور طبیارہ 20,000 فٹ کی بیندی سے غوطہ لگا کر آبیا اور اچا تک شور بیند ہوا۔ قاللے کے قین وسط میں موجود اسلے کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا کیا تھ اور جہاز نڈرا کش ہوچکا تھا۔

تقى سيئذ بعديه جہاز ڈو بے لگاتھا۔

بروز بدھ تین روی تباہ کن بحری جہ زمر ، سک سے اس قافے کی مدد کیلئے آن چنچے۔

آخری روز بیشی بروز جعرات من جہروں کوئٹ آب پرلوروزگز رہتے تھے جن بیل سے پانٹی روز تک وہ جمعہ وروں کی زدیش رہے تھے۔ 35 جہ زول کے قافلے بیل سے سمات جہر ڈوب چکے تھے۔ من کے عملے کی بیک بڑی تعدر دکو بچالیا گیا تھا اور قافعہ پٹی منزل تقعمود تک بیٹنی چکا تھا۔ اس دوران اسی بچری روٹ سے روس کی جانب قافلے آتے اور جانے رہے اور مشکل گھڑی بیس روس کی مدوس نہیم و بیٹے رہے اور بیسے قافلے ان فی عراف کی مدوس نہیم و بیٹے رہے اور بیسے قافے ان فی خان ورجزائے کی گئے کے مترادف شخصہ



## کسنه اور کسن آراء

خند اور نسن آر مادورہ منر کی مقبوں ترین مصنفہ عمیرہ احمد کی 4 تحریروں کا جموعہ جس میں یک کہائی حسنہ اور نسن آر مادورہ منر کی امقوں ترین مصنفہ عمیرہ احمد کی 17 کے لئے یہ پہر منی میر بل بھی تھ اور یہ 77 کی تاریخ کے مہلے ترین منی میر بیز بیل میں تھ اور یہ 77 کی تاریخ کے مہلے ترین منی میر بیز بیل ہے تھا۔ آب کی تاریخ کے مہلے تا اور تاریخ کے مہلے تاریخ کے مہلے تاریخ کے مہلے تاریخ کی اور تاریخ کی ایکن میں دریک ہو سکتا ہے۔ ترین منازمہ ہے۔ خصاصل سیکٹن میں دریک ہو سکتا ہے۔ تاریخ کی میں میں میں اور میں آوا ہے کہ بردستیاب ہے جے مادل سیکٹن میں دریک ہو سکتا ہے۔

### عشق کا شین (۱۱۱)

عشق کا عین اور عشق کا شین کے بعد کتاب گھر، پنے تارکین کے لیے جلد ڈیٹر کرے گا مشق کا مشق کا مشق کا مشق کا مشین ( III )۔ تاول ایک کمل کہائی ہے۔ محد جاوید کی از وال تحریروں جس سے ایک بہترین انتخاب عشسق کا شین ( III ) کتاب گھرے معاشرتی دوماسی ناول سیشن جس پڑھا جسکے گا۔

## وه ولا في لامه كا اتاليق بن كميا

ہمیزی ہاررہا جاسا کے ممنوعہ شہر میں پائی پائی گوشان لڑ کھڑار ہا تھا۔ وہ تھکا ، عمدہ تھا اور بین تھا میں بین بول تھا۔ یہ ہیں ہبین سے کہ دہ کس طرح ہندوستان کی شال مشرقی سرحد سے اس مقام تک پہنچا تھا کیکن وہ تو جوان دیا گی ، مدکا تالیق کس طرح بنا بیا کیک، دلچسپ داستان ہے اور جد بید دور کی ذیق مہمات بھی سے ایک قابل ذکر ، وراہم مہم کی دیشیت کی جامل ہے۔

ہارر نے اپنی داستان اپنی تحریر "تبت میں سات بری "میں تحریر کی ہے۔

وہ ایک جڑئن ہاشندہ تھا اور کوہ پیا بھی تھے۔ 1939 میں وہ ٹا نگا پر بہت کی چوٹی سر کرنے کے سے ہندوستان میں موجود تھا۔ 1939 میں جب دوسر کی جنگ کا '' غاز ہو تو سے ڈیرہ ڈون کے کیکے بھپ میں نظر بند کر دیو گیا۔

اس نے یہ س سے پہاڑوں کی جانب فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور تبت کی جانب رو نہ ہوا۔ دومر تبدوہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور دونوں مرتبہ وہ پکڑا کی اور و پس کیمی بھیج ویا کی اور 1943ء میں اس نے تیسری مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی اور فوش تستی سے اس مرتبہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ وہ اور اس کے ساتھی کوہ ہے اوف ھینز نے تبت میں داخل ہونے کا بند و بست سرانمی م دیا۔

لیکن ان کا ہدف ایک بزارمیل کے فاصلے پر و تھ تفا۔ دو برس سے را کدھر صے تک ہاردادراس کا ساتھی مشکل ت اور مصائب کا شکار رہے۔اکٹر انہیں بجوک برد شت کرنا پڑتی تھی۔شدت کی سردی برداشت کرنا پڑتی تھی ورشکن سے ان کا بُرا حال ہوتا تھ۔وہ موسموں کے تخیروتبدل کا شکار دہنے تھے۔ ہارر کے بقول کہ:۔

" بجمی ہم شدت کی سردی کا شکار ہوتے ہے اور بھی ہم نتیج سورج کا شکار ہوتے تھے۔ بھی ڈالدہاری ہورتی اور دسوپ کے بعد ایک میردی کا شکار ہوتے تھے۔ بھی ڈالدہاری ہورتی کا شکار ہوتے تھے۔ بھی ڈالدہاری ہوتے تھے جو چند کیے بعد دیگرے ہم پرحمد آور ہوتی تھی ۔ ایک میج جب ہم بیدار ہوتے تھے تو پند کے بعد دیگرے ہیں دھنسہ ہوا یاتے تھے جو چند میردی کی گناؤے ہے۔ بھیل جاتی تھی"

ان کے بور پی طرز کے حال البوسات ایسے موہم میں کارآ مدنہ تھے۔ لبند انہوں نے مقا می طرز کے مبوس ت زیب تن کرنا شروع کر دیے تھے۔ اگر چہ ن کوشک کی نگاہ سے دیکھ جاتا تھ لیکن مجموعی طور پراال تبت مہریان لوگ واقع ہوئے تھے۔ وہ بتی ہلکاروں ہے خا نف رہتے تھے کہ وہ تھیں نہیں ہندوستان و بس نہ بھیج دیں۔ لبندا وہ ان سے بہتے کی از حد کوشش کرتے تھے۔

وہ کے رونگ تنج سیکے تنجے اس کا مطلب ہے 'خوتی کا گاؤں' یہ ں کٹنچنے پراٹیل تقدرے ' رام میسر آیا بشرطیکہ اسے '' رام کا نام ویاجا سکتا تھ سیجونکہ انہیں چوہوں اور دیگر حشرات الدرض سے نیٹنا پڑتا تھ۔ ہارر نے یہاں پر یک پتلون سلوانے کی بھی جسارت کی تھی۔ انہیں بیکی بنایا کی تھ کہوہ اردگرد سے والے جنگی درندوں سے خبر دارر ہیں۔ان درندوں بس چیتے ،درر بچھ بھی شال تھے۔ایک روز ہررکاب مناایک جنگلی کتے سے ہوگی تھا۔اس کے ہاز و پر کتے کے تشدد کے نشان ہنوزموجود تھے۔

موہم سرمائے آغاز میں انہوں نے وسطی ایشیا کا بعثد کی مرتفع عبور کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے غلط وقت کا انتخاب کیا تھا۔لیکن ان کا خیال تھا کہ کے روٹک بیس رہائش پذیر رہنازیادہ خطرناک ٹابت ہوسکتا تھا۔

انہوں نے اپنی جدوجہد جاری کی لیکن نہیں محسول ہوا کہ انہوں نے اپنی توت کا اند زہ نسدلگایا تھا۔ وہ اس قدرتو نائی کے حال نہ نے جس قدرتو نائی کے حال نہ نے جس قدرتو نائی کے حال نہ نے جس قدرتو نائی کے حال دہ انہوں نے ایک سروترین رات نجیے جس قدرتو نائی کے حال وہ اپنے آپ کو تھے دہ سروترین رات نجیے جس برکی۔

انہوں نے ایک جمو نے سے گاؤں ہیں گئے کرآ رام کیا۔اس گاؤل کا مام ٹریک چن تھا۔اگل منزل پران کومونٹ بیورسٹ دکھائی وے دہا تھا۔انہوں نے اس کے پچھاتھ تیار کئے۔

اب نیسے کی گھڑی آن پڑی تھی۔ انہیں یے فیصد سرانی م دیناتھ کہ ما جاس تک کاسٹرانہیں شہر ،ہ کے ذریعے طے کرناتھ یا کسی متبادل روٹ سے سطے کرناتھ کا دکارنہیں بنا جا ہے ہے۔ سے سطے کرناتھ ۔ وہ گر آنار ہوئے کے ضدیثے کا دکارنہیں بنا جا ہے ہے۔ انہوں نے شرحاہ کی بیا جا ہے ہے تھے۔ انہوں نے شہراہ کی بیانے مید نور سے سفر طے کرنے کا پردگرام بنایا۔ ان میدانوں میں اکا دکا خانہ بدوش آباد منتھ وران کے ساتھ نہنا وہ بخولی کے بیجے تھے۔

ا تفاقی ہے ان کواکیہ جمونا خیمہ دکھائی دیا۔ اس خیمے میں ایک بوڑھ جوڑ اوران کا بیٹار ہائش پذیرتھ۔ انہوں نے ان دولول کو کھانا کھاریا اور ین کے ہاتھ بنتی بیل کا کوشت بھی فروخت کیا جوانہوں نے ذخیرہ کررہا۔

ا بین سفر کے دور ن انٹیل کی مرتبہ پھر پرف کے نئے۔ ان کے است کا سامن کرتا تھے۔ ایک اجنبی نے ان کوروک لیا تھے۔ یہ جنبی ایک تختلف اختیام پروہ چند کی اس کوروک لیا تھے۔ یہ جنبی ایک تختلف اختیام پروہ چند کر ہاتھ کے دورانسیں کہاں جائے گئے۔ ان کوروک لیا تھے۔ یہ جنبی ایک مختلف زبان بیس بات کر ہاتھ کے دورانسیں کہاں جائے گئے۔ دورانسیں کہاں جائے کے دورانسیں کہاں جائے کے دورانسیں کہاں جائے کے دورانسیں مزید تھے دورانسی کی مار قالت ہوئی تو انہوں نے کہ دورانسیں کہاں جائے کے دورانسیں کہاں جائے کہ دورانسیں کے مار قالت ہوئی تو انہوں نے انہیں بنایا کہ دو جنبی آر زی طور پر ڈاکٹ کر فی ان کی مرتبہ کی دورانسیں اور انہوں کے انہیں بنایا کہ دورانسیں کہا کہ دورانسیں کو انہوں کے ساتھ سناتھ سنتی ہوئے تھے۔ اور انہوں کے ساتھ سنتی موت کر ہے جائے تھے۔ اگر چدوہ کی دولوں مارکسی ہوئے تھے۔ اگر چدوہ کی دولوں انہوں کے ساتھ سنتی کر دولوں کی اورانسی کی دولوں ک

انہیں بیاحساس ہو کہ وہ ایک شیرے سے بال بان کا گئے تھے۔ لہٰذا یہ ' زائرین' برف پر رستا کوسفر طے کرنے لگے۔ وہ سانیروں سے اس قدر دور ہو جانا چاہتے تھے جس قدر دور ہونا ن کے بس میں تھا۔ سردی شدیدتھی ۔ سردی اس قدر شدیدتھی کہ دوران سفر جب وہ خشک گوشت کا معمد ایک بچی ہے منہ میں ڈانے کی کوشش کرتے تھے تو تھی کی وہات اس تقدرمرد ہوتی تھی کہ الن کے ہونٹ اس کی شفتہ ک سے جم ج نے تھے۔ مطلے دونہ وہ ایک ایسے منہ میں گئی جی تھے جہاں پر پندرہ افراد قیام پنہ پر تھے۔ ان کے پاس تقریباً 50 کے قریب بٹی بتل تھے وردومو بھیٹریں بھی موجود تھیں چونکہ ان کو بھی خامی س کی جانب سے جمعے کا محطرہ تھی للجد، انہوں نے الن دونوں افر دکو توش آ مدید کہا کیونکہ ن کے شامل ہو جانے سے ان کو مزید تقویت بیسرآ تی تھی۔ یہ دونوں مسافر کئی روز تک اس قافے کے ہمراہ توسفرے ساگر چال کے سفر کی رفتار سست تھی لیکن ان کو چینے سے لئے کر ماگر میں سوپ بل جو تا تھی اور اس کے علد وہ سفر کے ساتھی بھی انہیں میسر تھے۔ بعد بیل جو تا تھی اور اس کے علد وہ سفر کے ساتھی بھی آئیں میسر تھے۔ بعد بیل جو تا تھی اور اس کے علد وہ سفر کے ساتھی بھی آئیں میسر تھے۔ بعد بیل ہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئیس تھی اس میں انہوں کے یہ فیصلہ کیا کہ آئیس تھی اس ساتھی بھی انہیں تھی سفر سر نجام دینا جو بینے ۔ اس سلسے بھی ہارد نے حمل کیا کہ انہیں تھی سفر سوپ بل جو تا تھی اور اس کے علد وہ سفر کے ساتھی بھی آئیس میسر تھے۔ بعد بھی تھی کی انہیں میسر تھے۔ بعد بھی انہیں تھی سفر سفر تھی اور سفر کے ساتھی ہیں انہیں تھی سفر سے اس سفر کی انہیں تھی انہیں تھی سفر کی انہیں تھی دیا کہ د

"اب به راستقل ساتھ ہوا اور سردی کے ساتھ تھا۔ جمیں ایسے محسوں ہوتا تھ جیسے تم م ترونی کا درجہ ترزرت نقط عد ، نجم و سبے تمیں درجے بیچ کرچکا ہو۔"

ان کے پاس خوراک کی بھی قلت تھی۔ وہ بھی فاق تھی می گھور کے موجود تھی کہ دوج اورجہم کا رشتہ برقر اردکھنا ممکن ہو سے۔ وہ اپنے بھی تیل اور کے کہ صات دکھے کہ بھی توجہ بریان سنتے۔ وہ بھی فاقول کا شکار تھے۔ بدولوں جا نور محل بڈیوں کا جغیر بن کررہ گئے تھے۔ مزید شیل روز تک انہوں نے تیں مرّ مصائب برد شت کے وراپنا سفر جاری رکھا۔ وہ برف ہاری اور دھند ش بھی اپنا سفر سر نبی م دسیتے رہے۔ بن کے مصائب بجرے دن شم بوٹ کونی آئے تھے تھے تی کہ دوہ 20,000 فٹ کی بہندی پرواقع کور کے لیاس بھی گئے ۔ بیدوی کا بہندی کی دوہ قوران میال سردی کی مشدت کی بنا پر جم بھی تھے۔ ان کے ہار بور انہوں نے جدو جہد جاری شدت کی بنا پر جم بھی تھے۔ ان کے ہاوجود انہوں نے جدو جہد جاری گئی ۔ اب وہ وقدرے کم شدت کی سردی کے حال علی قی دوہ کی مالی ہو بھی تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُر سکون تھے۔ در تھیقت وہ ایک ایک وادی شمی داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُر سکون تھے۔ در تھیقت وہ ایک ایک وادی شمی داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُر سکون تھے۔ در تھیقت وہ ایک ایک وادی شمی داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُر سکون تھے۔ در تھیقت وہ ایک ایک وادی شمی داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُر سکون تھے۔ در تھیقت وہ ایک ایک وادی میں داخل ہو بھی تھے جو با حاسا کے میدان کی جانب جاتی تھی۔ میں داخل ہو بھی تھے جس کی بنا پر وہ قدرے کی میان میں میں میں بی بھی داخل ہو بھی تھے جو با حاسا کے میدان کی جانب جاتی تھی۔

ابھی وہ ما حاس سے تین روز کی مسافات پر شے کہ انہوں نے پٹے آپ کو ایک سے عدیقے بٹل پایا جہ س پر موہم بہارا پنے جوہان پر تھا۔
سرمبز پہاگا ہیں دکھ کی دے دہی تھے۔ ایک کساف نے آبیل دیت گڑا دینے کے لئے جگہ تھی دے ولی تھی۔
ان کے طبیے بگڑ بچکے تھے۔ کپٹر سے بھٹ بچکے تھے۔ وہ بدترین صورت حال کا شکار تھے اورای صبیے ہیں آئیل بھن سو برس پر نے پوٹال کی جھٹیں دکھ کی دیں سے بوجوں در کی لامدی موہم سر ، کی رہائش گاہ تھی ۔ کے رونگ سے روانہ ہونے کے بعد وہ اب تک 600 میل سے زاکد سفر طے کر بچکے تھے۔ وہ 25 روز تک سخت سر دی ہیں سفر سانب م دیتے رہے تھے۔ اس دوران وہ بھوک سے خطرات اور تھک کا بھی شکار ہوئے ۔ اس تی مرز کی شمار ہوئے ۔ اس تی مرز کی کی مرز کی

اب دہ یک بہترعد نے میں سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ یک مرتبہ پھر دہ اپنے بکڑے جانے کے فطرے سے دو چار تھے۔ اُنٹیل فھرہ اجن تھ کہ دکام کہیں انہیں پکڑنہ میں اور دائیں ہندوستان نہ بھیجے ویں لیکن ان کی فوٹر تسمی تھی دہ جس پہلے ہاکار سے متعارف ہوئے وہ مسٹر تھا گلم تھا۔" اسٹر آف الیکٹرک ٹی' شہر جس بھی کا تکریں دہ نہ صرف انہیں اپنے ہمراہ اپنے تھر لے تبی بلکہ ان کا بہتر طور پر استعتبال بھی کیا۔ انہیں فوٹر تہدیکہ

دوران کے جسی معائے کیلئے ڈاکٹر کو بھی طلب کیا۔

ہرر نے اس سے میں اپنا تکت تظریبان کرتے ہوئے کہا کہ ۔

" دنیا کا کوئی بھی ملک دوغریب پناه گزینوں کا اس طرح استقبال نہیں کرتا جس طرح تبت میں اوارااستقباں ہوا۔ "

حکومت کی جانب سے آئیں سے گیڑے مہیا گئے گئے۔ ان کے بیز بان نے وراس کے الل خاند نے ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پرمص تب بھراجوسفر ہے کیا تھا اس سفر کی بدولت ان کوقد رومنزلت اورعزت میسرآئی۔ آٹھ روز کے بعد آئیں دیائی لامدے والدین کی رہائش گاہ پرطلب کیا جہاں پران کی مد قات لدمدے بھائی سے ہوئی۔ اس کا نام لوب سینگ ممٹن

تفداس فيان سي مختلف موارات كاوركها كداس كابعانى ت كسفركا مفعل عال سنفي كا مشاق تعاد

اس مدقات کا نتیجہ بیر آمہ ہوا کدن کے ساتھ مزید بہتر سلوک کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ حکام بولا اب انہیں لقل وحرکت کی مزادی بخولی فراہم کرر ہے تھے۔ ایک امیر مختص نے نہیں اپنے گھریں کی بز سمرہ رہائش اختیار کرنے کینے فرہم کردیا تھا۔ اس مختص کا نام نسارہ نگ تھا۔ بیکرہ بیر فی طرز سے جایا گیا تھا۔

ایک دوز جبکہ بارر بستر علامت پر دراز مجبور ور سب بس پڑاتھ کدای اثناجی پکوسیای آن پنچ اورانبوں نے بیدایوں کن خبرت کی کدانہیں حکام بارا سے بیادیکا مات موصوں ہوئے ہیں کدان دولوں افراد کو دالیس بندوستان بجبور دیا جائے ۔تھوڑی بہت بحث میں ہیں ہے تعدیبی بالآخر وائیس بندوستان بجبور دیا جائے ۔تھوڑی بہت بحث میں ہیں ہے بعد سیابی بالآخر وائیس ہیں دواؤر سے مدداورت وائیس ہندوستان بجبور سے کہ دراس طرح بیمی مدیمی فرخیڈا پڑھیا۔

حال مت نے ایک مرتبہ گامراس دفت پین کھا یا جب اوف ہیمٹر جوایک زرقی تجیبئر تھا سے تبت کے ایک اعلیٰ حکام نے بیک زرقی نہیر تغییر کرنے کا تھم دیا۔ اس دور من ہارر نے بھی میہ فیصد کیا کہ دوہ سپنے آپ کومھروف ریکنے کی غرض سے سپنے میزیان کے ہاشیچے بیس بیک نوار دلتمبر کرے گا۔ ان سرگرمیوں نے اس دولوں افراد کو ما جاس بیس پی صورت حال متھکم کرنے بیس انتہائی محاونت سرانبی م دی۔

لا حاسا میں شے سال کاجشن منایا جارہاتھ۔ ہارر نے اس جشن کی تمام ترتقر بہات میں حصد لیے۔ دیگر زائرین کے ہمراہ اس نے چودہ سالہ ورگی ماسے ہال بھی حاضری وسینے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد کئی کیے مواقع پروہ پوٹالہ میں اپنے ، ان دہستوں کا مہمان بھی رہاجو وہاں پر رہائش پڈریر ہے۔

ہرر نے ہے میز ہیں کے بہ یہ چی میں جونوار وہتیر کی تقدال کی تقییر کی خبر ہیں دور دور تک گئیل چی تھی۔ ابند اعلی حکام نے اسے دنائی ، مد کے موہم کر ماکے کل کی مدت کی تقییر کی گر آئی کیلئے ما زمت کی پیشکش کی ۔ اس پر جیکٹ کی بھیل کیلئے پر بچ موسپاہی اور ایک بزر آتی اس کی گھرائی میں دے دے دے گئے ۔ اس نے بن سے اثبت کی کامیا بی کے ساتھ کام کرو ہے ۔ ب بٹی ایک اعلیٰ حکام اسے ابنام بھی بن بنانے میں گخرصوں کرتے تھے۔ اب ان دونوں فراد کے دہتے اور مرتبے میں برابر ، ضافہ ہور ہاتھ ۔ اب وہ دولت کی نے کے قائل بھی ہو چکے تھے وراب وہ اپنے جسن کسا رونگ کوا بٹی رہائش گاہ کا کراریجی ادا کر سکتے تھے۔ لہ حاسا میں آئیں ہرفن مورات جی جانے لگا تھا اور ، یک دوز ہار دنے دل کی لامد کی جانب سے بھیجے

منظ أيك وفد كاحير اللى كه على استنتبال كيا-

اس سلسے کی بہتد، ورائی رمدے بھائی لوب سینگ مٹن کی جانب سے ہوئی جس کے ساتھ ہارر کے ۔ فازی سے بہتر تعلقات استو ر شے ۔ لیکن چیتی وفدول ٹی لہ مدے سر پرستوں کی جانب سے روانہ کیا تھے۔ بیا کی تھم کے سو پھی شاورتھم بیرتھ کہ ہاررویا ٹی لہ مدے موسم کر واک کل نار بدنکا پیس بیک بینما پر دہی تھیں کر وائے۔ ہارر نے جددان جدداس تھیر کی منصوبہ بندی شروع کر دی کیونکہ تھم عدولی گر تجائش موجود درتھی۔ لہ حاسا کے بہتر بن معمار ہارر کے ہر دکرد ہے گئے۔ ہارر نے مطابو بھیر کے سئے بہتر بن مقام کا انتخاب کیا ورتھیر کا کام شروع کر وادیا۔ سینس کی تعیراس کی عظیم کامیر بی ٹاب یہ بولی وردار تی مامد نے اس سینما گھر چی فالم دیمی ۔ وہ جن فلموں سے لطف اندوز ہوا ان فلموں جی 'مہیر ک ک'' کے عدوہ وہ بہتر گا ندھی کی بیک وستاویز کی فلم بھی شائل تھی ۔ اس فلم کواس نے کی مرشد دیکھا۔

اس کے بعد سب سے بڑھ کر جبر ان کن بات منظرے م پر آئی ۔ ول کی ما مدنے بار رکو پٹاؤاتی اتا یق مقرد کرنے کا فیصلہ کیا۔اس وقت اس کے علم میں بیدبات نہی کہ بیجرمن ایک تربیت یافتہ استاد بھی تھا۔

ماررتے وابعدا ظهر خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

"امیں نے جو دفت اپنے شکر دیے ہمر وگر دراوہ دفت ہمرے نے بھی اس قدر جمعول علم کا باعث بنا جس قدر حصوں علم کا باعث میرے شکر و کے بنا میرے شکر دیے بچھے تبت کی تاریخ کے بارے بیس بہت وکھ بتایا اس کے عدوہ اس نے مجھے گوتم بدھ کی تغییمات کے بارے بیس بھی بہت وکھ بتایا۔"

ليكن سيرس حالات اب سماز گارندر ہے تھے۔ بنيکنگ ريديو كالبجر بھی تلخ ہوتا جلد جار ہاتھا۔

لا حاسا بیں سنے فوجی وستے تیار کئے جارہے تھے۔ فوجی مشقیں اور پر پٹر بیں روز مرہ کامعمول بن چکا تھا۔ جیسا کرناری جمیں بتاتی ہے کہ ولا کی ما مہ کو ملک سے فر رہونا پڑا اوراس نے ہندوستان بیں سیاس پڑاہ حاصل کر لی کیونکہ حملہ آ ورجینی تبت بیں تھس سے تھے۔

اورائیز رہی ہور کے بے بھی تبت ہے روائی کالحدآن پہنچاتھ اوروہ یا حاسا کوغدا حافظ کہنے پر مجبورتھا،ور بہی وہ مقام ہم تھاجہ ل پراس نے محبت نچھ ورکرنے کا درس حاصل کیا تھا۔

اس منظمناك الدازيس بياقر اركياكه: ..

" يىل جبار كىيى بى ربول كا جھے تبت كى يورستاتى ر كى د"



## اكوالنك كي ذريع بهلي غوط خوري

ایک ورد نیا کی جانب رخت سفر ہاتد هناشروع ہی ہے ہی لوع نہ توں کے پہند بدہ خوابول بیل ہے ایک خواب رہاہے۔ دومری جنگ عظیم کے دوران رمز تسلط یورپ بیل لکھوں ہوگ اس خواب بیس بیٹل ہوئے تھے۔

کوشی فرانسیسی بحربید بین خده ت سرانی م دے رہاتھا۔ 1936 میٹ اس نے گاگاز کے ہمر ہ فو مدخوری سے لطف اندوز ہونے کی اینڈ مک تھی۔ ان ونوں اس طرز کی غو مدخوری تیراکوں میں عام طور پر مرون تھی۔ کی برسوں سے کوشی اوراس کے ساتھی غوط خوری کے ایسے ساز وسامان کے خو ب دیکھ رہے تھے جو کمپرسیڈ کرکا حال ہو جوغوط خورکو یا ٹی کے ندرزندہ رہنے میں معاون ٹابت ہو۔ ایک غوط خورد ویا تین منٹ تک اسپنے سائس کی آحدورونت کو برقر ردکھ سکتا تھا اور بیدور نبیاس قدر کم تھا کہ اس دور ن سمندر کے بیچے موجود و نیاسے محل طور پر سف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔

زر پانی دنیا کی تفقیق و تفقیش سر نجام دینے کی خواہش، تی بی پر نی ہے جتنی پر انی به ری تاری کے ہے۔

حب اکو نک منظری م برآی ورائے کیٹن کوش نے 1943 مے موسم کر وہ می استعمال کیا۔

کوٹی نے بندول کے رہوے انہشن سے اس اکواننگ کو حاصل کیا جو کہ بکہ نز دیکی تھے جس و تھے تھے۔ اسے سائنگل پر رکھ اور ساناری کی جانب روانہ ہو جہاں پراس کی بیوی سیمون اور اس کے دوغو طرخور سانقی ہوئی ہے صبری کے ساتھ اس کھلونے کے انتظار جس تھے۔ اس کے ساتھیوں کے نام فلپ فیلزی اور قریڈرک ڈیول تھے۔

وہ ساحل سمندرتک ہو پہنچے۔ وہ نہیں جا ہے کے ان کی سرگرمیاں نگی کے نوبی دستوں کی نظر میں آئیں یاان مقامی یو کوں کی نظر میں آئیں جوساحل سمندر پرنہائے کے عمل سے بطف اندوز ہورہے تھے۔ کوٹی نے اکو لنگ ریب تن کیا ۔ اپی پشت پر کمپرسیڈ نز کے تین سنڈ رد کھے۔ ناک اور آئکھوں کی تفاظت کے سے ٹوٹے سے محفوظ شخصے کا ایک کور جمایا۔ میڈ بیر بھی اختیار کی ٹیٹن کر کہاں کی بیوی سیمون سطح آب پر تیرتی رہے گی۔ اس کے پاس ، سک اور سانس کی مدورفت ، عال رکھنے و ان نیوب ہوگی اوروہ سطح ، ب سے کوٹی پر نظرر کھے گی وراگر کوئی کسی مشکل کاشکار نظر آ سے گا تو وہ ڈیوس کو اش رہ کرے گی جو ساحل سمندر پر کھڑ ا جوگا اور اس کی عدد کیسے خوط دلگائے کے لئے تیار ہوگا۔

سے کی کے اس سرز وسامان کا وزن پیماس ہونڈ تھا اور کوٹی اپنی مہلی تو طہ خوری کے سے سمندر بیس کود چکا تھے۔ وہ سمندر کی تہدیں اپنے آپ کو ہوزن مبلکا کھا کا در پُرسکون محسوس کرر ہاتھ۔ وہ ایک انسان نما مجھی بن چکاتھ وراس ف موش دنیا کے بچو بول کا نظارہ کرر ہاتھا۔

و وسمندریں بیچے اوراد پر کی جانب ترکت کرر ہاتھ۔ اب و ومز پدینچے کی جانب بڑھ رہاتھ۔ اپنے ٹوط خور کی سرزوسامال کی بدولت اسے سالس کی آمدور فنٹ بیس آسانی محسوس بیور ہی تھی۔

جو نمی وه مزید بیچ چلد آید اکو نگ نے خود بخود سے زیادہ ہوا بہم پہنچائی شروع کردی کیونکہ پاٹی کا ویا ؤبڑھ چکا تھا۔ 30 فٹ کی سمبر کی پراسے دیا ؤ کا کوئی اثر محسوس نہ ہور ہاتھا۔اگر چیسٹ کی نسبت اس کیرائی پر دیا ؤ دوگن ہوتا ہے۔

است چھی کی مند میرستے ہوئے طف محسول ہور ہاتھا۔ تیرا کی کابیر مریقہ ایک منطقی ملر یقتہ تھا۔

1943ء کے موہم گرما کے دوران کوئی اوراس کے ساتھیوں نے کو انگ کے ساتھ پیٹی صد مرتبہ فوط خوری سرانی م دی۔ ن کواس حقیقت کا انکش ف ہوا کہ کو انگ کے ماتھ پیٹی صد مرتبہ فوط خوری سرانی م دی۔ حقیقت کا انکش ف ہوا کہ کو انگ کے دریعے فوط خوری جس زیادہ تو انائی صرف ہوئی تھی۔ البندا انہیں زیادہ کلوریز کی حال غذا استعمال کرنے کی صفرورت در فیش تھی اور مقبوضہ فرانس جس سی غذ کا حصول انہائی مشکل مرتف حتی کہ ذریع پائی مجمل کا دیکاریجی اتنی کلوریز کا استعمال در کا رکھتا تھ جنتی کوریز چھل کا دیکاریجی اتنی کلوریز کا استعمال در کا رکھتا تھ جنتی کلوریز چھل کے حاصل ندہوتی تغییں۔

زیادہ گہرائی ہیں اکوانگ کی کارکردگی کی پڑتاں ضروری تھی۔ للبذا 240 فٹ کی گہرائی ہیں ایک کشتی لنظر انداز کی گئی اورغوط خور تہدیشین ہوئے اس کنگر کی زنجیر کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ ایک سوفٹ سے نیچے روشنی مرہم تھی اور جو نہی وہ مزید نیچے گیا اس کے ساتھ ججیب وغریب واقعات رونی ہونے کے دالیں اوپر شخصے سے چیشتر وہ 210 فٹ کی گہر کی تک جا پہنچا تھا۔

خوطہ زن کے بنے کی ورمشکل اور خطرنا کے صورت حاں اس صورت حال کو کہ جاتا ہے جسے" نیلے پاندول جل جانا" کہتے ہیں۔ گر ایک خوصہ خور سطی تہہ کو نہ در کیوسکٹا ہو، ورندی کسی اور حوالہ جاتی تعظے کو و کیوسکتا ہو مثل کا ٹیر وغیرہ جب ہے ہیں جاتا ہے کہ وہ" نہیے پانی" جل ہے۔ ایک صورت بیں اس کے اروگر دیکو نہیں ہوتا ما سوائے نیل گہر اسمندر ایسی صورت میں وہ ست کا تعین کرنے میں بھی ناکام رہتا ہے اور وہ مسائل کا شکار ہوجا تا ہے اور کی بھی سائے سے دوجا رہوسکتا ہے۔

1945ء پیل کیٹن کوٹی نے فرانسیں بحریہ کا زیر سمندر ریس ج کروپ قائم کیا اور دنیا کے کئی بیک حصول کی جانب بذات خود تحقیقاتی

مهمأت پرروانه جوار م

1953 وال كي بيك تحريث الع موفي تقي جس كاعنو ال تعالي

"فاموش ونيا"

اس تحریش اس نے پی زیر سندرم میں سے کا بک نقشہ کھینچاتھ ۔ مابعداس پر بک فلم بھی بنائی گئی تھی۔ اکوالٹک 20 دیں صدی کی عظیم مہمات بیس سے ایک عظیم اور اہم مہم تھی اور اس ایجاد نے انسان کیلئے ایک ٹی ونیا کی تحقیق کے ورواز سے محوں دیے تھے۔



### انكا

انکا ۔۔ چیوائی کا تُویا ایک قارعام " نت کی پُڑیا۔ پرامرار قوتوں کی الک افوائن تشتی کی دیوی جس کے حصول کے ہے۔ بڑے بڑے پڑے پہار کی اور عام سرتو ڈرکوششیں کرتے تھے۔ ایک ایک واسٹان جس لے سابوں تک پرامرار کہ نیوں کے شاکفین کواپنے محر میں جکڑے رکھ ۔ اسکا ایک قمام ترحشر ساہ نیوں کے ساتھ بہت جد کتناب گھو بوجہ اخروز ہو رہی ہے۔

### اقابلا

اقابل تاریک اور پراسرار پر اعظم فریقہ کے خوفناک جنگلوں بیں آبادایک غیرمہذب قبید جو، قابلانا می دیوی کے پہری نے۔ بحری جہاز کی تباہی کے بعدمہذب ذنیا کے چند، فراداس قبیلے کے چنگل بیں جا پہنے۔ شو دا جنگلی قبیلے کا بیک سردار جے دیوی اقابلانے تی محشرات المراض کا مختار بنادی تھا۔ کاداری جنگلی قبیلے کا دوسر، سردارجس کی تی م درندوں پر تعکر انی تعقی ۔ کیا مہذب بند نوں کی اس جنگلی خونٹو رقبیلے ہے دائیں ممکن ہوگی؟ انور معدیق کے جادوں بیال قام کی بیطویل ورد نجیلے واسلی میں پڑھیکیں گئی ہوگی گئی کے جادوں بیال قام کی بیطویل ورد نجیلے و ستان آپ جلدی کتاب مجتوب کے ایکش اید و میال کی اور دلی بیال قام کی بیطویل ورد نجیلے و ستان آپ جلدی کتاب مجتوب کے ایکش اید و میال کی بیطویل میں پڑھیکیں گے۔

## ايك هخض جس كا وجود بى نهرتها

جس امر پر بخوشی بیتین کر بیا جا ہے اس امر کے برتکس ڈیا ت آئیز کام ہے اطف دور ہے دوح دکھ کی وہتا ہے۔ کشر بیا تیس ہوتا کر تیتی لف کی حال کوئی شے منظر عام پر آئے گئیں جب و و منظر عام پر آجائے تب بیاوٹ پٹا تک داستانوں سے بڑھ کر ٹابت ہوئی ہے۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی بخریہ کی انتیاج ش نے جنگ کی تاریخ کا بیک بہترین سروس آپریشن سر نبی م دیا جو کسی کراں قدر معرکے سے کسی طور پر بھی کم شاتھ ۔ بیآ پریشن چیف آف شاف کی تو تعت سے بڑھ کر کا میاب ٹابت ہو۔ وراس آپریشن کی بدولت بہت کراں قدر معرکے سے کسی طور پر بھی کم شاتھ ۔ بیآ پریشن کی بامیابی کا سہرا راک بندی انتہاج شرکا میاب ٹابت ہو۔ وراس آپریشن کی بدولت بہت سے تعادیوں کی ڈیم کی بیانا ممکن ہوا۔ اگر چیاس آپریشن کی کامیابی کا سہرا راک بندی انتہاج شرک کے مشیدندے کمانڈ رایوں موشا کو کے سرتھ لیکن اس

تھ اوروہ اس خطرے سے نیٹنے کے لئے اپنے دفاع کومضبوطر بنار ہے تنھے۔ ان کواس دھوکے بیس رکھنا درکا رتھ کہ ججوزہ حملہ بحرہ روم سے کسی ورمقہ م پر کیا جائے گا۔

لیفٹیننٹ کم نڈرایون مونٹا کوکاتعلق میک جھوٹی کی انٹر۔ سروس کمیٹی سے تھا۔ اس کمیٹی کی بیدذ مدداری تھی کہ دوہ موقع آپریشن (منصوبوں) کا تحفظ سرانجام دے۔ دشمن کے سامنے کیے مردہ جسم ڈیش کرنا ایک ایک لاش اس کی نظروں بیس لانا جس کی جیب بیس گمراہ کن دستاویزات موجود جوں ، سیمنصوبدایک نیامنصوبہ نہ تھا۔

موننا کو دراس کی میم کواس منصوب پرکام کرنے کی ذرمداری مونی گئی۔ النالوکوں نے اس کا میاب منصوب پر انتہائی جا نفشانی سے کام
کیا۔ جسم کسی ایسے اسٹانی افسر کا درکا رفتا جوا کیک فد مددار عہدے پر فائز تھی جس کے پاس او نچے در ہے کی دستاہ پراستہ تھیں جو سے ٹابت کرتی تھیں کہ
اتھی درک کسی درمق م سے جمعد آ درجوں کے درمتو تع مق م سے جرگز جمد آ درنے ہول کے۔ اس جسم کو تیمر تے ہوئے بیش کے ساتس تک جو کا ٹیکا رہوا تھا۔ بیش بھر منول کو میر تھی میر تہیں آ ہے گا کہ دو
پرجرمن ایجنٹ بکٹر سے موجود تھے۔ بیا اجرکر نامنصود تھ کہ بیہ فرکسی فضائی حادث کا شکار ہوا تھا۔ بیش جرمنول کو میر تھی میر تہیں آ ہے گا کہ دو
اس کے جسم کا بغور معالم نے مرانی م دیں ۔ ایس موقع میسر نہیں آ بھا جیب موقع انہیں فرانس جی میسر آ سکتا تھ ۔ تا ہم وہ اس کی جیب جیس موجود
دستاہ پرات کا بغور مشاہدہ مر نبی م دیں گے دران پر بیقین کرنے پر بھی آ بھی ۔

جہم کے حصول کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ تق ۔ وہ کیسے ہی مناسب عمر کی حال ماش دریا دنت کریں وروہ لاش کسی صورت وہ لی حال ہو جس سے بیدواضح طور پر فل ہر ہو ور تبین کے اعلیٰ حکام اس امر پر یفین کر ہیں کہ پینچی سمندر کے اوپر ہو گی حاوث کی کا دکار ہو تھ ؟ بہمی فدشہ تھ کہ وشمن اس ماش کا ڈاکٹر معا تند نہ کرو لیے ۔ لاش کا حصول ہمی اس قدر مشکل تھا۔ جس قدر مشکل اخلیٰ حکام کو قائل کرنا تھ کہ بیمنصوبہ ایک کارگر منصوبہ تھ اور سب سے بڑوہ کریے کہ بیمنصوبہ خل تی حدود سے تنہ وزنہیں کرتا تھا۔

چونکہ یہ جنگ کا زیانہ تھا للبزرا کیا ایسے مختص کی لاش کا حصول بیک مشکل امر ندتھ جوفضائی حادیثے کا شکار ہوئے کے بعد سمندر میں ڈوپ کر جال بجن ہو ہو۔ برنا رؤسیس بری سے موئ کوکویقین ویا یا کہ وہ اس تشم کی لاش کے حصول کی کوشش سرانمی م دے گا۔

الاُں کے حصول کے بعد بھی بیک اور مسئلہ در پیش تھ۔ وہ مسئلہ باش کے رشتہ و روس کی اجازت کے حصول ہے متعلق تھ۔ بہت ہے دشتے وارا پیٹے کی پیارے کی باش کواس طریقہ کار کے تحت استعمال کرنے کی اجازت فراہم نہیں کرتے اگر چدباش کا استعمال ملک کے بہترین مفاویش ہی کیوں نہ ہواور اگر دشتے داراس کے استعمال کی اجازت فرہم کر بھی ویل جب مسئلہ یہتی کہ کی وہ اس ر زکوراز رکھ کیس گے۔

بیسند نرمرف ایک مشکل مسئلدتھ بلکدا ہے ایک مختصرے دورا ہے بیل حل کرنا بھی ضروری تھے۔مطابو پہراش کا حصول ایک تجرستان ہے حمکن ہوا۔ اب اس کے رشنہ داروں ہے جازت حاصل کرنے کا مسئلہ در چیش تھ جو بالآ خررف مند ہو گئے اگر چدان کو درست طور پر بینہ بنایا گیا تھ کہ اس لاش کو کس مقصد کے سے استعمال کرنا تھا۔ ان کو تحض ہے بنایا گیا تھا کہ اس لاش کو تظیم ترین تو می مفادیش استنعال کرنا تھا اور مابعد اس ماش کو مناسب طور پر دفن کردیا جانا تھا۔ وہ میں دویات تھی کہ اس لاش کو دوبارہ کسی اور نام کے تحت دفن ہونا تھا۔ اٹھی جنس دیام کا فی زیادہ تھے تھا ہے سرانبی م ویے کے بعدائل نتیج پر مہنچ منے کہ ماش کے در ٹا وقا ٹل انتہاراوگ منے ادران پر عمّا دکیا جا سکتا تھا۔

ان تفعید من کو ہے کرنے کا کام ، تی تھ جن کی موجودگ میں اس آپر بیٹن کو کا میاب بنانا عین ممکن تھا۔اس موقع پر برطالوی انٹیل جنس فیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

لاش کو برف بش رکھا گیا۔ اسے راکل میرین کے میجری وردی زیب تن کروائی گی۔ بریف کیس اس کی کمرے ساتھ ایک زنجیر کی مدوسے یا ندھا گیا۔

اس دوراں ، ہرین ان دستادین است کی تیاری بیل مصروف رہے جن کواس ماش کے ہریف کیس بیس رکھنا مقصود تھا۔

سب ہے اہم دستاویزات وہ تھو تھ جو'' پرسل اور انہا کی سیکرٹ' تھا۔ بید خط جزل سر آرپی بالڈی جانب ہے تھ جوام پیریل جزل است نے کا واکس چیف تھا۔ بید تھ جا کھرانی شل 18 ویں آرگ کر وپ ہیڈکو ٹریش ہر طالوی انٹ نے کا واکس چیف تھا۔ بید تھ جزل الیکڑ بیڈ رکے نام تحریر کیا گیا تھ جو جزل آئرن ہاور کی گھرانی شل 18 ویں آرگ کر وپ ہیڈکو ٹریش ہر طالوی افوج کی من سرانب م وسید کے بعد تھ کانٹس مضمون بذات خود تیار کیا۔ اس خطید اور تی کی من سرانب م و ایست خود تیار کیا۔ اس خطید اللہ تھا کہ ۔

ميرے بيارے اليكزينڈر

"بیایک فیرسرکاری خط ہے جوالیت کی تھی فات کا حال ہے۔ ایک ذمدداراور قائل اعتاد فسرید خط آ پ تک کا بنجائے گا۔ اس خط کو سرکاری ڈاک کے ذریعے بھیجنا کی احسن، قدام ندتھا۔ یہ خط کی خاص بدیت پری ٹی ٹیس ہے اور ندہی یہ کی تعم کی حکمت عملی تیور کرنے کی بہت ہے۔ یہ تعمل آف دی ریکا رڈ ایک جا در دفیاں ہے۔ یہ دلد فیال اس حقیقت کے بادے میں ہے کہ سل کی جانب ہے تہا کہ تعمل آف دی ریکا رڈ ایک جا در دفیاں ہے۔ یہ برکھن تھی جمد بروم کے میں ہے کہ سل کی جانب ہے تہا کہ تعمل تا اس حقیق جمد بروم کے میں ہے کہ سل کی جانب ہے تہا کہ تھی جد کر وم کے میں مشرق میں بونان میں فوجیں تاریخ کے بعد کی جانب ہے جمد آور ہوئے کا پر جارت کے بعد کی جانب مرکوز د ہے گا۔ سل کی جانب مرکوز د ہے گا۔ اس طرح جرمنی کی اقوبہ سل کی جانب مرکوز د ہے گا۔ اس طرح جرمنی کی اقوبہ سل کی جانب مرکوز د ہے گا۔ ا

داش کواب ایک بارعب اقسر کاروپ ویناتف اس کا زیاده تر و رومداراس کی وردی پرتنی ساست رائل میرین کے میجر کی دیم مارٹن کی وردی زیب تن کرو کی گئی۔ اس کی پیدائش کارڈ ف میں 1907 وفد ہر کی گئی۔ ووشالی افریقد کی جانب پرواز کرر ہاتھ۔

متعلقہ دستاویز مند وراس کی شناخت کی دستاویز است کے علاوہ اس کی میک متکلیتر بھی تخلیق کی گئی جس کا تام پام تھا۔اس کی فوٹو بھی اس کی دستاویز سے میں شال کی گئی تھیں اور اس کے دوعد وقعو مذہبی دستاویز مند میں شال کئے گئے تھے۔اس کی متلف کی انگوشی کی خرید ری کی ایک رسید بھی دستاویز است میں شال کی گئی گئی۔

میجر مارٹن اب اپنے مشن کی انجام دنگ کے سئے تیارتھ ۔ بیجر مارٹن کوحوالہ سندر کردیا تھی۔ لندن میں بحربی کی انٹیلی جنس اپنی کا رروائی کے نتائج کی مُنظر تھی۔ 3 مئی کوانبیس برطانوی بحری اتاثی کی جانب ہے۔ بیک تکنل موصول ہوا جس کے تحت بیانکش ف کیا گیا تھا کہ رائل میرین کے میجر ہارٹن کی ماش ہے تو کی چھیروں کے ہاتھ لگ چکھی اور سے پورے فوتی عزاز کے ساتھ وفن کرویو گیا تھا۔

جنگ کے بعد یہ بات منظری م پر آئی تھی کہ یہ آپریشن کس قدر کا میا بی سے جمکنار ہو تھ۔ یہ دستاہ بیز ت بیک جڑمن ایجٹ کے ہاتھ لگ کی تھیں اور اس نے ان دستاہ بیز است کانفس مضمون نورا نیٹی گرافنگ کے ذریعے برلن ننظل کردیا تھا۔ مندن کے حکام کی تو قع کے عین مطابق جڑمن انٹیلی جنس مردس سے اس کی صعد قت کے فصل جُوت طلب کئے تھے اور میجر مارٹن کی زندگی کے بارے پیس بیج دکیا تمام تر ہی منظر برلن کورو نہ کر دیا تھیا تھی۔
ویا کہا تھے۔

بڑئی دکام نے میجر مارٹن کی دستاویزات ہاتھ کلنے کو بنا کید بہترین کارنامہ تصورکی اوران کے انٹیلی جنس کے میکھے نے بھی بہتھ بی کر وی کہ بیدستاویزات فک دھیے ہے بامار تھیں۔ اس کا تیجہ بیراً مدہوا کہ انہوں نے انتحادیوں کے متوقع جمعے کے مقام کو فیراہم قرار دیتے ہوئے اپنی فور کی میں تیر بلی سرانجام دی اور قشتر اس کے کہوہ بیجان پائے کہ ان کو جان ہوجھ کردھو کہ دیا جمیع تھا اور ہے وقوف بنایا جمیا تھا تھ دی مضبوطی کے ساتھ سلی بیس ایسے قدم جما بیکے جھے۔

ربن ٹروپ بڑئن وزیر خارجہ ان افرادیش سے یک تھا جنہوں نے سب سے پہلے بیٹسوں کیا تھا میجر مارٹن کی دستاویزات ایک دھوکے کے مور کچھ بھی ندتھ بیا بیکٹ نداردھوکا تھا۔ ایک فریب دبی تھی۔ ایک چیارتھی۔ اس سے عداوہ پچھ بھی شقہ۔ اس سسلے بیس اس کی جانب سے تحریر کردہ یک شھ بھواس نے پیٹسفیر کوتح ریکر دیا تھا ہنوز دیکارڈ پرموجود ہے۔

# ا يك فخض جس نے لندن كو بچاليا

بیمرداور عورتی ایک قرانی کی و ندهی را بازان کی افزاد کی کامیا کی کاهیان کرنامشکل تفاران کی داستانوں ہے، ن کی نفراد کی کامیا کی بین کرنامشکل تفاران کی داستانوں ہے، ن کی نفراد کی کامیا کی بین کرنامشکل نفاران کی دار بین کی نفراد کی کامیا کی بین کرنامشکل نفاران کی دار بین کامیانی کا میکن موبر ذی و والیک و بر پال ہے کہ خشم کی بدویامہ واست واسل نہ کرتا تھا اور نہ کی باسٹر کے سرکٹ سے اس کا کوئی رابط استوار تھی۔ اس فیض کا نام پھل موبر ذی ۔ وہ فر انسی وار ششری بیل بطوم سول انجیئر مازم تھا۔ وہ خدا پر بھین رکھتا تھا ۔ اور فر انسی پر بھی بھین رکھتا تھا۔ وہ نہ مرف سے ساس کی عمر میں بھی وار ششری بیل بطوم سول انجیئر مازم تھا۔ وہ خدا پر بھین رکھتا تھا ۔ اور فر انسی پر بھی بھین رکھتا تھا۔ وہ نہ سرف کیک وہ کی کے مید میں دوئی کے میں کہ اس کی میں میں بھی وہ کہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک شدہ فیض تھا ور تین بچول کا باپ بھی تھا۔ گل بخو یہ جاتا تھا بلکہ وہ ٹرنا ہو بتا تھا ۔ جدوج بدکرنا ہو بت تھا گئی کو دیا گئی کہ وہ جسوں کے سے کام کردی تھی۔ ابتدا اس نے ستعفی بیش کر دیا۔ لیکن اسے اس کی و رفستری کی ہر رفی بدر شامی اور اسٹی جاتا تھا اور اسٹی دوئی کے دوئی کے دوئی کی ہر رفی بدر شامی دوئی کے دوئی کی ہر دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کی بر بی بین تھی اور کی دوئی کے دوئی کی بر دی کا میکا تھر کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کے دوئی کی دو

قسست اس کا بجر پر سماتھ دے دہی تھی۔ اس نے اخبار پس ایک اشتہا ردیکھ۔ ایک پیرس ایجٹ کی خدوت در کا تھیں۔ بیفرم کیس انجن تی رکرتی تقی جوکٹڑی کے کوئٹے سے چلتے تھے اور سوٹر وزیکل کے کام آتے تھے۔ بیا یک ایک ایجا دتھی جو پٹر ول کی عدم دستی بل کے بعد مقبوں عام ہو سکتی تھی اور اس کی و تک زحد بڑھ سکتی تھی۔ اسے بیڈو کری میسر آ چکی تھی۔ اس نے جدد ہی فرانس کے ایک و تھے رقبے کواپنے احاظہ میں نے بیا تھا۔ اس کو بہترین آید فی حاصل ہور ہی تھی اور وہ اس فرض کی انبی م وہی کے نئے بقر ارتف جو اس کے ول کی دھڑ کن بن چکا تھا۔ لیکن میسوال ہنوز منہ اشائے کھڑ اتھا کہ ۔

وه حسول مقصد کیدیئے کس طرح برسر پریار ہو؟ کس طرح روبہ ل ہو؟

اس نے فرانس کے دیگر عزائمتیوں کی جائب نظر دوڑائی وران کے یارے پین سوچ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور مابعدوہ ایک نیسلے پر پینٹی چکا تھا 1 سے بردہ راست برہ نید سے ربطہ کرٹا چاہئے تھا۔ بذر اید موئز ربینڈا سے ایک بہترین روٹ دکھائی دیتا ہا کھوس ایس صورت میں جبکہا سے لکڑی کے ویلے کی اپنے گیس انجول کیلئے ضرورت بھی در پیٹر تھی۔ البقداس کے پاس جنگلوں سے بھر پورسرصد کی جانب جانے کا معقول جوار موجود تھا۔ کی ایس جنگلوں سے بھر پورسرصد کی جانب جانے کا معقول جوار موجود تھا۔ کی ایس وہ سر کی لیس پر دواند ہمو ، ورچند دنوں بعد دوسفر سلے کرتا ہو، برط تو ک سفارت فیانے بھی جو برن بیس واقع تھا اور اسٹ شنٹ طفری ، تاثی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس مورس کے دوران اس نے اس سرحد کو 89 مرتبہ جود کیا جا انکہ اس کی سخت گرانی سر نہ مورک حاتی تھی۔ حاتی تھی۔ حاتی تھی۔

مجل نے طلاعات اور معلومات کی فرجم کی خدوت اپنے ذہبے کی تھیں۔ لیکن اس بیس کسی دلچیں کا غلبار نہ کیا تھا۔ البلد وولیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ وہ جد ہی واپس آئے گا۔

لئین وہ پناایک تاثر قائم کر چکا تھا۔ للدااس نے جو طدعات ہم پہنچا تیں وہ اندان رو ندکر دی تنئیں جہال پران کا گرجوش کے ساتھ استقب کیا گیا۔ اس کے پس منظر کی آزادان تحقیقات سر انجام دی تنئیں (اس کے سسرالی رشتے دار جگریز نتھے) ور جب چند ماہ بعدوہ دو ہارہ برن کا گرجو تنفی کو جب پند ماہ بعدوہ دو ہارہ برن کا گئے بعد کہ اس نے جواب دیا کہ وہ ہرتین شفتے بعد میمال آسکتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ہرتین شفتے بعد میمال آسکتا تھا۔

اس مع يدسوال كيا كيا كيا

کیوہ جردیک بڑئن بونٹ کی تعمیل اور مقام تعین تی کے ہارے بیل معنوبات حاصل کرسکتاتی جوفر انس کے زیر تسلید زون بیس تعین ت تھے؟ اس نے جواب دیا کہ ۔

> ہاں وہ لیک معلومات حاصل کرسکتا تھ وران تک رہنی بھی سکتا تھا۔ میں مجلس کے جواب دیا کہ۔

> > ورممت سبيد

کیکن بیگا میں اس قدر آسان نے اور جدی اسے بیا حساس ہو گیا تھ کہا کا م آومرانی موسینے کے سنے اسے معاوں درکار تھے
مو ون درکار تھے جو پنے کام کان کے سمیعے بیل ملک بیل گھویٹل پھریں یار جو سے بیل خدمات مرانجام دیتے ہوں اور اپنی آئیمیں، درکان کھیے
درکھنے پر مجی قادر ہوں۔ لہذا اس نے بیسے افراد بھرتی کرنا شروع کرویے ور اپنا نہیف ورک تیار کرنا شروع کرویا بیہ فراد محض اس کے بنے
دوستوں بیس سے نہ سے بلکہ زیادہ تر فرادوہ فر وستے جواس موقع سے فائدہ، تھانے کے متنی تھے مثال کے طور پر ایک روز ایک خض اس کے دفتر
میں آیا جس کی لاری بیس ایک گیس جمن فرن نے تھا۔ وہ محض جب اس کے دفتر سے یا برفکان تب وہ اس کا ایک قابل اعتماد میں دن بی چکا تھ ور م بعد
انہ بی کی فرید بھی قاب ہوں گئی کے مشیش یا سرای بھی تھے جسے مکل نے تحش پارٹی مند بھی قائل کر کے بھرتی ہوئی جسے بھر اور ایک گئی مند بھر قائل کر کے بھرتی ہوئی جو ایوں گئوں بیس
انٹیش یا سرایک گاڑی کے انظار بیس تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بیک بوٹل کے شیم کو بھی قائل کر رہے بوئی فرین میں کا فیم بھی جو ایوں گئوں بیس
واقعی فیس مرایک گاڑی کے انظار بیس تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بیک بوٹل کے شیم کو بھی تھا جو بھرگی گائی کر بیا۔ پہنچر بوٹل فرینس کا فیم تھی جو ایوں گئوں بیس
واقعی تھی وہ بھی بیس کے بے لکل بھی تھا۔ وہ اس امر پر رض مند ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنے بوٹل بیس مہائش اعتی در کے والے لیک جرمن

جرنیل کے نام سے ضرور آگاہ کرے گا۔وہ بھی اس کے نبید ورک کا ایک وفا دار رکن بن چکاتھا۔

آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ایک کھمل ادارہ وجود چی آ چکا تھ ورتین ہفتوں کے وقفے کے بعد برط نوی حکام کودرکار معلومات طل عات برن کی سرحد

سے پار پہنچائی جو چکی تھی اورو ہال ہے وہ معلومات اور طلاعات والزلیس یا سفارت فانے کی ڈاک کے ڈریعے مندں بچو ٹی جا چکی تھی ۔ اس کے کام

کا دائرہ کاروسعت اخلے رکرتا چل گیا۔ اس نے جرمن فوجی دستوں کی تعییات ان کی نقل ویڑ کت پیداداری شادیات فوجی تھییات اورو گیرکار آ مدمعلومات اوراطلاعات فراہم کرنی شروع کردیں۔ وہ ایسی معلومات بھی فراہم کردیا تھ جن کے بارے بیش اس سے دریو نت نہیں کی جو تا تھا۔ پہنے وہال چل کے معاونین کوکسی جو تا تھا۔ پہنے وہا تھا۔ پہنے وہال چل کے معاونین کوکسی معلومات کوکار آ مداور مفید گرداتا تھا۔ اپندا وہ ایسی معلومات بھی بہم پہنچ وہتا تھا۔ پہنے وہال چل کے معاونین کوکسی معلومات کوکار آ مداور مفید گرداتا تھا۔ اپندا وہ ایسی معلومات کوکار آ مداور اس بھی اورائی کی جائی گی جائی جائی گی جائی جائی ہوں جائی گیا ہے۔ البذا وہ آئیس اپنی جیب سے استحق اجی اداکہ کی جائی چاہیے ۔ البذا وہ آئیس اپنی جیب سے استحق اجی اداکہ کی جائی جائی گیا۔

جہاں تک و تربیس ہوسٹ بکس یا کورئیر کا تعلق تھا مچل بذیت خود نہیں استعال نہ کرتا تھا وہ شخاص ڈیل طور پراہے رپورٹ کرتے ہتنے یا وہ بذات خودان کے پاس چلا جاتا تھا۔

فوجی دستوں کی نقل وحرکت بالخصوص اتھا ویوں ہے تھا کی افریقتہ پرجمعہ تو رہونے کے بعدا در جرمنوں کی غیر متبوضہ فرانس جی نقل وحرکت ان سے بئے ایک معانی رکھتی تھی۔اس کے چندا فراد دبھی بھی رجرمنوں کے ہتھے بھی چڑھ جائے متھ لیکن کسی بھی فرد نے اس کے سر پرست مجل موار ڈکو دھوکا نیس ویا تھا۔

1943 وتک استان کرنادرکارتھا۔

اس نے منعس اور درست راپر ٹور کی ترہیل جاری رکھی اور انہی وجوہات کی بنا پر دہ برط دید کے انہا کی قابل اعتاد مخبروں ہیں ہے خبروں ہیں ہے خبر ہونی انتان ہی کہ دہ ایک کیفی در کھنے کا قائل تھ دوفر انسیای تھیکید در خبر معمولی کا رہ تھا کہ دہ ایک کیفید میں ہوئی ہوں اور آئیں ہیں ہوتی ہوں ۔ کوئی نبین جاناتھ کدان محادرت کوئی معمولی کا رہ تھا کہ ان محادرت کوئی استعمال کرناور کا رہا۔

الندن میں بھی بغیریا کا سے جہازی فواہیں کروش کررہی تھیں۔

ال، و کے آغاز پس مجل عوارڈ روایون جا پہنچا ۔ وہ'' پروٹسٹنٹ ویفیئر آ رگنائز بیش' کے نمائندے کی حیثیت سے اس مقام پر پہنچاتھ۔ وہ سیرحالیبرآ فیسر کے پاس چلا آباد واس سے کہا کہ اس نے ساتھا کہ اس مقام کے قریب قرانسیکی ورکروں کو تھیرات کے نئے کام بین لگایا جاری تھا۔ اس فیران نے اس کے اس کے ساتھا کہ وہ انہیں بالبسی اور دیگر خربی مواد بہم پہنچا سکے۔ سے بغیر کی حیل وجہت ان کے محمروں کے بیچ انڈرلیس) فراہم کردیے گئے۔

نزد کی ایڈریس اس مقدم پرواتع تھ جورویون سے ہیں میل دور شال کی جانب واقع تھ ور پل بذر بعدرین گاڑی ایک تھنٹے کے ندراندر

اس مقام تک گفتی چکا تھا۔ راستے ہیں اس نے در کروں جیسے کپڑے زیب تن کرلئے تھے۔ اس نے بائبلیں اپنے ہریف کیس ہیں رکھ کی تھیں۔ اس نے بغیر کسی دفت کے اس جگہ کو تلاش کر لیے تھ جو ہڑی سڑک پر داقع تھی۔ بہت سے در کراور کا ریگر اپنے اپنے کا موں ہیں مصروف تھے۔اس نے بوگوں سے دریافت کیا کہ۔۔

ميع رات كيول تغير كي جار بي تعيل؟

اس کوان میں رامت کی تغییر کی جو وجہ بیان کی تلی وہ غلط تھی۔ کیونکداسے وہی وجہ بنائی گئی تھی جس کا چرچا جرمنوں نے کر رکھا تھا۔ کل دس عمد رامت زیر تغییر تھیں۔ میعی رتبی اتن چھوٹی تھیں کہ کیمیری کے طور پر بھی کام بیس نداز کی جاسکتی تھیں، ور ہے قاعدہ طرز پر تغییر کی گئی تھیں اور مختلف راستوں کے ذریعے انہیں آپس میں پاہم ماریا کمیا تھا۔

و وابھی پریشانی کی صامت ہیں کھڑاتھ کہ پہیاں گز کنگریٹ کی ایک پی نے اس کی توجہ پی جانب میڈول کروال۔ دوس نے سے پھھدور مقام پرواقع تھی۔اس نے سوچا کہ:۔

كيابيري اس معيكوس كرديكى؟

کل نے اپنی اینٹیں اینٹی اور اس کی اور اس ٹی کارٹ کیا۔ اس نے اپنے اردگر دویکھا کوئی بھی جرمن اس کی ج نب متوجہ ندتی۔ اس نے اس پی کا معقوں موا محد سرانج م دیا۔ اس نے میک جبی کمپاس اپنی جیب سے لکان اور اس طرح بینچ کی ج نب جھک کیا جیے اسپینیوٹ کے لئے باندھنا جا بت ہواور اس نے اس پی کی میکنیک بیئرنگ حاصل کی۔

ال دات ال کے ویرک کے فید بی ایک نششے نے اسے یہ باور کروایا کہ نظریت کی کا گوداندن کے درگی ج نب تھا۔

چکل بدات خود کی شہیل چ نیا تھا کہ یہ معلویات برجانہ کی دراہیت کی حالی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ معلویات اس کے ہمر وہمیں جبکہ اس نے سوز دلینڈ کی چ نب سرحد پار کی ور چند ہمتوں کے بعد جب وہ وہ وہ رہ اور اگر ممکن ہو سکتے تو ان ہم پیغا م تھی ایس ہے بیغا م اندان سے تھا۔ اس پیغام بیل ورج تھ کہ اگر ممکن ہو سکتے تو ان تھیبات کا تھی منصوبہ بھی قراہم کرے۔

عاد مجموع کا آخاد ہو چکا تھ ۔ شالی فرانس بیل ایک بہت کی سائٹ (مقابات) سوجود تھیں ۔ یہ مقابات کے سوسے زائد تھے۔ چکل اور اس کی ٹیم نے یہمت میں سائٹ (مقابات) سوجود تھیں۔ یہمت میں ایک بہت کی سائٹ (مقابات) سوجود تھیں۔ یہ مقابات کی سوسے زائد تھے۔ چکل اور اس کی ٹیم نے یہمت میں ہو سکتے ہیں طرز تھیر کے حالی تھے۔ ہرایک مقابات کی ہم وجود تھی اس کے اس مقابات کی ہو جود تھی۔ اس دور اس برط دید سے تھی میں ہو سکتے تھی۔ پرائل مقابات کی ہو جود تھی ہیں اس کے اس مقابات کی ہو تھی کہ جرس خالی تھے۔ ہرایک مقاب کرتا ہو ہے تھی کین ان کے اس مقابات کی جود وائن کی جانب تھی دائی مقابات کی تھی کہ جرس خالی تھی۔ ہرایک مقابات کی مائل ہوں۔ انہیں اس اقد می کھی جود فائ کی بیت کی حال ہوں۔ انہیں اس اقد می کھی جود فائ کی بیت کی حال ہوں۔ انہیں اس

یارے بیں بھی کوئی اطلاع نہ تھی کہوہ ن مقامات سے جن کو دہ تھی کر رہے تھے کس تھم کے بیزائل فائز کریں گئے۔ ایس دکھ کی دیتا تھ کہ قسمت کی دیو کی دویا رہ مہریاں تھی تقسمت دویا رہ یا وری کر رہی تھی۔ پیل کی ملاقات ایک نوجو ان فرانسیسی انجیسٹز سے ہوئی جس نے حال ہی بیں اپنی تعلیم کمل کی تھی۔ اس کا نام اینڈ رکوئیس تھا۔ بینڈ رکواس امر کی جانب راغب کیا گیا کہ وہ ایک غیر مخصوص فئی جاب کیلئے پانی کرے جو کیک غیر مخصوص جگہ پرو تع ہوا تھ جہ ں پر''ضروری کام'' چاری تھا۔ جیسا کہ شک کیا جار ہا تھا ہید مقام وہی مقام جہ ں پر تغییراتی کام جاری تھا اور اینڈ رڈ رائنگ آفس جی موجود تھا۔ اس نے کسی دفت کے بغیر ہی چک کواس مقام کا بیک نفشہ فراہم کرویا۔ اس کے بعدوہ ایک جڑمن نجیئئز کے اوورکوٹ کی جیب سے ماسٹر پیان چرائے جس بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس مسٹر پاان کی کیک نقل تیار کی اور اس ماسٹر پان کودا کی اور ان اس جڑمن نجیئئز کی اور دکوٹ کی جیب میں دکھ دیا جبکہ وہ باتھ دوم جس موجود تھا۔

اب بيداز كمل چكاتف كداس مقام سيميز الل فائركيا جانا تفاجوا كيدا ازت بوئ بم كموافق تفار

ہ کتو پر جس ہٹلر کے نفیہ ہتھیا روں کے ہارے بیس صدور وز ویلسد کو یک پیغام رسال کرتے ہوئے وُسٹن پڑ ہال نے ٹالی فرانس کے اس حصے بیس انٹیلی جنس کے بہترین نظام کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ہٹلر کا بیمنصوبہ تف کہ وہ مندان پر ہر ہ وہ 5,000 بھم کر بہاری کا آغاز کہ جوری ہیں انٹیلی جنس کے بہترین نظام کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ہٹلر کا بیمنام کو گڑئی گئی گئی۔ ہونا تھا۔ ہیں وہ ہوری کی بچاہے ہوجوں بیس اس بمباری کا آغاز کر سرکا اور ، و تتبریس بر بمباری اسپیڈ اختیام کو گڑئی گئی تھی۔ ہر جانے ہوئی تھی اس دوران 8,500 ٹرنے والے بھم پہلیکے جا بھی تھے۔ برجانے کے خروں نے اس حمن بیس انٹیا کی اہم خدیات سر نجام دی تھیں۔ ان مخبروں بیس چوٹی کا مخبر کی اعزاز تھا جو یہ ملک ایک غیر ملکی کو ٹیٹر کر کہا تھا۔ بیا کیا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز تھا جو یہ ملک ایک غیر ملکی کو ٹیٹر کر کہا تھا۔ بیا کیا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز تھا جو یہ ملک ایک غیر ملکی کو ٹیٹر کر کہا تھا۔ بیا کہا تھا تھا۔ بیا کہا تھا تھا تھا۔ بیا کہا تھا۔ بیا کہ تھا۔ بیا کہا تھا۔ بیا کہا تھا۔ بیا کہا تھا۔ بیا کہا تھ

بہترین خدمات کی سرانجام دی کے بعد وہ بخو ٹی ریٹائر ڈیوسکٹائٹی لیکن پرشمتی اس کی بلتظریق ۔ اس کی ایک فی تون ، کینٹ موصد وراز بعد
اپنی کسی دوست سے ٹی تھی ۔ اس نے ہمافت کرتے ہوئے اپنی اس دوست کواس کے ہارے بیس بتادیا تھے۔ لیکن اس کی دوست اب ایک کٹ پوا یجنٹ
منگی ۔ لہذا اس کے تعاون ہے ، ہے گرفت رکر میا کی اور پریس کے مضافات بیس و تھے ایک مکان بیس دکھا گیا اور اے ، ذیبتی دی گئیں ۔ اس پرتشد و
کی گئیں اس نے بھی زبان نہ کھولی اور دیٹس کو بھی نہ بتایا۔ اس کے بعد اس نے تین ماہ فرانسی جنل بیس گزارے ور سے مزائے موت کی مز
سنائی کئی۔ اسے کیول بختہ دار پرنے چڑ حایا گیا ۔ بیا ایک رزئے ہے ۔ ایک معمدے۔ جون 1944 و بیس سے دیگرفر نسیسی قید یوں کے ہمراہ ہمبرگ کے زد کیا ایک کی جم بھی تید یوں کے ہمراہ ہمبرگ

، بعد کھا ہے حالات پیدا ہوئے کہ دہ فرارحاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا اورائے سفر کا پہد مرحد طے کرتے ہوئے سوٹیل جو پہنچا بیسٹراس کی آزادی کا سفرتھ اپنے ال خانے کی جانب سفرتھ بیاس آز دی کا سفرتھ جواس نے پٹی جرائت نوب نشد اور جد د جہد کے ٹس بوتے بیرحاصل کتھی اس نے مغربی دنیا کی جیت بیس اہم کر دار د کیا تھا۔



## مسولینی کی رہائی

بوڑھ ور بیار محص اپنی کھڑ کی کے قریب جیٹے تھی شور ڈغل کی ؟ وازس کروہ جس نتیجے پر پہنچا تھا اس پر جیران ہور ہاتھا اس کے سر کے و پر درجنوں جب دمنڈ اور ہے تھے انہوں نے ہول کو گھیرر کھا تھا وہ کیک دائزے کی شکل جس ہول کو گھیرے ہوئے تھے کی سے کے سے ایساد کھائی دیتا تھا کہ وہ ہول پر بمہاری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

سیاندار وانگانامشکل تھا کہ کیا ہے وہ وہ تھا۔ وہ جو ہجھ وہ وہ تھا اور جو ہجھ وہ وہ تھا اس سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا تھا۔ مسولین کی زندگی کے دن اب اپنے اختیام کو بھٹی کچھے میں دوا بھی بی اٹلی کی عوام کا قیدی تھا اور پہاڑی پر واقع ایک ہوئل جس بندتھ جو سطح سمندرسے 6,000 نندگی کے دن اب اپنے اختیام کو بھٹی ہوئے جو بھی تھی ہو گئی ہے برترین مقامت مندکی بدترین مقامت موجود نظے۔

اٹھنوں کی آ واز بیس کی و تھے ہمو پیکی تھی۔اس نے اپنے سرکومزید آ گے کی جانب بڑھایا۔اسے پٹی آ تکھوں کے سامنے ویر شوٹ کے ذریعے پچھافر وزمین پر ترتے دکھائی دیے جواس سے تقریباً 40 گڑ کے فاضعے پراتر دہے تھے۔مسولینی کو بیدج نئے جس دفت ہور ہی تھی کہ بیکون لوگ تھے۔لیکن اسے من فراد جس ایک فردا کلی سے جرثیل کی ورد کی بیس مہوس نظر آ پاتھا۔

وہ ان لوگوں کی جانب گھور رہاتھ جواس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مابعد بدلوگ ہوٹل کے بی فظوں پر چلانے گئے کہ۔
'''کولی مت چلانا مسمولی مت چلانا۔ اٹنی کا ایک جزئیل ان کے ہمراہ ہے! مسب پچھٹھیک ہے سب پچھود رمت ہے۔''

اٹلی سے جرنسل کی وردی ہیں ہوں محض وٹوسکورزنی تھے۔وہ ویر شوف دستوں کا کینٹن تھا اور بٹلر نے بذات خودا سے فتخب کی تھا کہ وہ رہائی کے اس آپریشن کی منصوبہ بندی سرانج م دے ، دراس آپریشن کی گرن ہی سرانجام دے۔ بہتر یہا تھیل ختم ہو چکا تھا۔ اس ڈکٹیٹر کی نظر بندک کے مقد م کا پید چار تا کیک منصوبہ بندی سرانجا م اس کے عہدے سے معزول کر چکا تھا۔ وراس کی نظر بندی کے مقد م اکثر تبدیل ہوتے رہے ہے۔ یک مقد م کا پید چارت کی اس کے عہدے سے معزول کر چکا تھا۔ وراس کی نظر بندی کے مقد م اکثر تبدیل ہوتے رہے ہے۔ یک وجھی کر کیک موقع پرسکورزنی اپنے مشن کو پایڈ کیل تک کا بنجائے سے ناامید ہو چکا تھا۔ لیکن مسولینی کورم کروانا تھا۔ اسے جرش ادنا تھا۔ اس کے سواہ کوئی چورہ شرق سال نے خد کا شکر ادا کیا کہ وہ کا میارہ وچکا تھا۔ مسولینی کومنظر سے مثایا جا چکا تھا۔ اٹلی کے عوام کیسے ریڈ ہوسے سے خرشر کی تھی کہ ۔۔

"عزيت سوية بودشاه شبنشاه في مريراه حكومت دور چيف سيكرثري آف استيث جناب مسوليني كاستعفى منظور كرسيا بهدوران

### کی جگه مارشل آف انفی پیٹرو باڈ دیکیوکوسر براہ حکومت ، ورسیکرٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا ہے۔"

مسولینی کو سخت حفاظتی نظامات کے تحت روم سے پورٹ آف کیا لیے جایا گیا جہاں سے ایک بحری جنگی جہاز کے ذریعے سے جزیرہ پونزا پہنچادیا گیا۔ ہٹلر نے میدمطالبہ کیاتھا کہ جرمن سفیر کومعزوں مسولیتی سے ملنے کی اجارت فراہم کی جائے لیکن اس کے اس مطابعے کو جمدرو نہ ٹھاز میں روکر دیا گیا تھا۔

مسولینی کو یک جگہ سے دوسری جگہ نظل کیا جاتا ہا اور یہ نظی نصف رات کے بعد کس بیل یا گی جاتی اوراس نظی کی کوئی پینگی اطلاع مجمعی فراہم ندگی جاتی ہے۔ بیاری بیل بیل نظی کے کوئی پینگی اطلاع مجمی فراہم ندگی جاتی ہے۔ بیاری بیل بیل نظی کے میں جنوب کے بیاری بیل بیل بیاری کا پر نامریش تھا۔ اگر چہ اس کے ساتھ بہتر سلوک رو رکھا جاتا تھ لیکن اس کی ایک مقدم سے دوسرے مقدم کی جائی جارہ رہنگی اور غیر موز وال خوراک کی وجہ سے اس کی محت بھڑتی جی جارہ رہنگی اور غیر موز وال خوراک کی وجہ سے اس کی محت بھڑتی جی جارہی تھی۔ اس سے وزن میں روزانہ کی واقع ہور بی تھی ۔ اس سے معافی کے مواجد میں معروف رہتا تھا اور کئی ساتھ اور کے محت سلوک کی مش بہت درج کرتا رہتا تھا۔

3 متبرکو جب اللی نے تی وہوں کے سامنے ہتھیا رہیئے ہے اس وقت تک اسے جزیرہ ندالینا بنظل کیا جا چکا تھ ۔ ای میج اس کے جالئین 
پاڈوگلیو نے روم میں جران سفیر کو بدیفین وہ نی کروائی تنی کدائی جران کے ساتھ کندھ ملے نے ہوئے تھادیوں کے ضاف جنگ جاری 
دیجے گا۔ اس دوران ہٹلر نے بدج سننے کا مطالبہ کیا کہ مسولینی کی رہائی کا منصوبہ کس مرجع پرتھ۔ اسے مسولینی کی قسمت پررورہ کرافسوں مرہا تھ۔ وہ 
اسے ہرتم کی بدشتی ہے مدمق بل ہونے سے بی تا جا ہتا تھا۔

نسولینی کودوہ رہ واپس ما یا محما تھا۔اس نے ایک بہرلینس بیس بیسٹر طے کیا تھا اوراسے سطح سمندر سے 6,500 فٹ کی بلندی پر دا تھے ایک ہوٹل بیس نظر بند کردیا محیاتھا۔

اورسکورزنی کے جاسوس نے اس کی نظر بندی کے مقام کا پید جیالی تقا،وروہ اپنے مشن کی پیمیل کے لئے اس مقدم تک پینی چکاتھا۔ جرمن سیاہ ہوٹل کواسپے تھیرے جس لے پیکی تھی۔ انہیں معمولی مزاحت کا بھی سامتانہیں کرتا پڑا تھا۔ان کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ مسولینی کوطیورے جس میں سوار کیا جا تھا۔مسولینی نے طیورے میں ہے ہوٹل کی جہت کی جانب و کیھا۔ اس سے محافظ بھی آسان کی جانب اس طیارے کو گھوررے تھے جس میں مسولینی محوشرتھا۔

اگر چدسولینی کی رہائی کامشن ہے اختیام کو پڑتی چکا تھ لیکن مسولینی آئیدہ کی ہوتک ہوک کا شکار رہا۔ جرمن کے زیر تسلط یک ہوائی
اڈے پراس کا طیررہ تبدیل کرتے ہوئے سے یک بمہار طیارے شی سوار کیا گیا اور ویا نا پہنچا دیا گیا۔ ایک روز بعد 13 ستمبر کو وہ میو نٹے کہنٹی چکا
تھا اور پٹی بیوی سے بھی ل چکا تھا۔ انہوں نے دودان اسٹے گزارے۔ اس کے بعداسے بٹلر کے ہیڈکو افرمشرتی پروشیا نشقل کردیا گیا۔ جو نمی طیارہ دن
وے پردکا جرمن ڈکھیر اپنے اٹلی کے ساتھ ما قات کرنے کے لئے تیار کھڑا تھا۔

وہ دونوں ، پس میں بغل کیر ہو گئے۔مسولینی کی ویوں کومسول کرتے ہوئے اٹلرنے اسے یقین دیا یا کہ وہ بہت جدراپنے ملک واپس پہنچ

ہے گا اور ایک مرتبہ پھروہ اپنے ملک کا حکمران ہوگا وہ اٹی کا دوبارہ حکمران بنے گا اور جن لوگوں نے سے معزوں کرنے کی سازش جس حصد لیا تھی ان تمام تر توگوں کوقر ہرو قد مزادی جائے گا ہدائیں ضروری امرتھ ان کا شکار کیا جائے گا ورانہیں سزاسے نواز اجائے گا۔
مسولیتی کی دیکھ بھی اور تجارداری سرانبی م دی گئی اور اس کی صحت بہتری کی جائب مائل ہونا شروع ہوگئی اور جب 27 متبر کو وہ ایک گئے پتلی جرمنوں جرمن کی پشت بناتی سے قائم کر دو حکومت کے دوالے سے اٹلی والیس آیا تو اس کی صحت کافی حد تک منتب کی گئی داس کی ٹیٹی فون کا ایس بھی جرمنوں کی گئی ان مرانبی میں تی تھیں۔ وہ جہال کہیں بھی جاتا جرمن میں تی اس کی تھرانی جرمنوں اس نے تحریک کی مرانی جرمنوں اس نے تحریک کی تحریک کی مرانی جس مرانبی میں تی تھیں۔ وہ جہال کہیں بھی جاتا جرمن سیابی اس کا تھی قب کرتے خو وہ وہ پیدل جارہ ہوتا یا گاڑی کے ذریعے ٹوسٹو ہوتا۔

اس نے تحریک کی کرانی جس مرانبی میں پر آتھیں۔

#### "جركن الميشه مير القاقب شرار بيخ يف

ہنلر کے مرار پراس نے ن سازشیوں کو پی گرفت میں ساجنہوں نے جوال کی میں سے استعفیٰ پیش کرنے پر مجبور کیا تھا۔ان میں اس کا وار د کیا لوجی شال تھے۔ گر چہدال کی میں اسکوارڈ کے جوالے اسکوارڈ کے جوالے کر دیورٹ میں اسکوارڈ کے جوالے کر دیا گئی اسٹوارڈ کے جوالے کر دیا گئی ۔ مسولینی ابٹوٹ بچورٹ ہے کا تھ ۔ وہ وہرداشتہ تھا اور مزید نقام لینے ہیں کوئی دمجیس نہ رکھتا تھ کیکن وہ مجبورتھ ۔ البذا اس نے دیگر فراد کی فہرست میں پیش کردی۔

وہ جاتا تھ کہ بیڈ رامداس کے لئے نہیں رہ یا گی تھا۔ 27 اپریل 1945 وکواس وقت پردہ کرا جیکدا سے اسپینے ملک کا دیک کھر ن بن کروائی آئے محض آٹھ وگزرے تھے۔ جڑئن ٹیش قدمی کرتے ہوئے تھ دیوں کے سامنے ہے ہی تھے اور راہ فرارائٹ رکر بھے تھے اور اب انہوں نے مسولینی کواسپینے ساتھ لے جانے کی بہت کم کوشش سر نجام دی تا کہ اسے اس کی توام کے غیض وغضب سے بھائیس سے بھائیس سے بھائیس سے نفس وغضب آ ہستہ آ ہستہ پروین پڑھ تھ اور اس کو پروین پڑھتے ہوئے کی ماہ کے تھے اور وہ اوگ جوایک یو دو برس چیشتر اسے ایک عظیم لیڈر رہ نے تھے ورا نگی کا نب سے دہندہ قرار وسیتے تھے ہوں اوگ اسے ، ٹلی کی جانی وہر یادی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔

اس کو تلاش کرلیا می تفاادر کوں سے اڑ ویا ممیات ۔ اس کے بعداس کے جمم کو دیگر سز ، نے موت سے ٹواز سے کے دیگر افراد کے جسموں کے ہمر وہ ایک پنرول پمپ کے باہر لٹکا ویا می تق سینٹنز ول ہوگ اس کے جسم پرتھو کتے تھے ۔ پھر برس نے تھے ور ہشتے تھے۔ ڈرا ہے کا وہ کر دار بھی اسپنے اختیام کو بھی چیا کتا ہو پہنے نب سے دھندہ تھ مابعدا ہے ملک کا وُن قرار پایا۔



## 617 اسكوارون نے ڈيمول كواپنانشاندينايا

یہ بیک نی اسکوارڈن تھا۔اس اسکوارڈ ن کوایک مخصوص آپریشن کی سرانبی م وہی کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ جب تک اس اسکوارڈ ن کونمبر 617 کے نام سے نہ نواز آگیا تھااس وفت تک اس اسکوارڈ ن کو'ا بیس' اسکورڈ ن آر۔اے۔الیف کے نام سے پکارا جا تا تھا۔ مختلف اسکوارڈ ن کے مختلف ہداف تنے۔لیکن 617 اسکوارڈ ن محض ڈیموں پریمباری کے لئے مخصوص تھا۔

بمبارطیارے پرو زکیلئے تیار کھڑے تھے۔ یہ 16 مئی 1943 وتفا۔ جہاروں کے عملے کوای دو پہرچار بیچے پر یافنگ دے دی گئی ہے۔ ہر جہاز کاعمد سات افراد پرمشتس تھا۔اس رات کی تیار کی کیلئے گئی ، دوشتر سے تیاریاں جاری تھیں میشن کی شام پیشتر ہو کی عملے کو منصوبے سے آگاہ کیا حمالقا۔

اور اب بربافنگ بھی تمام ہو پھی تی ۔ لوھیاروں نے اسپیامشن پرروانہ ہونا تھا۔ان ھیاروں نے تین کلزیوں بھل پرو زمرانی م دی تھی۔ ہر کلزی بیل تین تین ھیا رے ہتھے۔ پہلی کلزی کی کمان اسکوارڈن کی فقر کیسن نے سرانی م دیلی تھی۔ دیکر کلزیوں کی کمان ہوپ گڈ اور مارٹن نے سرانیام دین تھی۔

ان نوطیاروں نے جرمنی کے عظیم موہن ڈیم پر حملہ آور ہونا تھا جورو ہر کے مقدم پرواقع تھا اور اگرید ڈیم تاہی و برہوی سے ہمکنار کرویو جاتا تب جرمنی کا ایک بڑا حصد زیر آب جانے کی تو تع تھی اور برتمام ترحصہ منعتی علاقہ تھا۔اس طرح نہ صرف اس کے صنعتیں تاہی و برہو دکا شکار ہوکررہ جاتیں بلکہ نے جانے ولصنعتوں کو بانی کی قلمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔

ان پہیے نو صیاروں نے اس ڈیم پر بمیاری کرنے کے بعد واپس پیٹ آٹا اور طیوروں کی ایک ورفارمیشن ( کھڑی) نے ایم رڈیم کو بٹا نشانہ بنانا تھا۔ 'گر میدونوں نف کی جملے کا میاب ہو جائے اور دونوں ڈیم نتاہی و ہر یادی سے جمکنار ہو جائے تب جرشی کا جنگی نقصان اس فقدر زیودہ ہونا تھ کداس کا تخمیندلگا نامشکل تھے۔

لیکن میدکام اس قدر آسان ندخل اینچ بدف تک پنجنا بمبول سے بوڈ طیر روں بیس بڑنمی کی فضائی حدود سے گزر تا ہوف کو نشانہ بنانے کیلئے 60 فٹ کی بلندی تک آ نااور بم برس نا بیسب پچھاس قدر آسان امر نہ تھا۔ اس کے بعد دالیس گھر پنچنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ طیر روں کی ایک دومری فارمیشن (کمکڑی) جو پانچ طیاروں پرمشتم تھی اس نے ایک تیسرے ڈیم کونشانہ بنانا تھا۔ اس ڈیم کانام سورپ

دُ مِيم تَصَار

طیروں کی بیک تیسری فارمیشن جودوسرے پانچ طیرول پرمشتل تھی۔اس نے رو گھنٹوں بعد پرو زسرانجام وین تھی ہے معوبائل

ریز رو 'فارمیشن تھی۔اس نے شاق سمندر کے او پررٹیریو کی وساطت سے مزیدا حکامات کا انتظار کرہا تھا۔

نو بجتے ہیں دس منٹ ہوتی منٹے۔ کیسن نے پی گھڑی پر ایک نظر ڈ لی اور پھٹھ کہنے کے لئے اپنا منہ کھورا۔ پائلٹ جو کھاس پر در، زموسم بہار کے گر مائش سے بعف، ندوز ہور ہے تنھے دوانچھ کھڑ ہے ہوئے وراپنے جہازوں ہیں سوار ہو گئے۔ انہوں نے پیرا شوٹ اپنے سیامنے کھینک لئے۔

20 منٹ بعد كسن نے اپنے طيارے سك ياس كمر بي وكرائي پيٽول سے جوائي فائر كيا۔ بيرفار يشن نمبر 2 كيئ سكنل تف كدوه الى پرو ز

كا آغازكرد ، دوشاني روث كي جانب يروازكرر م منظر بيا يك طويل روث تقار البيل استارت جوية كيين دل منت كا دور بنيدركا رتفار

طیع رے ایک ایک کر کے رن وے پر دوڑنے بگے اور دیکھتے ہی دیکھتے محو پر واز ہو گئے۔ 9 بجگر 25 منٹ پر کہس کا طیارہ بھی ترکمت میں آ سمیا ۔اس کے پیچھے وارٹن اور حوب گڈ کے طیارے متھے۔وہ بھی محو پر وہ زہو گئے۔

اس دوران پانچ طیارے جرمنی پینچ کیے تھے۔ایک طیارہ والاس پیٹ چکا تھا۔ایک اور طیارہ نقص ن زوہ ہو کروالاس پیٹ چکا تھا اور تین طیاروں کو ہارگرایا کیا تھا۔

جب زرنی ایک مشکل امرتفار دشمن کودهو کا دینے کیلئے ایک وجیدہ روٹ عقیار کیا گیا۔

جىدى انبيل چاندى روشى بيل ۋىم كىسفىدىنكرىت چىكتى ہوئى دكھائى دى۔دفائ سرانجام دىينے دايے بھى چوكئے ہو بيكے بتنے اورانہوں ئے فائر كھول ديا تھا۔

محسن نے اپنی فارمیشن کو یکارا کہ:۔

'' صغے کے لئے تیار ہوجاؤ ۔ جب جمہیں صفے کے لئے کہ جائے واست ترتیب کے ساتھ جمعہ،' ور ہوجاؤ۔'' وہ 60 فٹ کی بیندی تک آن ہنچے تھے۔ ڈیم انٹس اب بڑ دکھا کی دے رہاتھا۔ بم گرانے کے احکامات صادر کردیے گئے تھے۔ بم گرا کر وہ میل پرواپس بنٹی بچے تھے۔

بم پیٹ بچے تھے۔ بمول کے دھا کے سائی دے رہے تھے۔ پائی ڈیم کی چوٹی سے بہدلکا تھا۔ لیکن ڈیم کس طور پر تیاہ کیں ہو تھا۔ کسن نے ھوپ گڈکو حزید بم برسے نے کیلئے کہ۔ ھوپ گڈ کے طورے کو نٹی تزکرافٹ کا نٹ نہ بنایا کیا لیکن اس نے اپنی کا رروائی جاری رکھی ورڈیم کو پل بمباری کا نشانہ بنایا۔ اس کی بمباری سے بچل کھر بھی نیاہ ہو چکا تھ ور پچھوہی در بعد اس کا پناھیارہ بھی دھی ہے ہے بھٹ چکا تھا۔

ہ رٹن بھی پنی کا رروائی سر، نجام دے رہ تھا۔ تیسن کا محملے کا بیدو مکیور ہاتھ کداس کے طبید سے کوبھی بری طرح نفص ن پہنچاتھ ۔لیکن اس نے ٹھیک نشانے پر بھم کرائے۔ جھیل کی سطح پر پانی اہل رہاتھا۔

لکین ڈیم ہنوزا پی جگہ پرموجودتھا۔

بمباری کے بنتیج میں اس وقت تک نضا اس فقر گرد آ مود ہو چک تھی کہ اپنے ہدف کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اب کیسن اور وسٹ ہائے کی ہاری متحی۔ مالٹ ہو کی مطلوبہ بلندی تک پہنچا اور بم برسائے شروع کئے۔ سنجسن ایک دوسرے پائٹٹ کوا دکا مات صا در کرنے ہی و یا تھا کہاں کے ائز ٹون پرمسرت بھری آ واز کوئٹی کہ ۔ '' بیزنزہ ہو چکا ہے میمرے خدا ڈیم نٹاہ ہو چکا ہے۔''

میں ہو چھ ہے۔ جیرے عدا ہے جو ہے ہو جو جھ ہے۔ اس ی جانب وہ اس کے جو ہے۔ ال کھوں ٹن پانی ڈیم سے بہدر ہاتھ ساس کا تخمینہ 134 ملین لگا یا گئی تھا۔ پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جار ہاتھ رگاڑیاں

مويتى مكانات ريل كاثريال غرضيكده وسيد يجهاب ساته بهاكر يا حارباتف

اب ونت ضائع کرنے کا کوئی فا کدہ ندتھا۔ جوطیا دے بم گرا ہے تھے گیسن نے انہیں واپسی کی راہ ختیار کرنے کے احکامات صادر کر دے تھے۔ وہ بذیت خور بھی بم گراچکا تھ لیکن دے باتی ہاندہ طیاروں کی تیادت سرانبی م دیج تھی جبھول نے ایڈرڈیم کارخ کرنا تھا۔

انہیں اس ڈیم کوڈھونڈ نے ہیں دفت کا سامنا کرنا پڑ رہاتھ کیونکہ " سان پر دھند چھائی ہوئی تھی۔لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی اور بالآ خراس ڈیم کوبھی ڈھونڈ نکا ما۔اس ڈیم کوڈھونڈ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔مزید خوشی کا مقدم بیتھ کراس ڈیم کے دفاع کے سے کوئی قاتل ذکر تدبیر سرانب م نددی گئی تھی۔اسپے مجل وقوع کے اعتب رہے بیڈیم ایک مشکل ہوئے۔ ٹابت ہوسکتا تھ۔

> ش نون ڈیم پرجمد آ ورہو لیکن وہ منا سب جمد کرنے بیل ناکام رہا۔ کیسن نے موڈ سلے کوجمد آ ورہونے کا تھم دیا۔ موڈ سلے نے بم برسائے۔

> > شونون دو باره تملی وربودا اس مرتبدای کے بمنشائے پر کرے لیکن ڈیم کوکوئی خاص انتصال ندہ بھیا۔ اب نائٹ کی باری تنی ۔ و دوومر تبدنا کا می کاشکار بودا ۔ بالآخر اس نے نشائے پر بم کر و ہے۔

ایک دھا کے کے ساتھ ڈیم نہائل سے اسکنارہو چکا تھا۔

اس ڈیم سے ویل ہے کا نظارہ کردہے تھے۔ اور ڈیم کے ارد کرد چکر کا شامہ ہے۔

دوؤیم تباہی وہر یادی ہے انعکنار ہو بھے تھے۔ کسن نے اس معرکے ہیں نے نظلے دالے طیاروں کو و بائل کھر کی راوافت رکرنے کے احکامت جاری کردید تھے۔

فارميش نبر 2 بي تحل ايك اى طياره بي تعار

اب فارشیش نمبر 3 موبائل ریزرو جمین سرزیش کی جانب بزهدای گئی۔ انہیں مورب ڈیم پر بمباری کرنے کے حکامات صاور کئے گئے تھے۔

19 میں دوں میں سے 10 طیارے باتی بچے تھے۔ چید میارے کیسن کے 9 طیاروں میں سے باتی بچے تھے۔ فار میشن نمبر 2 کے پانچ طیاروں میں سے محض ایک میارہ باتی بچاتھا اور فارمیشن نمبر 3 میں سے تین میارے باتی بچے تھے۔

جب بیطیارے کامیابی کی خبر کے ہمراہ واپس بلنے تو اس کامیاب آپریشن پرجشن کا ساں دیکھنے بیس آبید جرمنی کی جنگ کی جدوجہد کوظیم

نقصان سے وہ ہورکر دیا گیا تھ ۔ اور بیاتصان ایک انٹر کی مختفر توت کے ساتھ پہنچایا گیا ۔ اس مختفر توت کے ساتھ اس قدر تعلیم کامیا کی کا میا کی کا نیس دیا ہوں تھے ۔ موہ ان اور دیا ہے ہے ۔ موہ ان اور دیا ہے کہ کا کا نیس دیا ہو تھے تھے۔ ور ن کی تغییر تو پر کی وہ محمل طور پر بر ہا دہو تھے تھے۔ ور ن کی تغییر تو پر کی وہ میرف ہو سے تھے۔ تھا ور کی کھی روز نمائش سرانجام دی گئی کے بید تھے۔ تھا ور کی کھی تھے۔ ور ن کی تغییر تو پر کی وہ میرف ہو سے تھے۔ تھا ور تھیں اور موہ ان اور موہ ان اور موہ ان اور موہ ان اور موہ کی تھیں اور موہ ان اور موہ ان اور موہ ان اور موہ کی تھیں اور موہ کی تھیں اور موہ کی تھیں ہو تھے تھے۔ تھا ور تھی تھیں اور دشک پڑی تھیں۔

617 اسکوارڈن زیدوہ مرسے تک بیسا ہے۔واحداسکو،رڈن کی ہمیت کا حامل ندر ہاجونامکن ابد ف کونٹ نہ بنانے کیئے مشہورتھ رجلد ہی دیکراسکوارڈن ہمی آفر بیا تنام ترنامکن ہداف کواپنا نشانہ بنانے کئے تھے۔

لكين 157 اسكودرون أويموس كونشات بنائے واسيم سكوارون الكيام سي جي مشهورر با۔



## محبتوں کے ہی درمیاں

خواتی کی مقبوں مصنفہ نیگلات عبداللہ کے قوبصورت نادیوں کا مجبوعہ ، صحبتوں کیے تھی در میاں ،جد کتاب کمریر آرہا ہے۔ اس مجموعہ بٹل ایکے چار ناولٹ (تمہارے سیے تمہاری وہ ،جدیتے چووج الح ، ایک مجمی قربتیں رہیں اور میتوں کے ہی درمیاں) شامل ہیں۔ یہ مجموعہ کتاب کمریر نیاول سیکشن ہیں دیکھا جا سکتا ہے۔

### دل پہولوں کی بستی

خواتین کی مقبول مصنفہ نگھت عبد اللعکا انتی کی خوبصورت اور طویل ناول ، دل پھولوں کی بسنی ، جس نے مغبویت کے منتقد عبد اللعکا انتی کی خوبصورت اور طویل ناول ، دل پھولوں کی بسنی ، جس نے مغبویت کے منتقد دیکا رو قائم کیے ، کتاب کمر پروستی ب ہے جسے وصلانی ناول سیش میں ویکی جاسکتا ہے۔

## جِعلا تك لكانے والا كھوڑا

کا فظ ن کی جانب و کھے رہے تھے۔ انہیں ان سے کو کی دلیجی ندھی۔ ایک چھوٹاس گروپ کینٹین کے دروازے سے باہرنگل رہاتھ۔ انہوں نے ٹیکریں بہن رکی تھیں سینامعقول گریز ایب دکھوٹی دیتاتھ کہ بیوگ اپنی زندگیاں ورزش کی نذر کردیے تھے تا کہ فٹ رہ سکس سیک متعمد کیسے فٹ رہنا چاہجے تھے؟ بیافتر اوگ تھے۔ وہ اسکوں کے بچول کی مائند کھیلیں کھیتے تھے اور ن بٹس سے پھھاس قدر بردی عمر کے حال تھے کہ خت ورزش کے دائل نہ تھے۔ خالبا وہ دوہ رہ فٹ بال کھینے کا مادہ رکھتے تھے۔

لیکن نیم یون بال ندی بید کی عجب کی تیم تقی جورتوجوان لکڑی کا ایک ڈھا نیجا تھا ہے ہوئے تھے۔ ایک بہت برد مندوق نی ڈھانچ بیا یک بیڈھنگی اور بیڈول کی پیڑتی اور وہ اس کو بدقت تھائے ہوئے تھے۔ پیکٹری کے دو کھمبوں یوبانسول پر نصب تھی جواس کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک جانب سے دومری جانب لکے ہوئے تھے۔

اوہ چیوانگ نگانے وادا گھوڑا می فلا میسب پھواٹی تربیت کے دوران سر نجام دیتے رہے تھے۔ جبیں مجبوراً ایس چیزوں سے واسط رکھنا پڑتا تھا۔لیکن بیا گھر بڑجنگی قیدی کیوں ایس گیم کھیٹا چاہے تھے۔ ان کھیل مقدار پیل راشن دیا جاتا تھا اور بیاس کیم کوکھیں کرا پی تو ٹائی ض کنے کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی مجبو نیز ہوں ہیں بی تیام پذیر ہے۔ مطاعد کرتے رہے سوتے رہے حتی کرایک ٹامعقول اور جنے وال سوی میں را وفراد را تھتیا رکرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔

انہوں نے ،ے مناسب ٹھکانے پر رکھا۔ اس کا ٹھکا نہ ان تاروں کے اندرتھ جن تاروں سے ہاہرکوئی قیدی نہیں جاسکتا تھا :ور محروہ ان تاروں کوعیور کرنے کی کوشش کرے تواسے کوئی کا نشانہ بنادیا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کھوڑے کونتا دانداڑیں لیجے رکھ اوراس کے اوپرسے چھارتھیں نگانا شروع کردیں۔ ن جس سے ایک فخص کھوڑے کے قریب کھڑار ہا تکر ٹی سرانی م دیتار ہا۔

محافظان کی کارروانی کود میسترسید

بہت سے چھوا تک لگانے والے اس فن میں مہر تھے مگر بیک شخص اس فن میں طاق دکھا کی ندویتا تھا۔ اس کا محفقایا یاوک چھو تک مکاتے ہوئے محوزے سے چھوجا تا تھا۔ بھی بھاروہ لکڑی کے ساتھ کھڑا جا تا تھا اور دردکی وجہ سے شور مجاتا تھا۔

اس طرح محافظوں کوبھی ہننے کا موقع میسر آج تا تھا۔اب دوسرے ہوگ چھڑ تھیں لگا رہے تھے۔دو بارہ ای محفص کی باری آن پہنی تھی جو چھلا نگ لگائے بیں ماہرنہ تھ رمحافظ بغوراسے دیکھے دہے کہ اب میخص اب کی کرتا تھا۔

وہ چھر تک نگانے کے لئے دور سے بھا گیا چلہ کر ہاتھا۔ اس نے چھر تک لگائی مراس مرتبدوہ شدت کے ساتھ محوڑے کے ساتھ کو یہ تھا

اور در دی شدت سے بتاب زیمن پر پڑاتھا۔

ویکرافراد نے اس کو ہل کرداودی اوراس کے حواس بھی رکرنے میں اس کی معاوشت سرانجام دی ورا پی ورزش جاری رکھی۔ چندمنٹ بعد وہ اس کھوڑے کووا پس کینٹین میں لے جھے۔

جرمن می فظ سے بیرجائے تھے کہ برطانوی جنگی قید بول نے کس دفت سے ساتھ اس کھوڑے کو بنایا تھی۔ انہوں نے اسے بنانے کے لئے ریڈ کراس کے مندوق ورکٹزی سنتھیں کی تھی۔ اس تیم کا اس کے سو کوئی مقصد نہ تھ کہ اس سے بنے آپ کوفٹ رکھا جائے جاک وچو بندر کھا جے۔

ا محلے روز بھی تیم دویا رہ شروع ہو گی۔ وہ محف جواس تیم میں ماہر نہ تف وہ حصول مہارت کی خاطراس قد رجد وجہد مر نجام دے رہا تھا کہ می فضوں کواس پر رحم آئے لگا تھا۔ می فضوں کوامیر تھی کہا بک نیا بک روز وہ بھی اس فن میں مہارت حاصل کر لے گا۔

جنگی قید ہیں کواس کیم ہے دست برد رہونا پڑا کیونکہ سرنگ کی کھدائی کا دفت سر پرآن کا بہچاتھ۔ قیدی سرنگ کی کھدائی بیل معروف ہو سے۔اس سرنگ کی کھد، کی بیل معروف قیدی کسی بھی روز روفر رافت رکر کئے تھے بشرطیکہ قسمت ان کی یاوری کرے۔وہ یا گلول کی طرح دوڑ تے ہوئے سربانی مائٹوں اور شیبن گنول کی بڑنی ہے ہا ہرنگل کئے تھے۔

بہتیدی کا نظور کی زیر کر کی مشتلت سرانجام وسیج تنے۔ کی تیدی کو بیاجازت قرائم ننگی کدوہ تا پی نفائے کن کے وسطین وافل جواور کھد کی کا کام شروع کردے ۔ ایس کرنے کی یا داش میں چند محول کے ندر ندروہ سینے آ ہے کو یا تو مردہ یا تا یا پھر قید میں یا تا۔

یک و بدیقی کہ جان نای ایک قیدی جو یک دوسر سے کمپ بش مقیم تھ وراس نے روفرارا تھتیار کرنے کی کوشش کی تھی ۔ وہ دوہارہ پکڑ می تھ اس اچھنے والی محوزے کی سوی آگر کوئی بھی مخفس اس تشم کی چیز سرنگ کے ندر لے جائے ور سے تاروں کے فزویک لے جائے بیس کامیاب ہوجائے وہ سرنگ کی محدائی کا کام شروع کر سکتا تھ جبکہ اس کے دیگر ساتھی چھو تکیس لگائے بیس معروف رہ سکتے تھے وریدا یک چھوٹی سرنگ ہوتی جو نیزی سے شروع ہوتی۔

بیا کی انہونی ہات تی کوئی ہمی شخص ایک دن میں سرتگ تیا رئیں کرسکتا تھا حتی کہ اس کے ساتھی سے سویرے سے لیکرش م تک چھا۔ تقیل انگاتے رہیں۔ کیونکہ بیسرنگ کی گزلمب ٹی پرمحیط ہوتی اور اس کی کھدائی میں بہت سے دں صرف ہو سکتے تھے اور روزانہ سے اس سرتگ کوڈھانے اور چھیانے کی ضرورت در پیش تھی اور کھووک کئی مٹی بھی چھیانے کی ضرورت تھی۔

اور ب شک روزان کھودی کی مٹی وہ روز نہ بی ٹھکا نے لگا سکتا تھا۔

اس عیم کے بارے میں اگر سوچا جاتا تو بیا کیک اسمیم دکھائی ویٹی کی۔ لیکن ، بیس اور بوریت کا شکار ہوگ مایول کن کامول میں بخو بی ہاتھ ڈال مینتے ہیں، درٹو جو ٹ برطا ٹوی جنگی قیدی اس کام کوسرانبی م دے شکتے ہتھے۔

انہوں نے سرنگ کی اسبالی کا مخمید دلکا یا۔ سرخ الدنٹ کی ری سے بہر تکلنے کے لئے اس کی اسبائی 120 فٹ ہوئی ج ہے تھی۔

۔ ایک ہفتہ گزر چکاتھ ۔ وہ اس دفت طلب کام میں مصروف تھے۔روزانہ کھودگ ٹی مٹی باہر لے جائی جاتی تھی۔اس مقصد کیلئے انہوں نے پتلون کی ٹاٹکوں کواستعمال کیا تھے۔

اس داستان کواریک ولیز فے اپنی کتاب

" لكرى كأ كلوژا"

ہیں انہ کی دلچسپ اند زیش ہیا کی تھا دراس کہانی پرفلم بھی بنائی گئی تھی۔ وہ گھوڑ نے کی اوٹ میں اپنا کام سرانبی م دیتے رہیے تھے اور پتلون کی ٹانگوں میں مٹی بھرکر یا ہر پھینکتے رہتے تھے۔

جول جوں سر تک کبری ہوتی چل کی انہیں اس کی تہد تک وینچنے میں دشواری بیش آئی رہی۔

بالآخر سرنك المينة أعنا م كويني يكل ملى \_

أيك يا دومنت بعدي ن ورتهور المينتين من دائيل بيشيخ يتهد

لہٰذیہ فیرمعمولی منصوبہ پی تھیل کو بھٹی چکا تھا۔اس انکیم کے دیجھے جان دور پیٹیر کا ذہان کا رفر ہاتھا۔ وہ کھد کی سرانب م وسینے رہے تھے جبکہ ویکرلوگ چھانگیس لگائے میں معروف رہے تھے۔

ایک روز پیٹر تھکن سے بے حال فکست وریخت کا شکار ہوکر کر ہڑا تھا۔ بری نوی لمبی افسر نے اس کے لئے بیک بھت آ رام کی سفارش کی تھی۔ ابند ایک ہفتہ تک کھدائی کا کام بندر ہوتھ لیکن چھاتھیں لگانے کائمل جاری رہاتھ۔

پٹر صحت یاب ہو چکاتھ اور دوہ رہ محوالے سے چھاتھیں لگانے کے شکل کی گرانی سر نجام دے رہاتھ۔ دہ جن کے ساتھ دسرنگ ہیں روبہ عمل تھ کہ جا تک ایک مقدم سے زمین ہے چسل گئی۔ بیمق م محوالے سے چند کڑے فاصلے پر داتع تھا۔ کیان اس تی ان د پہمی بخوبی قابو پالیے گیا۔ 28 اکتو برکوسرنگ کی کھار کی کام اپنے اختیام کو بھٹی چکاتھ وراس منصوبے کے خالق فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو بچلے تھے۔ وہ یالک بندرگارہوں اور غیر جانبدارسو پیمان کے دائے برط نیے بہتے ہیں بھی کامیاب ہو بچکے تھے۔



# فنروميكلين ..... نينو كي جانب مشن

الل یوگوس و بیدمغرورلوگ ہیں۔ جب 1941ء کے موسم بہاریش ہٹلرنے نہیں الٹی پیٹم ویا کہ وہ اس کے سامنے ہتھیا رکھینک ویں تو وہ آ ماوہ بغاوت ہو گئے ۔ ملک کے سربر وشترادہ پال نے اس اٹی پیٹم کوقبول کر میا تھا۔ انہوں نے اسے اس کے عہدے سے معزول کرتے ہوئے ایک تو عمر یا دشاہ ہٹے کوتخت نشین کردیا تھا۔

جرمن ملک میں تھس آئے تھے۔

ہے گوس وید کی موام جانتی تھی کہ بیرسب پچھا کیک ندا بیک دن ہونا ہی تھا۔ ووید بھی جانتے تھے کہ مزاحمت سرانبی م ویے کے ان کے مواقع انتہا کی ویوس کن تھے۔لیکن ان کے دنوں جس آبرادی کی شمع روش تھی۔ وہ آلز دی کے متواہب تھے۔لپٹر ان کے سامنے ماسوائے نزنے کے اور کو کی راستہ ندتھے۔

چند ہفتوں کے اندراندر ن کے ملک کو پامال کردیا تھی۔ نوعمر شاہ ہیٹر فر رہو کر گندن پہنٹی چکا تھا۔اس نے اپنے مشیروں کے ساتھال کر وہاں پرجدا وطمن مکومت قائم کر لی تھی۔

سر حت کا جذبہ اپ عزوج پر تھا۔ برھا تو کی وزیر صفع کو تسٹن چر تال اس جذبے کو قوت فر جم کرنے پر آ یا دہ تھا۔ اس نے ہر ممکن مدا کی سے سخی۔ برگوسا و بید کے اندر صورت حال انتہا کی ویچیدگی کی حال تھا۔ جرمنوں کے خلاف مہم چلانے اور ان کی سر حمت سرانبی م وسینے کیسئے کیا ہے ۔ اندگر و پ مید ان جمل جل جس مصروف کا دینے اور ہر گر و پ رہنما کی کا دعوے دارتی ن کی مد دکی جا سکتی تھی۔ لیکن اگر بیامہ وظاہ ہاتھوں جس چل جا تھوں جس جی جاتی تنہ بید ہیں۔ بہت ہزا سانحہ بھی ہوسکتا تھا۔ اور ہر گر و پ انھول تک بھی جاتی تھی۔ لیکن جو مداو یو گوسما و بید کے کئر حامیوں سے ہاتھوں تک بھی جاتی تنہ بید یک بہت ہزا سانحہ بھی ہوسکتا تھا۔ اور ہر گھامہ و شاہ ہاتھوں تک بھی جاتی تھی۔ اس انداد نے گوسما و بید کے کئر حامیوں سے ہاتھوں تک بھی جاتی ہیں۔ اس انداد نے نہ صرف ویک کو تنظر کردیا بلکہ ہے تا اور کی جاتی ہی جاتی گئی ۔ اس انداد نے نہ صرف ویک کو تنظر کردیا بلکہ ہے تا اور کی جاتی ہی ہی کیں۔

جدی ریمسوں کیا جائے لگا ور بیر ہوت واضح بھی ہوگئی کہ امداد کی مؤثر منعوبہ بندی ای صورت بیس سر نجام دی جاسکتی تھی اور اس کواسی صورت میں مؤثر طور پر بروئے کا راز جاسکتا تھا جبکہ بیک تھا دی ٹیم پڑات خود دشن کے ڈیر تساط پوگوس و بیر بیس موجود ہو۔ اور اس ٹیم کا سربراہ ایک قاتل ذکر شخص ہوتا جا بہتے ۔

اس قابل ذکر محض کو تلاش کرلیا گیاتھ ورچند بھٹنوں کے اندرا ندر جزمن بھی بیدج نے کے تعنی تھے کہ وہ قابل ذکر بستی کون تھی۔ انھونی ایڈن نے اس بستی کے چہرے سے نقاب اٹھا یا اوراس پر اسرار بستی کو ہے نقاب کیا ۔ ''فٹر ومیں کلین ہاؤس بیف کامن کارکن اور قصیدالہ ان کاسٹر کا ڈپٹی نیا بھرتی کردہ ہریکیٹرز 30 برس عمر کا حال نیو کے ہیڈ کواٹریٹل برطانوی مشن کا چیف ساسکاٹ میٹڈی آفیسرز فیملی کارکن مہمات سرانج م دینے کا شوقین بالخضوص دیار غیر چی مہمات سرانج م دینے کا شوقین مختصر مید کدوہ ایک مہم جو ہے جودور ان جنگ میڈی ڈیمن نقین رکھتا ہے کہ وہ ایک قبر میں مہمات سرانج م دینے کا شوقین مختصر مید کدوہ ایک مہم جو ہے جودور ان جنگ میڈی ڈیمن کی مشاف کے دوہ ایک قبر کے سات کا استخاب مگلتان نے سر انجام دیا تھا جبکداس امر کی ضرورت در ڈیٹر تھی کہ ٹیڈو کی جو ہوا گئی کہ ٹیڈو کی جانب ایک مشن روانہ کیا جائے۔''

یہ ایک حقیقت تھی کہ فٹر ومیکلین ہمیشہ ہم جوئی کی حلاش ہیں رہتا تھا حتی کہ جب وہ برطانوی سفارت کاری سروس ہیں اپنی خدمات سرانجام دے رہا تھا اس وفت بھی وہ مہم جوئی کی حلاش ہیں سرگرداں رہتا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہونا اور اس کے علم ہیں ہیہ بات آئی کہ برطانوی سفارت کاری سروس اس کی فوتی سروس ہیں شمویت کی راہ ہیں رکاوٹ ٹابت ہوگی تو اس نے اس سروس سے راہ فرار مختیار کرنے کی ٹھائی ۔ اس سروس سے راہ فرارافقیار کرنے کا بیک بی طریقتہ تھا کہ وہ پار بھنٹ کا استخاب اڑنے کا اعلان کروے ۔ لہذا اس نے بہی راستہ اعتمار کیا ۔ اس کا استعافیٰ منظور کریا تھی۔

اگر چدوہ پاریمنٹ کا انتخاب ٹرنائبیں چاہتا تی لیکن وہ یہ بھی جاشا تھ کدا گراس نے بیانتخاب نداز تو سے وہیں، ک سروی جی طلب کر میں جائے۔ جے نے گا۔ للبذاوہ جلدا زجند کنزرویٹو مرکزی وفتر جا پہلچا اوران سے ورخو سے کی کدانتخاب ٹرنے کے لئے اس کا کوئی انتخابی صفہ ہجو یز کیا جائے۔ بالاً خراس کے لئے مان کا سٹر کا انتخابی طفہ تجویز کیا گہا۔ مقامی کنزرویٹیو پارٹی نے اسے خوش آ مدید کہا۔ اس پارٹی نے اس کی اس شرد کو مجمی تندیم کرمیا کہ گروہ انتخاب جس کا میاب ہوگی تب وہ اپن فوتی و مدداریاں ہی مجما تارہے گا اس نے یہ بھی وہ شح کردیو کہ فوجی و مدداریاں اس کی او بین ترجے ہوں گی اور پاریمنٹ کی و مدوریاں اس کی ٹانوی ترجے ہوں گے۔

اسے فوٹ سے رفصت عطا کر دی گئی تا کہ وہ اپنی انتخابی ہم بخوبی چلا سیکے اور وہ جلد ہی رات کوسیدی نقار میسرانجام دینے لگا۔ بہت جدد اسے یو کول کی تعریف میسر آئے گئی اور اس کے حلقہ انتخاب کے لوگ اس کی عزت کرنے کیے ادانہوں نے سے منتخب کرو کر ہی دم لیے۔

اسے ووں کی طریعہ بھرا ہے کی اور اسے علام الحاب ہے وہ اس کی طریعہ کر استان کے جب رو سرای دم ہو۔

تھوڑی در بعدا سے بالس کا رپورل کے عہدے پرترتی دے دی گئی اور ، بعد ڈرامائی اند ناجس استان کی نفشینٹ کے عہدے پرترتی دے دی گئی جہدہ دہ تا ہرہ کے سفر پرگا مزن تھا۔ اگر چہ ستا بہال پر بیک خصوص ذمہ داری ستانے بیٹنے کے سئے رواند کیا گیا تھا لیکن دہ فرسداری کا میا بی سے اسکنار نہ ہوکی وراس نے تی تفکیل کردہ فسوسی ہو، کی سروس جو ائن کرئی۔ اس نے جرمنوں وراٹلی کے فلاف جنو بی افریند کی سحر میں گئی ایک سے اسکنار نہ ہوکی وراس نے تی تفکیل کردہ فسوسی ہو، کی سروس جو ائن کرئی۔ اس نے جرمنوں وراٹلی کے فلاف جنو بی افریند کی سے اسکار ترین آپریشن سرائب م دیے۔ وہ اس بی گئی تھا اور اثبت کی تو شریعی تھا دی کہ استان میں بیا دکا می سے موصول ہوئے کہ دہ اندن وائی بیٹنے دو جبر ن پر بیٹان شدن وائی آپی چکا تھا ۔ اسے بیا کو سفا ویکی مہم کے بارے میں بریف کیا جب چکا تھا ۔ جب وہ اس مہم کے تفصیل سے آگا ہوا تو اس نے اس مہم سے ٹیٹنے کی حالی ہجرئی۔

آگا ہ ہوا تو اس نے اس مہم سے ٹیٹنے کی حالی ہجرئی۔

اس دوراں وزیر عظم کو یک ٹیلی گرام موصول ہوئی۔اس نے با آ داز بلندا ہے مہمانوں کو بیٹیلی گرام پڑھ کرسا ہا۔ کہ ۔ "مسولینی استعفیٰ بیش کر چکاتھا۔" وهما كدخيزمواو جنصيار مكنل جاست كى ترتيب دينا اورسب كهما يتب كى تلى ركهنا

ور تنهیل بغیر مزید تاخیر کئے رواند ہوجانا جائے ۔"

لیکن اس کے دوانہ ہونے سے پیشتر ہے گل نے اسے ایک قائل ذکر ہر بنگ دی۔ اسے اس کے کام کے بارے بیش مفصل طور پر بہی یا۔

یر اطلاعات بھی موصول ہوئی تقییں کہ بوگوسوا و یہ سے '' اسیٹ کٹ' جو کہ جزل میہا نے لووک کی زیر کھان ہر ہر پر پیار تھے وہ جرمنول کے خواف اس حر حمت کا مظاہرہ ڈیس کرر ہے تھے جس مزاحمت کی تو تھان سے کی جاتی ہے کر ہا نہ ہو ایک مفاہرہ کردیا ہو کہ اس ان مراکز وی کا مظاہرہ کر دیا ہو اسے دو ہرا گر دی جو اپنے آپ کو 'نے دی ' ( کر ہی کی ) ۔ بوگوسل و یہ کر می کہ اوا تا تھ وہ زیادہ بہتر کا دکرد گی کا مظاہرہ کردیا تھا۔

جو رہا تھی دائیں کر جی تھی۔ اسے تھی اب بیگان کیا جا دہا تھی کہ وہ جزئی کی دوکر رہے تھے۔ اب مسلامیات کی حال ہوں گر وی کو ان ان کی مزاحمت میں تھی۔ اس کی موسوست می لکھی نہ کو گی اس ہوں گر ہو ہو گر ان کی مزاحمت میں تھی۔ اس کی مزاحمت میں جو بی ان کی مزاحمت میں جو تھی۔ اس کی مزاحمت میں جو تھی۔ اس کی مزاحمت موسوست میں گر تھیں کہ کی کاردو تیوں کی منصوب بندی تھی وہوں کی مہم کے ساتھ منصوبہ بندی جائی جو اسے تھی۔ حسول مقصد کہنے موقع پرایک ہم کے ساتھ منصوبہ بندی جائی جو تھی۔ حصول مقصد کہنے موقع پرایک ہم کے ساتھ منصوبہ بندی جائی جو تھی۔ حصول مقصد کہنے موقع پرایک ہم کے ساتھ منصوبہ بندی جائی جو تھی۔ حصول مقصد کہنے موقع پرایک ہم کے ساتھ منصوبہ بندی جائی جو تھی۔ حصول مقصد کہنے موقع پرایک ہم کے ساتھ منصوبہ بندی جائی جو تھی۔ حصول مقصد کہنے موقع پرایک ہم

سیکلیں نے اپنی نی ذمد دری کون صرف شندہ پیشانی کے ساتھ تھوں کیا۔ بلکہ انہی کی جوڑے بذہباور دو لے کا مظاہرہ بھی کیا۔ وہ وائیں تاکہ پی وہاں کی ذمد دریوں سے سبکدوش ہوئے ہوئے ان ذمد داریوں کو کی ورمعقو گفس کو ہون سکے۔ اس کے عاوہ اس نے پی فی قدم داریوں کی سرانی م ویون اسٹریٹ تھے۔ اسٹریٹ ڈراہ کی فوجی کا دروائیاں سرانی م دے چکا تھا اور اس تھے اسٹریٹ ڈراہ کی فوجی کا دروائیاں سرانی م دری تھیں۔ اس کی دیگر ہم شرائی ہش اور سرکی فربھی شاور اس تھی کا دروائیاں سے بیرط فوی فوجی فسر نے سرانی م دری تھیں۔ اس کی دیگر ہم شرائی ہش اور سدکی فربھی کے ماجو نے کے ماہری بھی شال تھے۔ پارٹی ذین (یوگوس ویہ کے کمڑھ می ) سے رابطہ کیا جا چکا تھا اور وہ اس مریز آ ماوہ ہو بھی تھی کہ وہ کی ایسے مشن کو تھول کرنے پرآ ماوہ وہا گی شرائد پراس مشن کو تھوں کریں گے۔ وہائی باسے تو یہ کو وہ میں جو کہ کا جا تھی کہ وہ میں کہ کی باسے تو یہ کو وہ میں جو کہ وہ کی گئی ہا ہے۔ اگر چہ کرط فوی تکومت کو تسیم کر بھی تھی کہ وہ کی گئی باسے تو یہ کو وہ کہ کہ دو کہ کی ایسے تو یہ کو دورہ اور کی محمد وہ کے دورہ کی تھی کر دورہ کی تھی کے دورہ کی تھی کہ وہ کر ہوگی تھی کہ ان کی دورہ نا کو جو ڈرنا اس کر جو ڈرنا کے جو تھی تھے۔ خصوصی دیڈ یوساز وہ مان کو جو ڈرنا کی میں کے تھوری کر ایسے میں کر جو ڈرنا کا معمد وہ تیں تو بر جے خصوصی دیڈ یوساز وہ مان کو جو ڈرنا

یوگوسلہ و یہ کے جا ہے۔ سے کوئی پیغام موصول نہ ہوتھ کوئی اشارہ موصول نہ ہواتھ کہ بیرا شوے کے ذریعے کس متنام پر اثر جائے۔ دل گزرتے چلے گئے ، در یوگوسلہ و پیش بھاری لڑائی کی خبریں موصول ہوتی رہیں۔ اس لڑائی شل یوگوسدا و پیسے حامیول کوشد بد جائی نقصان بھی اٹھاٹا پڑا۔ اس دوران پیغام موصول ہو چکا تھا۔ لڑائی کی شدت شل تقدرے کی واقعے ہوئی تھی اوراشی دی مشن کواب بوسنمیا کی لیک وادی میں اٹاراجا سکتا تھا ورکامیا بی کے کافی زیادہ مواتع نظر آرہے تھے۔

یارٹی کے لئے بیٹمل سرانجام دینا تھا۔

ای شیم کودوجپروں سے اتارہ جو تاتھ وراب حتی تیاریوں کھل کی جورتی تھیں نتخب کردہ دن آدھی رات کے دفت میں کھیں اوراس کے تین ساتھی کی بہتر تعلقات قائم کرنے بیں کامیاب ہو جاتی ان کی جدوجہد کوانتی دی تکسی سور ہوئے۔ اگر میرٹیم ہے گوس ویہ ہے جہ میوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے بیں کامیاب ہو جاتی ان کی جدوجہد کوانتی دی تکسی کے ساتھ منصوبہ بند کرنے بیں کامیاب ہوجاتی تاب کے ساتھ ساتھ انہیں سلم کرنے بیں بھی کامیاب ہوجاتی تب جدوجہد کو انتیاب کی مدے مختصر ہوگئے تھی۔

پہل اقد ، م نہائی ضروری اقدام ہوگوسما ویہ کے جامیوں کا ہیڈ کواٹرزندہ وسر مت ہونینا تھا۔
بہر رفیارے ہاں فیکس کے دروزے بند کئے جا بھے تھے۔ اس سے فیشتر آر۔ اے۔ ابغے سٹیٹن کمانڈرمشن پر روانہ ہونے والے فراد
سے ہاتھ ملاچکا تھا۔ جب زے ترکت کرنی شروع کردی تھی۔ پہلے پہل اس کی ترکت آ ہستہ آ ہستہ تھی۔ وہ ربی وے پر دوڑ ر ہاتھا۔
میکلین اس وقت اوگئے رہ تھا جب فعائن سر رجنٹ نے اس کا کندھا ہوایا۔ جب زائب کی تیزی کے ساتھ زیٹن کی جانب ہو جد ہاتھا۔
اب قیم کے ارکان کو جب زے یہ گے کہ اس کی تھا۔ سے کہ کدا ہے پہلے جہازے یہ گے رایا جائے۔ اس کے بعد اس کی فیم میک ارکان کو جب زے یہ دوسرے بمب دھی رہے وہ مربی

ال كا وير شوث زين تك كأني چكافى -جلدى ال في سيخ بي كوويراشوك سيا زاوكيا -

وہ ایک سب مشین کن کے حال ایک جرمن کی نظر میں آپٹا تھی اس کا دل ڈوب رہا تھا کیا تی م ترمنصوبہ تباہ وہرہا وہو کررہ جائے گا کیا اتھ دی مشن نا کا می کی جمینٹ چڑ جینے والیا تھا لیکن دو مختص جرمن ہو لیفارم کے یا دجود ہو کوسلہ و بیکا ایک ہا شندہ تھا۔

کورور تک طاموثی طاری رہی۔ اس کے بعداس ہوں نے پی مشین کن کارخ نیجے کی جانب کردیا لکہ اسے زمین پر کرادیا وہ خوثی اور سرت کا اظہار کرتے ہوئے کے ساتھ میں ہے بغل گیرہ وگیر۔ جدائی ادھر 'دھرے مزید ہوگ آئے ہے بنرھنے لگے۔ بیتی مز فراد یو کوس و بیسی حامی منظیم کے فراد نتھ۔ ان کی ورویوں پر سرخ ستارے چک رہے تھے ۔ وہ سکرار ہے تھے اور بنس رہے تھے۔ وہ لوجوان مختص جس نے سب مشین مرکمی تھی اور جزم نی کی سیکٹ جینڈ یو ٹیقہ رم میں مبول تھاوہ ہور ہور ہو تھ کہ ۔

" بيس في جزر كود موطر تكالا الله"



### ا دُولف ایکمان کی تلاش

1945ء کے موسم بہاریش جب نازی جرمنی تباہی و بر ہا دی اور فکست سے دوج پر ہوا تب بہت سے مایوں کس فکت اور دلبر داشتہ فر و
اسی دیوں کے ہاتھوں گرفتارہونے سے بہتے کی کوششوں بیس مصروف ہے۔ دواتی دیوں کے ہتھے چڑھئے سے فلبرائے ہے۔ اس کی وجہ بیتی کہ دواس اسی بہتو ہی ہوئی کہ دواس اسی بہتو ہے ہے۔
اس میں بہتو ہی دوائی ہے ان کرتو توں کو بھی معانی نہیں کر برگ جو کرتو ہے وہ دور ان جنگ سرانج م دیتے رہے تھے۔
ان افراد بیس سے ایک فرداؤ والف میکمان بھی تھے ۔ بیا کی ایس فض تھا جوہشر کے ذیر قیادت الکھوں بہود بول کے آل کا ذرقی طور پر ذمہ دار تھی۔ اس کے ایک بحق مدذ اتی محفید کے مطابق 50 الکھ بہودی اس کے براہ راست احکامات کے تحت بداک کئے گئے تھے۔

اے یہ خطرہ ماحق تف کہ وہ اپنے آپ کواور نازیوں کے جمرہ نہیٹ ورک کو جنگ کے بعد کے یورپ ہے کمی بھی صورت نہ بپ سکاتی ان سے فلی نہ رکوسکتا تھا۔

1946 وہل ایک ن جنگی قیدیوں کے بیک امریکی بھی سے فرار حاصل کرنے ہیں کامیاب ہو چکا تھا ورا یک ن کا ٹام فتی رکرتے ہوے ایک پٹاہ گزین لکڑی کی ایک فرم ہیں اپنی خد وت سرانجام دے رو تھا۔ یے فرم لیون برگ جیتھ میں واقع تھی، وریہ حصہ جرمنی کے برط لوی زون میں شامل تھا۔

ان دلول ما تعد دففیہ اوار ہے اتنی د ہول کے ضاف کام کر رہے تھے۔ ایک ن جس شفیہ جگہ پر پناہ لئے ہوئے تھ چھپا ہواتی اس ہے فردیک ہی بہلسن نا کی ایک مقد م تھا۔ اب اس کا نیان مہو بین تھ۔ اس مقد م پر یہود کی کا نے دھندے کا یک بہت بڑا کا روب رچار رہے تھے اور اس کا روب رہاں ہوئے یہود ہوں کی فلسطین کی جانب غیر قانو ٹی جمرت کی مدیش شریق کیا جاتا تھا۔ بید مقام اب برہ شیبہ کے ذمیہ تسلطاتھا۔ میسس خا با ایک برتر بن موت کا کیپ تھی ۔ اب مقدم بر رکن او و ٹی بوقی اور تھا نا با ایک برتر بن موت کا کیپ تھی ۔ اب مقدم بر رکن او و ٹی بوقی اور سنرنگ گینگ نے جنم ہوتھا۔ اس مقدم بر رکن او و ٹی بوقی اور سنرنگ گینگ نے جنم ہوتھا۔ سید یہود ہوں سے دو مادارے تھے ور بیادارے تا نوں اور برط نیدوٹوں سے خلاف استعمال کئے جاتے تھے۔ سے اور سنرنگ گینگ نے جنم ہوتھا۔

سابل نازیوں کے اپنے زیرز مین ادارے تصاور بیاو رے جنگی مجرموں اور جنگی جرائم میں اوٹ افراد کو پین اور جنو لی امریکہ کی جانب فرار ہوئیے میں معاونت مرانجام دیتے تھے۔

1947ء میں یورپ میں ایک نئی صورت حال نے جنم لیا ور بیرصورت حال ایک ن اور دیگر جنگی جرموں ( جنگی جرائم میں موٹ قراد) کے تن میں بہتر ثابت ہو کی ۔ بیسر و جنگ کا آغازتھ ۔ اتھ ویول کی بیکرٹ سروس نازیوں میں اپنی وہ تھی تھو بیٹھی تھی وراس نے اپنی توجہ روس کی جانب میذول کروال تھی اور کمیوزم کورو کنے کی جانب مرکوز کرو کی تھی۔ انہوں نے سابق نازیول کا معاملہ بون میں نئی جرمن حکومت سے حواسے کردیا تھا۔ ا میک ن لیون برگ میں ہی مقیم رہا در کسی نہ کی طرح اپنا دفت گزار تا رہا اوراس موقعے کی تلاش میں رہ کہ بورپ سے فرار حاصل کرتے ہوئے کسی ایسے ملک میں قیام پذیر ہوجائے جہ ں پر وہ محفوظ ہو۔ وہ جانتا تھ کہ وہ جو پھے ہم دے چکا تھ اس کی پا داش میں بہودی اسے بھی مع ف ٹیمیں کریں گے۔ وہ یہ بھی جانتا تھ کہ جنگی جرائم میں ہوٹ افراد کے خلاف اگر چہ برطانیہ اپنی دلچیں کھوچکا تھ لیکن یہودیوں کی دلچیں ہنوز برقر ارتھی۔ وہ ایک حالمگیرا نٹیلی جنس نیٹ درک کے حال تھے۔ اس کے علدوہ ان کے پاس دہشت گرواد رہے بھی موجود تھے۔

کی برسوں ہے ایکمان زیرز بین تازی تحریکول ہے ہاہم روابع چلا آ رہا تھا اور فرار کامنصوبہ تا دیرز برغور رہا تھ وراس کی منصوبہ بندی اثبتہ کی مختاط انداز ہیں سرانب م دی گئتی ۔ وہ 1950 ء کے موسم بہار ہیں جرمنی سے خائب ہو چکا تھا۔

1950 م تنگ مفرنی جرمنی بیل زندگی اینے معموں پُرو ہیل آ چکی تھی اوراب سفر پرنجی کوئی پابندی عائد ندتھی ۔ لبند ایک ن میونٹے ایکسپرلیل میں موارجوا اور فزیروک تک اپنا سفر جاری رکھ ۔ " سفر یلیا کی سرحد پارکرتے ہوئے اسے کسی بھی دفت کاس منا نہ کرنا پڑا کیونکہ اس نے جرمنی کا ایک عام شناختی کارڈ حکام کوئیش کردیا تھا۔

اس کامنعوب بینی کہ وہ یڈر ہیے بحری جب زارجنتائن کا سفرسرانی م دے جہال پرصدر پیرون جوبٹلر کا مداح تھا وہ ہراس س بق نازی کو پٹاہ دے رہاتھا ورمہولیے متنافراہم کرر ہوتھ جوالل پورپ کوجنگی جزائم سے سلسے ہیں مطلوب تھا۔

ا تعادی انٹین جنس اس امر پریفتین رکھتے تھے کہ بیکر ن ،وردیگرس بی نازیوں کو پورپ سے فرار ہونے میں زیرز بین ربیو ہے کا ایک نظام معاونت ڈیٹ کرر ہا تفا۔اس نظام کوروس کیتھولک چھار ہے تھے۔ ربیسی کہ جاتا تھ کراس فرقے کی ٹی بیک فانقا ہوں کو وہ وگ بطور پناہ گزین استعال کرتے تھے جوجنگی جرائم میں طوث تھے اور حکام کومطلوب تھے۔ا یک ن روم ہیں ایک جرس ورولیش فانے جا پہنچا۔وہاں ہے اس نے پناہ گڑینوں کا ایک یاسپورٹ حاصل کیا۔اس نے بیدیا سپورٹ ربیکارڈوکیمٹ کے نام کے تحت حاصل کی۔اس کے بعداس نے ارجنٹ من کا ویز ، حاصل کیا۔

تاہم ہے ہات واؤل کے ساتھ دہیں کی جائے کہ فانقاہوں کے حکام اس مرسے و تف ہے کہ وہ ایک کیے فر رحاصل کرنے ہیں مع ون ثابت ہورہ ہے جس نے وسیع ہی نے برتن و غارت کا ہا زارگرم کررکھ تھا۔ اس دور ہیں کمیونسٹ ممالک ہیں کیتھولک فرقے کے وگوں کو افریت ہورہ ہے جس سے دوج کر جارہا تھی ہالحضوص چیکوسل و بیٹس اور فاقای حکام ہا ہ گرینوں کو ن کے فرار حاصل کرنے جس ایک فوں کر وارا واکر رہے ہے وران کے ساتھ تعاون کررہے تھے۔ ایک بن نے بھی کمیونزم اور کمیونسٹول کے علم سے فرارحاصل کرنے کا سوا تک دچاہے تھا۔

سے ہات ، ننا پڑے گی کہ جرمن ہے اس کے فر رکامنصوبہ نہنا کی مہارت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ 14 جول کی 1950 و کووہ بیونس آئر کیا گئے چکا تھ ورس بن ٹازیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کوخوش آمدیو کہ تھا۔

۔ ہمرائیل، یک ن کونہ بھول پائے تھے۔ان کے فزویک وہ جنگی جرائم میں طوٹ افرادیش سرفہرست تھا۔ پہنے ہال اس کے بارے میں ان نوگوں سے بوچھ کھے گئی جواس کے ہاتھوں تلم کانشانہ ہے تھے۔ ان نوگوں کے عزیزوں و قارب سے اس کے بارے میں بوچھ یکھے گئی جواس کے تھم پر ہواک کے محمد تھے۔ یہا یہے لوگ تھے جواس سے نقام لینے کے نے بے چین تھے۔

ہگانا کی سیرٹ سروں۔ یہودی تو می نوج 1945ء ہے ہی سیمان کے عائب ہوجائے کی چھان بین اور تفقیق تفقیش میں مصروف تھی۔

ان کا بڑا مسئلہ میتھ کہان کے پاس ایک ن کی کوئی فوٹوموجود نتھی۔ایک ن نے غائب ہونے سے پیشتر اپنی تم م ترمرکاری ورغیر مرکاری تھی ور ض کئے کردی تھیں۔

ہگانا کو پیٹرٹی کہ بیکہ ن کی بیوی اور تین ہے جسٹر باہل مقیم تھے ورانہوں نے اس نکٹرنظر کے تحت اکید ایجنٹ کورورند کیا کہ بین مکن تھ کہ وہ بیکہ ن کی کوئی نہ کوئی تصویر حاصل کرنے ہیں کا میاب ہو جاتا۔ انہیں میرخی کہ بیا یجنٹ اس کی بیوی سے اس کی تصویر حاصل کرنے ہیں ضرور کا میاب ہو جائے گا۔ کیکن اس کی بیوی فروا یک ن نے بیک ان کے جاسوس نے بیرے گھر کی جائے گا۔ کیکن اس کی بیوی فروا یک من نے بیک ان کے جاسوس نے بیرے گھر کی تلاقی سے ڈانی کین انہیں ایک ن کی کوئی تصویر ہاتھ نہیں۔

تاہم یہ بگانا کی خوش شمق تھی کہ ان کی رسائی بیکمان کی بیکس بی واشتہ تک ممکن ہوئی جو ویانا بیس رہائش پذیر تھی۔ بیٹ تون اب تنہاتھی اور ہامنی کی خوشکو ریدوں کے ہمر ، وزیرہ تھی۔ اس فہ تون کو انتہائی طریقے کے ساتھ اس امر پر راغب کیا گیا کہ وہ بی تصاویر کی بہم دکھائے۔ اس اہم میں ایکمان کی اکلوتی تصویر بھی موجود تھی۔ مابعداس فہ تون کے گھر پر پولیس کے بیک چھاپہ کے دور ن اس سے بیتصویر چھین کی گی۔

الیہ دکھ کی دیتا تھا جیسے بیاب نی اختیا م وکئی چکی ہو کیونکہ 1947ء شی فروا یکس نے بیدالوی کیا کہ اس کا خاوند موت ہے ہمکنار ہو چکا تھا۔ ایکس وہ اسپنے اس ڈراسے بیس کا میاب نہ ہوگئی۔ اس پر مستقل نظر کی جانے گی۔ ایکس ن کی ایکس کا کی ایک تھی۔ 1948ء جس آسٹر یا کی پہلس نے ایک خور نازی کر وپ کی گرفتاری ممل بیس آ ٹی۔ انہوں نے ایکس ن کے جد کھر بھش فات کے جس کے جو ب بیس آسٹر یا کی پہلس نے فروا یکس نے سے بچھر کی اور اس سے دریوفت کی کہ کیا وہ اپنے فاوند سے تھی گا اس نے پنے فاوند کو ویکس تھا۔ اس نے جواب دیا ہے انہا اس کا جواب ورست تھا کہ اس کی ایپنے فاوند کے کو گل مار قات نہوئی کی در اس مریرامرار کیا کہ وہ 1945ء جس چیوسلا ویکیا ہیں موت سے ہمکنار ہو گل کی در اس مریرامرار کیا کہ وہ 1945ء جس چیوسلا ویکیا ہیں موت سے ہمکنار ہو گل گل تھا۔

اس دورن ایک ن رجنت کن بیس مقیم ہو چکا تھا۔ اس نے پٹانام ریکا رؤ وکلینسٹ رکھ میں تھا۔ ایس معنوم ہوتا تھا جیسے وہ خفیہ طور پراپی کھل و حرکت کے بارے بیس اپنی بیوی کو مطنع کرتا رہنا تھ۔ ارجنتا کن بیس آ باد دیگر نازی اس کوقد رکی نگاہ ہے دیکھتے ہتے۔ اس نے ایک چھوٹے ہے ادارے بیس مد زمت بھی افقیا رکر لیکھی اورارجند کن کا شناختی کا رؤ بھی حاصل کر ہاتھ۔ بیشناختی کا رؤ اس نے ریکا رؤ وکلینسٹ کے نام سے حاصل کی قادراس شناختی کا رؤ سکی اورارجند کن کا شناختی کا رؤ بھی حاصل کر ہاتھ۔ بیشناختی کا رؤ اس نے ریکا رؤ وکلینسٹ کے نام سے حاصل کی تھا۔ اس شناختی کا رؤ سکت کے حصول کی فاہراہے بیولس آ مزیس بیٹ فنگر پرنٹ بھی ریکا رؤ کروں نے پڑے بیتھے۔ اس کے باشر دوستوں نے اسے ایک انہے مدان بھتر کا رکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ انہے کی دوران بھتر کا رکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔

ال نے خفیہ طور پراٹی بیوی کوخط تحریر کیا اور 1952ء کے موسم کر ہا میں اس کی بیوی نے اپنے بچوں سمیت انہو کی فاموش کے ساتھ آسٹر یا کوچھوڑ ااور بحری سنر طے کرتے ہوئے بیونس آئزس جا پینچی۔اس دفت اس کی سخت گلر نی سرانجام نہ دی جار بی تھی اور بیبودی سیکرٹ سروس اس کی جانب سے قدر سے ففلت ہرت رہ کتنی دور ہابعد و واس کے فرار حاصل کرنے پر عبرائی فم وضعے کا شکار ہوئے۔

بیولس آئرس میں میرکوئی ڈھنگی چھپی بات نہ تھی کہا بیک ان ارجنٹائن میں تیام پذیر تھا۔ 1953ء تک باخبر لوگ ہے جانے تھے کہ وہ کہاں موجودتھ وراس بارے میں خبارات میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ اس دوران بیکمان پٹی طاز مت سے ہاتھ دھو چکا تھا اوراس کا زو ل شروع ہو چکا تھا۔ اس کا مقدراب گردش میں تھا۔ اس نے بیونس آئزس میں کم آمدنی کی حال ملاز تیں افتی رکیس۔ اب وہ بین اماتو کی دلچری کا گور بھی بن چکا تھا اور پیرون تکومت بھی خوف وہراس کا شکارتھی۔ 1955ء میں بیرون بھی فقد ارسے محروم ہو چکا تھا اور ملک سے بھی فرار ہو چکا تھا۔ سابتی نازی اب بھی پُر مید سے کیکن میں طاقت سے ایکمان کو بیونس آئرس کی بیک کارفیکٹری میں ملازمت ال چکی تھی۔ اب وہ اپنے ماشی کے ہورے میں اپنے سابتی نازی دوستوں سے کھل کر بات کرتا تھا ورا کشران یودوں کا شکار رہتا تھ جو کی ذرکی وقت انسان کوڈستی رہتی ہیں۔

یہودی بھی تک اس کونہ بھوے تھے۔ارکن ورامٹرن دہشت گرد، سرا کئی سیکرٹ سروس بٹل شہولیت اخلیہ رکر بھیے تھے۔انہوں نے پی تم م تر توانیاں بور ،ان مراور ایک بن کی تلاش بٹل صرف کر دی تھیں۔ ایکمان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کسی بخت ترین جدوجہد کی ضرورت ور پیش نتھی۔اس کے ہدے بیں معلوم تھ کہ وہ ارجنٹ کن بیں موجود تھ جوسابق ناریوں سے بھراپڑا تھ اوران کے ساتھواس کے دوستانہ مراسم استوار تھے۔مسکلاس کی گرونی سرانبی مردیعے ورانتھا رکرنے کا تھ۔مسکلہ یہ بھی تھ کہاس کا کیا حشر کیا جائے۔

كي اسے افواكر ليوائے؟ كيا اسے ل كرديا مائے؟

كي اس غير بكى بناه كزين مجرم كواس كى حكومت كے حوالے كرديا جائے؟

اس مسئلے کو اسرائی کا بینہ نے اس وقت فوری طور پر حل کرنا تھا جبکہ 1960ء کے تنازیس کیک ن کو تلاش کر لیا حمیا تھ۔ اس کے ایک ن جونے کے ہارے میں کوئی شک نہ تھا۔ کیونکہ اس کے فنگر پر نٹوں کی پڑتال سرانی م دی گئی تھی اور ن فنگر پر نٹوں سے مدایا عمیا تھی جو، سرائیکی دکام کے یاس موجود شخصہ

اسرائیلی وزیراعظم ڈبوڈین۔گورین کوایک مے سے بھی ہے بیٹین ندتھ کہ وہ ایک ن کو رجانائن کی حکومت ہے ماصل کرتے ہیں کا میاب ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اس نے جرائم کا وزکاب جرشی میں کیا تھا لیانون کی روح ہے جرئی کے دکام کے حوسے کیا جاسکتا تھا۔ لیکن وزیراعظم ایک ان کواسرائیل مانا چاہتا تھا وروہ طربیقہ اسرائیلی وزیراعظم ایک ان کواسرائیل مانا چاہتا تھا وروہ طربیقہ بیٹنا کہ یکسان کواغو کر ہا تھا ہے۔ اس انگل مانا چاہتا تھا وروہ طربیقہ بیٹنا کہ یکسان کواغو کر ہا تھا۔ کہان کواغو کر ہے تھا کہ ایک ان کو جو سے اسرائیل میانے۔ اس سے کامل اور جو نائیل کی میان کواغو کر ہے تھا کہ اس کے اور ان کی کہ وہ اپنا کی سے اس کی کہ وہ اپنا کی سے اس کی کہانے کی کہ وہ اپنا کی سے اس کی کہان کو بیک سرائیل کو بیک سرکاری واقعت وی کی کہ وہ اپنا کی سے اس کی کہائندہ ارجانائن روانہ کرے جو انھین سے ارجان کن کی آزادی کی کہائندہ ارجانائن روانہ کرے جو انھین سے ارجان کن کی آزادی کی کہائندہ ارجانائن روانہ کرے جو انھین سے ارجان کن کی آزادی کی کہائندہ ارجانائن روانہ کرے جو انھین سے ارجان کن کی آزادی کی کہائندہ ارجانائن میں منعقد ہوئی تھی۔ ۔ یہ آزادی کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر اس ٹیل کی ٹمائندگی سرائی موجہ کے انتقام چیں منعقد ہوئی تھی۔ ۔ یہ آزادی کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر اس ٹیل کی ٹمائندگی سرائی موجہ کے انتقام چیں منعقد ہوئی تھی۔

اسرائیلی وزیراعظم نے اس موقع سے خاطرخواہ فائدہ حاصل کرنے کی ٹی ٹی۔اس نے نصرف ایک سرکاری وفداس تقریب میں شرکت کے لئے رودند کیا بلکدید فیصد بھی کیا کہ میدوفدا کیٹ خصوص اسرائیل طیارے میں پٹاسفرسرانجام دےگا ۔ برط ٹوک ساخت کا بریٹا ٹیا طیورہ ۔ اور ایک ن کوافوا کر کے اس طیارے میں واپس اسرائیل ما نا تف۔اس طیارے کوسفار تی مراعات حاصل تھیں۔اس کام میں انتہائی احتیاط برتی گئی اور اے انتہائی خفیدرکھ حمیا۔ ا یک ن کواغو اگرے والے اسکو ڈ کالیڈر منگری کا کیک یہودی تھا۔اس نے 11 مٹی کواپنے شکار پر جھپٹنے کا پر دگرام بنایا۔خصوصی طبیارے نے 20 مئی سے پیشتر ارجنائن نہیں پہنچنا تھا۔

اس کے اغوا کے منصوب کو بخو ٹی تر تیب دیا گیا تھ اور اس کی بہترین منصوبہ بندگ سرانی م دی گئتھی۔ بید مشاہدہ کیا تھ کہ ایک ن

ہ قاعدگی کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کھر آتا ہاتا تھ جس کا ٹام کلاس تھ اور جواب شدی شدہ تھ اور اس کی ایک سامہ بٹی تھی۔
ایک ن جب بھی ان سے مدقات کرنے کی فرض سے آتا تھ تنب وہ رات کا کھا ٹاان کے ہمراہ کھا تا تھ اور رات تسخمہ ورنو بجے کے درمیان اپنے گھر

کے سے روانہ ہوتا تھ۔ اب بیک ان کی سرگر میں اسرائیلی ایجٹوں کی نظر بیل تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اس پرنظر رکھی جاتی تھی۔ اس نے 1 ہا مکی
کو بھی اپنے بیٹے کے گھر کا چکر لگایا اور آٹھ بجے کے بعد بیٹے کے گھرے وہاں بیٹے گھر کے لئے روانہ ہوا۔

الك محص كارى بل اس كانظار بل موجودتف وها بل كارك س بابرلكاداور يكهان س كين كاكرا

"بهارےامراد چو

ا یک ن نے گمان کیا کے بین مکن تھا کہ بیارجٹ ٹن پولیس کے آ دمی ہوں۔ للبذاوہ بداخوف وضعران کے ساتھ رو ندہو گیے۔جو نبی کا را پی منزل کی جانب روانہ ہوگی توں ہی اسے شک وشیبے کی کوئی سنجائش ہاتی ندرہی کداس کے اغوا کنندگان کون لوگ ہے۔اس کا خیال تھا کہ وہ اسے ٹورا کوئی کا نشانہ ہنا دیں گےلیکن ان موگوں نے اسے بیبیتین وہائی کروائی کہ وہ ایب کوئی اردہ ندر کھتے ہتے بشرطیک وہ چیننے چدا نے اور قرار ہونے کی کوئی کوشش سرانجام ندد ہے۔

وہ اے ایک ایسے امیر میہودی کے گھر لے گئے جس گھر کے کئین نیویارک جو بچکے تضاورا اس گھر کے مل زبین میہودی یجنٹ تخصہ وہ دس روز تک اس گھر میں تنظیم رہا۔ اے جب بیر بتایا گیا کہ اس کے انو کنندگان سے اسر کیل سے جانا جا ہے تضمتا کہ اس کے ضاف جرائم کی پاداش ہیں مقد مدچایا جائے جواس نے میہود ہول سے خمن جس سر نبی م دیے تضریب اسے پچھسکون محسوس ہو۔ در حقیقت وہ اس امر پر آ مادہ ہو چکا تھا کہ وہ امرائیل جائے گا در مقد سے کا مدمنا کر سے گا اور اس نے اس سلسے ہیں ایک دستا ویز پرا پنے دستخطابھی شیدہ کردیے تھے۔

اس دوران الايب بل يرجس بإياجا تا تماكه: -

کیا ہے مکن تھا کہ ایک ن کودس دوزتک پیوٹس اٹرس میں جب جاش رکھ جائے اور ، بعداسے سرائیکی بریٹ نیانا می جہاز میں افو کرکے اسرائیٹل لیاجائے جو 20 تاریخ کواس مقدم پر گنجی رہاتھ ؟ میں سے گئے مصری کے مدس میں سے میں ہے۔

كياس كى تشدكى كوئى مسئله كمثرانه كرد \_ كى؟

اس کی بیوی جان جائے گی کہاس کے خاوئد کے ساتھ کیا مسئلہ در پیش آیا تھا اور و دارجنٹائن حکومت کی مدد طلب کرے کی اور سی صورت میں اسرائیلی طیارے پر بی شک کیا جاسکتا تھا۔

لیکن میک ہفتہ گڑر چکا تھ اور ایک ن کے بارے میں کسی تھم کا کوئی جمی شوروغوغا سننے میں نہ کیا تھا اور نہ ہی ہی ک تھ۔19 تاریخ کو ہریٹا نیا رجنٹ کن کے لئے تحویرواز ہوا۔ اس میں سفارتی مشن سوارتھ۔اس مثن کی مربر ہی مسٹراہ ابان کے ذمہ تھی۔اس طبیارے کے عمیے کی تعداد معمول کی تعداد سے خاصی ریادہ تھی۔ بیونس آئرس ہوائی اؤے پراس سفارتی وفد کا خندہ پیٹانی سے سرکاری طور پرا شفہال کیا گیا۔ اس کے بعد جب زکاعملہ شہر کی جانب روانہ ہوگیا۔ تا کہ کھانے سے طف اندوز ہو سکے۔

جب میٹندوا پس لوٹا تب اس عملے کا ایک رکن شراب کے نشتے میں دکھائی دے رہاتھ۔ ہو. ٹی اڈے کے دکام نے اس امر کا کوئی نوٹس نہ میا۔ میکمان کی کافی میس نشد آ ور دواملا دی گئے تھی اور است عملے کے دیگر ارکان کے ہمراہ جہاڑ پر سوار کر میں گیاتھا۔ کسی نے بھی تھیر معمولی و قعد کو محسوس ندکیا تھا۔ میٹے تیمن ہے ہریٹانی و کہس کے لئے تمویر واز تھا۔

لیکن مجی خطرہ نا نہ تھ ۔ طیارے نے ایک لبی پرواز سر نجام دین تھی۔ طیارے نے یندھن کے حصول کے سئے بھی کی ایک مقامات پر رکن تھ در کی بھی شم کی مداخلت کا خطرہ بنوز ہتی تھ ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کی کہ ایندھن کے حصول کی خاطر انہیں ڈاکرر کناچ ہے جہ ب پر بوائی ڈا
فرانسیسیوں کے کنٹروں جس تھ ۔ وہ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ فرانسیاں چونکہ نازیوں کے دوست نہ تھے ۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کر بی کے ۔ لبند پرو زکسی وفت کا شکار ہوئے بنائی جاری رہی ۔ ڈاکر کے مقام پرھیا دے جس ایندھن مجرا کیا اور اس کے ٹینک کھمل حد تک ہم لئے گئے اور اس کے ٹینک کھمل حد تک ہم لئے گئے اور اس کے ٹینک کھمل حد تک ہم لئے ۔ گئے اور اس کے بعد طیارہ امرائیل کی جانب دوانہ ہوا۔ ووروز بعد اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی پر لیمنٹ کو بتایا گ

"ایکمان جونازی رہن ول کے ہمراہ اس مل درآ میں معروف رہ تھ جے وہ" یہودی سول کا حتی طل " کہتے ہے ۔ یعنی پورپ کے 60 اس کے ہمراہ کے 160 کو یہود پول کا آل۔"

اس کو سرائیل بیکورٹی سرول نے ہماش کرلیا تھ اور اب وہ سرائیل بیل زیر ست تھ اور جددی سے عدالت کے تبرے میں کا کھڑ کیا بائےگا۔

ا بکر نے کے افوائے کے غیر معمول داستان ہیں ایک اور ہا ہے کا صفافہ کردیا تف ارجنٹ ٹن کی حکومت اس کی و بہی کا مطالبہ کررہی تھی اور اس نے اس سلسے ہیں قوام متحدہ سے بھی درخواست کی تھی۔اتوام متحدہ نے بھی سرائیل سے اس قدام کی ندست کی تھی۔لیکن اتوام متحدہ نے میہ مؤتف اختیار کیا تھ کہ دوتوں اتوام اس جھڑے کو بذات خود اس خود اس خود اس کے دوتوں اتوام اس جھڑے کہ بات خود اس خ

اگرچہ سرائنل نے بیکمان کواسر ٹیل دیے کے سے ایک درست راستے کا انتخاب نہ کیا تھا لیکن اس کے ہوجود بھی دنیونے اسرائنل کے اس اقد ام کی ندمت نہ کی کیونکہ ایکمان کا جرم بنی نوع اٹسان کی تاریخ کا بیک تظیم ترین جرم تھ اور اسے انصاف کے کثیر ہے جس نا کھڑا کرنے کا طریقہ کا رائیک اہم امور نہ تھ اور کسی کو بھی ہے کہنے کی جرائت نہ ہوئی تھی کہ ہے اسرائیلی جوں ہے انصاف نہ ندارتھ



### ويارغير ميں ايك لڑكى كى مهمات

1940ء کا دور برھانے پی جنگ کے بعد کی ایوی اور مشکلات کا دورتنی۔ جنگ جیتی ہو چکی تھی لیکن اس فتح کے خاطر خواہ تیا تی برآ مدنہ ہوئے سے سے اوگ جنگ کی معموں جاری رکھنے پی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہے۔
سے دبہت سے نوگ جنگ کی مہم سرکرنے کے بعد زیان میں اپنی روز مروز ندگی کا معموں جاری رکھنے پی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے تھے۔
لیکن ان اوگوں کے لئے خوتی اور رحت اور مہم جوئی کا سامان موجو وتھ جو دنیا کا سفر طے کرنے کے متنی تھے تا کہ اس و نیا کے اسرا داور جبید جون سیکس بیٹن ان اوگوں کے لئے کا اس و نیا کے اسرا اور جبید جون سیکس بیٹن سیکس بیٹن کی شامل تھی۔ وہ ایک امریکی تو کی اور انٹر بیٹن کی دور ان برموں کے دور ان بوی بوی مہمات سرانجام دیں بن جس جورال سے ایسز بھی شامل تھی۔ وہ ایک امریکی اس نے برما انٹر بیٹن کی دور اس کے لئے کام کرسکے ۔ اس نے برما اور چین بیٹن امریکن دیڈ کر اس کے لئے کام کرسکے ۔ اس نے برما اور چین بیٹن کی قیار

جب جنگ اپنے نظام کو پیٹی تب اس نے امریکہ والی جانا پندنہ کیا کیونکہ ایشی جی بڑے ہزے اور اہم ترین واقعات جنم ہے رہے ہے۔ انظاب چین پرانے شہنشائی نظام کا خاتمہ جس نے ہندوستان انڈونیشیا اور جنوب مشرقی ایش کو ان کی آزادی سے لواز ا اسرائیس کے ظہور پذریہونے کی جنگ کوریا کی جنگ دورویت نام جس کیے طویل جدوجہد کا آغاز جو رماٹ بینرا کیے فری مانسر می فی بن گئی اور بہم جوئی ہے جر پورزندگی بسر کرنے گئی۔

اس کے نین لفش مشرق هرز کے حال ہے۔ اگر چداس کے آباؤ جداد تین سوبرس سے جرمن یا فرنسیسی ہے۔ چونکداس سے نین نفش م مشرق طرز کے حال ہے لہٰذامشرق میں اس ک جانب کوئی توجہ ندوی جاتی تھی جبکہ مشرقی طرز کے نین نفوش کی حال ہونے کی بنا پر اسر یکہ میں وہ حکام کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔

1946ء کے اخت م پر دہ کمبوڈیو چلی آئی اور اس نے اٹک کور دان کے مشہور کھنڈرات دیکھے۔ کمبوڈیا فرانسیسی انڈو یو کنا کا حصہ تھ اور فرانسیسی وہاں پرموجود شھے تاکہ پی کا مونی کے یاغیوں کی بغادت کو پل سکیس جوا پی آ زادی کی جنگ کا آغاز کر بچکے تھے۔

ا تک کورواٹ کے کھنڈروت و کیکئے کے دوران وہ ایک صوبے کا شکار ہوگئ تھی ورفرانیسی فارن لیسسجے۔۔۔۔ (ویارغیر میں متعین فرانسیسی فوج ) کے بیک رکن نے اس کی جان بیج کی تھی۔اس اہلکار نے اس ہے درخواست کی کدوہ کر کمس کا تہو راس کے ہمراہ کر اس میں مناہے۔

کرالن ایک چھوٹا ساگاؤں تھ جہاں پراس کیسے میں کی ایک عارضی چوکی قائم تھی۔ کرسمس کی چھٹیں منسوخ کردی گئی تھیں،وریدکا رروائی اس رکول کی سرگرمیوں کے مدنظر سرانجام دی گئی تھی۔اسارک کمبوڈیا کے گوریلے تھے جوفرانس سے آزادی حاصل کرنے کیلئے اپنی گوریلہ کا رروائیوں بین مصروف تھے۔

100 عظیم مبترت

کرالن ہیں اس کا استقبی فرانسیسی فارن فیسیجس کے 13 ویں ڈی کے بریکیڈ کے اراکین نے نہائی کرمجوش کے ساتھ کیا۔ چورات ابینر کے بیفٹینٹ رابرٹ گولین کے ساتھ دوست شدرہ بداستوار ہو چکے تھے، وراس کی مدتات اس فیسیجس کی داحد فیاتون رکن سے بھی ہوئی تھی۔ اس غیاتون کا نام ہوزانی ٹراور دتھ۔ اس کے بقول وہ میک انگریز ایڈمرل کی بیٹی تھی اور بہند جزاکت کی حال تھی۔

امریکی لڑی ٹراورز کے ساتھ بہتر تعلقات استوار نہ کر سی اگر چدائ نے اس دات اے اپنی جھونپروی میں مقیم رکھا۔ ٹراورز نے اسے برآ مدے میں ایک فور کی چار پائی پرسوا دیا جہال پروہ کی تئم کے جانو رول کی آورز ول کے شور کی وجہ سے ڈرگئی درخوفز دو ہوکر چینئے چنا نے لگی۔

اس کے بیٹنے چیانے سے تمام کیمپ بیدار ہو گیا۔ گولین اس کے پاس آیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ اس نے سے صاف ماف بنایا کہ دویا ہر برآ مدے پیل ہونے کی وجہ سے ڈرگی تھی۔ اس نے سے اپٹی جھونپرز کی پیل سلادی ور بذات خودوہ برآ مدے پیل ہو کہا۔

مبح بیدارہونے پراس کے علم بیل ہے ہوت آئی کہرات کو سر رکوں نے بھپ پر جمد کی تقاور لیں جس سے دو فراد کو ہاک کر دیا تھا۔ وہ عزید افراد کو بھی اپنی ہاد کت کا نشانہ بنا کتے تھے لیکن اس کے چینے چلانے کی وجہ سیر بھپ بیس سوئے ہوئے فراد بیدار ہو چکے تھے لیندا زیادہ جائی نقف دن نہ ہوا تھے۔

نوری طور پر اسارکول کی سرکونی کے لئے ایک فوتی وستہ تیارکیا گیا تھا۔ اب اس کا اس ویرین و بیہات جی مقیم رہنے کا سوال ہی بید نہ ہوتا تھا۔ وہ اس لوگوں کے ساتھ ہی روانہ ہونا جا ہتی تھی۔ بہر کیف 13 وال ڈیلی۔ بریکیٹر ، سے خوش تسمت قر ار دے رہا تھا کیونکہاس کے جیننے چاد نے کی وجہ سے دہ اس بیر بالاکتوں سے نئے گئے ہے۔ وہ اس بیرین کا کتوں سے نئے گئے ہے۔

ڈی ۔ بریکیڈ جیپول اورٹرکول بیل روانہ ہوا۔ وہ جنگل ہے گزرتے ہوئے اسارکول کو تلاش کررہے ہے۔

چورانٹ بیز پر بیانکش ف ہواتی کرفرانیہی فارن لیسجس کے 60 فی صدار کین وہ ہوگ تنے جوافلری فوج کے رکن متے اور جوگرائی ر ہونے سے فاق نگلنے میں کامیاب ہو گئے تنے اوراب وہ 1946ء میں فرانیہی انڈو۔ چائیا میں فرانیہی فارن لیسجسن کے ساتھ اپی خدیات سرانی م وے دہے تنے ۔ کولین بذرت فود سوئٹر رلینڈ کا باشندہ تھا اور نیم یہودی تھے۔ بہت سے نازی لیسجن سے علیمہ ہوتے ہوئے کیونسٹ ویٹ مین کے ساتھ جاسلے تھے۔

ڈیک۔ بریکیڈنے وہ در اس رکوں کی تلاش میں گڑار۔ وہ پہر کے وفت ان کے بین میا منے مڑک پر آگ کی ایک دیو رخمودار ہولی اور جونبی لیسے سے رکان اپنی گاڑیاں موڑنے گئے تو اس رکوں نے ان پر فائز نگ شروع کر دی۔ وہ ورضق پرمور چہزن تھے۔ انہول نے سڑک پر درضق کی شاخیس ڈیچر کر کھی تھیں اوران پر پٹرول چھڑک کرانہیں نڈر آئش کردیا گیا تھا۔

اس رکوں کی فائزنگ کے دوران چارلاٹ اینز کو ایک ٹرک کے بیٹج پناہ دے دی گئتی۔اس کے ردگرد گولیاں چنے اور دھا کوں کی آ واڑیں بلند ہور ہی تھیں۔اس وقت اس کے خوف کی کو کی اثبتی نہ رہی جب،س نے بید دیکھا کہ ایک سائپ اس کی بناہ گاہ ک جانب بڑھ رہا تھا۔وہ سائپ اس کی بناہ گاہ تک پنج کی تھا۔اس نے مابعد بتایا کہ اس وقت وہ جنگ کو بھول پیکی تھی۔اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔اے اس جنگ کی تفصید ت کی کوئی فبرنتھی۔وہ اس دفت اپنے حواس میں آئی تھی جبکہ اسمارک تین اشیں چھوڑ کرر ۔ فرارا ختیار کر بچکے تھے۔

لیسجی کے ارکان نے دریا کے کن رہے۔ پٹے ڈیرے ڈیل دیے۔ اپنے ٹرک اس انداز میں کھڑے کردیے کہ وہ ایک کور قلعے کی شکل اختیار کر مجئے اور انہوں نے ان کی اوٹ میں اپنی مشین تنمیں نصب کرلیں۔

ر مت سرپرآن کی تفیقی دانداه این پرراست گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گوہان نے سم اینبز کو برانڈی دی تاکدا سے احصابی سکون میسرآ سکے اوراس سے کہ کدوہ زیادہ مقداری برانڈی پی سے تاکہ پُر سکوان نیزاس سکے۔ جب اس نے مزید بر نڈی پینے سے، نکار کردیا تو گوائن نے اس کے انکار کو اس کنت نظر کے تحت دیکھ کدوہ اس خدشتے کے تحت نکار کررتی تھی کداست زیادہ برانڈی پل کرمہ ہوٹ کرتے ہوئے لیسجس کے ارکان راست کو اس کے ساتھ ذیاد ہی نہر کر ہے تھے ان کا احرام مرتے تھے اس کے ساتھ ذیادہ برانڈی پل کرمہ ہوٹ کرتے تھے ان کا احرام مرتے تھے ہوئی تھیں داریو کہ لیسجس کے رکان خوا تین کی عزیت کرتے تھے ان کا احرام مرتے تھے ہوئی تھی وی اور بالخصوص من خو تین کا از حد حزرام کرتے تھے جو من کے زیر تو تھی جو ایک البند، اس نے مزید برانڈی پی لی۔ اس نے زیمن پر کیوس بچھ دی اور اسے اس اس میں تو تین کا از حد حزرام کرتے تھے جو من کے زیر تو تھی جو ایک گوئی۔

انگل من کا کی ۔ ہر یکیڈ نے دو ہار وجنگلوں بیل اس رکوں کی تلاش جاری رکھے۔ وہ رہڑ کے در تنوّل کے قریب سے گزرے جن اپنے تحفظ کی خاطر سائیکو ن جانچے تھے۔ وہ بھی سائیکو ن کی جانب روانہ ہوئے ۔ اس دور ن وہ ویٹ من گور بلوں کے جملے کا نشانہ ہے۔ یہ گور ہے اس رکوں کی نسبت زیادہ منظم تھے ورزیادہ سمیع بھی ستھے۔

س میکون روڈ پر ٹیسجی کاس مناویٹ من سے ہوگیا۔انہوں نے سڑک دولوں جانب سے ٹیسجی پر فائز نگ شروع کردی میں ابینر کہتی ہے کہا ہے پڑو بھی یوڈینل کہوہ کسی طرح اپنی جیپ سے یا ہرلکل اوراسی جیپ کے بینچ پٹاہ حاصل کی۔اسے محض اتنا یووٹھا کہ شین کن کے بیچھے محرلین کا چبرہ مسکرور یا تھا۔

لیسجس نے بہتر کا رکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پوری طرح مسلم تھے۔لہذا حمد " درفرار ہو بیکے تھے۔ جنب اس نے مردہ ویٹ من کوسڑک پر یڑ دریک اودہ افسر دہ ہوگئے۔کوہن نے است کیکی دک ورکہا کہ ۔

" به پیخو چار و سم میک خاتون جو جا و اور ده چنو چیا و خدا کاشکراد کروکهتم ان بهاک شده گار کاماتم کرنے کیلیئے زنده نی محلی جو یہ "

شم کے وقت جبکہ وہ مربحی میں کے فزویک تر بیٹی تھے تھے۔ انہوں نے جنگل کی جانب سے پیچھی وازیں تیل سے ہوگ جرممن زبین جس گفتگو کر دہے تھے۔ بیٹاز کی تھے۔انہوں نے لیجس سے علیحد گی بھتی رکرتے ہوئے ویٹ۔من کے ساتھ شمولیت عقبیار کر لی تھی اور وہ لیجس میں شامل دیگر جزمنوں کو بھی اس امر کی جانب راغب کر رہے تھے کہ وہ بھی لیسجس کو چھوڑ ویں۔ان کا کہناتھ کہ ویٹ۔من کا ساتھ وسینے میں خطرات کم تھے مستحق و بھی معقول تھی ،ور ما بھروہ آسٹر ہیں جانے کے بھی قابل ہو سکتے تھے۔

13 وال ڈی پر میکیڈسائیکون سے بہرواقع فرانسیسی قارب لیسجسن کے ہیڈکواٹر 1946ء کے شے سال کی شام کو بھی چکا تھا۔ یہال پر

جورا ٹ ابینری تواضع آبیسرکلب میں فرانس کی شراب سے ساتھ کی گئے۔اسے خواتین کے ملبوسات ڈیٹر کئے گئے جوفرانسیس کیڑے سے تیار کئے سمجے تنھے۔

ے بتایا کیا کہ۔

" فارین لیمون کے ہیڈ کوارٹر میں ہر چیز موجود تھی کہ خو تین کے خوبصورت مبوس سند بھی موجود سے جواس ہیڈ کواٹر کا دورہ کرنے والی خواتین کو پیش کئے جائے تھے۔"

نياسال مهان يت موسدًاورنا ي كات موسدً منايا كيد

مِس البهر نے کوبین ہے دریوفت کیا کہ وہ فارن لیجی کی زندگی کو کیوں پہند کرتا تھا۔

اس نے جواب دیا کہ:۔

'' جیمے محض جگے کرنا '' قی ہے اورایک سپائل کی وفا داری جھے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو لی ہے۔'' جب وہ سائیگو ن جا پہنچی تب مس ایمبز کے علم میں ہے بات آئی کہ ہنوئی کے مقدم پرایک بڑی واستان منظرعام پرآ چکی تقی شال کی جانب 800 میل کی دوری پرواقع تھا۔

فرانسیسی حکام پھو جرسے سے جو پی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے۔ وہ وہٹ من کا رہنما تھ اور بیامید کی جارہی تھی کہ اس گفت وشنید سے نتیج شرانڈ و جو کینا بیل امن قائم ہوجائے گا۔ لیکن 1946 مے کرسمس سے تھوڑی وہر پہلے وہٹ من اچا تک ان خفید سرتھوں سے نمودار ہوئے جو نہوں نے ہنوئی کے بینا رکھی تھیں اور شہر پر تبعنہ جسٹے کی کوشش کی۔ ہزاروں فرانسیسی خوا تین اور بیچ ہا کر دیئے سے نے فرانسیسیوں نے بھی مندتو ڑجو ب ویا ور بیپام ہم استعمال کرتے ہوئے بیناوت کو کال کررکھ دیا۔

جب چیرٹ اے اینر جنوری 1947ء کے آغاز بیل ہنوئی کی تب شہرکا کیے بڑے حصہ کھنڈرات بیل ہو چکا تھ۔فرانیہ میوں کی بہر بہر کی سے پینکٹرول کی تعداد بیل ویٹ۔ من مرے جانچے تھے وران کی شیں ان کی بنائی گئی سرگوں بیل بھینک دک کی تھیں۔ من من سرگوں بیل چیچے ہوئے تھے۔لہٰذا الن سرگوں کو بمباری کا نشانہ بنایا کی وروہ ان سرگوں کے اندر ہی ہد کت کا شکار ہو بھی بینے تھے۔ وہ لوگ جوہنوئی آئے تے تھے وہ اس شہرکو جڑا ہوا ہائے تھے اور اسپنے ناک پروہ ل رکھ کراس کی وہراں گلیوں اور بازارول سے گزرتے تھے کیونکہ ماشیں بد ہو جھوڑ بھی تھیں۔

اس کا ہوٹل ایک فوجی تلعے کی ما نفر تھا۔ اس کی کھڑ کیوں اور درواز وں ٹیل فرنیچر جوڑ دیا میا تھا۔ ہوٹل بیس اس کے قیام کی میہی رات ایک ویٹ۔ من گور بلا ہوٹل کی جھٹ پر چڑھ کی اور ایک سرخ جھنڈ احمیت پرلبر دیا۔ منج جب یک فرانسیس سپاہی اس جھنڈے کو اتار نے کے سئے جھٹ پر چڑھ اتو کمین گاہ میں چھے، یک دشمن نے اسے کو ل کا نشانہ بنا ڈالا۔

مس ابینریک فرانسیس پیک ریلیشن آفیسر کے ہمراہ ہنوئی شہر کے دورے پرروانہ ہوئی۔ اس افسر نے سے بیٹین دل یا تھا کہ پہشجراب

بالكل محفوظ تقدروه است وه فد مهائه تكل وكهانا حير بنتاته جوويث من في سراني م ديه يقه

و واسے رہائتی کواٹروں بھی ہے گیا جہاں پر فرانسیسی خو تنین کی ارشیں موجود تھیں انہیں تشد دکر کے ہارک کیا تھے۔ایک ف تون کا پہیٹ چیاک کیا گیا تھا اوراس کے پہیٹ بٹس موجوداس کا بچیاس کی لاش کے ایک جانب پڑاتھا۔ مرد وفرانسیسی پنے گھرول کے باغمچوں بیس پڑے تھے۔ان کی آنکھیس نکال دک گڑھیں۔

اس نے سول کی کدان ارشوں کو دفنا ہے کیوں نہ گیا تھا۔ اس سواں کے جواب جس پہلک ریلیشن آفیسرا سے ہنوئی پارک جس لے گیا جب س پر آبائی باشندے خندتیں کھودرہے تھے اور سڑی گلی ماشول کو بن جس دفنا رہے تھے۔ سفیداور براؤن اسٹھے دفنائے جارہے تھے اور اتنی تیزی کے ساتھ دفنائے جارہے تھے جنٹی تیزی کے ساتھ انہیں دفنا ناممکن تھ۔

پلک ريسيش آفيسر کهنے لگا که. -

'' ویٹ۔من پر بھتے تنے کہ وہ جمیں خوفز وہ کر کے انٹر و۔ جائینا سے باہر لگلنے پر ججبود کردیں سکے۔ان کا خیال تھ کہ جنب ہم خوفناک کی وغارت دیکھیں سے تب ہم یہال سے بوگ لگیں سے۔''

پیک رہیں آ بیسر نے سے وہ زین دوزرائے دکھ نے جوشہر کے مضافات سے لے کرشہر کے وسط تک مصلے ہوئے تھے۔ان بیل اسمیہ خانے بھی موجود تھے اور اسمیے کے فرنجر سے بھی موجود تھے۔ فرانسیسیوں کو بن زین دوزر سنٹول اوران بیل بنائے گئے اسلی فانوں کے بارے بیل کوئی عظم نہ تھا۔ بغاوت کا "غاز ہوئے سے چندروز پہنے وہ غدار موچی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے جود ہے۔ من کا سربراہ تھا۔اس نے فرانسیسیوں کو بیاش رہ بھی دیا تھ کدان کے درمیان معاہدہ قرار یا سکتا تھا اوراس کے بعدوہ ہنوئی سے غائب ہوگی تھ اور دہ اس بغاوت اور آئل و غارت سے بھی ہی ویر پہنے شہرے غانب ہواتھا۔ فرانسیسیوں کواس پررہ رہ کرخصہ آرہ تھا۔

چارات بینز نے ہنوئی ہیں مریکی وائس کونسل کے ہمراہ راست کا کھانا کھ ہا۔ فرانیسیوں اور ویٹ۔ من کے درمیان شہر ہیں آؤپ ف نے کی بمباری جاری فقی اور یہ بمباری تین روز تک جاری رہی۔ اس کے بعد ویٹ۔ من تہدفانے کی جانب پہ ٹی افقیار کر گئے جو انہوں نے اس مقصد کینے تیار کررک تھا۔ امریکی وائس کونسل نے سے بتایا کہ فرانیسی کو تنظے بہرے ورائد ہے تھے۔ وہ نہیں جانے تنظے کہ ہنوئی شہر میں کی چکو دو تا ہو تھا۔ فرانسیس اس حقیقت سے آئیسیس جے ارہے تھے کہ نا ور چا کینز اور کی چا ہے تنظاور وہ ہرتم کی جنگ کے سے تیار تھے اور ان کے دیل میں گئے اس میں جو کہ اور تھے۔ یہ بہاری کی شدت پی چکو کی واقع ہوئی تب امریکی وائس کونسل اسے اور اور نارک کے دیل میں گئے اور کی شدت پی چکو کی واقع ہوئی تب امریکی وائس کونسل اسے اور تاری کے بوئی وائس کے بوئی وائس کونسل اسے ایکی جیسے بیس اس کے ہوئی وائس کے بوئی وائس کونسل اسے دیسے بیس اس کے ہوئی وائیس لے گیا۔

جنوئی ش ایک ہفتہ گز ارنے کے بعدوہ ایک ہمپتر رکے ہیں سے کیکو ن و پی چکی گی۔اس طیارے ش اس کی گنجائش سے زائد فرنسیسی زخمی سوار تھے جن کی جیارواری ریڈ کراس کی سک بی ٹرس سرانجام دے رہی تھی۔ یہ سپاجی نوجوان انٹر کے تھے جونا زیوں کے زیر تسلط فرانس میں جوان ہوئے تھے۔ ہے دلات ابینرافسروہ اورول شکتہ انڈو۔ جائینز کی ایک خانقاہ کےصدر راہب کے ساتھ انٹرویوکرئے کے بئے اس کے پاس جا پہنچی جس کے کمیونز مخالف ہونے کے بارے جس کوئی شک نہ تھا۔ کرچہ ہنوئی کی قبل وغارت پروہ افسردہ تفالیکن اس کا کہنا تھا کہ۔ ''اس وقت تک پچھیس کیا جا سکتا جب تک فرانسیسی فوجی وستے اس ملک سے نہ نکل جائیں۔'

اس في ويدكها كدنه

" تم نے غیر ملکیول کے ہاتھوں بی اسلوجھ تے ہوئے اس از الی کواڑ نے کی کوشش کی ہے اور تم جیت سے جمکنا رہیں ہوسکے تم مجی نہیں جیت سکتے ۔"

فرانسیں مزید سات برس تک وہاں پر برسر پریکار دہے اور ناامیدی کے ساتھ جنگ اڑتے دہے۔ 1954 میں وہ چھوڈ کر ہے ۔ ئے اور ان کی جگدامر بکٹول نے سنجال لی۔ 19 برس بعد جنگ بندی کے معاہدے کے ہوجود بھی اور امریکٹوں کے وہاں ہے روانہ ہوئے کے ہو جود بھی اس ملک بیس اس ناک لہیں ہوسکا۔



### اردو ادب کے مشہور افسانے ۲

اده احب کے مشھور احسامے (بلدوم) بھی کتاب گریروستیب ہے جس میں شامل افسائے ہیں (کالی بناشوکت صدیقی) (سیب کا درخت، ہوتل کا جن اے حید) (کالی بناشوکت صدیقی) (سیب کا درخت، ہوتل کا جن اے حید) (فاصد، و جدوجہ می ) (ادرمی گلز ر) (جید کا ماضی ، ہوجا پھٹرے باز، سورت حسن مٹنو) (بادرزادہ خواجہ احمد عبس) (ادرمی گلز ر) (جید کا ماضی ، ہوجا پھٹرے باز، سورت حسن مٹنو) (بادر رکا درکان آخا بار) (بازی بنٹی پریم (بدام رکی، بونت کے ) (بیبودہ فاوند، کنبیال کور) (جیب لیس اٹر ، میلیل) (دور کورک کا مکان آخا بار) (بازی بنٹی پریم) چند) اور ماحب مرزا یک حیدر ملک) (دل ای تو ہے، بینور، کوند نی مقدم عبس) (مولوی مہریاں علی ابن انشاء) (بین جوں، چرسیل) (فیرقالونی مشورہ ، بوج مزار ، مو پاسال) (سوتی سائگرہ، شفاق احمد) (ایک تھی فاختہ بھرفت ہید) ۔ بیکن جوں، چرسیل) افسانے سیکٹن شی پڑھی جا کتی ہے۔

## نافی لس آب دوز کی تیاری کی جدوجهد

بی اوع نسان صدیوں سے سب میرین (آب دوزوں) کے خواب دیکھٹا چد آ رہاہے۔ انسانی تخلیق کردہ مکینیکل مجھیوں کے خوب دیکھٹا چدا '' رہاہے تا کہ سمندر کی تہدیش تیرا کی کرسکے اور کوئی اسے ڈھونٹرنہ یائے۔

بنی اوع انسان سب میرینیں (آب دوزی) تیار کر چکاہے سینکٹرول کی تعدادیس تیار کر چکاہیے اور بخو کی مطلب کا ہے۔ اگر چہد زیاندائمن جیں ن کا کوئی استعمال نہیں ہے ۔ یہ جنگی ہتھیا رکی اہمیت کی حال جیں اور بطور جنگی ہتھیا رائی آب منوا چکی ہیں۔ لیکن ہے جن رک ادور نے کہلی ایٹس آب دوزتیار کی ۔ نافی لس ۔ اس تئم کی آبدوز پہیے بھی تخلیق ندکی گئی تھی۔

#### " بيموت كاشتذك تتى"

لیکن جذبات پی اثنیا پر نتے۔ بیک بحری کمانڈ رکی آتھوں سے ''نسوجاری نتے۔ دیگرلوگ بھی فرط جذبات سے مفلوب نتے۔ جونمی رک اوور کانام لیا گی … تامیاں مو شیخ کئیں۔

جوں بی تقاریم جاری رہیں ہے بین جاری رک اوور ہے ش و حرکت بیٹی رہا جذبات سے عاری بیٹی رہا وہ بحریہ کے بیکرٹری کی بیکم کی ساتھ والی نشست پر براجہ ن تھا۔ وہ آئ کا بیروتھا، مہم ن خصوصی تھا اس حقیقت کوکوئی نبیل جیٹدا سکتا تھا۔ اچا تک وہنداو پر ٹھاگئی ایس وکھائی دیتا تھا کہ کسی مخلی ہاتھ نے وہند کواو پر اٹھا سے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس عظیم جہاز کو ور باہش اتارا کیا ۔ اس وفت میں کے گیار و بیجنے ٹیل تین منٹ ہاتی تھے ایک نے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس آب ووزش کیا انو کھایین تھا۔ کی نرایا بین تھا؟ عالی اس منظر کود کیھتے ہیں۔ وہ 1922ء میں جس سے امریکی برانی ہے۔ آیے ہم چند بری چھے چلتے ہیں اور اس کی اپنی آتھوں کے ساتھ اس منظر کود کیھتے ہیں۔ وہ 1922ء میں جس سے امریکی بر پیش شائل ہو تھا کی لمح سے ایک فیر معمون افسر کے طور پر منظر عام پر آیا تھا۔ عالم آب مان کا فاضلہ اس کا بس منظر تھا۔ اس کا بس منظر تھا۔ جس نے سے فیر معمولی بنا کرد کا دیا تھا۔ امریکی بر پیش گفٹ چند ہو تا تعدہ برک افسر سے ہیں جنہوں نے اسے فریع ہے وہ دی بال بر بنی جنم لیا تھا۔ اس نے 1900ء میں جنم لیا تھا اس نے برائی دور یہ براس دولوں پاسے جاتے تھے۔ روی اسٹیٹ چرچ پہنے تی اپنی اس خواہش کا اظہار کرچکا تھا کہ دور پولینڈ کے ایک تہا کہ جب تی گار ماک اور فیاں کوموت کے جوالے کر دے گا۔ راک اور فیاندان نے برد یول کا خدام میں ہوگا تھا کہ دور کے اور برائی دور بر است خود امریکہ جا پہنچا۔ امریکہ نے دور کی اور بھی اس کے اس کے اس کا براک اور فیاں کوموت کے جوالے کر دے گا۔ راک اور فیاندان نے دائش مندی کا مظاہر وکرتے ہوئے تجربت کو تی کور پہنچا ابر بھی ماک دور بر است خود امریکہ جا پہنچا۔ امریکہ نے دور کی اور بھی کو تھی دور پی اور کی مطابع ہیں دور ہوگا تھی دور برائی دور کی اور بھی دور برائی دو

نیویارک بیں چند برس تک جانعث نی ہے کام کرنے کے بعد بیناند ن شکا گوچا آیا۔اس مقام پر بینچ ہوئی اسکول بیں تعلیم حاصل کرنے کے تا بیل ہوئے ۔ ان بین انہیں کام بھی کرتا پڑتا تھا۔ وہ اسکوں سے چھٹی کرنے کے بعد کام کرنے تھے۔ نوجوان سے بین سر کیل پر ٹیلی کر ف تا مدے فرائض مرانبی مویتا تھا۔ "
تا صدے فرائض مرانبی مویتا تھا۔

ان کی زندگی بیس پہلا انقلاب ہولینڈ چھوڑنے پر آپا تھ جبکہ دوسراانقلاب پہلی جنگ عظیم کے موقع پر آپا۔ کا تھریس کے بیک رکن نے نوجوان ہے بین کوانا ہولس بحری اکثہ بی بیس واضد دیا دیا تھا۔ ہے بین رک اوور نے بھی بھی بحریہ کواپنا کیریئر بنانے کے ہارے بیس نہ سوچاتھ لیکن اسے بیک فرسٹ کلاس کا بچ بیس تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر آپڑکا تھا۔

لیکن وہ اس اکیڈی کی زندگی کے سے ناموز دل تھ۔ وہ ساہ سال ہے اسکوں ہے پھٹی کرنے کے بعد ویسٹران یو بیمن کی ٹیمی گراہیں تقسیم کرتا رہاتھا۔ اس کی اس مصروفیت نے اسے فٹ ہال ہوگی۔ ور ایس ہال جیسی کھیلوں سے دور رکھا تھ ۔البندااس اکیڈی نے اسے قبول نہ کی وروا پس بھیج دیا۔ است جو بھی تھر میسر آیا اس لیے کواسپنے کمرہ شن مطابعہ ہیں تکن رہیجے ہوئے کڑا را۔ بالآخر 1992 میں اس نے پی

اگر چەدە بحربيكو پىندكرتا تەلىكن اس نے سے يك داشح اندازش ديك يقيدى نكنة لگاه سے ديكھ ساس نداز سے ديكھ جيسے اس ك تر تى اور بہترى كى تنجائش موجودتنى ـ اور يكى دەسب پجھتھا جوسے بين رك اوور پنى سروس كے دوان سرونجا م دينا جا بتاتھ ـ

ابھی اس کی بخر ہے کی سروس کا آغاز بی ہوا تھ کہ اس کا جاہ کن جبرزیر ''پری وال' 'سان ڈیگو کی بندرگاہ پرموجو وتھ جبکہ خنگلی پرایک وھا کہ ہواجس کے بنتیج میں ایک مخص بری طرح زخمی ہوگیا۔اس زخمی کے لئے اسے فورا ڈو کٹر کی ضرورے تھی سلیکن پر''پری وال' پرکوئی ڈاکٹر موجو و شہ تھا۔ جہاڑ کا آ دھا عمد کشتیوں میں سوارسائل کی جانب جاچکا تھا ورکوئی کشتی بھی موجود نہتی۔راک اوور نے فلیک شپ سایک کروز رکوسکنل روانہ کیا اورا یک ڈاکٹر جیجے کوکہا وریہ بھی کہا کہڈ کٹر کی ،زحد ضرورت در پیش تھی۔ پچھاد پر بعد واپسی جواب موصول ہوا کہ ۔ "ایٹر کشتی جیجو ہم ڈاکٹر بھیجے دیں سے"

ر ک ادور کاغمے سے بُر حال تھا۔ اس نے ان کو ہتا یا کہا ہے ڈ کٹر اور کشتی دونوں کی ضرورت در ڈپٹر کھی اور تھوڑی در یعد دونوں پیجئی چکے تھے۔ مجز انہ طور پر وہ زخی شخص محت یاب ہو کہا۔

اسے بحربیش بہتری وانے کا پہلے موقع اس وقت بیسر آیا جب وہ ایک اڑا کا جہ زیوراس سالیں ' نیواوا' بیں الیکٹر بیکل آفیسر مقرر ہوا۔

یہ کی بھی فسر کیلے ایک بہت بڑا عزاز تھ کہ وہ اکٹر کی چھوڑ نے کے تھی تین برس بعداس عہدے پر فائز ہو جائے۔ وہ بحربیک ترتی اور نہت نئی ایس بھر اس کے اس کے اس کے اس کے فرما ایک بھی سال کے اس کے اس کے فرما ایک بیس بھی سال کے واب کے اس کے فرما بعداسے لیفٹینٹ جونیم کریڈ کے عہدے پر ترتی وے وی کئی تھی ۔ وہ اپنے کام جس اس قدر کور بہتا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک رہنا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک رہنا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک رہنا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک کئی جس اس قدر کور بہتا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ ریک کئی جس اس نے دیا تب وہ منا سب وردی زیب تن کرتا جس سے اس کے دیک کی اظہار اوٹا تھا۔

پی ٹی برس تک کمیشنڈ سروس سرانی موسینے کے بعد سے بیموقع میسرا بیا کدوہ دائی انالیاس، کیڈیی بیس پوسٹ کر بجوابیش کے سیئے جائے اور اس نے اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔ جد بنی اسے دیگر موزوں ترین سمیدو ران کے بھراہ کولیبیا یو نیورٹی بیس ٹرانسفر کر دیا گیا تا کہ وہ الیکٹر یکل الجینئر تک بیس ماسٹرز ڈگری حاصل کر سکے۔

اس نے ڈکری بھی حاصل کر بی اور بیوی بھی حاصل کر بی۔ وہ دونوں کے حصول میں کا میں ب ہوا۔ رتھ تا لون بین ار قوام میں ماسٹرز ڈگری کررنی تھی۔اس دوران دونوں نے شادی کر بی۔

ڈ کری حاصل کرنے کے بعدال کی اپنی درخواست پراسے سب میرین اسکوں بھیج دیا کیا اور مابعدال کوسب میرین" ایس -48" پر تعینات کردیا کیے۔اس تعیناتی پربھی اس نے بہترین کارکردگ کامظا ہرد کیا۔

سال پرسال گزرتے چلے گئے ۔ ایک ور جنگ کے شعطے بحراک سٹھے۔ اس موقع پر اس کی تعینی آلی وافقائن میں بیوروآ فی شپ میں بوری تھی۔ اور اس کے وہاں کا نیٹن پر برطانے نے جرشی سکے خلاف علان جنگ کرویا تھے۔ اور اس نے اس جنگ کو ایس بغور نظروں سکے ساتھ و یکھا جیسے لندن میں بیضا کیے۔ بڑی نقف نات پرخوف و ہر اس کا شکار ہوئے لندن میں بیضا کیے۔ بڑی نقف نات پرخوف و ہر اس کا شکار ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ جب اس امر کا انکشاف ہو کہ برطانے ہے کہ زیادہ تر بڑی نقصانات جرشی کی معن طبیعی سرنگوں کی بدوست ہوئے بھے تو وہ یک دم اس موجی بغیر ندرہ سکا۔ جب اس امر کا انکشاف ہو کہ برطانے کے زیادہ تر بڑی نقصانات جرشی کی معن طبیعی سرنگوں کی بدوست ہوئے بھے تو وہ اس مسئلے بیاس مسئلے کے طل بھی رہیں معروف ہوگی کہ اس مقت چند ایک افراد ہی ایسے بھے جو اس مسئلے بیاس مسئلے کے طل بھی مسئلے کے طل بھی اس مقت ہندا بیک افراد ہی ایسے بھی جو اس مسئلے بیاس مسئلے کے طل سے آگا ہ شخصے۔ ابتدا اس نے اس بھی رکا تو ڈر دریا ہنت کرنے کی جدو جہد شروع کردی۔

ليكن جب اعلى حكام كے علم بيل بيديات ألى كديدسب و كھاں كے علم ميں لائے بغيرسرانجام ديدجار ہوتھ توانہوں نے اس كى بوزيرس كى۔

تنکین ایک ایڈ مرل اس پر جیکٹ کی اہمیت سے بخو بی واقف تھا۔ لہٰذااس کی مد خدت سے ہات اُل گئی۔

امریکہ بھی جنگ میں شافل ہو چکاتھ اور چار بری بعد جڑنی نے ہتھیا رکھینک دیے۔ جاپان کے حمد آور ہوئے کے بعد آپریشن '' کورونٹ' جاری تھا۔ رک اوورے اس کی مرتنی دریافٹ کی گئی کہ کیاوہ غیر کلی ڈیوٹی سر نجام دینا پیند کرتا تھا۔ اس کی مرتنی دریافٹ کرنے کے بعداس کی تعیناتی وکی ٹاوائٹ کردگ گئی گئی امریکہ بھی ہم بخری مور نیٹا تے ہوئے وہ جو مائی 1945 وتک اپنے شے تھینی تی مقدام پرند کھٹی سکا۔ چند ماہ بعداس نے محسوں کیا کہ اس مقدم پردشمن کی سرگرمیاں نہ ہوئے کے برا برتھیں ۔الہذاوہ مقربی ساحل پرو پس آسمیا۔

اوراب اینم بم " کا قصد برایک کی زبان پرتفار داک اوور کے ذہن ہیں بھی کیسے خو ب ابھر دہاتھا۔

1944ء پس کیک خصوصی کمیٹی ہے بیسفارش منت ٹوٹن کی تھیں کدامریکی حکومت کوتوانائی کے حصول کیلئے ایٹی تجربات سرنجام وسیخ

و المبكر ولا المبكر ـ

ال منصوب پر کام جاری رہ ورجد ہی اس منصوبے جس کا میانی ہے " ٹارٹمایاں ہونے گئے۔ 1946 وجس مونس نؤ کیمیکل کمپنی نے بیٹجو پر ٹویش کی کمسلج فوج کے ٹمائندے بھی ان کی تحقیقات جس شامل ہوں تب تینوں مسلم افوج نے ان کی اس تجویز کو تیوں کرلیا اور کمپنین رک اوور جوکئ ماہ سے انہیں قطوط پر سوج بیے رسرانبی م دے رہاتھ ۔ سے بحربیک ٹیم بیس شامل کرلیا سمی

استاكيك اعلى افسرك حيثيت سندشال كيامي تقا

وافتکنن میں بہت ہے لوگ سیاعتراض کرتے دکھائی وسیتے تنے کہ نگے۔ تی۔ درک اووراس کام کے سئے بیک موز وں ترین مختص نہ تھا۔ ان کے خیال میں اس کام کیلئے ایک سفارت کار کی ضرورت در بیش تھی جورن سویلین ورد میکردونوں سروسوں کے ساتھ یا ہم روابط رہتا۔

 جبکہ ہوگ اس منصوبے کو ایک ناکام منصوب کاعنون دے رہے تھے۔ اورایک ناممکن منصوبہ تصور کررہے تھے۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا اور ری ایکٹریٹانے میں کامیاب ہوگیا۔

در حقیقت رک اوور نے چار برس ویشتری اس منصوبے کے بندائی مراحل کا تنا رکرد یا تھا۔ اس نے 1946 وہن اس کے ابتدائی کام کا آغاز کیا تھا جبکداس کی تعیناتی اوک رہے ہیں ہوگی تھی اور اپریل 1950 وہنک وہ اس کامیابی سے ہمکتار ہو چکا تھا جے بہت سے لوگ ناممکن تصور کرتے ہے۔ اس نے حکومت کواس مر پرر خب کریا تھا کہ وہ اسے آبدوز بنانے کی اجازت فراہم کرے اور بیک ایسے سکول کا جز وکرے جہال پنی خرز کی جدید نجینئر تھے۔ کی جا سے ۔ اس نے یاس متذکرہ آب ووز اور اس کے پاور پادن کی کھس تھیں میں موجوز تھیں ۔ اس نے امریکہ کی دویز کی فرموں سے بھی رابطہ کیا تھا ۔ وافقائن ہاؤس اور الیکٹرک یوٹ کی فرموں سے بھی رابطہ کیا تھا ۔ وافقائن ہاؤس اور الیکٹرک یوٹ کی فرموں سے بھی رابطہ کیا تھا ۔ وافقائن ہاؤس اور الیکٹرک یوٹ کی فرموں سے بھی رابطہ کیا تھا ۔ وافقائن ہاؤس اور الیکٹرک یوٹ کی فرموں سے بھی رابطہ کیا تھا ۔ وافقائن ہاؤس اور الیکٹرک یوٹ کینی (بیفرم جزل ڈائینا کے کاحصہ تھی )۔

لیکن اس کا کام محض اس سے متاثر ہوتار ہا کہ اسے ، ڈیو واشکٹن ورکنگی کٹ کے ساملوں پرٹرانسفر کیا جو تارہا۔ 14 جون 1952 ءکو '' ٹائی لس'' کا آبٹی پائید گروٹن کیکٹی کٹ بیس اس وفت کے صدر ٹرو بین نے سمندر بیس تارا اساس کے پیچھے ایک دیوا پتل محفی کھڑا تھ جواس تم م ''کاوٹر کا ڈیدو رقف اس نے سینے تاثر است کا تلہ رکئے بغیروہ سب کھے سنا جو صدرام کیکہ کہدر ہاتھا کہ ۔

" فورکری کدید منصوبہ کی گئے درکا رکھتا تھا۔ ٹی دھا تیں تیار کرنا ہول گی۔ ان کورستیں سرکے کے نت سنے پراسس دریا دفت کرنے ہول سے ۔ تمام تراق می حال نئی مشیئری تیار کرنا ہوگی۔ سب سے اہم مرحلہ اپنم کو توڑنے کا مرحد ہوگا۔
حفاظتی تد بیر بھی وضع کرنی ہوں گی تا کہ جہاز کا عمد نقص بن دوتا بکاری شریت سے محفوظ روستے۔ "
صدرا مریکہ نے مزید کہا تھ کہ ۔

"اس آبدوزی نوجی اہمیت سے الکار ممکن نہیں۔ اس آبدوز کی تیاری سے بحربیہ کے میدین جس ایک نقل ب بریاجوجائے مجالے"

18 ماہ بعد جیس کہ ہم چڑھ بھے ہیں۔ ناٹی سسمندر ہیں اتاری کی اور جلد ہی اس نے ندسرف اپنے بنانے وا ول کی قابلیت کو ابت کردیا بلکہ ہے جمی ثابت کردیا کہ وہ سب کھ سرانبی م دے کئی تھی جس کی لوقع اس سند کی جارہی تھی۔

ال وقت تک مے بین رک اوورتر تی کی منازل مے کرتار ہوتھ اور بالآخروہ ریئر۔ ایڈمرں کے عبد بے پر جا پہنچ تھا۔ سفید بالوں کا حال ایڈمرل جانتا تھا کہ بالآخراس کا کام پر سیکیل تک پہنچ چکاتھا۔



### فتريم مسودول كي دريافت

1947ء کے موسم کر مابیں ایک خانہ بدوش لڑکا جس کا نام محدادہ۔ دھب تھ اپنی گمشدہ بکری کی تلاش جس مصروف تھ۔ وہ واوی گئر ان کے زویک موجودتھ وربیعلاقد ایک وہرین علی قداتھ۔ وہ بکری تلاش کرتے ہوئے ایک غار کے دہائے تک جا بہتھا تھا۔ اس نے ایک پھر انھایا وراس خیال سے خار کے اندر پھینک ویا کہ گراس کا کوئی مویش اس خاریں موجود ہوا تو وہ با برنگل آئے گا۔ بجائے میں کے کہوہ پھرکی زمین کے مہاتھ بھرکی درمزید ہرتوں کے کہوں کو اندر پھینکے ورمزید ہرتوں کے ذری سے کہ آوازیں شیل کے آوازیں شیل ۔ اندر پھینکے ورمزید برتوں کے گوشنے کی آوازیں شیل۔

یدا یک جمیب وغریب بات تنمی ۔ وہ جانتا تھا کہ اس وہران علاقے میں کوئی بھی فر در ہائش پذیر نہ تھا۔ اس کے، ندر تجسس نے سرا بھا را۔ وہ اپنی بکریوں سے ریوز کو بھوں چکا تھا۔ وہ غار سے اندر داخل ہوا اور مید کچے کرجیران رہ گیا کہ غار کا فرش مرتبالوں سے بھراپڑا تا ۔ ان بیس سے گی ایک مرتبان ٹوٹ مجے بتھے۔

ال سے اید دکھ کی دیتا تھ کہ اس کا حوصد اور جراُت اس کا ساتھ چھوڑ بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی اورکوکیا ضرورت ہو کتی تھی کہ وہ اس ویرہ ن خارش مرتبان کشنے کرتا گھرے۔ انبذ وہ وہاں سے بھاگ لکا۔ لیکن اسپنے خانہ بردائی تھینے کے کمپ بیس اس نے اپنی اس دریا دنت کا انکش ف اسپنے کیک دوست سے کیا۔ اس کے دوست نے اس مرکا اظہار کیا کہ بین ممکن تھ کہ دہ مرتبان سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ ووست کے منہ سے یہ بست من کر محروصب مثاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا وراس خزانے سکہ بارے بیس سوچنے لگا جس کے موجود ہوئے کا گھان اس کے دوست کے منہ موجود ہوئے کا گھان اس کے دوست کو ہوا تھا۔ لہذا وہ اسکا وواس کے بھر وہ وہ وہ اور کی تھران آئن چہنچا۔ لیکن جب انہوں نے مرتبانوں کا سوائد کیا توان کو ، ایری ہوئی کیونکہ ان بیس ہوئے جانہ وہ کے نہ تھی جوا کہ نے گئے۔ کیونکہ ان بیس جو پھی نظر آیا وہ چڑے کے دول اور قدیم اور تی کے سوائد تھی جوا کیک قدیم کیڑے میں کینکہ ان میں جو بھی نظر آیا وہ چڑے کے دول اور قدیم اور تی کے سوائیکہ نظر تھی گھرے میں سیٹے ہوئے تھے۔

انہوں نے ان میں سے چھرول ہے ہمراہ سے اورا پیزیمپ وہ کی آ گئے۔انہوں نے سب سے بڑے رول کو کھولنا شروع کیا تو ہید کچھ کرا ن کی جیر تکی کی کوئی نہز ندری کداس دول کی کی وسعت ان کے فیمے کے ایک اسرے سے دوسرے سرے تک تھی۔

انہیں پکھٹبرندگل کہ بیک تھ اوراکھ اُل بھی بیک ایک زبان میں تھی جس سے وہ ٹابلد تھے۔ وہ بیا نمراز ہ بھی نہ کر بھتے تھے کہان کے عدوہ کو کی اور مخض ان اشیاء میں دلچین کا حامل ہوسکتیا تھا۔

وہ بیت اللحم چلے آئے۔ یہاں پر بیقبید یا قاعد گی کے ساتھ جا تا تھ اور دووھ اور پنیرفر وخت کرتا تھے۔ یہاں پر محمد دھب نے بیدول ایک

ی کی تا جرکو پیش کے ۔اس تاجر کا نام طبیل اسکندرش بین تھا۔اس تاجر کے ساتھان کے کاروباری رو بط تھے وروہ عام طور پر کا عمر و کے نام سے جانا حاتا تھا۔

کا ندوکوبھی اس رول بیس کوئی خوبی نظر نہ ہی ۔ وہ بیسوی رہ تھ کہ بین ممکن تھ کہ چیزہ اس کے کسی کام آجائے۔ مابعد اس نے اپنے فرصت کے وقات بیس ان کا بغور جائزہ میں۔ اگر چرفند میں کلھائی اس کی مجھ ہے یا مترتھی اورائے ایک ہے کوئی واسط بھی شاتھ کیان وہ اس فقر وزیین تھ کہ وہ مسیح سکتا تھا کہ بیرول گراں قدرا ہمیت کے حال بھی ہو سکتے تھے۔ لہذ اس نے اس دریافت کے بارے بیس پروشلم کے شامی آرک بیٹ ہے بات کی جس کا نام میموئیل تھا۔

آ رک بشپ سیموئیل اس اکھا اُل کو پہیان چکا تھا۔ ان پر جولکھا کُی تیرتھی وہ جرانی زبان میں تھی اورا اگر چدوھ اس وریوفت کی ایمیت ہے آگا۔

مذہ کی اس نے اسٹ فربد نے کا فیصد کر ہے۔ وہ اس گھنڈ نظر کا صال ہو چکا تھ کہ ہے قدیم ش می مسود سے تھے۔ جمد دھب نے اسے بیا بھی بتایا کہ اس غار میں اس شار کی جانب گال تھے۔ وہ جننے رول بھی اٹھ کے تھے میں اس شار کی جانب گال تھے۔ وہ جننے رول بھی اٹھ کے تھے انہوں نے وہ سب اٹھ سے آگرک بشپ نے بھی غار کی جانب کی جن پارٹی رواند کی تاکہ وہ اس کی تعقیل و تعییش مرانبی م دے سکے مرسے یارٹی ایک فیر قالونی پارٹی تھا اور اس کی تعییش مرانبی م دے سکے مرسے بارٹی ایک فیر قالونی پارٹی تھا وہ اس کی تعییش و تعییش مرانبی م دے سکے مرسے بارٹی ایک فیر قالونی پارٹی اور اس بی رفی نے غاروں بھی موجود انتہائی آئیتی وریوفت کواز حد تقصان سے دوج رکیا تھا۔

آ دک بشپ نے اس دریافت کی اہمیت کا نداز والگانے کی کوششیں شروع کردیں۔اس تحریر کوفادر ہے۔ پی۔ایم۔وال ڈر ہونوگ نے پڑھ جو ہانجیل کا ایک وائند بزی پروفیسرتھا۔اس نے آ دک بشپ کو بتایا کہ استحریر دل بیس سے ایک تحریر ہانجیل کی ایک نتہا کی ابتدائی کا پی تھی۔

اب پروفیسرای۔ بن سکنک بروٹلم کی میرودی یو نورٹی کا پروفیسر بھی منظرہ م پرآچکا تھا۔ وہ حال ای بی امریکہ ہے والی آپی تھ۔ جب اس نے بیک رول کامن تندسر نجام دیا تو وہ بہت خوش ہو اوراس نے ندمسرف اس کے نہائی قدیم ہونے کا اعتراف کی بلداس کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا بلداس کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا بلداس کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا بات آئی کہ پروٹلم کے رہائتی کا ندو کے باس اس سے مزید رول موجود تھے۔ لہٰد، اس نے بروٹلم کا رشت سنر یا عدما تا کہاس سے وہ رول فرید سے۔

یا کیک تفن سفرت ۔ 1947 و کے دوران فلسطیں ہیں برطانوی حکومت اس کوشش ہیں مصروف تھی کہ بور نی مہ بڑین کے سیل ب کوفلسطین کی جانب بڑھنے سے رو کے۔ اس کے جواب میں بہود بوں نے برطانوی فورٹی دستوں کے خلاف تشدد کی مہم چلد رکھی تھی ۔ ماہ نومبر ہیں جب اتو م متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کیلئے روئے شاری کروائی تب بہود بول، ورعر بوں کے درمیان از ائی چیزگئی۔

بہرکیف اس دریافت پر تحقیق جاری رہی اگر چہاس پر تحقیق سرانج م دینے والے خطرات کا بھی شکار دیے اوراس وریافت اوراس پر ہونے و لی تحقیق کو کمل طور پر خفیہ رکھ ممی سے اس دریافت کو ان حکام سے چھپایا عمیا جن کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس تنم کی دریافت کی تکرانی سرانجام دیں اوراس پراٹی گرفت مضبوط کریں۔

بيت اللحم بين سكنك مزيدرول كاندوسة فريدكر، يديركاندواب اس خدشه كاشكارتها كدوه غيرقا نوني سركرميون بين ملوث تقدوه غيرقا نوني

آ طور پرغارے میدول عاصل کررہا تھا۔اسے خدشہ تھا کہ گرمتعدقہ حکام کے کا لول تک میدیات بھٹی گئی تو اس کے لئے ایک مسئلہ کھڑا ہوسکتا تھا۔ جبکہ یہودی اور عرب میروشنم کے گل کوچول میں آپس میں لا رہے تھے اس وقت آ رک بشب سیموئیل اس دریافت کی اجمیت کا ندازہ

الگائے کی کوشش میں معروف تھ جس کا بیک لیل حصداس کے قبضے میں تھا۔اس نے ڈاکٹر جان کی رٹر پورے بھی اس سلسے میں رابطہ قائم کررکھ تھا جو کیائے کی کوشش میں معروف تھا جس کا بیک تھے۔اس کے قبضے میں تھا۔اس نے ڈاکٹر جان کی رٹر پورے بھی اس سلسے میں رابطہ قائم کر رکھ تھا جو ریشام میں مشرقی تھے۔ اس دریافت کے بارے میں اس کی رائے بھی طلب کی تھی ۔لیکن اس میں مشرقی تھی تھی۔ اس کی مائے بھی طلب کی تھی ۔لیکن اس

نے سے اس دریا دیت کا مقام فعط بڑایا تھا اور سے بڑایا تھا کہ بیردریا فنت سینٹ، رک کی فقاہ سے اس کے ہاتھ کی تھی۔

اس دریافت کا بخو بی معد بریم کرنے کے بعد ٹریوراس نتیج پر پہنچاتھ کدید دول اس بائیل کا مسودہ تھ جوقد یم ترین تھا اوراس سے قدیم ترین ہائیل کا کوئی وجود نہ تھا۔اس نے آرک بشپ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے نامسودوں کی فوٹوگر کھے کا بیاں بھی کروائی تیس۔اس نے بید نقول پر وفیسرڈ بلیو۔ایف۔اہر بھے کوجی رو نہ کردی تعیس جو ہالٹی مور۔ مریکہ کی جان عوب کنزیو نیورٹی میں بائیمل کا پر وفیسر تھا۔

البرائث نے ان مسودوں کے حقیقی ہونے کی نصد این کر دی تھی اور اسے ایک نایاب دریافت قرار دیا تھ ۔ اس نے اسے جدید دور کی ایک اہم ترین دریافت بھی قرار دیا تھ جومسودوں کی شکل بین تھی۔اس کی رپورٹ پریل 1948ء بین امریکن اسکونز آف اور بینلل ریسری کے رس لے میں چھی تھی۔اس رپورٹ کے چھپنے سے مفکرین کے حلقوں بین کھیلی بی کوئٹی۔

ال دریادت کا انکش ف ہونے پر بروخلم میں ایک مختلف تئم کے روگل کا اظہار ہوا۔ مسٹر کیر مذلان کیسٹر ہارڈ نگ حال ہی نوادرات کے ڈ کر میکٹر کے عہدے پر فاکز ہو تھا۔ وہ اردن اور عرب فلسطین میں یائے جانے والے نو درات کا ذرمہ دارتھا اور جب اس دریادت کا انکش ف دنیا پر ہوااس وقت و مال دریافت سے کمل طور پر لائلم تھا اگر چہ ہیدر یا فت اس عدائے سے ہوئی تھی جس کا وہ ذرمہ دارتھا۔

بیدوں کی ایک افراد کے ہاتھوں تک پنجی تھے تارک بشپ سیموٹنل پروفیسرسکنگ سروٹلم کے مرکی اسکول آف اور کینل ریسر چ کے حکام اور کسی کے ذہن بیل بھی اس خیال نے جتم نہ لیا تھا کہ دواس دریادنت کے ہارے بیل متعلقہ حکام کوآگا و کرے۔اب آرک بشپ ان روبول کو ملک سے ہام بھی لیے چکا تھا۔ دوانویس نے کرام کیہ جاچکا تھا۔

ڈ ٹریکٹر ہارڈ تک خوف و ہراس کا شکارتھا۔ اس کی وجہ پیٹی کہ ، ومئی برط نے فلسطین کو چھوڑ کر جارہاتھ وریبود یوں اور عریوں کے درمیون شدیدلڑ کی جاری تھی ۔ اس لڑائی کے ووران بروشلم کے قدیم شہر کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ایسی صورت بھی بیریفین وہ نی ضروری تھی کہ بینایا ب روں کم از کم محفوظ حالت کا شکارر ہیں۔ مزید برآ ل اس دریوفت کے خمن بھی تم مرکارروائی غیرتا ٹوٹی تھی اور بیبتانا نامکن تھا کہ بیوریافت کس قدر نقص ن سے دوج پار ہو چکی تھی کیونکہ غیر ، ہر ہاتھ اس دریافت میں طوٹ رہے تھے۔

اردن کے حکام امریکہ سے اس ٹیٹل قیمت دریافت کی واٹھی کا مطالبہ کر رہے تھے۔اس دوران ہوڈ نگ اس امریش مصردف تھ کہ وہ اس دریافت کی با قیات کو سینٹے جس کو محد دھپ نے غاریش پھر پھیکتے ہوئے گذشتہ برس دریافت کیا تھا۔ ہارڈ نگ نے اس درست مقام کا لیقین کرنا تھا جہاں پر بیردل دریافت ہوئے تھے وراس کے جعداس نے دریافت کے مقام کا آٹارقد بمدکے گذشطر سے معائند سرانجام دیٹاتھ۔ ہورڈ تک نے اس تحقیق تفتیش کی فرمدوار کی جوزف سعد کے میروکروئ تھی۔ وہ پروظلم کے فلسطینی آٹا رقد پر بری نب گھر کا سیکرٹری تھا۔ حقیق فارکا تھی مقام دریافت کرنا کیک مشکل امرتف وہ ہوگ جواس ہارے بیں جانے تھے کہ غار کا تھیج مقام کہاں پروا تھ تھا جہاں سے بیدوریافت ان کے ہاتھ گئی تھی نہوں نے بچھ بنانے سے الکارکر دیا تھا کیونکہ وہ دکام سے فائف تھے۔ اس قصہ میں کافی دیاوہ لوگ ہوٹ ہو بھی تھے۔ بیامید بھی کی جاتی کہ مزیدروں بھی دریافت ہو گئے تھے وران کی دریافت تمران کے نزدیک ہی متوقع تھی۔ آرک بشپ سیموئیل ابھی تک عائب تھا۔ وہ امریکہ بھی مقدروہ ان رولوں کی زیادہ سے زیادہ تیست وصول کرنے کامشنی تھا وراسے و جس نے کی کوئی جندی نتھی۔

کی ہفتوں تک سعداس کوشش ہیں معروف وہ کہ سینٹ مارک فائقا داورامریکن اسکوں ہے کسی قدر معلومات حاصل کر سکے لیکن اس کی پروشش کوئی رنگ شارائی ور ہے کا رفابت ہوئی۔ بروشلم میبودی افوج کی بمباری کی زویش تھا۔ بالا خرسعد کوارو ٹی فوجی وسنے کی امراہی ہیں اس مقدم کی جانب رو شد کیا جمہار پرائی میں اس مقدم کی جانب رو شد کیا جہاں پرائیک منظم فوجی تاریک ہوئی اور اس طرح اس جنیقی عارکا انتشاف ہوگئی جہاں ہے۔ منذکرہ و دریافت منظرہ م برا کی تھی۔ ماہ فروری 1949ء ہیں اس مقدم کی کھدائی کا آغاز کہا گیا اور بیکھدائی ہارڈ تک کی ہوایات کے تحت کس جن ل کی گئی گئی ۔ ماہ فروری 1949ء ہیں اس مقدم کی کھدائی کا آغاز کہا گیا اور بیکھدائی ہارڈ تک کی ہوایات کے تحت کس جن ل کی درات اس ایش قیست دریافت کو کائی زیادہ انتشان ہو چکا تھ کہ غیر قالونی کھدائی کی بدولت اس ایش قیست دریافت کو کائی زیادہ انتشان ۔ بھی کائی۔

ہرڈ تک کے نام میں یہ ہات آئی کہ بنیادی طور پراس عارش 40 ور 50 کے درمیون مرتبان رکھے گئے بتے اور ہر یک مرتبان میں کئی ایک مسود ہے بھی موجود ہو بیکنے تنے اور ہر یک مرتبان میں خانہ بدوشوں کے قبضے میں تنے اور ن کونا قابل الا ٹی نقص س تنجیئے کا خال تھا۔
ایک مسود ہے بھی موجود ہو بیکنے تنے ۔ بیب میکن تھا کہ بے مرتبان ، ب خانہ بدوشوں کو تلاش کرے اور ین ہے کہ بھی قبست پر بیدرول خربید کرے ۔ وہ قبست کی پرواہ شد کہ کہ دوموں پران کی خربیداری مرانبی م دے۔

سعد نے پی تلاش جاری رکمی اور اس کے علم بیل میہ بات آئی کہ کاندو جو بیت اللحم کا ایک ڈیٹر تھا اس نے بیروں محمد دھب سے خریدے تھے۔

بیت اہلم میں ، قالونیت تھی اور جنگ کی وجہ ہے وہ ونیا ہے کٹ کررہ چکا تھ اوراس مقام پر پُر امن طور پر اور پُرسکون طور پر تفتیش و تحقیق جاری رکھنامکن نے تھا ہالخصوص سعد کیلئے ، یہ کرناممکن نہ تھا کیونکہ وہ ایک پُر امن اور پُرسکون محقق تھا۔ کا نمرو نے ویکر افراو کی طرح ، ہے اروگروسٹی افراوا کھے تھے ورا پی مداک بچانے کا بجی ایک و صد طریقہ تھا۔ لیکن سعداس تجیب وغریب مہم کا بیک بہ ورتزین کروارتھ ۔ وہ بے خوف و فطر کا نمرو کی وہ کا نمرو نے ایک حکومتی کا رئد ہے کے ساتھ تھا ون کرنا مناسب نہ سمجھ لیکن سعد بھی اس وقت تک اس کے ساتھ کو گفتگور ما جب تک وہ اس کا نمرو کی وہ کا نام کا معالم کرنے بھی کا میاب نہو گیا۔

بالآخر سعد کا صبر رنگ لایا۔ اس وقت تک کا ندواس دریافت کی قدرو تیت سے بخو نی واقف ہو چکا تھا۔ البندا اس نے کیک بزار پونڈ کا مطاب کی اور ساتھ کی بھی تھی گئے سے تحفظ کا بھی مطاب کیا۔ سودے بازی جاری رہی۔ کیکن بالآخروہ اپنی بات منوانے بیس کا میاب ہو گیا اور اس طرح سیبش قیت مسود ہے منظرعام پرآئے اور دنیا کی نگاہ کا مرکز ہے۔

حرید مسودے بھی دریافت کرئے گئے اگر چال کی دریافت قدرے کم ڈرامائی اندر بھی ہوئی۔ بیمسودے قدیم انجیل کے مسودے تھ اوران کو 100 قبل اڈسٹی تحریر کیا گیاتی۔

اس دریافت پرکانی کے دیے ہی ہوتی رہی اور بیدار یافت تعنیا و ست کا شکار بھی رہی اور بیا ہے دے کا نی برسول تک جاری رہی۔ 1949 وہیں آرک بشپ انہیں ہے کرعازم امریکہ ہوا تفار ارونی حکومت سے نشانہ تقید بنار ہی تھی رحکومت نے اسے دھم کی دی تھی کہ اگر وہ وائی میرونکم نہ پہنچا تو اس پر مقدمہ جواج جائے گار

آ رک بشپ نے یہ جواب دیا کہ جب اس نے فلسطین کو چھوڑا تھا اس وقت برطالوی عکومت فتم ہو پیک تھی اور ملک بیس کوئی بھی قالونی عکومت فتم ہو پیک تھی اور ملک بیس کوئی بھی قالونی عکومت قائم نیٹنی ۔اس نے بیمؤ تف بھی افقیار کیا کہ ان مسود وال کوفر وخت کر کے جورقم عاصل کی جائے گی وہ رقم ش کی آرتھوڈوکس چری آئے ہے جو لئے کہ دی جائے ہے۔
کردی جائے گی ۔اس کی دانست بیس بیمسود ہے اس کی جائے دانتھور کی جائے تھے۔

اں مسودوں پر برس ہوبرت تک لے دے ہوتی رہی۔ امریکی ادارے انہیں خریدنے ہیں دیکھیں رکھتے متھے۔ کیکن ان کی ملکیت مجی مطے ہونا ہوتی تھی۔ 1955 میں اسر میل کے لئے ان کی خرید ری ممل ہیں آئی ورانہیں بروٹلم کی میں ہوتی یو نیورٹ کی زینت بنادیا کہیں۔



# كتاب گهركا پيغام

آپ تک بہترین اردو کا بیں بہتج نے کے لیے ہمیں آپ ہی کے تقاون کی ضرورت ہے۔ ہم کا ب گھر کواردو کی سب سے
ہزی لہ تبریر ٹی بنانا چاہتے ہیں الیکن اس کے ہے ہمیں بہت ساری کا بیل کمپوز کرو تا پڑیں گی اورا سکے ہے وال وسائل درکار ہوں گے۔
اگر آپ امار ٹی پر وراست مدد کرنا چاہیں تو ہم ہے kitaab\_ghar@yahoo com پر ربعد کریں۔ اگر آپ ایس نہیں کر
سکتے تو کتاب گھریر موجود ADs کے ذریعے اور سے سائنس کو وزٹ کیجے آ کی میرد کا تی ہوگی۔
یادر ہے ، کتاب گھر کو صرف آپ بہترینا تکتے ہیں۔

#### پائلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وقت دور یکارڈ تو ڈ ڈالے

زین پر پھیں منٹ مکنیک آگل کمپنی کے ٹمائندے می فی سبجی موجود تھے تب اس نے دوہارہ کاک پٹ سنجال اور اپنی پر داز پر روانہ ہو اس دشت تک آ دھا دن بیت چکاتھ ورسور ن آپنی تپش بھیر رہا تھ لیکن جب کوئی محص مشرق کی جانب رپکارڈ تو ڑنے والی اڑان ٹیں محومونا ہے تب جلد ہی دور سے سے ہمکنار ہوج تاہے۔

چند منٹوں کے بعد وہ دوبارہ 21,000 فٹ کی بلندی پرمحو پر داز تھا۔اس کے اردگر دستارے چنگ رہے تھے دراس کے سرکے و پرایک بڑس جا بھی پنی کر نیس بھیبر رہا تھا۔ جارمیل ہیچے مشرق وسطنی دن کے نقشام پرمحوخواب تھ اور کئی سومیل دور کراچی واقع تھا۔ 19 سمجھنے 14 منٹ سیاندان سے پر داز کاریکارڈی تھے۔کیا دہ اس ریکارڈکو تو ٹرسکے گا؟

وفت گزرتار ہا سنٹ تھنٹوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ اس نے موجا کہ بہتر ہے کہ اب نتنٹے کی پڑتال کی جائے۔ اس سے کا ک میں رہٹ نہتی کہ کا نت فٹ کرنامحوکر دیا گیا تھا۔ ٹاریخ کہال تھی؟ وہ بہتر محسوس کرر ہاتھ ۔ اور وہ تھاکا ہاتھ و دکھا کی نددیتا تھا۔

اسے ٹاری لی پھی تھی۔ اسے ٹاری روشن کی اور نقشے پرنگاہ دوڑ کی اسٹے ٹی سازوس مان کی پڑتاں سرانیو م دی۔ اسے بلوچستان کا سامل دکھائی دیا جو 21,000 نٹ شیچے تھا اور کی میبوں تک اس سے بھیرا ہو تھے۔ اس نے ٹاری بجو دی۔ وہ اسٹے آ ہے کہ بہتر محسوس کررہا تھا۔

لئیکن وہ کیول تو پرواز تق آخر کیوں؟ نے ولی ڈیوک ایک تو جوان تھ جورائل ائر فورس بیں اپنا شاعدار کیریئر برقر ارر کھ سکتا تھ (اور اسے اسے ذیئن پرخواب خرکوش کے منزے لے رہ جوتا)۔ لیکن ، ب وہ شرق کی جائے تو پرواز تھ اور بیک قائم شدور بکارڈ تو ڈیے کامٹنی تھ ورا سے بیٹی بھین تھ کہ اس کا قائم کردہ ریکارڈ تو کر کئی نہ کی روز کوئی نہ کوئی فروضرور تو ڈوا ہے گا اور جلد ہی تو ڈو لے کا کیونکہ برق رائ رطبیر ہے منظر عام برآ رہے ہے۔ اور بید بیکارڈ قائم کر نااور ریکارڈ تو ڈنا بھی کیا خوشکوارٹنل درآ مدتھ۔

الك من أيك باللث كيول بما إي

نے ولی ڈیوک کیئے بھین ہی سے اس پیٹے سے رغبت پائی جاتی تھی۔ وہ اپنا جیب خرج جمع کرتا رہتا تھا اور پرواز سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھ۔
ایک رور اس کی خوشی کی کوئی انتہ نہ رہی جب اس کی واحدہ کی عمر کی ایک فہ تون نے اس سے کہا کہ کیا وہ اس کے ہمراہ شریک پروار ہوسکتا تھا۔ کا ک پیٹ بٹل دوافر و کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس فہ تون کا کہنا تھ کہا گروہ کا ک پیٹ بٹل تھا رہی تو وہ طف اندوز ہوئے سے قاصر رہے گی۔
سانت ہری بعد جنگ کے شعطے بھڑک اٹھے شفے۔ اس نے اسے و لدین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد فض کی وزارت سے

راجدقائم کیا۔اس وقت اس کی عمر 18 برس سے کم تھی جب اس نے نضائی ور ارمت سے رابطہ کیا تھا۔اس نے شارٹ سروس کمیشن کے لئے درخواست وے دی۔

ليكن آرراك رايف في اس من كوكي ولي ملى اورجواب ديوك ر

" محمر جا دَاور مزيد بريس موكرا دهر كارخ كرنال"

لہٰد وہ واپس چار بیاراس وفت اس کی عمر ساڑھے ستر برس تھی۔اس نے کسی نہ کسی طرح چوں ہمزید کر ارسے اور دوبارہ متعدقد محکمے سے
مابطہ قائم کیا۔اس کو بیٹمن کے خبر سنائی کئی کہ اس وفت پائٹوں کو تر ہیت فراہم کرنے کی کوئی ضرورت در پیش نرتھی۔ برطانیہ کے پاس مطلوبہ تعداد ہیں
یا کلنے موجود نتھے ۔ لہٰڈ اس کاشکریا و کیا گی وربہتر مستقتبل کی دعائے ساتھ اسے رخصت کردیا گیا۔

ہ کرکوجوائن کرنے کے دل ماہ بعداس کو یہ موقع میسر " یہ تھی کہ وہ ریکارڈ تو ڈیکے ورٹ بیدوور یکارڈ تو ڈیکے وہ اس ریکارڈ کو اس طورے کے ساتھ اور ڈی کا متنی تھی جس کی ٹیسٹنگ وہ سرانجام دے رہ تھے۔ ہ کر کے جنگی جہاڑ پا کستانی فضائے کوفرہ ہم کئے جانے شے اور فرم ہیں ہتی گئی کہ لندن تا روم اور لندن تا کر ہی پرواز سے ریکارڈ تو ڈیسے جا کی بیارڈ دیوک کے ایک دوست جان ڈیری نے قائم کی تھا۔ جان کا روم جنٹینے کا وقت 2 کھنے، 50 منٹ اور 40 سیکٹر تھی اور کر چی کا ریکارڈ لین کیسٹیر بن ائرس نے قائم کی تھا۔ اس کا دور نیہ 19 کھنٹے، 14 منٹ تھا۔ ڈیوک کی یہ ذریارڈ ور کو ڈیسے در کی اور نیارڈ ور کو ڈیوک کے ایک کارٹ کیسٹیر بن ائرس نے قائم کی تھا۔ اس کا دور نیہ 19 کھنٹے، 14 منٹ تھا۔ ڈیوک کی یہ ذریار کھی کہ دور ن دونوں ریکارڈ ور کو ڈوٹر ساور تیار بیکارڈ قائم کرے۔

ھیں رے کے ابتدھن کے نظام پی کسی فرانی کی بنیر و پر پر و ز 12 متی تک مانؤی کردی گئی تھی جارا نکہ سے پر واز 10 متی کوسرانی م دیناتھی۔ لیکن بالآخرڈ ایوک کا جنگی طیارہ لندن کے بیٹھر وائز پورٹ سے مجو پر واز ہوا۔ جلد بی وہ 21,000 نٹ کی بیندی تک جا پہنچا۔ اس بیندی پرصورت حال بہترتھی ۔ لیکن کیس کے فزویک برف کے بادل موجود نتے جس کی بناپراسے 27,500 نٹ کی بلندی ختیار کرنا پڑی۔

ا ہے بید مکھ کر پریٹانی محسوں ہوئی کہ آئل ٹمپر پچراز عد بڑھ چکا تھا۔ال نے سوچا کہ اس بلندی پرتیل جم چکا تھااوراس کی ترسیل مناسب

طور پرمکن نہی۔

اس بلندی سے بیچی تامکن ندتھ۔وہ ہوئ رہاتھ کہ کیا ہیں ہمترتھ کہ واپس کا سفر اختیار کیا جائے ورکسی بہتر دن دوہارہ محویرواز ہوا جائے یا مجر پرووز جاری رکھی جائے اور کسی مکنه خطرے کا مقابلہ کیا جائے جواس کی موت کا باعث بھی بن سکتاتھا؟

لیکن اس نے اپنی پرواز میاری رکھی۔اور گئے کی جانب و کھن جھوڑ دیا۔اور جلد ہی آئل گئے کا مجھوڑ پھی تھی۔اب اس کی جانب و کھن ایک نضول امر تھا۔

طیارے بٹل ایندھن کھرنے کے لئے تین مقامت کا انتخاب کیا تھا۔ ہرا یک مقام پر سے بیک تھٹے تک کے سئے رکنا تھا۔ پہدا مقام روم تھا در جب وہ ہوائی اڈے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دو تھل طور پر ہا دیون بٹل چھپے ہوئے تھے سے بادیوں کے بٹنے کا انتظار کرنا تھا۔اس نے کنٹرول ٹا درسے رابطہ قائم کیا۔کیا کنٹرول ٹا دروہ لے اس کی آ واز ان سکتے تھے؟ شہیں دواس کی آ و زئیس من کتے تھے۔

وور بی بدندی کھوچکا تھا۔اے کنفرول ٹاورے بتایا کہ ۔

"اب بم تمهر ري أوازان عظة بين تهما را نائم ريكار أي جريكا ب-"

لیکن اب وہ لیج آچکات شہائی تیزی کے ساتھ دوہ رہ ایندھن جرنے کے لئے لیکن وہ جوزہ ہوائی اوے کیا میوہ پر بیند نہیں کر دہاتھ بلکہ اس کے ذہن میں اچا تک جنگ کے دور کا بیک ہو کی اڈا آچکا تھا۔ یہ ہوائی ، ڈہ میں میل کی دور کی پر داقع تھا۔ لہذا اس نے پنداستہ تہدیل کیا اور اس ہوائی اڈے پر لینڈ کر کمیا۔

اس نے پریٹانی کا شکار ہوئے ہوئے اہل نئی کے درمیان لینڈ کیا تھا۔ وہ اس کے بارے پس یا اس کے دیکارڈ تو ڑنے کی کوشش کے
بارے پس پرکھے نہ جائے تھے۔ جلدی وہ کیا میوہ ہو گی ڈے کی جانب روائے ہو چکا تھا۔ یہ س پر کانٹیے کا اس کا وقت 2 کھنٹے ، 30 منٹ اور 58.4 سیکٹر تھا۔ اس نے جان ڈیری کے ریکارڈ سے 20 منٹ کم وقت بھی بیسٹر ھے کیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ ہوائی اڈے کے ڈائز یکٹرنے اسے تھا طب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔

"" تم المحی رو نہیں ہوسکتے تمہارا پاسپورٹ میرے پاس موجود ہے۔"

اس تے جواب بیس کیا کہ:۔

"رواند؟ ب فك جمه فرأرو ندمونا ب "

ہوائی اڈے کے ڈائر یکٹرنے جواب دیا کہ۔۔

" كونى ايك اتقار في موجودتين بي جوهبين رواند بون كي اجازت فريم كريك."

اس نے جواب دیا کہ۔۔

#### '' کیامیوو نمی فون کرو ''

ایک هوفان کی وجہ سے ٹیلی فون کی لائنیں فراب ہو پیکی تھیں۔ ڈائز بکٹر کی جانب سے جواب موصول ہو تھا۔ بالآخر من 9 بجبر 3 منٹ پر جبکہ اسے بینڈ کئے ڈیڑ ھاگھنٹہ گزر چکا تھ سے رخصت ہونے کی اجازت فراہم کردی گئی۔ وہ شتعل تھا۔اس کا اگلااٹ پے قبرص تھا جو 1,220 میل کے فاصلے پرواقع تھا۔

یہاں سے کوئی منلہ بیش نہ آیا تھا۔اس کے آر۔۔۔۔ایف کے پرنے دوستوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا اور جلدی جدی اس کے طور سنوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا اور جلدی جدی اس کے طور سے بھی ایندھن ہجرئے گئے نئے۔ انہوں نے اسے دو پہر کا کھا تا بھی کھن یا اور محض 25 منٹ بعد اسے تو پر واز کردیا۔ جلد ہی صورت حال نہائی کری ہو پھی گئی۔ نہتم ہونے والے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وریہ بادل 25,000 نٹ کی بیندی تک چھائے ہوئے تھے۔

حبائید کے بعد دیت کاطوفان بھی اس کے استقبال کے لئے موجودتھ کیکن وہ تحویرواز رہااوراس نے کویت کے اوپر سے نصف سے زائد کویت کا سفر مطے کر رہے تھا۔ یہاں سے خلیج فارس تا بحرین اس کا سفرخوشگو، ررہا۔اب وہ 21,000 فٹ کی بلندی سے بیچے آچکا تھا اور درجہ حرارت میں مجمی اضافہ ہورہا تھا۔

قبرض سے وہ 3 سکتے اور 26 منٹ بعد بہال پر " ن پہنچ تھا اور جونجی وہ ہوائی اڈے پر اتر ااند جیر پھیل چکا تھا۔ بہال پر بھی اس کے عیار ہے جس جدد زجلدا بندھن بھر دیو کمیا تھا، وروہ تھن 25 منٹ بعد قار نے ہو چکا تھا۔ ب اس کے سفر کا تھن ' خری مرحلہ ہاتی تھا۔ ۔ بحرین تاکر اپھی وہ ستاروں بھرے آسان رمجو پر واز تھا۔

بالآخروہ پی منزل منصود تک جا پہنچ تھا۔ بیک استقبالہ کے استقبال کے بیئے موجود تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ یا ک اضا کیکا سربراہ یذات خود تھا۔ کی ایک ہاتھ اس کو تھا کہ دینے کے بیئے آگے ہوئے ۔ اس نے بھی بنا ہاز وہوا ہیں ہرادیں۔ وہ سکرار ہاتھ اورائے استقبال کے بیئے آئے والوں کے ساتھ ہاتھ منار ہاتھا۔ وہ جیران بھی تھا۔ اس نے وریافت کیا کہ ۔

#### " كي وفت جواتم اوه كي وفت جواتها؟"

15 کھنے،18 منٹ،36 سینڈ کی نیار بکارڈ۔وہ دیرتک آرام کرتارہا۔اس کے بعدوہ پیٹا وراور رہما پیور کی جانب مجو پرواز ہوں۔اس نے فٹ سیر سیکالی بھی لیکچرویٹا تھا۔اس کے بعداس نے ایک ورجنگی جہاز کی پرواز کا مظاہرہ کرتا تھ سیرووٹشٹٹوں کا حال جنگی جہاز تھ جیسے اس کے دوست بل جمیل نے ایک برس قبل بہال پہنچایا تھا۔

وه اليخ مقصديل كامياب موچكا تفااورسوي رباتف كهل ووكسي اورمق م يركس اوريرو زيل محوكا



#### الميتفسك نامي بحرى جہاز كافرار

برطانیہ مغربی دئی سبح بھی اتنی عاجز دکھائی نددی تھی جنز اس وقت دکھائی دے رہی تھی ۔ ایک چھوٹا بھی جنگی جہاز ور یائے یائنٹس بھی کھڑا تھا حارائکہ میر 1949 وکا نبیتا پر امن برس تھا۔ رائل نیوی ہنوز کیک حافت کی حال بحربیتی۔ کیک کا لیک بڑا ڈ ہا تک کا تک بھی موجود تھ جواس مقدم سے زیادہ ووری پر و تع نہ تھا۔ دئیا کی نظریں اس چھوٹے سے بحری جہاز پرگی ہوئی تھیں اور اس کے سے اظہار ہمدردی بھی ہور ہاتھا۔ برطانہ یک ہوئی تھیں مرز بھی کا میابی سے بھی ہور ہاتھا۔ برطانہ یک کا میابی سے بھی ہور ہاتھا۔ برطانہ کی کا میابی سے بھی ہور ہاتھا۔ برطانہ کی کا میابی سے بھی ہور ہاتھا۔ برطانہ کی کا میابی سے ہمکہ نارشہوئے تھے اور حکومتی وزیر بھی واپس وائٹ وائٹ وال جو بھی تھے۔

جنگی جہز نگرا ہے امینے میں ہوئے یا گفش بیل موجودگی کا پس منظر 19 ویں صدی کی یود دیاتا تھ جبدا کیے موہ ہے کے تحت پرطانوی حکومت کو بیافت رحاصل ہوا تھ کہ وہ چین کے قدیم دارا گفا قد پر اپنی گر ٹی قائم رکھے تا کہ وہ وہاں پر موجود اسپ نمائندوں ور دہاں پر رہائش پذرا ہے شہر یوں کی حفظ ظے کر سکے ور کسی مکند خطرے کی صورت بیس ان کی احداد کر سکے 194 پر پل 1949ء جب ان اس کے سیسے شکھائی ہے روانہ ہو تب شطرہ منظرہ م پر آیا۔ در یا کے جنوبی کن رے پر چین کی فیشنسٹ حکومت کی فواج اس کی منظر تھیں ۔ شاں کی جانب پائی کو عبور کرتے ہوئے چین کی بیٹیز مریش آری کے درج بی دکھی کی دے رہے ہے۔ ان کے درمیان ایک مختصری عارضی ملے اس وقت تقریباً اپنے اختیا م کوئی کے درمیان ایک مختصری عارضی ملے اس وقت تقریباً اپنے اختیا م کوئی کے دائے درمیان ایک مختصری عارضی ملے اس وقت تقریباً اپنے اختیا م کوئی کے درمیان ایک مختصری عارضی میں دواں دواں تھا۔

20 پر پل کونقر بہاس ڈھے تھ ہے جاتے یا نگفٹ کا وقعہ پائٹ کہ اس کا خیال تھ کہاں پر فائز تک کی نعظی کا نتیج تھی جواس جنگی جہ ذک فریب آن کری تھیں۔ اس نے جوالی فائز تک سرانی م ہندی تھی۔ اس کا خیال تھ کہاں پر فائز تک کی نعظی کا نتیج تھی ۔ لیکن 40 منٹ بعد جب سے جہ زش کی سامل اور در یا کے ایک جزرے کے درمیون سے گزرر ہو تھا اس وقت اسے ایک اور تو پ کے گولوں کا نشانہ برنایا گیا اور اس کی جو نب کی ایک گوے جس کے گولوں کا نشانہ برنایا گیا اور اس کی جو نب کی ایک گوے جس کے گولوں کا نشانہ برنایا گیا اور اس کی جو نب کی ایک گوئے جس جہاز میں موجود تی م تر افراد شد بدز ٹی ہو گئے ور جب زکو بھی اقتصال پہنچا اور جہاز کے ڈو بنے کا مطروبھی محسوس کیا جائے گئے۔ اس کور ہاری کے ختیج میں جہاز میں موجود تی م تر افراد شد بدز ٹی ہو گئے ور جب زکو بھی اقتصال پہنچا اور جہاز کے ڈو بنے کا مطروبھی محسوس کیا جائے لگا۔

ووکو نے براہ راست جہازیر آن کے نتے اور کئی انسر ہاد ک ہو گئے نتے اور ہاتی ماندہ لوگ شدید زخی ہوئے نتے۔ زخی ہونے وابول میں جہاز کا کہتاں۔ لیفشینٹ کی نڈر فی رائیم رسٹکراوراس کا تمبرون لیفشینٹ بی رایل۔ویسٹن بھی شامل تھا۔

ویسٹن اگر چیشد پیرڈمی تھ ۔ اس کے پھیپورے زخی ہو چکے تھے کیکن اس نے جہاز کی سمت درست کرنے کی کوشش سرانجام دی۔ لیکن چونکہ جہاز کونقصان پھنچ چکا تھ للبذہ وہ ایچ مقصد میں کا میاب نہ ہوسکا اور جہاز مٹی کے کیے کنارے کی جانب بردھ کی ورحملہ آوروں کو ایک ساکت

برف ل كيار

کیونسٹوں کی تو پوں نے کورہ باری جاری رکھی۔اس کولہ ہاری سے مزیدِ نقصان اور ہر کتیں ہوئیں۔اب اس جنگی جہار نے بھی جوانی کور باری کی اور حملہ آ ورول کو بھی نقصا ن کا س منا کرنا پڑا۔اس کے بعد فائز بندی عمل ہیں آھئی۔

ا میں تھسٹ نے تمام بحری جہاز دل کوشنل دے دیا تھا اوراس حملے کی خبر برونت سب کول پیکی تھی۔جلد ہی اس جہاز کا البیشریکل نظام نا کارہ ہوچکا تھ وراس کے ساتھ ہی دائرلیس کا نظام بھی نا کارہ ہوچکا تھا۔

ولیش خت رقی تقد وہ خوان تھوک دہ تھا اور اخیر کی ہے دے قائل شرق داس کا کہتان بھی شدید رقی تھا۔ البذاس نے بدات خود رقی ہوئے کے باوجود بھی جہازی کمان سنج س ف جہاز پر تقریباً 30 فراد ہاک یا زخی ہوئے پڑے نئے ۔ جہاز کو کرکت دینا سزید زندگیوں کو داو پر لگانے کے متر اوف تقد جہازی کمان سنج س ف جہاز کر تھی بلاک ہوچا تھا۔ ولیش نے احکامت جاری کئے کہ فی اعال عارض طور پر جہاز کو فالی کرویا جائے ۔ البذاکشتی کے ذریعے نے خوس کو جزیرے میں چہنے دیں گئے ویا تھا۔ ولیش نے احکامت جاری کئے کہ فی اعال عارض طور پر جہاز کو فالی کرویا جائے ۔ البذاکشتی کے ذریعے دائیوں کو جزیرے میں چہنے دیں جو اوگ زئی نہ بخے وہ تیر کر جزیرے کے اس دور ن بھی کمیونسٹ فورگی وستے انہیں اپنی فائر تک کا فائل نہ بناتے دیے ۔ کی مزید افراد بلاک یاز ٹی جو کے دور جب بھین کے تقریباً 170 افران ساحل پر پہنچاس دفت انہیں روک دیا گئے تاکہ مزید جائی تقف ن شافی نا پڑے ۔ سیکھ لوگوں نے نیشناسٹ افوری سے دبلے کی دور قط عاصل کرنے میں کا میاب ہوئے اور کھوٹوگ جو لوانا اور صحت مند ہے وہ در ضاکا رائے طور پروائس جہازی دہا۔ اور می صاد کہ اس دور ان چھوٹے جھے دور سے فائر نگ کا سلسلہ جاری دہا۔ اور صحت مند ہے وہ در ضاکا رائے طور پروائس جہازی دہا۔

اب کولہ پاری بند ہو چک تھی۔ جہاڑ کے ریڈ رکاس زومیا مان ورخفیہ کوڈ ٹک تباہ ہو چک تھی۔

د و پہر کے دورین انگی۔ بھے۔ بیں 'کنسورٹ' برق رق ری کے ساتھ مدوکوآ ن پہنچ تف اس نے اس جباز کو کھینچنے کیلئے اسپے ساتھ ہاندھ نہا تھا۔ اس کے علد دواس نے ساحل سے کو لے ، گلنے دال تو پوں سے بھی نیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دہ جند ای سے پناہ تاہی سے اسکنار جہاز اور اس پر موجود زخمیوں اور ہن کے شدگان کو نے کر رودنہ ہو چکا تھا۔

رات جیں چکی تھی۔وہ جہاز کو تھینچے ہوئے زیادہ دورتک نہ ہے جاسکتا تھا لیکن وہ اس قابل تھا کہ اس جہاز کو کسی محفوظ مقام پرلنگرا نداز کر سکے ایک بیامقام جوفیشنسٹول کے زیرتساط سامل سے چند ہوگز ودرہو۔

ا کے روز نبیتاً سکون رہا۔ یک سنڈ ربینڈ فلائنگ ہوٹ ہا گٹ کا تک سے آ رہی تھی اس میں اوویات کی کھیپے موجود تھی کمیوسٹوں کی اتو ہوں کی وجہ سے اس نے بھی اپنا رخ بدل لیا تھا۔ کروز رائد ان اور'' بلیک سوان'' جنگی جہاز بھی'' میتھسٹ'' کی جانب ہوئے نے کوئٹش میں مصروف تھے۔ وہ مجمی کورہ ہاری کی زوش آ چکا تھا۔ اس کوبھی کا ٹی نفط ن بہنچا تھا وراس میں موجودا فر روبھی نفط ن سے دو جار ہوئے تھے۔ ساحل پرنصب تو ہوں کے لئے دریا ہیں تحوسفر جہازا کیک آس ان ہوف ہوتا ہے۔

اب سیاست دان حرکت بیل آنچکے تھے لیکن دہ کسی کامیا نی سے جمکنارنہ ہوسکے تھے۔سفارتی کوششوں کوکمیونسٹوں نے مستر دکر دیا تھ ،ورد نیا کو پیڈبرنشر کی تھی کہ برط نوی اور نیشنلسٹ جینی جہاز دل نے مشتر کہ طور پران کے ٹھکانوں پرحملہ کی تھااورانہوں نے اسپینے دفاع بیل بیافتدام اٹھ یا تھا۔ ''ا المجتمع میں '' تک پکھ مدد آن کی تھی ۔ یک بیشناسٹ جیٹی ڈاکٹر بنہ زیر بھی چاتا ہے دوراز سے بلی امداد کے طالب رخیوں کو بھی امد و فراہم کر دہا تھا۔ ان بٹل سے بہت سے زخیوں کی صامت تازک تھی ۔ جلد ہی آ درا ہے۔ ایک ڈ کٹر بھی آن کا بنی تھا جس نے فائز تگ کی جھی وَں بھی ایک ڈ کٹر بھی آن کا بنی تھا۔ وہ 33 سالہ جھی وَں بھی ایک کشتی کے ذریعے زخیوں کو شکلی پر پہنی نے کا بشد و بست بھی کیا تھا۔ لیکن بیک نہر کی انہوں کے بہتر بند و بست بھی کیا تھا۔ وہ 33 سالہ لینٹی نہر کی انہوں کے بہتر بند و بست کی اتاقی کے عہدے پر قائز تھا۔ اسے ''امیتھ سے'' کی صورت حال کی چھان بین لینٹینٹ کمانڈر ہے ۔ ایس ۔ کی از تھ جو تا تھیک بھی اسے تھے بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک دفت طعب خشکی کا سفر طے کرتے ہوئے اس جہاز تک کہ سے بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک دفت طعب خشکی کا سفر طے کرتے ہوئے اس جہاز تک کہ بھی تھا۔ وہ اس جاہ شدی دہنے کے لئے آیا تھا۔

سکر موت کی دابیز تک تینی وار کیتان اس کوبھی ساحل پر لے جایا گیا۔ اپنی توت ارادی کے بل ہوتے پر ڈسٹن جہازیر ہی مقیم رہنا چاہتا تھ لیکن اس کے احتجاج کے باوجوداس کوفوری طور پر ساحل پر نشتل کرنے کے حکامات صادر کردیے مجمعے تھے۔ ایک میکنل موصوں جو چکا تھا جس کے تحت کیراز کو میکھم و با گیا تھا کہ دواس جہازی کی ماسنجال ہے۔

کیر نز کے کمی ناسنب لنے کے تعوالی ہی در بعد کیونٹوں نے جنونی سائل پراپنا تسد جی بیا تھا۔ پیٹھسٹ کی تم م تر بداؤنقطع ہو کررہ گئے تھی۔ تقریباً 73 افراد ( ن میں ہے لولا کے بنتے ) اس چھوٹے سے جباز میں موجود ہتے۔ انہول نے تم م تر موسم کر ، انتہا کی ہے آ رامی کے عالم میں گزارا۔

جباز کے چوہے انہیں تنگ کرتے تھے خوراک کی قلت تھی ساحل کی جانب سے چھروں کی یاف رآتی تھی کینوان کی خوش مستی تھی کہ دوکسی بیار کی سے انمکنارٹ ہوئے تھے جو رنگہ ہے چھمر بیار کی پھیل نے والے چھمر تھے۔ دوہرابر میبر باسے نہینے کی اودیات استعمال کرتے رہنے تھے۔

گرمی الگ ایک مسئلہ بنی ہو کی تھی۔ جہاز کا فورا دگرمی سے تپ کرتئور بن جاتا تھی اور پیدا کیک ایس تئورتھی جو بھی نھنڈان ہوتا تھی وراسی تئور میں انہوں نے کام کرنا ہوتا تھی۔ رہنا ہوتا تھ ۔ اورسونے کی کوشش سرانج موتی تھی۔جس بھی صدیعے زیادہ تھا۔ جہاز کاعرشدا کثر اس قدر گرم ہوتا تھا کہاس پرقدم ندر کھ جاسکتا تھا۔

ان تی م تر مصریب سے مثالیف اور ہے آ رسی سکے ہاوجود بھی ہوگوں کی ہیچھوٹی سی جن عنت بہت خوش ہاش اور صحت مندری ۔ انہیں ڈاک روانہ کرنے کی سہولت بھی دستیاب نتھی ۔

کیونسٹوں نے ''امیٹھسٹ' کواپنے جال میں پھنس رکھ تھ۔ وہ اسے اس جال سے نگلنے نیس دے رہے تھے۔ وہ چا ہے تھے کہ اہل جہ ز بیاعتر ف کریں کہ انہوں نے چین کی ہیلی لبریشن کی ان تو ہوں پر پہنے تملہ کیا تھ جوساحل پریُر امن حاست میں نصب تھیں۔ ان کا بیرمطالبہ قبول نہ کیا گیا تھا۔ کمیونسٹوں کا بیرخی کہ آئیٹھسٹ جہ زکو چھوڑ دیا جائے۔صورت حال سفار تی خطرات سے بھری پڑی تھی اور نوجوان کپتان پرایک تھیم ذمہ واری عائد ہوتی تھی۔ اس کے علہ وہ اس کے ذہن میں پھاور خیال بھی موجودتی۔ ، وجورد کی کے آخر تک جہز کو تراست ہیں لئے تین ، و سے زائد عرصہ بیت چکا تھا۔ کیر نز جانیا تھا کہ بحرانی کیفیت دور نہتی۔ کمیونسٹوں کا رویدن بدن خت ہوتا چلا جارہ تھا۔ اہل جہز بھی توڑ کھوڑ اور تکست وریخت کا شکار ہونے گئے بتھا کر چہانہوں نے اثبتا کی دلیری کا مظاہرہ کی تھا کیاں ورید نہیں دیری کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اور کیراسز بذات خوداعصا لی د ہو کا شکار ہو چکا تھے۔ حکومتی سے رقی کوششیں ہار آ در ثابت نہ ہوئی تھیں اور نہ ہیں کہ پر توست مد خلت کی کوئی امید ہوتی تھی کہ ''ایستھسٹ'' بذات خودای حراست سے باہر نگلے۔

کیرانز جانتاتھ کے تصور کا میانی کی راہ بیل کا فیر تھیں۔اس کے جہاز بیل کی لیک مقامات پرسورائے ہو بھے تھے اور گر جہاز کوتیز رق رک کے ساتھ چیاتا جاتا تو اس کی عارضی مرمت متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ دریا کے پہنے 14 میلوں کے شمن بیس اس کے پاس کوئی چارٹ موجود نہ تھ اور بھایا 140 میںوں کے سئے اس کے پاس چین کے جارٹ موجود تھے جو قائل اعتماد ہرگز ند تھے۔ س کا جہاز رفی کا زیادہ ترسامان ہے کا رتھ ۔ چونکہ دریا کے دونوں کنا رول پرتو چیں نصب تھیں لہٰد اسے ندھیرے جس برق رفتاری کے ساتھ جہاز کو بھٹانا مطلوب تھا۔

کیکن اسے جدد ہی ایندھن کی قلب کا بھی سامنا کرنا تھا۔اس کے جباز بیس اس قدرایندھن موجود نے تھا کہ وہ کھیلے سندرتک پیٹی سکے۔ بہی وجہ تھی کہ اسے بھی اوراسی وقت موقع میسرتھ ورنداہے بھی بھی موقع میسرندآ سکتا تھا۔لبند 30 جول ٹی کواس نے نفیہ طور پراپنے فسران جونیئر افسر ان وفیرہ کو حکا ہت صدور کردیے کہ اس رات وہ کوئ کرنے کا رادہ رکھتا تھا۔

وہ جانتا تھ کے ان کی اس کا دش کے پہلے تھنٹے کے دور ان جائد چمک رہا ہوگا کیکن بیان کے سنر کے آغاز میں معاون ٹابت ہوسکتا تھا۔ اس کے بعد ندھیرا چھا جائے گا۔ ان کے دریا کی بھی رکی تو ہوں کی سری ایٹون تک فانچنے تک ن کا پھی جمیس بگاڑا جاسکتا تھا۔

جوں ہی رات کے دل ہج تمام الل جہاز تیار تھے۔ جباز کالنگر ، ٹھانے وال جن عت بھی اپنا کام سرائم م وسینے کے لیئے تیار تھی۔ جباز کے کجن اشارٹ کئے گئے۔ ایک چھوٹی ہی جماعت جہاز کو کینچنے والے متوقع نقصان کی مرمت ورآ کشز دگی کی صورت بیس اس پر قابو پانے کیسے تیار کمڑی تھی۔

چند منٹ کے بعد قسمت نے بن کی یاوری کی۔ بیک تبی رتی جو زجس کی تم م الائیس روٹن تھی منظرہام پر آیا۔ چونکہ اس کے پاس چارٹ موجود شاتھ لہذا اس نے اس تبی رتی جب زکے چیچے چیچے چیچے کو تر بچے دی۔ چند منٹوں کے بعد اس کا جب زائیستہ ہستہ استہ ستہ رتی جب زکے تنش قدم پر چانا ہوا ۔ جب رقی جباز کی رہنمائی جس اپنی آزادی کی منزل کی جانب گامزن تھا۔ اسے اپنے مقام سے رخصت ہوتے ہوئے کی نے ندویکھا تھا۔ آدھ تھے تک سب بھی ٹھیک فی ک جارم تھی۔ جب ماحل ہے جملس تی ہوئی تیز روشن ہے تبی رتی جب زکوشنا شت کر اپر میں تھی۔ لیکن اس روشن جس ان کا نکش ف بھی ہو چکا تھی ور دوشن کے دوسرے راؤ نڈ کے دوران اس کوخصوصی طور پر ثبتہ شت کر اپر میا تھی۔ چند کھوں کے ندر ایشن چیل اور جاکا سلح اے بہانشانہ بنایا جارہ تھا۔

تنیارتی جہاز بھی ساحل سے کی گئی گورہ باری کی رد جس تھ اور اس بیس آگ گٹی شروع ہو پھی تھی۔ وہ ساحل کی جانب مڑ چکا تھ۔ "امیتفسٹ" ندصرف اپنارینر کھوچکا تھ بلکہ اس میں ایک نیاسوراخ بھی ہو چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمل کنٹرول بیس تھا اور اس پرسوار کوئی فردزخی یابداک ندہو تھا۔اب اس کے سو کوئی جاوندتھ کہا ہے ساحل کی جانب لہ یاجاتا۔ اس پرسودرتمام ہوگوں کوساحل پر تاراجاتا۔ اور جہاز کوآ گ گاوی جاتی کیر نزچاہت تھا کہوہ اینے ہاتھ سے اس جہار کونڈ رآ تش کرے۔

جہ زور پاکے وسط میں اندھیرے میں گلزیں کھ رہ تھا۔اس کے بور مگر روم کا درجہ حرارت 170 ڈگری تک پینچ چکا تھا۔مزید دو گھنٹول تک ..اگرچه جبه زیرسوار هرایک محص دیاؤ کاشکارر با سیکن وه محفوظ رہے۔

ود باره روشن چینی جائے کی اور 'امیتھسٹ' پر کولہ باری کی جائے گئی۔ کیل کیرانزنے پی جدوجہد جاری رکھ۔خوش متے وہ درست ست کی جانب گامزن تھے۔ چند محور بعد ''میشخسٹ'' تو بور کی زوے ہا ہرنگل چکا تھا۔

ان کے پاس کوڈ بکس بھی موجود شقیں جن سے کام لیا جاسکتا تھا۔ بیتین ماہ دیشتر تباعی کا شکار ہو پھی تقیں اوراس کےعلدوہ رید راور دیکر خفیدس زوس مان بھی تنائی کا شکار ہوچکا تھ سے کیرانزنے کئی ہفتوں کی کوشش اور جدوجہد کے بعد بذات خودریڈ یو پر ایسا کوڈ تیار کیا جواس کے کی تذرافیجیف کے فلیک لیفٹیننٹ کی سجھ بیں آ سکے۔ ب وہ اپنی آزادی کے بارے بیں پیغام نشر کرسکتا تعااور جنگی جہاز طلب کرسکتا تعا۔اس نے دوہ روسکن ارس ل کیا کیونکہ وہ اہمی تک کمیونسٹول کے دومضبو وقلعوں کی زوے ہرنے نکل سکتا تھ وران پرنصب جھر کئے دھ نے کی تو پیس اس کے جبہ زکو کمل نہائی ہے ہمکنار کرسکتی تھیں۔ وہ ں پر سرین مائٹوں کا بھی خصرہ تھ اوران قلعول تک کا بینے تک دن کی روشنی بھی تھیلنے کا خدشہ تھا۔ کیرانز نے ا ہے سکنل کے ذریعے 'کونکورڈ' کیلئے درخواست کی تھی جو پہنے بھی اس کے جہازی مدد کیسے ایک کوشش سرانب م دے چکا تھا تا کدو دسامل کی تو ہوں کو نشانہ بنا کے اگر وہ کمیونسٹول کی حراست سے قرار حامل کرنے والے اس جنگی جہاز کواپنا نشانہ بنائیں۔'' کونکورڈ''نے واپسی سکٹل روانہ کیا اور عمل درآ مدک حای بحرل\_

اس وقت من کے یا بی نے ان میں مقد ارحاصل کرنے وال سے جنگی جہاز اب اپنی اوقات سے بردرہ تیز رفتاری سے سفر مطے کرر ہاتھ اور ن یا نیول کی جانب بیز ہار ہا جن پر قلعوں کے ذریعے کنٹرول کیا جار ہاتھ۔اس برس کے رشت پڑھیکھی۔ ووسری لائٹ کی زویش تھا سرے لائٹ کی روشی بیل" المیتفسی "سفیدروشی بیل نهاچکاتھ کیکن سیمی توپ نے کولدنہ کا سرج مائٹ کی روشی نے دوبارہ جہاز کو پی زویس سے لیو بيروشني باربارجهاز كوالي زويش لتي رى به

اب وہ نظرے کی زدیے نکل چکے تھے ور کھلے۔مندر پیل پینٹی چکے تھے اور ''کونکرڈ'' ایک شان بے نیازی کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے بیجے مصوری باند ہور ہاتھ۔اس نے مبر کہاد کا مگنل رواند کیا۔ کیر نزنے اس کا شکریدادا کیا۔ کس جہاز کا اس قدر استقبال ند ہواتھ جس قدر استقبال اس جباز كونصيب موانتما

کی نڈر نچیف کانگنل توم سے جذبات کی عکامی کرتا تھا۔

" بحری بیزے میں وائیسی برخوش آ مدید ہم سب کوآپ پر ہے انتہا فخر ہے ہم تمہر دے جرائت مند شاور مہارت کے عال فرار يرجننا بھي فخركرير كم بيد آب نے جس جركت ورجوانمروى كامظا بروكياس نے آب كوكامياني سے جمكنار كرنے بيل اہم كردارس نجام دى۔ آپ كاكار تامه بحريك تاريخ بيل سنہرى حروف سنة مكت كان اللہ



### ايورست تك رسائي

اس مل کا آغار کیم تیم تیم 1952ء ہے ہواتھ اور 29 متی 1953ء کوصول مقصد میں کامیا بی حاصل کری گئی ۔

کسی جرم کی تحقیقات سر نجام دینے کی طرح سمسی پہرڈ پر دھاو بولنا جمد آور ہونا کبھی بھارفریب نظر دکھا کی دیتا ہے۔ اس کے لئے ایک تکلیف دہ تنظیم کی ضرورت در پیش ہوتی ہے ۔ ایک مبر آزیامعمول پڑکل درآ بدگومکن بنانا ہوتا ہے ۔ اور اس سے پیشتر منظرے م پر آنے ویل ناکا میوں سے سیق سیکھنا ہوتا ہے ۔ اس طرح آیک ڈراہ کی ہ حول تفکیل پاسکتا ہے ۔ اور یہی پھوا پورسٹ کے سلسے میں بھی رونی ہوا تھا ۔ اور اگر چہ دوافرا و ہا آخراس چوٹی پر کھڑے نئے ۔ ویکرافراد بھی اس جدو جہدیش مصروف رہے تھے ۔ اور چھڑھا تین نے بھی تفست آزہ کی کہ تھی ۔ انہیں حصوں مقصد کہنے کی عشرے صرف کرنے بڑے ہے۔

کوہ پی وک نے 1921 میں اج رسے کومر کرنے کی کوشش شروع کی تھی جبکہ ایڈ منڈ ہیلری کی موقعن وہ بری تھی اور تن ذکک نارے کی محض میا سے ہوں تھی۔ اس چوٹی کومر کرنے ہے آ خال کے بعد کئی لیک لوگوں نے اسے مر کرنے کی کوشٹیں سرانبی م دیں سے جدوجہد کی گئی فرندگیاں بد کوں کی ہیئے دوں کا گائیڈر پر ہنڈ لہرٹ اور وی شریع از ذرگیاں بد کوں کی ہیئے دوں کا گائیڈر پر ہنڈ لہرٹ اور وی شریع تو ذرگیاں بد کوں کی ہیئے دوں کا گائیڈر پر ہنڈ لہرٹ اور وی شریع تو ناز گئے جوٹی کے 1000 نے کے نار ندر تک رس کی حاصل کرنے میں کا میاب ہوئے۔ لبائد 1953 میں ایک اور مہم سر نبی م دی گئی۔ اس مہم کے شرکاء اس خمن میں زیادہ معنوہ سے کے حال ہوئے کہترین سازوس مان کے بھی حال شے اور بہترین تنظیم کے بھی حال ہے ۔ وہ 29,002 نے اس کی کی مرٹیس کی میں خیال تھی کہا ہوگی سرٹیس کی مرٹیس کی جوٹی کی مرٹیس کی جارے میں خیال تھی کہا ہے گئی سرٹیس کی جارہے میں خیال تھی کہا ہے گئی سرٹیس کیا تھا۔

ال مہم کے انظامات سرائی م دینے کی خاطر سمبر 1952 ویش اندن میں کیک وفتر قائم کیا گیا اور اسکلے ماہ مہم کا سربراہ بھی ہم پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک فوتی افسر تفاسال کی عمر 42 برس تھی ۔ اس ٹیم میں او کو و پیا شال ہے۔ ان میں سے دو کا تعلق نیوز کی لینڈ سے تفاور ہاتی سات انگریز نے ۔ اس کے علاوہ اس ٹیم میں ایک ڈ کٹر ۔ ایک سوشیا لوجست اور ایک ٹیمرہ میں بھی شال تھا۔ بیسب لوگ کہ میں تبد نیمیال کے دارائکومت کھٹنڈ ویس ماری 1953ء میں آئی میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی مہم کا ایک ڈ کٹر ۔ ایک سوشیا لوجست اور ایک ٹیمرہ میں بھی شامل تھا۔ بیسب لوگ کہ کی خانفا وہ کہنچ ۔ وہ بخریت اس مقام تک تینے میں کامیاب ہوئے تھے اور اس دور اس میک دو مر سے تازکی ، دراسینے پہلے عارضی کیمپ تھیا ن او چی کی خانفا وہ پہنچ ۔ وہ بخریت اس مقام تک تینے میں کامیاب ہوئے تھے اور اس دور اس میک دو مر سے سے بخو بی تھی حاصل کر بھی تھیا درا گئے چندر دوز تک وہ پٹی مشتی سرانبی م دینے رہے۔

9 اپریل کوحسوں مقصد کیلئے پہل قدم اٹھا یا تھیا جبکہ جمعری مذمیل ویسٹ کاٹ جارج بینڈ 'جارج یو ورشریا کے کی ایک کوہ پیا اور 39 تکل

جن میں مرداورخو تین شامل تنے۔ ان سب نے مغربی کی المیو بیم کا روٹ اپنایا۔ بیروٹ بورسٹ کی جنوب کی جانب لے جاتا تھا۔ بیر ایک مشکل اور خطرناک سفر ثابت ہوا تھا۔

کیمپ نمبر دولگائے کے بعد دوا کیک مشکل اور خطر تاک روٹ ختیار کرتے ہوئے کی ڈبدیوا کیم کے کنارے تک جا چنچے اور انہوں نے کیمپ نمبر تین لگالیار کی ایک روز اس جدوجہد میں گزر کیا تھے کہ قلیوں کے استعمال کے لئے محفوظ راستہ بنایا جا سکے تاکہ قلی سامان اٹھ کرریکتے ہوئے اس رستے پرآگے بڑھ کیس ۔

ان کا اگلا، قدام ی ڈیلیوا یم کے وسط تک تنجینے کا راستہ تلاش کرنے سے متعلق تفااور جلد ہی میدراستہ تلاش کر ہے کہ بیلری ورتن ذیک استھے کو و پی ٹی کرنے کا میہ پہلا تجربیدهامس کررہے ہے۔

مئی کے پہلے ہفتے ہیں و کہمپہ نمبر پانٹی ( 22,000 فٹ) اورکہپ نمبر 6 ( 23,00 فٹ) قائم کر بھیے تھے۔اب دووفت آن پہنچا تھا کہ آسیجن کا ستعال کیا جائے۔ کیونکہ بدندی پر ہواہش آسیجن کی مقد رہیں کی واقع ہوجاتی ہے اورسانس لینامشکل ہوجا تا ہے۔

بعد اباس قائل تی کرد وبذات خود چونی کومرکرنے کامنصوبہ بناسکا تق او ایسن کان اور بینائی پنجرست قائم کر پکے تھے ور
وففر ڈ نائس اور چارس واکل شرچ کے قبیوں کو بمعدان کے سازوسامان او برا۔ نے بیس می وقت سرانج موے رہے تھے۔ چارس ایوز اور نام بور ڈ من بے
چوفی پر پہلے وہ وا بولنا تھا۔ گر ضرورت مسوس بوتی نو ساکی جگہ بیلری اور آن ذکل نے بیسم کے سرانج ام وینا تھ ۔ بہت نے اگر چہ بہتر ہی منصوبہ بندی
مرانج موی تھی لیکن اس منصوبہ بندی بیس موسم کے صافات کو بد نظر نہیں رکھ گیا تھے۔ اب موسم بھی ایسنے رنگ و کھ رہ تھا ورموی صورت حال نے ایک
ایم کرو رسم انج مودینا تھ۔ تقریباً روز اند ہی وہ برف باری کی ذویس رہتے تھے اور کھی بھی رہید باری شدت بھی افت رکر جاتی تھی۔ ایس و کھائی ویتا تھا
ایم کرو رسم انج مودینا تھی۔ تقریباً روز اند ہی وہ برف باری کی ذویس رہتے تھے اور کھی بھی رہید نے باری شدت بھی افت رکر جاتی تھی۔ ایس و کھائی ویتا تھا۔
ان کام سے مودینا تھی تقریباً روز اند ہی وہ برف باری کی ذویس رہتے تھے اور کھی بھی ہوئے باری شدت بھی افت پر جمہور تھے۔ ان لاکس نہم

لیکن 26 مئی تک ایونز اور بورڈلن جنوب کی جانب ہے چوٹی پر پنا پہرا دھا وابو لئے کے قابل ہو بچے تھے۔ایورسٹ کی حقیق چوٹی تک پنچنے کے لئے سے ابھی مزید 300 فٹ کی بیندی تک رسائی حاصل کرناتھی۔اگر کو دپیاس وقت بھی توانائی کے حال ہوتے جب وہ جنوبی چوٹی سرکر پیتے اور صورت حال بھی ان کے تی میں بہتر رہتی جب وہ لیقینا مزید بیندی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش سرانبی موسیقے۔

ال وقت دو پہر ہور ای تھی جبکہ جاری ونے ہے ساتھیوں سے چارتے ہوئے کہا کہ ۔

"دوادير يره عكيس منداده اويري ه عكيان"

ایک سے کیلئے وول صاف ہوا تھ ور اس دور ن اسے جنوبی چوٹی پر دوجھوٹے چھوٹے نے ٹی چولے دکھائی ویے تھے۔ وہ 28,700 فٹ کی بلندی پر کھڑے تھے ۔ بنندترین مقام جہاں پر کسی انسان نے قدم ندر کھے تھے۔

كانى ديرتك دوباره بادل جهائ مرب بالأخربادل صاف بوشئ وراب ايونز اور بوردُلن كو بخوني ديك جاسكنا تفاروه ، بسته أ بسته ينج

کی جانب چلے، رہے تھے۔اپنے ساتھ ول تک وینٹے تکنٹے ان کا تھاں ہے کہ اول تھا۔ لیکن وہ اپنے ساتھ وں تک بخریت آن کینٹے تھے۔ان کے ساتھ ول نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں مبار کہ وہ ایٹ کی تہدان پراس حد تک جم بھی تھی کہ دہ ایک برفانی مخلوق دکھ نے رہے تھے۔وہ مسلام سویرے سے چوٹی کی جو نب چڑھ رہے تھے اور ورجہ تر درت نقط انجہ دے کہیں شچھ اور برفانی ہوا کیں بھی چل رہی تھیں۔ ان کے آسیج ان فراہم کرنے کی ساز وس مان کو گفت ہوگئی گئی کہ اور ورجہ تر درت نقط انجہ دے کہیں شچھ اور برفانی ہوا کیل بھی چل رہی تھیں۔ ان کے آسیج ان فراہم کرنے کی ساز وس مان کو گفت ہوگئی اس کے بوجود بھی انہوں نے ہمت نہ برک اور انتہائی جڑات سے بہاور کی اور حوصلے کے ساتھ جنوبی چوٹی کی جانب بروصتے رہے۔ لیکن من حظم میں یہ بات آ چکی تھی کہ 300 فٹ کی یہ چڑھ ان کی تن م ترم م کا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ بال تر دہ اس مرحلے کو کی طاکر نے میں کا میں ب ہو تھے۔

ودون دن ہندے اور شری ڈاٹامنگل مہمان رسد کا ہی ری ہو جواٹھ کے جنو لی چونی کی جانب رواں دوال رہے تھے۔انہول نے بیستانت دوسرک دھاوا ہوئے والی پارٹی کے مفادیس ٹھائی تھی سیر پارٹی جیواٹھ کے پرششل تھی۔وہان کے بوجو کو ان کے ساماں کو تی بائد کی تک پہنچ نے کے شنمی تھے جنٹی بندی تک سے پہنچ ناممکن تھ تا کہان دونوں کو ہاپاؤٹر کی ڈیا دہ سے ڈیادہ مدد ان کے ساتھ ذیادہ سے ڈیادہ تھ وان ممکن ہو شکے۔دہ ب اپنی تو ٹائی کھو بچکے تھے۔ لباذا جب یونز اور بورڈلن بادر نخواستہ کھے روز نے کیمپر تبسر سات کی جانب جانے کے تو دیسے بھی بدد لی کے ساتھ وار انہ ہوگیا۔

اید د کھائی ویٹاتھ جیسے اس چوٹی کو کس طور پرسر کرنے بیل ابھی چندروز مزید صرف ہوں کے۔

ود کیہوں کے درمیان بیل گز کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بیلری کے پاؤں جواب دے بیکے تنے۔اس نے ہاتھوں اور کھنٹوں کے بل ریکتے ہوئے بیافاصلہ طے کیا۔ بوااب بھی شدت کے ساتھ چل رای تنی جبکہ بیک فتقری جماعت محوا رام تنی ۔ وہ محدود آسیجن کے ہمراہ سائس کی آ ہدورفت جاری رکھے ہوئے بینے تاکہ چند کھنٹے پُرسکون انداز بیل سوکیس۔

انگلی بھی شدید ہوا گل ری تھی ، درشر یا کے دوقل رات بھرے میں تھے۔ دہ بذات خود بناس ، ان فعائے ہوئے جنوب مشرقی چوٹی تک جانے کے قابل ندتھ جبکہ بھری ، درتن زنگ آخری معرکہ سرانجام دینے سے پیشتر اپناآخری بھپ لگائے بیل مصروف ہتھے۔

ان کی راتی راتی تکلیف وہ حدتک سُسسد تھی۔ وہ اس مقام پر بیٹنی بچکے تئے جس مقام پر ایک برس پیشتر تن زنگ اور سوزلمبرٹ ایک سر درات سر دی اور بچوک کی شدت کے باعث بغیر سوئے گزار بچکے تئے۔ بالآ فر دوا بنا '' فر کیکپ لگانے بیس کا میاب ہو گئے۔ انہوں نے اپن ہو جھا تا راور آئیس بیس باتھ ملائے وراو۔ انفریڈ کرے گوری اورا نگ نیااپنے دفت طلب سفر پر روانہ ہوئے جوو پس جنوب کی جانب تھا۔ اب تیلری ، ورتن زن دونوں اکیلے رہ گئے بتھے۔

پہاد کام اپنے کمپ کے مقام کو بہتر بنانا تھا۔ انہوں نے برف پر استعال ہونے والے کلہا ڑوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم تیار کیا۔ ن کے پاس محض ایک خیمہ موجود تھا۔ جب وہ اس خیمے کونصب کرنے گئے تب ہوا اس فقد رشد بیتھی کدان کے خیمے کو ڈالے جاتی تھی۔ سخت برف میں نے کے مینیں بھی نصب ندہور ہی تھیں۔ سی ندکسی طرح وہ خیمہ نصب کرنے میں کا میاب ہو بیکے تنے اورانہوں نے جلدی کے ساتھ اس خیمے میں گھنے کی کوشش کی تا کہا ہے آپ کو موسم کی شدت سے محفوظ بنا سیس۔ تبطری نے ہے آسمیجن کے سائنڈ رون کی پڑتال کی۔ آسمیجن کی مقداداس قدر از کوشش کی تا کہ اپنے آسمیجن کے سنے رائل کی ۔ آسمیجن کی مقداداس قدر از کا کہ نظری ہے تھے۔ تعلی کے سنے سات میں کہ نے تھے۔ تعلی کے سنے رائل کی نے سیخیاں کے گروہ کی سات یو آسمیجن کی کم ہے کم مقداداستعول کریں تب بیدآ سمیجن کے روز بھی سات یو آسمیکنٹوں تک ان کا ساتھ دے سکتی تھی۔ گرائیس چوٹی تک واقعی اور میں بھی اس سے ذاکہ وقت صرف کرنا پڑتا ۔ اور اگر موسم کی خرائی کی بنا پروہ اپنی ہم جاری ندر کھ سکتے ۔ سب تا کا می ان کا مقدر تھی اور وہ دھینا ناکا کی کا شکار ہو کر رہ جائے۔

انہوں نے خصوص کھا نا کھا ہو جس بیل بسکٹ سے مجوری اورخو بانیوں کا ایک ڈید بھی شال تھا جے بیمری نے کافی دیر سے سنجال کررکھ ہوا تھا۔اس ڈید بین موجودخوراک جم پھی تھی اوراسے اسٹود پر گرم کر تا درکا رتھا۔اس کے بعدوہ پھن موپ سے لطف ندوز ہوئے۔ باندی پر جہاں ویگر معہ نب در چیش ہوئے ہیں وہاں ایک مسئلہ یہ بھی در چیش ہوتا ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کم پڑج تی ہے۔لہذا جسم میں پانی کی اس کی کونوری طور پر پورا کر نا درکا رہوتا ہے دگر نہ انسان لککست ور بحت کا شکار ہوج تا ہے۔

انہوں نے سردی سے نیچنے کی فاطرا پیٹائی میٹرے پیٹن رکھے تھے۔ وہ پیجود پرتک کے بیٹے سونا چا ہیجے تھے۔ شدید ہواان کے نیمے پر حملہ آ ور ہوری تھی اوراس کوا کھ ڈری تھی ۔ فیطر اپنے تی می مواونت حاصل کرنے کی غرض سے ان کے پاس تلینل مقدار بیس آ سیجن موجود تھی ۔ لہذا وہ محض دو تھنٹوں تک نیند سے لعف مندوز ہوئی ہے۔ 29 مئی کوئٹ چا رہیجے وہ اپنے سلیپنگ بیکوں سے باہر لیکے۔ اس وقت درجہ حرارت 27-ڈگری پینٹی کر پیر تھا اور یہ بن کی پیش روشن تھی ۔ ان کے لئے خوشی کی ہوئی کی ہیں میڈر بدوا چان بند ہو پیکن تھی۔

انہوں نے ووہارہ کی نا کھایا۔ جہاں تک ممکن ہوسکا ہائع شیا وکا استعال کرتے ہوئے ہے جہم بیں پائی کی کو پورا کرنے کی کوشش سرانجام وی وراسپے ٹن م کپڑے زیب تن کر لئے تا کہ سردی ہے بچنا ممکن ہوسکے۔ انہوں نے سپٹے ہاتھوں پر نیمن تین دستانے چڑھائے ۔ انہوں نے آئسیجن کے سنڈ راسپے کندھوں پر انکائے ۔ آئسیجن کے بہ وکی پڑتال کی ۔ اسپے برف کے کلہاڑے سنجا ہے اور ٹائیون کے رسوں کی مدوسے ایک دوسرے کو محفوظ بنایا اور برف کی مجری ڈھلواٹوں کی ج نب چڑھائی شروع کی۔

انہوں نے بھی 30 بھیر 30 منٹ پراٹی مہم کا آغاز کیاتھ، درمہم کا بیآغاز ایک بہتر آغاز ندتھ۔ان کوانداز ہے۔ بید ہدکراتو نائی مسرف کرنا پڑ رہی تھی حتی کہ وہ ذھو نوں کو بورکرتے ہوئے قدر ہے بہتر مقام تک جا بہتے تھے جہاں پر برف مضبوطی کے ساتھ جی ہوئی تھ

چوٹی سرکرنے وال پہلی پارٹی نے ایک ایساروٹ، ختی رکیا تھ جو بیک زم چٹان ورزم برف کی ایک گہری ڈھنواں پہلی تھا ورانہیں ایک مرتبہ پھرا یک برفانی ڈھلو، ان سے بیچے آٹا تھا۔ ایملری اورتن ڈنگ نے اپنی چڑھ کی کے لئے جس راستے کا انتخاب کیا تھ وہ بخت محت درکار رکھتا تھ کیونکہ زم برف بیں مضبوطی کے ساتھ پاؤل جمانا درکارتھ۔ ڈھنو ن کا ایک حصد ڈھنو ن سے پیچدہ ہوکر بیلری کے پاؤل کے بیچے سے کھسک کریک دم نظروں سے غائب ہو چکا تھا اور 10,000 فٹ کی گھرائی کی نذر ہو چکا تھا۔

بهلري في العديمان كياك. ما

" بیامرمبرے لئے ایک بہت بڑھے دھیکے کا باعث ٹابت ہوا۔ ممری تن م تربیت نے مجھ پر بیدواضح کیا تھ کہ ڈھلوں نہا کی خطرنا کے صورت حال کی حال تھی ۔ لیکن اس دوران بش اپنے آپ کو بید باور کروار ہاتھ کے فکرمت کرو وہ رہی ابورسٹ مطرنا کے صورت حال کی حال تھی۔ ایکن اس دوران بش اپنے آپ کو بید باور کروار ہاتھ کے فکرمت کرو وہ رہی ابورسٹ کے چولی۔ حمہیں ہرحال بین اسے سرکرنا ہے۔"

ان دونوں نے تخت جدو جہد جاری رکھی اور اور نو بجے تک دہ دونوں جنو نی چوٹی تک تک ٹیٹنے مٹل کا میاب ہو چکے تھے۔ اس چوٹی پر پہنچنے

میں کا میں ب ہو بھکے تھے جس چوٹی پر ایونز اور بورڈلن دووز پہلے گئی بھکے تھے وروہ دونوں پہلے نان تھے جبہوں نے اس چوٹی پر قدم رکھا تھ۔ ان کے پاس آئسیجن کی مقد رکم پڑ رہی تھی۔ ہیلری کے ایک مقاط ندازے کے مطابق ان کے پاس محض سر ڈھے چار کھنٹے تک کے لئے

آ سیجن کا ذخیرہ موجود تھا۔ آسیجن کے اس تلیل ذخیرے کے ساتھ ان کے لئے 300 نٹ مزید بلندی تک جانا وروہاں ہے والیس آنا ایک مشکل امر تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی کاوش جاری رکھی اور جلد ہی انہیں امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ یہ امید کی کرن انہیں اس وقت دکھائی جب ہملری نے

برف کی کلہ ڈی برفانی ڈھلو ن پرچل کی۔ بیبرفانی سطح سخت یا گی گئی اورفدم جسنے سے بہترین تنی۔ پہندفا صلدانہوں نے آ ہستد،ور پورے

اعماد کے ساتھ ملے کی۔ جیری روستہ بہتار ہو تھا جبکہ تن زنگ اس کے بیچے بیچے ایک مطبوط رہے کی بدوست تحفظ قراہم کرر ہاتھ۔ جور ہی تن زنگ

جملرک کے پاس پہنیا جملری کو جا تک میصول جوا کداس کے ساتھی کی رفتار جیب وغریب جونے کے عداوہ انتہائی سست تھی اوروہ دفت محسول کررہا

تفداس كالم بل بيات ألى كدست أسيجن مهياكرف وال أوب برف كر وجدت بند مو يكي اورات أسيجن كي من سب مقدار مهيانين مو

ر ہی ۔ یہ نیوب برف کی وجہ سے بالکل بند ہو چکی تھی۔ چند منٹوں کے بعد تن زنگ نے اس قابل نہیں رہنا تھا کہ وہ سالس لے سکے۔ ہیلری نے اس

ک آئسیجن ٹیوب کوصاف کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اپی آئسیجن کی ٹیوب کی بھی پڑتال سر نبجا م دی۔ بیجی بری طرح متاثر ہو کی تھی۔ اس

ين بحى برف جم چى تى داس نے الى أسبين نيوب كوسى ماف كيا وروويار دوروية ل بوسية داب ايك، درركاوت ان كى التنظر كى

جس رکاوٹ سے دواب دوچ رہے اس کے ہارہ یک وہ جائے تھے کہ وہ ن کی گئے یا فلست میں ،ہم کردار سرانبی م دے گی ۔ یہ رکاوٹ ایک بڑی چٹان تھی دراس چٹان کو کئی بڑارٹ کیج ہے ہی بخو نی دیکھا جاسکتا تھا۔ 29,000 فٹ کی بلندگی پراس چٹان پر چڑ صنا ایک، نہائی مشکل امرتف ان کو، ب میک دوسری تد ہیرا ز ، نی تھی ۔ اگر چہ بطری نے تمام تر ممکنات کا جائز وسلے بی تھی لیکن وہ کوئی بہتر روٹ دریافت کرنے میں کا میب نہرور ما تھے۔ کھٹی اس کی بحد میں آ مما تھا۔ وہ یہ کہ دوہ با نہ جائب بچیس یا کیک سوفٹ نیچ جھے ہم کیل ۔ وہ جانتا تھا کہ دو جس بیندگی پر بڑتی تھے اس بلندگی کی قرب نی دینا ایک احسان قدام نہ تھے۔ لیکن وہ ایک لیم بھی نے کرنے کا تصور نہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس بیندگی پر بڑتی تھے۔ ان کی آمیس جو نی کے ذور یک تر بہتی تا

چ ہے کوشش سرانی م دینے بیل کوئی حرج ندتھ بلکہ کوشش سر نیا م ریٹا ایک اھن قدام تھا۔ میں میں میں میں میں میں میں ایک کوشش سر نیام دیٹا ایک اھن قدام تھا۔

لہٰذاانہوں نے ایک ایک کچ کرے و پر چڑھٹاشروع کیا وراٹی جدوجہد جاری رکھی۔ان کی اس کوشش نے انہیں تھکاوٹ ہے وو جارگ ویا تھ۔انہیں خدشہ تھ کہ کوئی اور رکاوٹ ان کی لٹخ کوشکست ہیں نہ بدل دے۔ بہر کیف وہ آگے بڑھتے رہے ۔ تھکے ماندے اور مشکل ت کاشکار مر کمرانہوں نے دوصیے نہ ہورے کیکن اس کے بعد انہیں کی رکاوٹ کاس منا نہ کرتا پڑائیکن بیچٹانٹم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی بہلری کے دواس پر الکیک بی سوی چھائی ہوئی تھی۔ اور بہی چوٹی اور بہی چوٹی ایک برقائی گنبد کی شکل جس ان کے سر منے کھڑی تھی۔ وہ جانے تھے کہ انہیں چٹولڈم مورید بڑھائے تھے اور منزل ان کے قدموں جس تھی۔ 2 جون کو ملکد الزبقہ دوم کی مندن جس رہم تا جیوٹی تھی اور ایورسٹ سے خبر نشر کی تھی۔ جدوجہدر تک ارئی کی اور ایورسٹ کی چوٹی کو مرکز ہو گئی۔ برسوں کی جدوجہدر تک ارئی الآخر یورسٹ کی چوٹی کو مرکز ہو گئی۔ برسوں کی جدوجہدر تک ارئی الآخر یورسٹ کی چوٹی کو مرکز ہو گئی۔



#### اپالو

ا پالی کہ ٹی ہے جسن وطنق کے دیوتا اور تبائی و ہر ہادی کی صاحت پالوگ ایک یا کم اس کے خون کا پیا ہے ہوگی تھ قدم قدم پدموت اس کی راہ میں جاں بچھائے بیٹی تھی۔ ایالو شے خود اپنی تلاش تھی ورخود آگی کی جدو جہد میں وہ ساری ڈنیا محموم کی پراسرار جایات میں غیر معمولی صدحیتوں اور تو تو ب کا مالک ایالی کیا بٹی تلاش میں کا میاب ہوا؟ ایالی کتاب کمرک مالول سیکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔

## تياكي

قیساگی امنگوں آرزوں اور جذبوں ہے جرے ایک نوجوان کی داستان ، وُنیائے سے ساتھ بہت تی زیاد تیاں کیں ، ان رویوں ہے تھے ''کر اس نے پٹی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ، لیکن قدرت کے کھیل نر لے ہوتے ہیں۔ بیک پراسر راوران دیمی توت اسکے ساتھ شامل ہوگئی۔ اس انوکھی اور پراسرار توت نے اسک زندگی کا زخ بیسر تبدیل کردیا۔ اسکی زندگی جبرت انگیز واقعات ہے بُر ہوگئی۔ بیا ناوں کتاب کھر پردستیاب۔ بنے فعاول سیکش ہیں دیکھ جاسکتا ہے۔

#### وْيِلِمُا بِلِانَ

وکٹورین بچہ بیک اسٹول پر کھڑ اپنے ڈرائینگ روم کے سامعین کو بیٹم سنار ہاتھا۔ "بند کے بیٹتے ہیں سوراخ۔

اس کی کائی سے نظر آنے و رڈیم اس نے خوش کن شداز ہیں اپنے چھوٹے بنے کو پکاراج گھر کے درو زے سے ہم ہر کھیل کو دہیں مصروف تھے۔ آؤ ہیٹر آؤالیس جا ہتا ہول کہتم جاؤ ابھی دن کی روشنی ہوتی ہے۔ اس بوڑ سے اندھے کی جمونیز کی ہیں جاؤ جو بندے پہنے کے یارواقع ہے۔''

نظم پڑھنی جاری رہی۔ بیظم 14 معرفوں پرمشتس تھی۔ بیٹم ایک چھوٹے لڑکے پیٹر کی واستان بیان کرتی تھی جو یک بوڑ ھے قف کے سئے ہٹ کیک ہٹ کیک ہے اس دوران اسے ناراش پانی کی آوازٹ کی سئے ہٹ کیک ہے کہ جا ہے۔ اس دوران اسے ناراش پانی کی آوازٹ کی ویٹ ہے جو بند کے بیٹے ہوئے کے دیکٹنی فوٹر قسمتی کی ہت تھی کہ ؤیج ہے کہ یہ ترین اور معنبوط تھے۔

الم ایک کا ام سمندر ہو! پیٹر نے کہا۔ ش جا متا ہوں تم کیوں استے محل رہے ہو تم ہماری زمین اور ہمارے کھر بنیاہ کرنا جا ہے ہو لیکن ہمارے بند تنہیں محفوظ رکھتے ہیں "

جبدی اس کی نظر پشتے ہیں کی موراخ پر پڑی۔ اس نے سوچ کدا ہے اب کیا کرنا چاہئے۔ جبدی ہیں اس کی تجھے ہیں پہوند آپا نے تقلندی اور ذہ نٹ کا ثبوت و بیٹے ہوئے اس سور ٹے ہیں بناہا تھ واخل کرویا ورا ہے بند کر دیا۔ وقت گر رتا چلا گیا ۔ کی گھنٹے ہیت چکے تھے شام بھی ہیت چکی تھی تھی وہ بہتر ہی تھی کہ گھر میں اس کے واحد بن اس کے انتظام ہیں ہتے۔ وہ پر بیٹان تھے کہ پیٹر بھی تک کھر کیوں شہر ہی بہتی تھے۔ وہ بر بیٹان تھے کہ پیٹر بھی تک کھر کیوں نہیں ہینچ تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے مین ویکھ تھ وہ بہتری دے تھے کہ وہ موت سے ایمکنا رہو چکا ہوگا ۔ لیکن توش تھی ہے ان کا خیال فعد تھی اور وہ بہتر ہی تھے۔ اور وہ اے انتہا کی خوش اس کی والدہ کے پاس اے وہ جس لئے آئے تھے۔

''خدا کاشکرا داکرو تمہی رہے جٹے نے اہاری زمین بچالی ہے۔ اور خدانے اس کی جان بھی بچ لی ہے۔
اور اس کے کارنامہ بڑا یا جائے گیت گائے جا کیں گئے
اور دیگر بچول کواس کا کارنامہ بڑا یا جائے گا جب تک ہالینڈ کے ڈیموں کے پشتے
زمین کوسمندر سے جدا کرتے رہیں گے۔''

ميكوني فرضى قصه يا كهانى ناتهى اور ندى بديك جذباتى كهاني تقى كهاني تقى بلكدىيا يك تفيقى كهاني تقى جوكه عرصدوراز تك وكور كي في نهور بيس كردش کرتی رائ تھی۔ شاق سمندر جو ہابینڈ کی شالی ورمغر لی سرعدوں کو شکیل دیتا ہے۔ اس نے حفاظتی پشتہ توڑڈ ا ، تھ وراس ہے پانی بہدانکار تھا۔ 31 جنوری 1953 م کو بنتے کاون تھا۔ مع سورے سے بی شندی، ورئ بستہ ہو، چل ری تھی۔ تھیے بٹس اس ہوائے ن جھنڈوں کو بھ زکرر کھ

دیا تھ جوولی عبدشنرادے بیٹ رئیس کی سالگرہ کے جشن میں بطور خاص لہرائے جارہے تھاس روزاس کی عمر 15 برس کوجا پینی تھی۔ درجہ حرارت مزید کر چکاتھ۔ ہوا کی شدت میں بھی اشافہ ہو چکاتھ۔ سمندر کا غصہ بھی عروح پرتھ۔ سیکن بابینڈ کے شالی ساحل پر سیسب پھھ معمول کا یک حصہ تھا ور پھھ بھی معمول سے بہت كروتوع يذريس بور باتف للبذاكس كوبس كولك خدشدند تھا۔ كل من سيند دامن بيل خوف و براس سميت لد في تقى - 85 ميل في كھندى ر فقارے مینے والی تندو تیز ہوائے شای سمندر کے فصے میں مزیدات فیکردیا تھا۔ اس کا یافی بند کے پشتوں کے ساتھ لکڑارہا تھ ان کو فکست وریخت اور تو تر چوڑ کا شکار کرر ہاتھ اوران سے بہد کر ہاہر کارٹ کرر ہاتھ۔اس وقت کوئی ہٹرموجود ندتھ جو پٹتے ہیں پنہاتھ دیتے ہوئے یا فی کو ہاہر شکنے سے روک بیتا۔زی لینڈ کے جزیرےزیر آ ب آ میلے میں۔ مکانوں کی دیوری کرچکی تھیں اور مویشیوں کی ایک کثیر تعداد بھی یانی میں ڈوب پھی تھی۔ مجھ ہو کور نے درختوں پر بناہ نے رکھی تھی۔ پھوٹوگ چھتوں پر بناہ کزین ہوئے تے ۔ ہرا کی فرد کی خو ہش تھی کہ اے یا فی کی سطح سے ہندرتر جکہ بر بناہ میسر " ئے۔کشتیوں کا کیک بیز واوگول کی مداد کیلئے " ن پہنچاتی جبکہ پاکھاوگ اس جزیے ہے چاتھوں کی مرمت کا کام سرانجام دے رہے تھے۔

تین روز تک بیجزیر وسمندر کی بهروب کا مرکز بنار بار او چی او چی بهرین جزیرے پر ہے تی شدیا فی انڈیل رائی تھیں۔ بیاس جزیرے کی تاری کا برزین سیداب تھے۔ تا ہم اس مرتبہ غیر ملکی مد دہمی میسرآ چکی تھی۔ یورپ اور امریکہ سے افر دی قوت مہیا کی جا چکی تھی۔ ہو کی جہاز دول سے خور ک کرائی جارہی تھی۔اس کے عداوہ ربز کی کشتیاں بھی کرائی جارہی تھیں۔جوٹوک بلندی پر پناوکزین ہے بیل کا پٹرانہیں اٹھ کر محفوظ مقام کی ب نب منتقل کررے ہے۔واندیز ہوں نے بھی دن رات محنت کی جدوجہد سرانبی م دی اورا ہے بھ کیوں کی مدد کی سان ہوگوں کی مدد کی جوموت کی دہیز پر کھڑے تھے۔ سخت سردی میں مکالوں کی چھٹوں پر پناہ حاصل کے ہوئے تھے۔ آہتہ آہتہ سیلاب ترنا شروع ہوا۔ یائی میں ڈونی ہو کی عى رات دوياره منظرى م يرآ في لكيس مروب وه ميكا و هيرين مكي تعين اوران كالمبري آب يرتيروباتها اور يحد تبدين موچكاتها وبسيل ب ترچكا حب کھیت ویران ہو چکے تھے۔گلیوں ہوڑار اور کھیت مویشیوں کی ماشول ہے مجرے ہوئے تھے من بیس انسانی ماشیں بھی شال تھیں۔ 1800 ست ذا كدا فراد مقد اجل بن بيك منظه زى لينذ كا مطهب سية اسمندر كى سرزيين " السهر تبه مندر سنة الس سرزيين كوسينة بس مرقم كريف کی بھر یورکوشش کی تھی۔

جب بیر بنگر کر چکاتھ تب ایک ورمسکلہ مندا تھائے سماھنے کھڑا تھا۔ وہ مسئلہ بیتھ کدآ ئندہ اس تھم کے سانچہ سے بیچنے کہلیے کیا تدمیر ا فتي رک جائے۔ گذشته معد بوں کے دور ان بھی ہابینڈ اکثر اس تتم کے سانحہ جات ہے دوحیا رر ہتا تھ لیکن اس تتم کی قدرتی آفت ہے بچاؤ کی کوئی غاص تدبیرسرانجام نددی گئتی ۔ 953ء ء کے سانحہ کے بعد پیجسوں کیا کہ پیچھ ندیکھ اقد ام ضرور سرانجام دینا جا ہے تا کہ آئندہ اس تنم کی قدرتی آ فت ہے <u>محفوظ ر</u>ہناممکن ہو <u>سکے</u>۔

ماضی میں سندر کا مقابد کرنے کے سئے بیک ساوہ ساطر یقد، فقیار کیا جاتا تھا۔ بندائی قبائل مٹی کے نبیعے بنا لیتے تھے جنہیں" فرپن " کہا جاتا

آت اور جنب سیل ب آتا تھ تب وہ ن ٹیموں پر چڑھ جائے تھے اور پناہ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہ 'ٹر پن' مٹی سے بنے ہوتے تھے لہذ میتادیر پانی کا مقد بلد نہیں کر سکتے تھے اور جونی ایک 'ٹر پن' پانی میں بہت ہوتے تھے اور بلندی میں مقد بلد نہیں کر سکتے تھے اور جونی ایک 'ٹر پن' پانی میں بہت اور بلندی میں بھی بردہ کر برنا تھا (بڑے سے بروا' ٹر پن' 20 فٹ بلند ہوتا تھا اور 137 کھڑر تھے پرمجیط ہوتا تھا)۔ اس کے بعد پشتے بنانے کی تدبیر منظری م پر آئی۔ سے بندر سے بیٹے بنانے کی تدبیر منظری م پر آئی۔ سمندر سے بیٹے کے لئے مخلف اور ارش مخلف تد ابیر عتبار کی جاتی میں بالآخر 1920 ویس بیر بیز ڈیم کی تغییر منظری م پر آئی۔

مشیری کا دور شروع ہو چکا تھا در مشینری روز بدروز ترقی کی من زل سے کررای تھی۔ البذ ہالینڈ کی تحکومت کو یہ موقع میسر آیا کہ ہا بینڈ کے دفاع کواس قدر مضبوط بنا سے جس قدر مضبوط بیاس سے پہلے بھی ندتی ۔ جبکہ تکومت ان فصوط پرسوری رائی تھی اور مضبوبہ بندی کے مراحل طے کر دائی متنی اس دوران 1953 مرکا پیس نحی ٹی آیا۔ اب بھی ندتی دیکھٹر کو کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوں کی جاری تھی اور جو پھر بھی کرنا تھا جد زجلد کرنا تھا جد زجلد کرنا تھا جد زجلد کرنا تھا جد رکھٹوں کی جارتی تھی اور جو پھر بھی کرنا تھا جد زجلد کرنا تھا ہو جو دہ سندری پشتوں کو مقور سے بہتر کو جا کہ بھی سندری پشتوں کو میں بھر کی جا کہ بھر کی جو بھی بنایا جائے ۔ کمیش نے ڈیمول کی تغیر کی سفارش سے پیش کردیں۔ اس منصوب کی جا کت ٹرانپورٹ اور جب ڈیٹ اور جب ڈیٹ مضبوبہ کی اور جون 1958ء میں پار بھرن نے بھی اس منصوب کی منظوری دے دی۔ البقہ ڈیٹنا ایکٹ پاس کی گیا اور جب ڈیٹ منصوبہ تیار کریا گی گواس پرجیط تھا۔

بیایک بہت بزامنعوبہ تق اور بیٹاری شمرز کا واحد منعوبہ تھا۔ یہ پہو موقع تق کے زی لینڈ کے جزیروں کوآ پس میں کیک دوسر ہے کے ساتھ اور ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ مدایو جارہا تق ان کوسٹر کول کے ذریعے آپس میں مدیوجار ہاتھا جن کوڈیمول کوعور کرتے ہوئے ہالینڈ کی بڑی سٹر کول ہے آن ملٹا تھا۔

دیگر تد چیر پیل زی لینڈ کے پلے گراؤنڈ ایم یا کومزیرتر تی دیٹاتھ تا کہ بیمرسزایر یا ذیادہ سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔اس جس مزید شجر کا ری اور پھول اٹکانے کی حجو پر بھی زیرغورتھی۔اس کے ساطلوں کومزید رونفیس فر ہم کرنا بھی اس منصوب جس شامل تھا جہاں پر بہترین کھائے بہترین ماحول بیس دستیاب ہو تکیس۔

منصوب کی راہ بیں کئی بیک ٹنی رکا وٹیں بھی حائل تھیں۔ جن لوگوں نے ہیر بیئر ڈیم کی تقبیر بیں حصہ رہے تھا وہ لوگ اسنے بڑے منعمو ہے کی منتیل کے لئے ناکا فی تنصہ نہ بی معقول بیبراورٹ بی معقول تقبیراتی سامان دستیا ہے۔

جوں جوں منصوب کا تناز ہوتا چاہ کی توں توں اس کی رویس ماک رکا وٹیس دور ہوتی بیکی کیں اور مطلوبہ ڈیم منظرہ م پرآتے ہلے مسلح سے تغییراتی برسول کے دوران تبن لا کھ بین گرڈ راستعال ہونے تھے درسانا شاخراجات 150 ملین پونڈ تھے۔ اہل ہالینڈ سمندر کے ساتھ جنگ کرنے ہیں مصروف تھے تاکہ وہ دو ہوں وہ دوج ہوئے ہے دوج پارنہ ہول۔ شاید پیٹر کی کہائی آیک مثال کہائی تھی ۔ ایک چھوٹے ہے بچے جنگ کرنے ہیں مصروف تھے تاکہ وہ دو ہوں میں گئی ۔ ایک چھوٹے ہے بچے کے بیک بردی توت ہے گر کی تھی اور افتی ماسل کی تھی۔



## تانگار بت کی فتح

تا تگا پر بت کی چوٹی میں کے بیٹے چوٹی سدندہ میں کے مغربی سرے پرو تیج ہے۔ اس صدی کے بہت سے برسوں کے دور ان میں چوٹی پر طالوی اور جرش کو ہر پیاؤں کے بیٹ نوف و ہراس کا شکار بن تھی ۔ اس چوٹی کی دہشت کی وجہ پیٹی کہ اس چوٹی کوسر کرنے کی جدوجہد جس کم و بیش اوافر وجن بیس تھی و فیرو بھی شامل منے تھے۔ بخصوص جرش کی چند بہترین کی ویوٹی میں اس کی وصوانوں کی نذرہ و پیکے تھے۔ باضوص جرش کے چند بہترین میں بیٹو سکتا تھے جب تک وہ اس چوٹی سے اسے کی چوٹی میں میٹو سکتا تھے جب تک وہ اس چوٹی سے اپنے باک کی چوٹی سے اپنے بیٹو سکتا تھے جب تک وہ اس چوٹی سے اپنے بلاک شدگان کا بدائے نہ کے ایک جدہ بیٹ کی طریقہ تھی کہا ہے گئی ہو اور اس چوٹی کوسر کیا جائے ۔ اسے لئے کہا ہوئے۔

اس چوٹی کوسر کرنے کی گہی مہم برہ نیہ نے سرانی م دی تھی۔ اس مہم کا سربراہ اے۔ ایف۔ مسری تھ جوالیک مصروف کوہ ہے تھا۔ میں م 1895 ویس سر نجام دی گئے تھی۔ اس مہم کے دور ان وہ معروف کوہ ہے دوگھور کھوں کے ہمراہ ن تب ہو کہ تھا اوران تینوں کا کوئی سراغ نہ ما تھا۔ یہ نوگ تقریباً 21,00 فٹ کی بلندی سے غائب ہوئے تھے جہکہ وہ چوٹی سرکرنے کی جانب روال دوال تھے۔ شاید وہ برف کے کسی ڈھیر کے ساتھ اس بہندی سے پیچے پھیل کے تھے اور ان کا سراغ بھی نہ مداتھ

37 بن گئی ہے۔ دو برس بعد کے اور جزمن میں جو پارٹی سے اسمبیکن میں جو پارٹی سے اسمبیکن کی است کا باعث میں است کا باعث میں ہوئی کا رکردگی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن ٹر ابی ہوئی اس کی تک ہے۔ بن گئی گئی ۔ دو برس بعد کی اور جد کی سانو کا شکا رہونے سے نہ نئی کی تھی۔ بن گئی کی موجم کے ہاتھوں گئاست کھ چکا تھی۔ باندی پر تندو تیز ہوا نہیں چان شروع بر انگول کئی موجم کے ہاتھوں گئاست کھ چکا تھی۔ باندی پر تندو تیز ہوا نہیں چان شروع ہو چکی تھیں اور بیسسسدگی روز تک جدی مہاتھی۔ وہ لوگ جو چوٹی سرکرنے کی جدو جہد بھی مصروف تنے وہ سا بان اور ہراتس م کی مصاوے تھے وہ بھا پر چکی تھیں۔ وہ بھی شروع کے بیٹھ ور بھا پر کھی ہو چکے تھے وہ بھا پر مرکز کو جو جو بھی بھی دو بھی تھیں ہو بھی تھیں اور جاتھیں۔ کہ اور بھا پر مرکز کو جو بور اور پر انہی ہو بھی تھے وہ بھا پر رائی کو ججو دراوا ایس پینا بڑا تھی۔

اس سانحہ پر جڑئی میں کا ٹی ہے وے ہوتی رہی تھی۔ لبند تین برس تک کسی ہم جو پارٹی نے اس چوٹی کومر کرنے کا مام نہ اپو تھا۔ تین برس بعدا کیک اور مہم جو پارٹی نے نا نگا پر بت کی چوٹی سر کرنے کے عزم کا ظہار کیا۔ لیکن سے پارٹی بھی بشتی کا شکار ہوکررہ گئی تھی۔ 14 جون 1939ء کی شپ تک سے پارٹی بخریت تی م تھی جبکدا کیک بالد گڑھپ کے 15 افرادا کیک برف کے تو دے کے بیچے دب گئے تھے۔ وہ توخواب تھے جبکہ برف کے تو دے لے ان کو بھیشہ کی نیندسلا دیا تھا۔

البذ نانگار بت کی چوٹی کو بھی سرکرنا باتی تھا۔ ابھی اس پر کسی بن نوع نے قدم ندر کھے تھے، دراال بر من بھی اس چوٹی کوسر کرنے کی گہری

آ تمنار کھتے تھے۔البذ 1938 وہی نہوں نے یک مرتبہ گھراس چوٹی کوسر کرنے کی کوشش کا آغاز کیا ۔ سیکن پیرکوشش بھی ناکا می کی جینٹ چڑھ گئی۔ اگر چداس مرتبہ کوئی سانحہ پیش ندآ یو تھا مگرموسم کی خرائی کے عداوہ قلی خوف و ہراس کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں ان اوگوں کی اشیس خوف و ہراس ہیں جنلا کرچکی تھیں جواس سے پیشتر اس چوٹی کوسر کرنے کے مل کے دوران ہا، کت کا شکار ہو تھے تھے۔

اب تک جرمنوں نے اپنی توجہ اس بہاڑ کے شال کی جانب مرکوزکردھی تھی اور جنگ سے پیشتر یک اور جم جو پارٹی اس چوٹی کوسرکر نے کے لئے روانہ ہوئی۔ انہوں نے سابقہ مجم جو پارٹیوں کے روٹ کو تبدیل کرتے ہوئے شال کی بج ئے مغرب کے روٹ کو پنایا۔ لیکن اس کے بعد اس منصوب کو نجیر معیند مدت تک کے لئے المؤکی کردیا گیا تھا۔

ای ، ثناوہ خوش قسمت جس نے نا نگاپر بت کو فتح کرنا تھا انز ہروک جس پرورش پار ہاتھ ۔ وہ پندرہ برس کی عمر کا حال ایک لڑکا تھ ۔ وہ بندرہ برس کی گئر کا تھا اور وہ کوئی فرجوان بھی خریب والدین کا گئت جگرتھ ۔ عمر کے مطابق اس کی صحت بہتر نہتی بلکہ وہ جسس کی کر ورس کا بھی شکارتھ ۔ اس کے علہ وہ وہ کوئی فرجوان بھی واقع نہ ہو تھا ۔ اہل انز ہر دک اسپتے بہاڑوں سے عمیت کرتے تھے لیکن اس کی بہاڑوں کے افتی نہ ہو تھا ۔ اہل انز ہر دک اسپتے بہاڑوں سے عمیت کرتے تھے لیکن اس کی بہاڑوں سے محبت اس سے بردہ کرتھی اور شدید نوعیت کی حال تھی ۔ اس کے اندرا یک جذبہ موجزین تھا ۔ وہ اس جذب ہے کوئے والی آگے اور دیتا تھا ۔ اس کے اندرا یک جذبہ موجزین تھا ۔ وہ اس جذب کوئے گئی تھی ۔ وہ اس کی زندگی کا نصب انعین تی بھی تھا ۔ وہ کسی اندرا یک جو ٹیوں کی چوٹیوں بوا تھا ۔ اس کی زندگی کا نصب انعین تی بھی تھی ۔ وہ کسی بھی کے دیس میں گئی ۔ وہ کسی کے دیس کی دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی دیس کی دیس کے دیس کے دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کے دیس کے دیس کی دیس کی دیس کی دیس کے دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کے دیس کی دیس کی دیس کی دیس کے دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کی دیس کر دیس کی دیس کی دیس کر دیس کر دیس کر دیس کر دیس کر دیس کی دیس کر دیس کی دیس کر د

ول برس کی جمر شاہ دوائے و لدے ہمراہ گلن گیزرکی چوٹی پرچڑے رہاتی جوانز بروک جس واقع تھی۔ اس کے بعد وہ شائی بہاڑی سلسے پر بھی آ ذہائی کر رہاتی ورش تنہ سے کارنامہ سرانجام دے رہاتی داس کے ہاں سے بھی ہی ہوئے کہ دوہ بہاڑوں پرچڑھی کے سے استھی ہوئے والے جوئے فرید سکا ۔ البغہ دوہ ہم جوثوں کے ساتھ ہی کارنا ہے سرانج مودیتا رہا۔ 13 برس کی عمر جس اس نے اسپنا سکول کے ایک دوست کے ہمراہ والے جوئے فرید سکا ۔ البغہ دوہ ہم جوثوں کے ساتھ ہی کارنا ہے سرانج مودیتا رہا۔ 13 برس کی عمر جس اس نے اسپنا سکول کے ایک دوست کے ہمراہ مودیت کے ہمراہ مودیت کی مرتبہ دوہ ہو دوائ کا شکار مودیت کی مرتبہ دوہ ہو دوائت کا شکار کو ایک بیٹوں سے کہ کر دیا ہے کہ مرتبہ دوس کے اس کے بعد اس کے اندر سے آ واز گوٹی تھی کہ بہر ڈوس کو سرکر سے جس کا ملید ہوتا چا گیا۔ اس کے اندر سے آ واز گوٹی تھی کہ بہر ڈوس کو سرکر سے جس کا ملید ہوتا چا گیا۔ اس کے مار سے جس مضایان پڑھنے جس مضایات کی دور ہا۔

جنگ ہوہل کی روشل ایک ہڑی رکا وٹ ٹابت ہور ہی تھی۔ جونمی جنگ اپنے بختا م کو پنجی او ہوہل نے محسول کیا کہ کو کی تنظیم کا رنامہاس کی راود مکیدر ہوتھ۔ 1950ء تک وہ خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔

1952 ويس ما يدى سركوني كيك يك ميم كامنصوبه بندى سرانجام دى كى كيكن ال ميم كا آغاز ند موسكا

تب 1953ء میں مرکل کے برادر مبتی ڈاکٹر ہرنگ کوفر جس کاتعلق میون کے سے تھ ۔ اس نے بذات خود کوئی قابل ڈکر کوہ پیا کی سرانج م نہ اس نے ایک اورمہم کی سربرائی سرانجام دینے کا فیصد کیا جو ''نجمانی مرکل کی یادیش تھی اور بوبل کودعوت تھی کہ و دہمی اس مہماتی فیم میں '' شرکت کرے۔وہ پورے جوٹل وخروش اور جذبے کے ساتھ اس مہم کی تیاری کرنے لگا۔ ہر ننگ کوفر کے عددوہ اس نیم میں نوافرادش مل تھے،ور بوال اس فیم کا سب سے کم عمر یکن تھا۔اس وقت اس کی عمر محض 29 برس تھی۔

اس پارٹی نے گلگت تک بحری اور ہو ٹی سفر سے کیا اور ، ہ تک جس شیخ کیپ قائم کرنے کا مشتنت طلب کا م شروع ہوا۔ 18 جون کو بوال اور پارٹی کے تین دیگر رکان 22,000 فٹ کی بیندی تک پہنٹی سپکے منے ورانہوں نے وہ ں پڑمپ نمبر چارقائم کیا۔ اب چونکد موسم کی صورت حال بتر ہو پھی تھی للبڈا چود ہ روز تک ان کا پروگرام ملتوی رہا۔

بوبال ادراس کا دوست اوٹو کمیسٹر بیرسب پکھ جائے تھے۔ لیکن بوال معم ارادہ کر چکاتھ۔ آئی بھی بڑتال پرتھ موہم بھی خوشکوارتھا 
بیابہترین موقع تھ ایب بہترین موقع دوہارہ میسرنہیں آسکتا تھا بیا پار بھی نہیں وٹوپُرسکون غیند مویا کیکن بوال سوچوں کے گرداب میں 
پھنسا ہوا تھا۔ وہ چوٹی تک تختیف کے روٹ کے ہارے پیم سوچ رہ تھا۔ گر چہ بیروسٹ اس کے علم بیس تھ لیکن وہ فی صلے اور واقت کا تخیید سر نجام وے 
رہا تھا۔ اس دور ان ہوانے بن کا خیمہ ڈانے کی کوشش کی تکر کا میاب شہو تکی۔ وقت گزرتا گیا۔ بوائی نے اپنے آپ کو فاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل 
کا دن اس کی زندگی کا اہم ترین دن ہوگا۔

صبح ایک بجے وہ کمس طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے کمل مہاں زیب تن کر یہ تھا اور میج وہ مختفرے ضروری ساز وسامان کے ہمر ، ہتن تنہ ہی کا رہائے کم بیل سرانبی م دینے کے لئے ہال لکل۔ ابھی اند جیرا تھا۔ اوٹو نے دعدہ کیا کہ دہ بھی اس کے پیچھے چور آئے گا۔ بوبل نے بیک مختفر روٹ کا انتخاب کی تھا۔ اس سے مختفر روٹ کا انتخاب کمکن نہ تھ۔ جول ہی وہ چوٹی کے پیچے پہلی چٹا ٹول پر چڑھ ، س وتت موری نکل چکاتھا ورآ سان بادیوں سے پاک تھا۔وہ چکودیرآ ر م کرنے کیلئے بیٹھ گیا۔اس کی گھڑی میں کے پانٹی بجاری تھی۔اس نے دیکھ کہ کانی بیچے دائو آ مسلکی کے ساتھ چڑھتا چلد آ رہا تھا۔

و وسورج کی کر مائش کابیجائے و لی روشنی میں دو بارہ حرکت میں آئی۔ وہ 24,450 فنٹ کی بلندی تک پینی چیکا تھا۔

دس بجے تک وہ تھا وہ ہے ہوں ہو چکا تھے۔ وہ نے برف کی جانب مذکر کے بیٹ گیا۔ اے سائس بیٹے ہیں وقت ہیں آری تھی۔ وہ ور ڈیٹ آ نے وہ در ڈیٹ آ نے وہ بر بیر مشکلات ہے۔ تو بی واقف تھا۔ اس وقت تک وہ پہر کے دوئ تھے ہو وون کی روشن کے مزید ہوئی گھنٹے ہی تھے، ور چی فی ہوزائل ہے دورتی ۔ تھا وہ ہو ہو گئے ہیں تھے، ور چی فی ہوزائل ہے دورتی ۔ تھا وہ ہو ہو ہو ہو ہم کر سے ہے لئے ہیٹھ کی ایکن تھوڑی می دیر بعد ووہ رہ جر کت مثل آ گیا۔ اس نے چو فی کے برے ہیں موجوز دیا اور اپنی تورشن چند گر سے تک مرکوز کرواں۔ وہ اوپر ہی اوپر چڑ متنا چا گیا ۔ گھنٹے کے بعد کھنٹے کر رہے گئے اوروہ مزیداوپر ہی اوپر چڑ متنا چا گیا۔ گھنٹے کے بعد کھنٹے کر رہے گئے اوروہ مزیداوپر کی اوپر ہی نے قانا فی کے مردوب وہ گئی کے قریب جا پہنچا ور چنان کے ایک بینار نے اس کا رہ ستر دوک ہیں۔ آگر وہ چکر کا ب کر آ کے برجنے کی کوشش کرنا تو اس کے سے تو انا فی کی ضرورت ور فیش تھی جو ٹی کی ل اس کے پاس موجود نے تھی۔ وہ اپنی تم مرتو انا فی مرف کر چکا تھی۔ کہا تھی۔ کہا تھی سے اوپر چڑ ہے کا فیصد کی۔

ش م کے چونی کی تھے۔ وہ 26,000 فٹ سے ذائد بلندی پر موجود تھا۔ اب وہ الشعوری طور پر ہی ہے بر در ہاتھ۔ اپنی کسی سونی یا خو ہش کے تحت آگے میں بردور ہوت ہے۔ وہ جے نے کا ہل ندر ہوت وہ دور سے کی ہررکاوٹ کو ماشعوری طور پر عبور کرتا چال گیا۔ جب وہ چینے کے قابل ندر ہوت وہ وہ گئے لگا۔ اس نے بہتے وہ بر یک چٹاں دیکھی۔ اگر چہ چوٹی اسے دکھی کی ندوے رہی تھی گئیں وہ جاتیا تھا کہ چوٹی اس چٹاں کے بیٹھے واقع تھی۔ چونکہ اس جی کھڑے ہونے کی سکت ہاتی ندری تھی لہذا وہ ایک مرجبہ پھر رینگنے لگا۔ اور چٹان تک وہ بنی کا میں بہوگیا۔ اس کے بعد چٹان کے وہ چڑھے جس کا میں بہوگیا۔ اس کے بعد چٹان کے وہ چڑھے جس کا میں بہوگیا۔ اس نے بعد چٹان کے دہ بیٹی کا میں بہوگیا۔ اس نے بعد چٹان کے دہ ہوئی ہوگئی چکا تھا۔ اس جوٹی ہوگئی چکا تھا۔ اس جوٹی کی سکت ہالکل ہوٹی ندھی۔ لیکن وہ چوٹی ہوگئی چکا تھا۔ اس جوٹی ہوگئی جاتھ وہ اپنی تک کسی انہاں نے قدم ندر کھے تھے۔ وہ اپنی تخلیق سے لیکر اس وقت تک برائی قدموں سے نا آشنا رہی تھی۔ بہوٹی بیکوٹی کی کیک کی بلندی پر واقع تھی۔ وہ اپنی تخلیق سے لیکر اس وقت تک برائی قدموں سے نا آشنا رہی تھی۔ بہوٹی کی بلندی پر واقع تھی۔

17 گفتے مسلسل پڑھ کی سر بھیام وسینے کے بعد تھی سے اس کا کہ صل تھ ۔ استے اپنی کامیا بی اور پٹی سے کا بھی کوئی احساس ہاتی شدہ باتھ ۔ استے اپنی کامیا بی اور پٹی سے کو تھا در بنائے سکے تھے ۔ اسٹ محض اس خوشی کا احساس تھ کہ اس نے عزید بڑھا تھا ۔ مرد بھا تھے ۔ اب سورٹ کائی نیٹے جا چکا تھا۔ کیکن وہ پچھ تھا موجی رہا تھا۔ گئے رکا رہا۔ اس دور من سورٹ کمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور سخت سردی شروع ہو پکتی ۔ اب وہ اسکے چند تھنٹول کے ہدے شراسوجی رہا تھا۔ اس نے دائیس کی راہ اختی رکی اور ایک مناسب مقدم پر رات گڑ ارنے کا فیصد کیا۔ جب دن کا اجا ۔ پھیل اس وقت وہ یدد کھے کر جیران رہ کیا کہ وہ بنوز زندہ سمامت تھا۔ اس کے پاس کھانے یہنے کی کوئی چیز موجود نہتی ۔

ایک چٹان سے نیچ ازیتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گی دوروہ یک تھٹے تک پڑ، سویا رہا۔ سوری پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہاتھا وروہ پیس سے دیوانہ ہور ہاتھ۔ اس نے دیکھا کہاس کے دوست مدد کیلئے آرہے تھے۔ لیکن بیک دم وہ غائب ہو گئے۔ یہ یک سراب تھ الكيدوهوكا تقدراس في سناكراس كرووست وسع يكاروب شفي كرر

#### '' برمین امریش<sup>ن ب</sup>''

اس نے اردگرودیکھ کین دہاں کوئی ذی روح موجود نے گئیں بالآخراس نے برف ہیں جوتوں کے نشان دیکھے۔ یہ نشان اس کے کل کے سفر طے کرنے ہوئے ہے اسانی چوٹی تک رسائی حاصل کر کے سفر طے کرنے ہوئے ہے آسانی چوٹی تک رسائی حاصل کر سنت بردار ہوا تھا تا کہ بہتا ہوئے ہوئے ہوئے ہا سانی چوٹی تک رسائی حاصل کر سنتھے۔ اسے پٹی چھوٹری ہوئی خوراک الی بھی وہ اس خوراک کوئل نہیں سکتا تھ ۔ اسے جس چیزی ضرورت تھی وہ یائی تھا یا کوئی اور وہ نتے شتھی۔ لیکن اس نے اس شم کی کوئی شیکل وہ ال پرند چھوٹری تھی۔

اس نے کافی وفت آ رام کرنے بیل گزارا وراس کے بعد دوبارہ وائی کی جانب گامزن ہوا۔ پیاس نے اسے ہے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پی توت ارادی کے بن بوتے پرکمپ نمبر چار کے بیک جیے تک پانچنے بیل کامیا ہے ہو چکا تھا۔ لیکن سے نیمراہجی اس کی پینٹی سے دور تھا۔ اس نے چد کر امل نیمر کو پی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے مندہ ہے آ وازنہ نکل سکی۔ وہ پہرڈھل رہی تھی اور وہ جانتا تھ کہ وہ مزید ایک رات کھلے آسان سے نمبیل گز رسکتا تھا۔ جسم نی کمزوری اور مید کے درمیان وہ بچکوے کھا تاریا ۔ چان رہا ۔ رینگٹاریا ۔ اور کیکی تاریا۔

اب اس کا جذبہ ماندیز چکا تھے۔ وہ ہمت ہار چکا تھے۔ اب وہ شیقی میوی کا شکارتھے۔ کیکن اس کے ہووجود بھی اس نے جدوجہدست کن روکشی افت پرنے کتھی اور س زھے یا بچے جوہ نجیجے کے باس جا پہنچا تھا۔

بالآخر سے بید حساس ہو چکا تھا کہ وہ ب محفوظ تھ ۔ مورج ایک مرتبہ پھر غروب ہور ہا تھا۔ بالآخر وہ لوہ بھی سن کا بنیا تھا کہ اس کے دوست اس کی جانب بڑھوں سے بھیزے 41 سینے کر رہیکے اس کی جانب بڑھوں سے بھیزے 41 سینے کر رہیکے تھے۔ اس کی جانب سے ناامید ہو چکے تھے۔

اس کے دوستوں نے اس کے حدے ہیں کائی ہے دواری کی۔ اس کے ساتھ ہوجت کے ساتھ ہوگی آئے۔ اس کی احتیاد سرانبی مردی۔ اس کے معدے ہیں کائی انڈیلی ۔ اس کے پاؤل کا مسابع کی ۔ اور اس سے بیموال قطعان کیا کہ کیدوہ جو ٹی سرکر نے ہیں کا میں بہوا تھ یائیس ۔ جنب اس کے جوائی بحال ہوئے تبدائر ہوئے تبدائر اور جوال سے آئیس اپنی واستان سنانا شروع کی۔ وہ ایک مظیم کار ہائے نہیال مرانجام دے چکا تھا اور اس کے دوست اس دنیا کے پہلے چندافراد تھے جواس کے اس کار ہے نے انہوں ہوئے ہے۔



## دولت مشتر كه كى قطب جنوبي كى مهم

قطب جنوبی گوئیس سے جو کے علاقہ جات تک تقریباً 400 ہر س آئی سال ہور پ رسائی حاصل کر چکے تھے۔ کیکن و تنظی تر ستے پر پھیل ہو ہرفائی ہراعظم جو تنظیب جنوبی کو گھیر سے ہوئے ور یہ فت کیا تھی۔ قطب جنوبی کا موجودگی کی تصدیق 1841 و تک ممکن ند ہوئی تھی جبکہ جمز راس نے ہزے راس آئیس ہیر بیٹر کی وہ چہ ڈوں کے ہمر و تحقیق و تفییش سر نبو م دی تھی ار بیس " ار بیس" و ورا نیزر" راس نے وو مزید بحری سفر سر نبو م دی تھی اس سے بعد دیگر میا کہ برس کا کیک طوبل و تقد حال ہوگیا اور اس کے بعد دیگر میا کو اس کا کیک طوبل و تقد حال ہوگیا اور اس کے بعد دیگر میم بخواس انبو نے علاقے کی جائیس میں انبو سے اس ایک ان اور کی تقدر میں اس میں ہوئے اور انبول نے اس عدر قدی کا درخ کیا۔ نگی صدی کے تعالی تو تیش کے اس ایند کی دور سے معروف بیڈر جیں اگر چہ بیٹن رابر نے فائل کو تین کی ہوئی رواند کی سرار نسٹ شکلان اور کیٹن رابر نے فائل تو تین گوئیس کے اس ایند کی دور سکے معروف بیڈر جیں اگر چہ بیٹن رابر نے فائل کو تین رابر نے فائل کو تین کی ہوئی ہوئی رونالڈ امٹزین کی مربر ان بیس ایک ماہ پہنے ہی انہیں اس میم بھی گئی تھیں تھی ہوئی رونالڈ امٹزین کی مربر ان بھی ایک ماہ پہنے ہی انہیں اس میم بھی کا انہوں سے کہ ان کی قدر سے کر بھی سے اس کی ڈائری بیس میٹر میور بی کے گئی دونالڈ امٹزین کی مربر ان بیس ایک ماہ پہنے ہی انہیں اس میم بھی ہوئی رونالڈ امٹزین کی مربر ان بھی ایک ماہ پہنے ہی انہیں اس میم بھی کی ذائری بھی میں گئی قالت سے دو جو رکر بھی ہوئی گئی گئی گئی ۔ اس کی ڈائری بھی میں گئی تاری جو کی ایک میم بھی ہوئی رونالڈ امٹزین کی مربر ان بھی ایک ماہ پہنے ہی انہوں اس می کو کیا ہوئی سے کہ ان کی ڈائری بھی میں گئی گئی ہوئی کی دور بھی کا کو کی گئی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

"اعظیم اور برنز خدرا بیا یک خوفناک جگرے ورجارے لئے دسشت ٹاک بھی ہے، ور تکلیف دہ بھی ہے کیونکہ میدجارے وہنچنے سے پہلے ہی سرکر لی گئی ہے"

دونوں جنگ عظیم کے دوران ان تعداد پرائیویٹ مہم جو پارٹیاں جن کا تعلق کی ایک اقوام سے تف نے حقیق تفتیش کے میدان میں قدم رکھ اور موالی جہاز متعارف ہوئے اور سکیلیکل گاڑیوں منظرعام پرآنے کے بعد محتیق تفتیش کی و نیاش انقد ب برپاہو چکاتھ۔ 1929ء میں ایک امریکن کہ فڈررجے ڈاک ۔ بائیرڈنے تنف جنونی پر ہبی پروہ ڈسرانی م دی تھی۔

عالبا تھب جنوبی کی عظیم درستان صکائن کی 1914ء میں قطب جنوبی بر عظم کوجود کرنے کی ناکام داستان ہے۔ اس کا بحری جہ ز" اینڈ پورٹس ان برف میں دھنسار ہاتھ اور بالآخر برف نے اسے تو ڈپھوڑ کا شکار کر دیا تھا۔ کی وہ کی سے بیرٹس ان برف میں دھنسار ہاتھ اور بالآخر برف نے اسے تو ڈپھوڑ کا شکار کر دیا تھا۔ کی وہ کتک مید پارٹی تیموں میں متیم دائی اور اس کے بعد وہ جزیرہ ایطیفٹ کا بیٹنے میں کامیاب ہوگئی جہاں سے شکلٹن اور اس کے پارٹی ساتھیوں نے جنوبی جو بہ بیر بیا کی جو بب بیرٹی جب سے شکلٹن اور اس بھاعت نے بالآخر من ہوگوں کو جار جیا کی جانب دیا گئی ہے وہ میں تھا ہوں کے استان کے اندادی جماعت نے بالآخر من ہوگوں کو اس معیبت سے نجاب وار کی جس کا وہ شکار ہو بھی تھے ۔ اس تجربے کے بعد 40 برس تک کی بھی جہار نے اوھر کارخ کرنے کی ہمت نے گئی ۔ اس معیبت سے نجاب وار کی جبار نے اوھر کارخ کرنے کی ہمت نے قطب جنوبی اس معیبت سے نجاب وار کی میں نے قطب جنوبی اس دور کا جزیرہ سٹونگشن کے برجہ نوبی انہوں کا کما نڈر و یون نے وہ س نے قطب جنوبی

تعبور کرنے کا خواب دیکھا۔اسے دولت مشتر کہ کے پانچ ممہ لک کا تعاون حاصل کرنے بیس چھ برس صرف ہوئے (برطانیہ نیوزی لینڈ آسٹر بیریا ورجنو فی افریقہ)۔اس کےعلدوہ صنعت کا رول سے ولی امداد حاصل کرنے بیس بھی فاطرخو ہوفت صرف ہوا تا کہ دوہ اپنے منصوب کو آھے۔ میں صابحے۔

چونکداس پارٹی کے لئے میمکن شدتھا کدوہ اس قدرطویل سفر کے سئے سامان رسدا ہے ہمراہ لے جا سکے لہذا میہ طبے پایا کدا بورسٹ کے شہرت یا فتہ سرایڈ منڈ ہیلری کی زیر قیادت ایک معاون کروپ تفکیل دیا جائے جو پر عظم کی دوسری جانب ایک استقبایہ ہیں قائم کرے۔ انہیں قطب جنوبی کی جانب برخوراک دورا پندھن دستیاب ہوتا کہ ہم جو پارٹی اپنا سفر جاری کی جانب کی جانب ہوتا کہ ہم جو پارٹی اپنا سفر جاری کی جانب کی جانب کی جانب ہوتا کہ ہم جو پارٹی اپنا سفر جاری کے سکے۔

میں مہم کو ہارٹی 14 نومبر 1955 وکوئندن سے روانہ ہوئی۔ وہ ایک کینیڈین جہاز" دی روان" بیس عازم بحری سفر ہوئے۔ ن کوتا بیول کی سے مہم کوئے بیس رفصت کیا گیا۔ یہ چھوٹا بحری جہاز تھنل 849 ٹن وز ن کا حال تھا اور ساز وسامان سے مجرا ہوا تھا۔ اس کے عرشے پہلی ساز وسامان کا ڈچر لگا تھیں۔ یہ جہاز ہوں مان کا ڈچر لگا تھیں۔ یہ جہاز ہوئی جارجیا سے 10,000 میل کے قاصبے سے عازم سفر ہوا۔

ایک ہفتہ بعد سے جہاز بھی برف جس پھنس کررہ گی ور 33 دن بعد سے تھے سمندر جس جانے کے قابل ہوا۔ 29 جنوری کو ہالا خربیم جو جماعت خلتے واسل بڑتی چک تھی اور یہاں پر بکے جس قائم کی گئتی۔ ساز وسامان کو جہاز سے اتاری کیا تھ ور" ٹھے فراد پرشتس ایک جس عت کوسرویوں گزارنے کے لئے اس مقدم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کے ذمہ میہ ذمہ دری بھی تھی کہ دو اس مقام پر رہائش گا ہیں تغییر کرے جن جس میں میں جو پارٹی رہائش افت رکرے کی تن کہ 18 ماہ بعد دو داتی مہم کا آغ زکر ہے۔

ہ وہاری کے آغازیں موم بھرائی کیفیت متیار کرچکا تھا۔ 9 تاری کو تیز او کی نے سندر کی اس برف کو تو کہوؤ کر رکھ دیا تھا جس پر بہوز جب نے سے تارا کی وافر مقد ریس ماز دمی ہاں ورسامان رسد بڑا تھا اور جب ہوا کا پیطوفان تھا اس وقت تک کیے مقد ریس کو کلڈ فوراک اور ایندھن غائب ہو چکا تھا۔ اس کے نتیج میں اس مہم جو پارٹی نے تخت ترین مردی کا مقابلہ کیا۔ اس کے ختیج میں اس مہم جو پارٹی اس سے جو ٹیش کی ورجی تھا۔ اس کے باوجوہ کی انہوں نے کیے بوئی جمونیزی کی تھیں کین اس کے باوجوہ کی انہوں نے کیے بوئی جمونیزی کی تھیرکا کام جاری رکھ۔ اس دوران دوا کی کے رہے میں رہائش افقیار کے ہوئے تھے جس کی پیائش 8 ×9×20 تھی وردوا فراد کے تیموں میں رات میں کرکھ تھے۔ اس کر بیٹ کا ایک کنارہ ریڈ بودوم تھا اور دومرا کہی تھا۔ اس کے درمیان میں کی جو فرق کی میراور تھا کی میراور تھا ۔ کے گئے میں رات میں کی بیٹون نے والی سول کی میراور تھا ۔ کو وجود آج سے تھے۔ کر مائش بہم بہنی نے والی سولوں کی میراور تھا اس دور جن اس کے درمیان تھی اور پائی اور کے کی صل رہ تھا۔ ن دوگوں نے سے بیرونی کی فرون کی میں اتارے نے آج سے بیرونی جو فیزی کی جو فیزی کی فیونوں کی تھی اور پائی اختیار کی تھی اور پائی اور پائی اختیار کی تھی اور پائی اختیار کی تھی اور پائی اختیار کے تھی دور تھی تھے۔ کی میک میا کی تھی جو فیزی کی میں دہائی اختیار کی تھی اور پائی اختیار کی تھی اور پائی گئی اور کی تھی اور پائی اختیار کی تھی دور تھی تھی کی تھی دور تھی تھی کی تھی ہوئیزی کی تھی دورون کی تھی دورون کی تھی دوران ہو تھی تھی دورون کی تھی کی تھی دورون کی تھی دورون کی تھی دورون کی تھی دورون

ای اثنا ہیں بندن اور اولکنن ہی مرکزی جہ عنو سکینے حتی تیاریا سرانج م دی جارہی تھیں۔ تومبر 1956 وکو' میگاڈ ت' نامی بحری جہ ز ٹاور برن سے روانہ ہو۔ اس میں ڈ کٹر نوچس اور گیا رو دیگر افر وسوار نقے جوشکائٹن کی جائب عائم سفر تقے۔ وہ 13 جنوری 1957 وکوشکائن کے پاس جا پہنچہ ورایڈوائس پارٹی کوایک برس بعدا ہے احباب کے ولین قطوط وصول ہوئے اور تارہ گوشت اور پھل بھی موصول ہوئے جو رہ پارٹی اپنے ہم وہ ل کی تھی۔

وبتهام ترتو ماني ايك يدوانس بيس قائم كريف كامق م تلاش كريف يرصرف كي جاري تقى جو 300 ميل اعدرواتع تقار

انتی ہے کی ان زید سے ہایند بور' 21 دسمبر 1956 وکوڈٹٹن سے مک سرووساؤنڈ کے لئے روان ہوا۔ اس بیل نیوزی بینڈی ایک پارٹی سور سے ۔ انہوں نے اپناسٹیٹن' سکاٹ بیس 'پر م پوائٹٹ قائم کیا اور سکلٹن گلیٹیئر تک کاروٹ دریافت کرنے کے علاوہ آئندہ موسم بہار میں سرانب م دیے جانے والے سفر کے لئے سامان رسد کی تیار کی سرانب م دی۔ اس کے عدوہ تم مرتم سمر ماکیئے اس ایس سے ایک سائیڈنگ پروگر م کی تیار کی مجل کئے۔

مجمع کھار شکاف کوپڑ کرنے کے لئے بیادگ اسپنے ہاتھوں سے بینچ چارتے تھے تا کہ شکاف کوپڑ کرتے ہوئے اس پرسے کزرنامکن ہو محاور گاڑیاں بہآ سانی اور بدھا ظنت ان پرستے کزرسکیں۔

24 نومبر 1957 وکوکراسٹک پارٹی کے 12 افراد آخری مرتبہ شکلٹن کوخدا حافظ کیتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ساؤتھ آکس تک ن کا سفر دو ہارہ انہی معب تب کا حال تھا۔ برفانی تو دے اوران میں شکاف اور دراڑیں وغیرہ ان کی منتظر تھیں۔

بہرکیف ہے پارٹی 21 دنمبرکوساؤتھ، ٹس پیٹی چکتی۔اس مقدم پرگاڑیوں کی مرمت سرانبے م دی گئی اور برف گاڑیوں کو بھی بیک طویل سفر کے ہے تارکیا گیا ۔ 550 میل کا قطب جنونی کی جانب سفر وراس کے عداوہ بیک اور 500 میل پرمجید اس پہلے ڈپو کی جانب سفر جو کہ اسکاٹ جیس نے قائم کی تقار آ خد ٹریکٹروں کے ٹینک ایندھن سے بھرے گئے ۔ اس سیسے جس 320 کمیس ایدھن استھال ہوا جبکہ برف گاڑیوں پر مزید 109 ہیرں بیڈھن رکھ گی ۔ اس طرح کل ایندھن کی مقدار 5,200 گیمن تک جا کہنے اوراس کا وزن 21 ٹن تھے۔اس کے علاوہ ان کے پاس
نصف ٹن وزن کے حال چکٹا کرنے والے تیل (بریکٹ ) اورنصف ٹن وزن کے حال وزار اور فاضل پرزے بھی تھے۔اس کے عدوہ نصف ٹن
وزن کی حال خور ک اورنصف ٹن ورن کی حال ہیرافین بھی ان کے پاس موجودتھی۔اس کے علدوہ سائنسی آلدت ۔ فیمہ جات ۔ دہے
برف پراستوں ہوئے والے بہلچ ورو گیر شرور کی سرزوسا ہیں بھی ان کے سفر المجوں نے تین ماہ تک بیرسب پکھا ہے امراہ اٹھا نا تھا۔
برف پراستوں ہوئے والے بہلچ ورو گیر شرور کی سرزوسا ہیں بھی ان کے سفر کا حصدتھ ۔انہوں نے تین ماہ تک بیرسب پکھا ہے امراہ اٹھا نا تھا۔
جول بی بیر تیار بیال جاری تھیں اس دوران کو رہے امراہ مختلف ٹیمیں رواند کی گئیں تا کہ وہ قطب جنو لی کی سطح مرتفع کا مناسب روی حواش کر کھیں۔

چے رروز بعدوہ قطب جنوبی سے 1,250 میل کے سفر ہج نب سکاٹ ہیں روانہ ہوئے۔ چونکہ بندوزی لینڈ کی پیرٹی روٹ کو استعمل کر پکی تقی لہنڈ ان کے سفر کی کارکردگی بہتر رہی وروہ اکٹر 30 تا 40 میل روز اند سفر طے کرنے کے قائل تھے۔ بالآ خروہ ڈپو 700 تک جا پہنچے تھے جہال پر امکاٹ ایس سے سرایڈ منڈ تیلمری ان کے ساتھ شامل ہونے کے سئے پٹنی چکا تھا۔

ابان کے مسائل جد گانہ نوعیت کے حال تھے۔ ان کوجدی بھی تھی کیونکہ وہ بے نئے تھے کہ گراں کو دیر ہوگئی تو ان تھے ہ ''اینڈ یور'' کے مرڈ وساؤ تڈسے اس خطرے کے پیش نظررو نہ ہوجائے گا کہ کہنل وہ برف بیس نہ پھنس جائے اور بید پارٹی آ محدوسر دیول سے جیشتر واپس روانہ نہ ہو سکے گی ۔ للبڈ اانہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ البغادہ ڈیو 480 سے آگے بڑھ گئے جو کہ مثروے ڈیو تھی۔ اس کے بعد سطح مرتفع کے ڈیو سے بھی آگے بڑھ گئے اور بالآخر سکلٹن گلیٹیسر کی چوٹی تک جا پہنچے۔

تین رور بعدانہوں نے ہے آخری کہ پونی وراسکاٹ ہیں کی جانب تیاری شروع کی ربیتار کئی سفر ہے خت م کو گئی چکا تھا۔ قطب جنو ٹی کو پیل مرتبہ 99 دلوں بیل عبور کیا گیا تھا۔ اسکاٹ ہیں کے سائے ان کومبار کہ دوسینے والوں کا جوم اکٹھ تھا۔ ریڈ یو کے ذریعے بیڈ برجمی موصول ہو پیکی تھی کہ ڈاکٹر فوچس کو ملکہ نے تا کن (مر) کے خطاب سے لو ٹر تھا۔ بی خطاب اس کے تمام ساتھیوں کیسے کیا اعز ، زاتھ جنہوں نے اس عظیم مہم بیس اس کا ساتھ دویا تھا۔



## دېپوانه اباليس

عشم کی شاہ اور پکاو جینے فویصورے ناول لکھنے و کے مسنف مرفراز دسمد میں کے تکم سے جرت انگیزاور پرامرار واقعات سے بھرپور سفی هم کی سیاه کاربول اور نورانی علم کی ضوفتا ئیوں سے حزین ، بیک دلچسپ ناول ۔جوقار کین کواٹی کردنت بٹل لے کر بیک من دیکھی ڈیٹیا کی سیرکروائے گا۔ مرفراز احمد رہی نے ایک دلچسپ کہ نی بیان کرتے ہوئے ہمیں ایک بھولی کہائی بھی باوول وی ہے کہ کراہی ، وران دیکھی قبر حقر بٹل کھرے انسان کے لئے واحد میں راخداکی ڈائٹ دورائن کی یاد ہے۔ کتاب گھو بوجلد آدھا ھے۔

#### سيكرث ايجنث

سیکرٹ ایجٹ ایک منفرداور دلچسپ ناول ہے۔ انگریزی ادب سے ل گن ایک کہائی ، جس کا ترجمہ ڈاکٹر صابر علی ہائمی نے کیا ہے۔ ایک ہنتی مسکراتی تحریرہے ، جس ش سسمینس ، ایکشن کے ساتھ ساتھ طنز دھن کا کاعضر بھی شامل ہے۔ کہائی کا مرکزی کر دار بیک عام شہری ہے جواہبے دوست کے دعوت دینے پرسکرٹ میجٹٹ ہنے وہ CIA کے ساتھ کام کرنے کی حامی بجریتا ہے اور پھر سسمدیٹر وع ہوج ہ ہے دلچسپ واقعات سے بھر پور، ایک انوکھی سرع مرسانی کا سیکرٹ میجٹ کو فسا کی سیکٹن میں دیکھ جاسکتا ہے۔

## اليس ميں سرنگوں کی تغمير

1955 ویں ٹلی اور سوئٹڑرلینڈ کی حکومتوں نے بیفید کیا کہ بالآخراس مہم کا آغاز کیا جائے جوگذشتہ کی معدی ہے انجینئروں کا خواب ہی ہو گئتی انہوں نے بیفیلڈ کی حکومتوں نے بیفیلڈ کی حال ایک سرتک بنائی جائے سینٹ برتارڈ سرتک اور بیسرنگ کوہ انہیں سے تکالی جائے۔ موہدای برس اٹلی نے فرانس سے ساتھ کیک دوسری اور طویل سرتک تیار کرنے کا معاہدہ سرانی م دیا اور بیسرنگ لیس سے بند ترین پہر ڈے تکالی جائی ہے۔ اس بہر ڈکانام مونٹ بدیک تھ جس کی بندی 15,728 نیٹ ہے۔

بورب میں روڈ ٹرانسپورٹ کینے بیسر تھیں ٹاکز برجیس اوران کی جند، ز جلد ضرورت در پیش تھی۔

الپس جوفرانس سوئٹررلینڈ اور آسٹریا کے بابین شال میں قدرتی رکا دے قائم کرتا ہے اور جنوب میں گئی کے جنوب کی جانب بھی قدرتی رکا دے فراہم کرتا ہے۔ یہ بورپ کے پارتقر بیا 600 میں تک پاہیا ہوا ہے اور اس کی چوڈ اٹی کی حد 80 تا 50 آمیل ہے۔ اس بھرڈ میں 16 درے بیں اور موہم مر بابیس ن بیس سے کٹر دوسے کی ہفتوں یا کی میں بوٹ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ درہ بریز ہونسیتا کم باندی پرو تح ہے وہ اکثر موہم مر بابیس آمدورفت کیسے کھوا رہتا ہے لیکن دیگر درے تین یا چار بوٹ تک کے لئے بندر ہے ہیں۔ انہذا کیک طویل دورات تی تک کے لئے ایس کے پارٹ رہید مزک آمدورفت کیسے کھوا رہتا ہے لیکن دیگر در سے تین با چار بوٹ ایل کے بارے جانے کا تحفیٰ کیک ایک اور موہم مر بابی کی کارکو بہ ڈیول کے پارے جانے کا تحفیٰ کیک ای راستہ باتی رہ جاتا ہے کہ اس مرک کی حال اسے ریل گاڑی کے ذریعہ بینٹ گوٹھرڈ یا سمیدو ن سرگول کے ڈریعے پارٹ بی جائے۔ اس مسئے کا دو صدح کی بی تھ کہ بہ ڈول میں سرک کی حال مرتبی تھیر کی جائیں جو کہ برٹ برگ ہو تھیر کی جائیں جو کہ برٹ بارگ ہو تھیر کی جائیں جو کہ برٹ بارگ ہو تھیر کی جائے۔ اس مسئے کا دو صدح کی بی تھی کہ برٹ وال میں سرک کی حال مرتبی تھیر کی جائے کی تھی جو کہ برٹ بارگ ہو تھیر کی جائیں تھیر کی جائے ہوں برٹ کی تھیر کی جائے کہ برٹ بارگ ہوں کی سے متاثر شہول۔

سینٹ برنا روشنع جی الی ہی ایک سرنگ کا شنے کی کوشش تقریباً ایک صدیری پیشتر 1856 وہیں سرانجام دی گئی جو کرنا کا می کا شکار ہو

پھی تھی۔ نجینئر حضرات اپنے منصوبول ہیں تہدیلی لہتے ہے۔ بہت ایک منصوب کوزیر نظر رکھتے اور بھی دوسرے منصوب کوزیر غورانہتے ۔ بہت سے کا رنگر بھار پڑھے ورچندا کی موت ہے بھی ہمکنار ہو گئے تھے۔ کا رنگر بہاڑ کی دونول جانب تقریباً ایک سوگز کے فاصلے پر محیط کھدائی کرتے لئے اس قدر دفت طلب تھ کہ دو تقریباً چھ ماہ اجعد دل چھوڑ جائے تھے۔ اپنے وزار دل سے دست بردار ہوج سے تھے وراپنے گھرول کی راہ لینے تھے۔ انجینئر پرفیکوہ کرتے تھے کہ:۔

"مشكارت بيناه جين كوئى بھى، سان ليس يى بھى كوئى سرتك نبيس تكارسكار"

لیکن حالات نے جد ہی ان کے اس دموی کو غلط اور ہے بنیاد ٹابت کر دیا۔ 1874ء بیس سینٹ کوتھرڈ ربیوے سرنگے۔ نکالی کی اور انہی پہاڑ دل میں سے میسرنگ نکال گئی اور 1906ء میں ایک دوسری ربیوے سرنگ سمیلون نکالی گئی ،ور یک صدیری بعد یک کوشش سرانی م دینے کی تیوریاں کی جارہی تھیں اور بیتیاری سڑک کی حامل سرنگ تکا لئے کی تیاریاں تھیں۔

1955ء میں اٹنی اور فرانس کی تکویوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہی ڈھے تین میں لمبائی کی جال ایک سرنگ تقییر کی جائے سینٹ برنارؤ سرنگ اور سرنگ کے دونوں سروں پرچھت کی حامل بیک طویل سڑک بھی تقییر کی جائے جس کی مہائی ہیر بیک سرے پرتقریباً چھیل ہو اور میر سڑک سوئٹڑر لینڈ بیل کھنٹن ڈی پروز اور اٹنی بیل بینٹ رہیجی سے درمین واقع ہو کمل فاصلہ تقریبا 15 میں بنا تھا۔ اس سرنگ بیل وافل ہون کی دونوں طرف کی جانب انہوں نے گیراج کار پارک ٹیلی فون ایکھنچ ڈاک خاند پایس سٹیٹن کی آبیک انتقا کی دفاتر ددکانیں اور ہوٹل بنائے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔

ہرائیک ملک بین پرائیویٹ کمپنیاں تفکیل دی تخ تھیں تا کہ وہ اس پراجیکٹ سے نیٹ سیس۔اس منصوب کی ماکت بڑ وی طور پروونوں حکومتوں نے مہیا کی تھی اور بڑ وی طور پر پرائیو بے ور پابک مبکٹرنے مہیا گئتی۔

بٹلی اور فرانس کی حکومتوں نے یہ فیصد کیا تھا کہ وہ بھی ہے لئے کیے سرتگ تغییر کریں مونٹ بڑنگ مرتگ فرانس میں جامونس اور اٹلی میں کورمیٹر کے درمیان اس سرتگ کے دولوں سروں پر بھی حہت کی حال سر کیس تغییل جن کی اس کی سات میں سے زیادہ تھی ہے۔ الب کی برنارڈ سرتگ کی الب کی سات میں سے زیادہ تھی ہے۔ الب کی برنارڈ سرتگ کی الب کی سے دوگئی وریسرتگ و نیا کی طویل ترین مرک کی حال سرتگ تھی۔

ان دونوں سرگوں کے قیبر تی منصوب 1957 وہیں تیار کرنے گئے تھے درائی بری فلف می لک کی سروے سرانی موسیند دائی تیمیں
اپس آن کپنی قیس تا کہ دونوں بہاڑی شعوں کا سروے سرنی موسے کئیں اور ہرا کیے سرنگ کی تغییر کے لئے ایک سی درمنا سے اقت تیار کرکئیں
ایک وسیج رتبے پر بھیلے ہوئے ہرا یک بہاڑ پر چڑ مینے کا ممل کیک دفت طلب ممل تق سروے کرنے والے معزات کے لئے بیشروری تھ کہ ان کی
بیانش اور تخیینہ جات دور حسب کتاب بالکل درست ہوں۔ چونکہ کھد کی سرانی موسینے والی نیموں نے بہاڑ کی دونوں کا اف سینوں سے کھدائی مرانی مورثی کہ انہ موجود تھ کہ اگر سروئیر معزات کے کام بھی معمولی بھی فلطی بائی جاتی دولوں کا لفت سمت سے کھدائی کی جاتی والی سرگوں کا آپس بھی ہم ملنا مشکل تھا۔

بالآ خرکی یک ده تک کام سرانبی م دینے کے بعد سروئیر مصرات کا کام اپنے اختیام کو بھی در 1959ء میں دونوں سرتگوں کے تعمیر ات کام کا آغاز ہو چکا تھا۔

سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغییر کے لئے تغریباً 1,000 کارگیر لگائے گئے تھے۔ سوٹز رہینڈ اور اٹلی کے نجینئر وں اور سزکوں کی تغییر کے ، ہرین کی پارٹیں بین کی پارٹیں بین کی تعداد بھی تقریباً 1,000 کے مگ بھگ تھی۔ انہوں نے پہنے ہیں ڈول کے دونوں اطراف تک رس کی حاصل کرنے و لی الزکول کی تغییر کا کام سرانب م دید۔ بیطویل اور صبر آزہ کام مشکل بھی تھی ور شھرنا کہ بھی تھے۔ بیک خدا ترکت کی بدوست کسی بھی کار بھر کے قدم از کھڑ و سکتے شھا دروہ موت کا شکار ہوسکتا تھا۔ اٹل سوٹز ربینڈ کی نسبت اٹل نلی کا کام مشکل تھا۔ اس کی جانب کی ندصر ف زمین دفت طلب داتھ ہوئی تھی بلکہ انہیں بہاڑی دادی پرا کیے طویل بل بھی تغییر کرنا تھا۔

سوٹڑر بینڈ کے جسے کی جانب کی کیک پارٹیال پاور ہاؤس کی تقییر کے کام میں معروف تھیں تا کہ سرنگ کے ہے ترارت اور روش مہیا کرنے کا بندو بست ہو سکے اور تازہ ہوا کی آ مہ ورفت کو بھی مکمن بنایا جائے۔ یہ بھی ایک مشکل مرحد تھا۔ حصول مقصد کی خاطر کیک ڈیم تھیر کرنا ضرور می تھی جو دونوں یہ پاڑول کے پاٹے کرکنا ضرور میں تھی جہنوں نے بجل کے تعلق جو دونوں یہ ڈول کے پاٹے کی کرنے جنہوں نے بجل کے جزیر ورفوں یہ ڈول کے پاٹے کی کرنے جنہوں نے بجل کے جزیر ورفوں کو جانا تھا۔ اگر چہنے پازامکن تھا کہ بجل کی سپلہ کی کسی تھی تھا کہ بجل کی سپلہ کی کسیلہ کو تھا۔ اگر چہنے پازامکن تھا کہ بجل کی سپلہ کی کسیلہ کی سپلہ کی کسیلہ کا شاہ اگر چہنے پادرائیش بہت بند شاتھ۔ اس بھی ٹروہ ووں بھی آن پہنچ جس دن کا ہرکو کی انظار کر دیا تھا۔ اس مدجاری دینے کے بحد آخروہ وون بھی آن پہنچ جس دن کا ہرکو کی انظار کر دیا تھا۔

کمد کی گئی آیک شینیں کام پرلگائی گئیس ۔ سوئٹر ۔ لینڈاور ٹلی کے فیمیٹر دونوں طردف ہے آ ہستہ آ ہستہ کمدائی کا کام مرنبی موے دہ ہے تھا۔ کمد کی کا بیکا مخت چڑ لوں بیل سرانبی موریا تھی وراس کام کے سے کمد کی کا حالت ورمشینوں کے علاوہ وجھ کوں ہے ہی چٹا ٹوں کو اڑا یا جا رہا تھا۔ کمد کی کا میں ہے ہی جانوں کے بعدوہ پڑی شین کے اڑا یا جا رہا تھا۔ کمد کی کی مشین چٹا ٹوں بیل سوراخ برنا تی تھی اور کار گر ان سورا خوں بیل وجھا کہ مرنبی وجھا کہ خیز مواد بھرتے تھے۔ اس کے بعدوہ پڑی شین کے ہمر ہوا ایس جینے جاتے تھے اور محفوظ مقام پر وہ بڑی ہے بعدر یموٹ کے ڈریاج وجھا کہ سر نجام وسینے تھے۔ وجھا کے سے چٹا نوں بیل سوراخ کرتے تھے اور کی مشینوں ہے چٹا نوں بیل سوراخ کرتے تھے اور بیگی کی مشینوں ہے چٹا نوں بیل سوراخ کرتے تھے اور بیگی کی درآ مددہ ہرایا جاتا تھا۔

چٹان اس قدر ہونے تھی کہ اس بیل مطلوبہ سوران ڈیلے کے سنے دو گھنٹے صرف ہوجاتے تھے اور اس کے بعد ایک محمندان سور خول میں دھ کہ فیزمو دہر نے بیل معرف ہوجا تا تھا۔ کام کی رفتارست تھی۔ بیک دن بیل تقریباً 25 تا 30 نٹ کھدائی سرانبی م دی جاتی تھی اور بھی بھار 10 تا 15 نٹ کھدائی فی دن سرانبیام دی جاتی تھی۔ بیک خطر تا ک کام تھا۔ بھی بھی سرای ہی ممکن ہوتا تھا کہ دہ آبید ، جاتی کی ترم چٹان بیل سوران کرنے میں مصروف ہوجاتے تھے جو جاتی ٹوٹ کران کے کام کرنے کی جگہ ہے تھی چندگز کے فاصلے پر گرجاتی تھی۔ سرنگ کے دونوں سروں کی جانب کھد تی کرنے وہ فی ٹیم کی مرتبال تھی مرتبال تھی ہوگئے تھے۔ کرنے وہ فی ٹیم کی مواجد وہ کی ہوگئے تھے۔ کرنے وہ فی کھروں کی جانب کھر کی جانب کھر کی جانب کھر کی جانب کی مرتبال تھی موجود تھی کہ مرتبال تھی ہوگئے تھے۔ کرنے وہ کی ہوگئے تھے۔ کہ خطر وہ بھی سنتفل طور پرموجود تھی کہ مرتبال میں جھے کی کھدائی کھل کی جا بھی تھی گئیں اس کی جھیت گرنہ جائے اور کار مگراس کے بیچے بینے تھی کھروں کی موجود تھی کہ مرتبال کے دیکھی موجود تھی کہ مرتبال کے دوخود تھی کھرائی کے بیچے کھروں کی کھروں کو جو دی کھروں کی کھروں کو جو دی کھروں کے دینے کے کھروں کو جو دی کھروں کے اس کے بیچے کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے دیں کھروں کے دونوں کھروں کی کھروں کی کھروں کے دونوں کی کھروں کو دی کھروں کے دونوں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کو جو کھروں کو دی کھروں کو دی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کو جو کھروں کو دی کھروں کو دی کھروں کھروں کو دیاں کھروں کھروں کے دیں کھروں کھروں کھروں کو دی کھروں کی کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کر کھروں کی کھروں کے دونوں کھروں کو دی کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کے کھروں کو دی کھروں کھروں کھروں کو دی کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کی کھروں کرنے کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں ک

۔ نہ دب جائیں۔ لہذا نجینئر حضرات نے اس خصرے کو کم کرنے کے سے حصیت پر دھاتی چاوریں عارضی طور پرنصب کر دی تھیں تا کہ کاریگر دل کو عارضی تحفظ مبسر آئیجے۔

جس دوران سرنگ کی کھدائی کا کام جاری تھااس دوران دیگر پارٹیں بھی کھدائی کرنے والی قیم کے پیچھے بیچھے اپنے فرائفس سرانجام دے رائی تھیں۔ وہ سرنگ کی دیوارول اور چھتوں کنگریٹ یا کننگ سرانجام دے رائی تھیں ۔ کنگریٹ کی بیلا کمنگ درکارشکلوں میں پری۔ کاسٹ کی گڑھیں اور بیورکش پ جہال پر بیکام سر نجام دیا جارہاتھ سرنگ کے دولول جانب کے سردل کے باہرو تع تھیں۔

دوسال سے ذائد عرصے تک موٹر رہنڈ اورا گل کے انجیشر آیک دوسرے کی ج نب سرنگ کی کھد کی سرانج موسیتے رہے اور وہ بیکام سرواور
اندھیروں کے حال پہاڑوں شل سرانج موسیتے رہے ۔ کافی لیج عرصے تک کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کے کام کے بارے شل پی تھندین کی تھی۔
سرنگ کے دونوں خالف سروں پڑھس فاموثی جی فی رہتی تھی۔ اس کے بعد دولوں پارٹیاں دور دراز کے مقد م پر بیک دوسروں کے دھی کور کی آوازیں
سنٹے کی تھیں جووہ چٹان کواڑانے کے لئے سرانج موسیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کھدائی کی آورزیں بھی سنا شروع کردیں۔ اس کے بعد کھدائی
کی آوازیں اور دھی کور کی آوازیں دونوں پارٹیوں کے فزد کی ترآئی انٹروع ہوگئیں۔ بالآخر پریل 1962ء بھی انٹل سوئٹر دلینڈ اورا ٹی انٹروع ہوگئیں۔ بالآخر پریل 1962ء بھی انٹل سوئٹر دلینڈ اورا ٹی انٹروع ہوگئی ۔ بالآخر پریل 1962ء بھی انٹل سوئٹر دلینڈ اورا ٹی انٹروع سے درمیان بھی مرتگ ہوئے تھے۔ چٹان کی تھن ایک چھوٹی کی دیواردونوں پارٹیوں کوا کی دوسرے سے جد کئے ہوئے تھی۔

یہ ایک جذباتی لیمان خوشیوں کا حال لیمان اولوں کہنیوں کے ڈرئز یکٹر اخباری نمائندے فوٹو کرافر ورد گیر فرادسر تک کے اندر چیے آئے خیرتا کہ مجینئر معفرات کواس آخری دیو رکولوڑتے ہوئے دیکے بھیں جوسر تک کے دونوں حصوں کوئٹنیم کئے ہوئے تھی۔انجینئر حضرت نے آخری سوراخ سرانج م دیے ان کودھا کہ خیز موادہ ہجرا محفوظ مقدمت کی جانب ردائی، افتیار کی اوردھ کے سرانج م دیے کئے اور دونوں ٹیموں کوجد کرنے وال دیواریاش یاش ہو چکی تھی اور ہز روں ٹکڑوں ٹی تکٹیم ہو چکی تھی۔

جوں نگ کردوفہارے خلاصی حاصل ہوئی تب اٹنی اور سوٹز رہینڈ کے کاریگر آگے بڑے اور ایک دوسرے سے بفلکیر ہو گئے۔ خباری ٹمائندول نے ن کے انٹرویو سے پرلی فوٹو کر فروں نے ان کی ٹوٹو تاریں۔دونوں کی کہنیوں کے ڈائز بکٹروں نے ان کومبارک ہودی اور انگلے شمان کے اعزاز بھی ایک فیافت کی گئے۔

لیکن سرنگ کا کام ابھی پالیٹکیل کونہ پہنچا تھا۔ ابھی اس کی تقمیر کے کئی سیک مراحل ہاتی تھے۔

اس سرنگ کی کھد نی کا کام شروع کرنے سے لیکراس کی تکمیل تک جاریرس کاعرصہ صرف ہوا اوراس جار برس کے عرصے کے بعد سینٹ برنارڈ سرنگ کمل ہوئی تھی۔ اس سرنگ کی تغییر میں تقریباً 10 مین پونڈ کی مائمت آئی تھی۔ یہ سرنگ 1964ء کے موسم بہار میں آمدورفت کیلئے کھول دی گئی تھی۔

اس دوران فرانسیسی اور ٹلی کے نجیینئر ول نے مونٹ بدیک سرنگ بالکل ای طریقے سے تغییر کی پٹر بیں مور رخ کرتے ہوئے اور

انجیئئر کی اقسام کے فی مسائل کا بھی شکاررہے تھے، وران بٹس سے پھیمسائل ایسے بھی تھے جن کومل کرنے بٹس کا فی زیادہ ووقت مسرف ہو، تھا۔لیکن ان مشکلات اور حادثات کے ہا د جو دمجی انجیئئر وں کے کام کی رق رمعقوں رہی، ورانہوں نے مونٹ بد، تک کی سرنگ کی تغییر کومینٹ بر ٹارڈ کی سرنگ کی تغییر کے تقریباً ایک برس بعد کھمل کر میں تھا۔

مونت بدرک سرتک کی تغییر پر 23 ملین یا و نذرا کت آئی اور بیس نگ 1965 و سے موسم کر ویش آ مدورونت کے بیٹے کھوں وی گئی ہی۔
سرز کول کی حال بید وسرتگیں جو دنیا کی بہترین سرتگوں میں سے جی ٹرانسپورٹ کیلئے وحد سوومند ہیں۔ اس کے علاوہ بیا ہوپ کی تنہ رت
کے لئے بھی از حد سود مند ٹابت ہوئی ہیں۔ اس سرگوں کے قرریع سفر کا طویل فاصلہ سٹ چکا ہے۔ گی ایک مقامات پراس فا مسلم میں 100 تا 2000 میل تک کی واقع ہوئی ہے۔
میل تک کی واقع ہوئی ہے۔ اس طرح وقت اورا چدھن دونوں کی بجت ہوئی ہے۔



### مقيدخاك

#### ييشي كااسراراور بجيز

20 ویں صدی کے دوران ہی رید کی چوٹیاں بنی توع ان توں کیسے عظیم ترین مہی سے سرائی م دینے کا باعث ٹابت ہوتی رہیں۔ ن چوٹیوں میں سے گئی ایک چوٹیاں اب سرکر لی گئی ہیں۔ منظ کر لی گئی ہیں اور وہ ہوگ جواس عظیم ببندی پرمہمات سرائی م دینے رہے ان پر سے انکش نے ہوا کہ جواس عظیم ببندی پرمہمات سرائی م دینے کر ہی تا ہے۔ انکے ہود ہے۔ ایک اسرار ہے جس نے تم م دئیا کو پھی گردنت میں انکش نے ہوا کہ دیا ہے۔ ایک اسرار ہے جس نے تم م دئیا کو پھی گردنت میں لے دکھ ہے۔ انک اسرار ہے جس نے تم م دئیا کو پھی گردنت میں لے دکھ ہے۔ انک اسرار ورکھید بناویو ہے۔

گی صدیوں تک سیاح اور مہم جو حضرات اس قابل نفرت اور کروہ برفائی انسان کی داستانیں سنتے رہے ہے۔ لیکن اس قلوق کو 1921ء

تک کسی نے تشکیم نہ کیا تھی حتی کہ مونٹ ایورسٹ کی پہلی مہم کی سر نجام دہی کے دوران اس کے قدموں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ ایرک فیٹن نے
1951ء کے دور ن ایک تمہیری معاکنے کے دوران ان قدموں کے نشانات کی تصادم اس ان قدموں ان قدموں کے نشانات کی تصادم اس ان قدموں کے ہندسیسے پرموجود تھی۔ ایرک امر پریقین کرنے پرمجود کردیا تھا کہ ایک بزی انسان ٹی مخلوق جو تا صال نجائی بنی ہوئی تھی وسطی یشیا کے بہر ڈوں کے ہندسیسے پرموجود تھی۔ ایرک طیموں اس امر پریقین رکھتا تھا کہ جب اس نے اس تلوق کے قدموں کے نشانات کی تصادم یہائی تھیں اس دفت پریقو کی اجد تلوق جو شانسان تھی اور شاہی میں وہن سے گزری تھی۔

سیقا بل نفرت اور مکروہ برفانی انسان نطری طور پرا کیک بہت بزی خبرتنی ،وربہت سے لوگ اس کلوق میں دلیس لینے کئے تھے۔اس کا نام سمجھ وضا صعد درکا ررکھتا تھا۔

" قابل نغرت اور محروه کیوں؟

شریس جواس قلوق پر بیتین رکھا تھ انہیں "جھوکا تک کی " کے نام ہے بکارتا تھے۔" کا تک " کا مطلب ہے" برف" " "می " کا مطلب ہے" انسان " فضد یا کراہت" ہے۔ اس غظ کا ضعد ترجمہ سرانی م دیا گیا تھ وراس کو" قابل نفرت یا کروؤ " کے معانی بہنا کے محلے تھے۔ برف کے بیوشق نسان اس ان کے بارے پس بیگمان کی جاتا تھ کروہ نسان ہیں سیدیقینا الل تبت کیلئے قابل نفرت اور ممروہ ہو کتے تھے۔ برف کے بیوشق نسان میں ان کے بارے پس بیگمان کی جاتا تھ کروہ نسان ہیں سیدیقینا الل تبت کیلئے قابل نفرت اور ممروہ ہو کتے تھے۔ بشرطیکمان کی کہ نیال حقیقت پرائی تھیں۔

بیٹی بھی ان کے لئے اس سے ملتا جاتا بھی نام تھا۔ یہ تیاس کی جاتا تھ کہ ان کا قد انسانی قد کے ہر برتھ وران کے ہاں لیے لیےاور سرخ رنگت کے حال تھے۔ کچھ لوگ ان کا قد 12 فٹ بتاتے تھے، وران کے چہرے، نسانوں اور گور بلوں کے چہروں کے درمیان بتاتے تھے۔ وہ جہرت انگیز رفق رکے ساتھ برف پر چلتے تھے اور شرق کے مطابق ان کے یہ وال پچھی جانب کومڑے جوئے تھے اور اس وجہ سے وہ فریادہ آسانی کے ساتھ یہ ڈول پر پڑھ کے تھے۔ پڑھوگ بیٹے کو ہر ہندھامت میں ہیں تاکرتے تھے۔ اس کی چڑی سفید بتاتے تھے۔ اس کے ہاں لیے بتاتے تھے۔

یسٹن کے قدموں کے نشانات بہت سے ذمہ دارافر دنے دیکھے تھے۔ ان بیس ار ڈنیٹ اور شپٹن بھی شامل تھا۔ 1951ء بیس اس کے قدموں کے نشانات جو کہ در 12 ہے۔ تھے اور ان کے درمیان درا کا ان کی کا فاصلہ تھا۔ ان کی بین لنگ گلیشیئر پر تساور اتاری کی تھیں۔ ان نشانات کو قدموں کے نشانات کو کا فاصلہ تھا۔ ان کی بین لنگ گلیشیئر پر تساور اتاری کی تھیں۔ ان نشانات کو 21,000 فیٹ کی بلندی پر دیکھا گیا تھا۔

وه نوگ جواس قابل غرت ورکمروه برفانی انسان کی تلاش بیس لکلے تنے وہ ندمبرف ہمایید کی بلندیوں پرمصائب کا شکار ہوئے تنے ہلکہ انہیں اس مخلوق سے متعلق کی ایک کہ نیال اور داستانیں اور روایات بھی میسر سنگھیں۔

تنتی ابھی تک اس امر پریفتین رکھتے ہیں کہ بیٹی نہ ٹوں سے دغمت رکھتا ہے ہالخفوص خوبصورت لڑکیوں سے رغمت رکھتا ہے۔ بلندی پر و تع بنتی دیبالوں ہیں کی کہانیں گردش کرتی ہیں جن کے تحت کی بیکٹر کیس بیسٹسے اٹھ کر لے کمیافتھ وران کے ساتھ مہر ہانی کے ساتھ مؤش آتا تق لیکن ان لڑکیوں یا عورلوں کو دو ہارہ نیس دیکھا گیا تھے۔ بچھ ہوگ ہیا کہتے ہیں کہ وہ مؤنٹ بیٹنی کی حسد کی جھینٹ پڑھی گھیں۔

تحریر انتیاں کی بٹی ایس المدنے بتایا کہ برسوں پیشتر کس طرح اس کی بیک کرل فرینڈ کوبیسنسی اف کرلے کیاتھ وروووو ہاروا ہے گئے میں نالم کے بیان کی بیان کی تھی کہ بروائے تھی کہ وہ خوبصورت، ورنوجوان کنوار کی لڑکیوں کو بٹی کر پہاڑوں پرواقع السیا کے بیار کی ایس کے بیار کی اس کے بیار کے ایس کے بیار کے ایس کے بیار کے ایس کے بیار کی ایس کے بیار کی ایس کی بیار کی ایس کی بیار کی ایس کی بیار ک

اس کتاب بیس میرا بہن (میڈیٹن سلیڈ) کی بیان کردہ آیک داستان بھی درج ہے۔ بیدہ قدیمشمیر بیس ٹیش آیا تھ جب پرگلہ ہاتوں نے پی ایک عورت کو بچار تھ جسے بیشی نے قابوکر لیا تھ وراسے ٹھ کرا پی بہاڑی غارجی لے گیا تھ ۔ انہوں نے بیشی کو ہاک کرڈ و تھ لیکن میر بہن کو بتایا تھ کدانہوں نے اس و قعد کی رپورٹ درج کرو نے کی جراکت نہ کہتی کیونکہ انہیں خدشہ تھ کہتیں وہ آتی ہے جرم بیس ملوث نہ کر لئے جا کیں کیونکہ و دیسٹی کوانسان تصور کرتے تھے۔

ان دستانوں ورچونکہ بید ستانیں ایک وسیج رتبے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بہت سے مفرنی تحقیق کنندگان کواس مرکی طرف راغب کیا کہ دواں داستانوں کو پنجیدگی کے ساتھ لیس ریبنی کا نقشہ ہمیشہ کے جیسا بی بیان کیا جاتار ہاتھ رلمبا سرز آبایوں کا حال اس کا جسم یولوں سے بھر ہوا ور پر ہندھ لٹ بیس۔ اس کے یاؤں بڑے بڑے بیان کئے جاتے تھے جو پھپلی جانب مڑے ہوئے تھے۔

اس برفانی انس نے قدموں کے نشات کی ایرک فیٹن کی حس س تصاویراور پورسٹ جانے والے کوہ بیاؤں کی شہر دہل مثل آنجی فی والے کوہ بیاؤں کی شہر دہات کے دوران تن آنجی فی دفر ڈولو کی اور بارڈ ہوٹ و فیرہ جس نے بیشی کی بیجیب وغریب آوازئی سیس نے بیا واڑی ایک سرورات کے دوران تن تحقیقات مسیس اور بابحد میچ کی تازہ برف باری میں اس کے قدموں کے نشانات و کیھے تھے ۔ بیسب پہھے قابل نفرت اور اکروہ برفانی انسان کی تحقیقات سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوا۔ اس ملط کی بیک، ہم تحقیق 1960ء تا 1961ء سرا نیز منذ ہیری نے سرانجام دی ۔ وہ پہد شخص تف جس نے سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوا۔ اس ملط کی بیک، ہم تحقیق 1960ء تا 1961ء سرا نیز منذ ہیری نے سرانجام دی ۔ وہ پہد شخص تف جس نے

الورسٹ کی چوٹی کوسر کیا تھااوراس کی استحقیق کی سربری شکا کو سے ورمڈ بک، سائیکلو پیڈیو نے سرانج مردی تھی۔

ال مہم کا سادہ سامقصد بی تھ کہ بیہ صوم کیا جائے کہ کیابیشی کا وجود ہے انہیں ہے۔ بیطری کو میدیقی کہ وہ کیے بیشی کو گرفتار کرنے میں ضرور کا میاب ہوج ئے گا۔ اس کے پاس کیا۔ اس بندوق تھی جس سے ایک سرنے قائر ہو کرگئی تھی وراس میں موجود دواکی وجہ سے دو تھلوق فائے روہ جوجاتی تھی جس کو بیسر بڑتا تھی ہوتی تھی۔

اس مہم جو جو عت نے گھنٹرو ہے۔ پے سنر کا آغاز کیا تھا اور وادیوں اور جنگلات سے ہوتی ہوئی دوروراز کے برفائی عداقے ہیں جا کہتی تھی جہاں پرائیس بیٹسی سے مدا قات کی امید تھی۔ ہنتے من تے ہوئے بیٹسی کی تین قسام ان کے کم جس آئی تھیں۔ عظیم الجنٹو بیشسی ریجھ سے مشاہبت دکھے وار آ قات کی امید کی مالی جو مویشیوں کا شکار کرتا تھا۔ درمیانی جسامت کا حال بیشی انسانی مشاہبت کا حال مسرخ یا لوں کا حال ہے۔ مشہورتھ جھوٹی جسامت کا حال بیٹسی جو ہی بید کے جنگلوں جس پریاچ تا تھا۔ قائبادہ بندرتھ۔ کہنگ وواقسام لیادہ مشہورتھی۔

بیٹی کے اسراراور جھید کی تحقیقات سرانجام دسینے والے بہت سے افر اداس برفائی انسان کی تھ ہوں اور کھو پڑنیوں سے بھی ہالت ہل ہوئے شے اور نیپ لیوں نے ہیلری کی جماعت کو بھی بیسٹی کی کھی لیس ٹیش کے تعیس ۔ انہوں نے اس کی مند ما تھی قبست وصول کی تھی کیونکدویور غیر بش بھی بیسٹی کے ہارے بیس دلیس کی جارتی تھی۔ انہوں نے کیک کی ل 300 روپ بیس فرید کرتھی۔ جو مابعد تبت کے بیک نیےر بچھ کی کھال لکل تھی۔

انہوں نے 18,000 فٹ کی بلندی پررٹی منگلیشمز پر تبت کی سر مدک قریب پیسٹسی کے قد موں کے پہلے ن ات و کیمے ہے۔ کہا نظر میں بین نات میک برنے اور نظے نسانی ہوئی تھی البذا بینشانات ما تب ہو پیکے ہیں بینشانات ما تب ہو پیکے سے اس جی بوئی ہوئی تھی لہذا بینشانات ما تب ہو پیکے سے اس جی مت کے بہت ہے ۔ رکین اس امر پریفین نہیں دکھتے ہے کہ بیاب نسی کے پاؤں کے نشانات ہے ۔ اس کے دودن بعد مزید شانات میں مورث کے بہت ہے ۔ بینشانات میں کا باشدی پر پائے کئے ہے۔ کین بینشانات کی مورش کے قد مول کے نشانات ہے جو مورٹ کے اثرے شنے ہو کے بین کے انہ کے بین بینشانات کی مورش کے قد مول کے نشانات ہے جو مورٹ کے اثرے شنے ہو کے بین بینشانات کی مورث کے قد مول کے نشانات سے جو مورٹ کے اثرے شنانات کی مورث کے اثرے شنانات کی کرفید کو میں مورث کے اثرے شنانات کی مورث کے اثرے شنانات کی کرفید کر کرفید کی کرفید کی کرفید کی کرفید کی کرفید کرفید کی کرفید کر کرفید کی کرفید کر کرفید کر کرفید کی کرفید کی کرفید کی کرفید کر کرفید کر کرفید کی کرفید کر کر کرفید کر کر کر کرفید کر کرفید کر کر کر کر کر کرفید کر کر کر کر کر ک

وہ موہو کھیوں جانب رو نہ ہوئے ہے اور استہ یورسٹ کے جنوب شن واقع تھ، در پیسٹسسی کی روایات کا مرکز بھی تھ۔ انہیں 19,000 فٹ کی بیندی پر یک درہ عبور کرنا تھا۔ تاثی بہتے ہے زیادہ گری کے موہم شن کھن ملکا تھا اور اس وقت ماد، کتو پر تھا۔ اس ورے سکے بورے بیاں جا تا ہے کہ بید نیا ایک مشکل ترین درہ ہے۔

اس خطرناک درے کی چوٹی پرانہوں نے بھریوں کا ایک دیوڑ دیکی جے چھاگلہ بان (چرواہے) درے کے پارلے جارہے تھے۔ وہ بیروٹی دنیا کے ساتھ باہم رو بط رکھنے کے سنے ریڈ یواستعال کرتے تھے۔ انہیں اچا تک سیاحساس ہو، کدان کے ریڈ یوکوچینی دکام جان ہو جھ کرج م کردہے تھے۔ پہنے پہل انہوں نے بیرخیال کیا کہ چینی دکام بیاتھوں کردہے تھے کہ قابل نفرت اور کردہ برفانی انسان کے خمن جس ان کی معمومانہ تھفیقات ایک خطرناک مہم کے موا کچھے نہمیں۔ تاہم ان کا بیرخیال درست ٹاہت نہ ہو، کیونکہ انہوں نے دور در از تبت کے ہیں ڈول کے تستي الكراك والمشاكوا في جانب بروه تاديك راس كے بعدان كريد يوكوج م كرنے كاسسىدموقوف كرديا كيا۔

ستھم جنگ کے مقام پر جوا کیک بہر ڈی دیہات تھا آئیں ہے۔ کی ایک کھوپڑی دکھائی گئے۔ بیا لیک مقد می خانقاہ کی بیش قیست ملکیت تھی۔اس کی بخو بی حفاظت سر نبے م دی جاتی تھی اور سے انتہائی گخر کے ساتھ اس مہم کے ارکان کودکھا یا گیا تھا۔

سیکھوپڑی کافی پرانی تھی۔ میں منوع کھوپڑی ہونے کے تنگ وہیے سے با اثر دکھا کی دیتے تھی۔ ہیلری اوراس کی جماعت سے دیگرارکا ن نے اس کھوپڑی میں از صدر نجیبی کامظاہرہ کیا۔

ان کو تھم جنگ کے بیٹیوں کی رو کوں اوراس کھو پڑی کے وفذ کے بارے بیل بتایا گیے۔ بیسب بچھانہیں اس ویہات کے بزرگول نے بتایا تھے۔انہوں نے بتایا کدووصد یال ویشتر اس ضلع پر بیٹیوں نے دھاوابول دیا تھی جواس علاقے کے لوگوں کو چٹ کر جاتے تھے۔اس طرح ساتوں کی نسبت بیٹیوں کی تعداد ذیادہ ہوگئ تھی کیونکہ کی انسالوں کو وہ اپنا غمہ بنا بچکے تھے تب کی بیک ہوشیار را مدسر جوڑ کر بیٹھ کی اور انہوں نے درج ڈیل طریقے سے بیٹیوں کی تبائی وہر بادی کا سہوں کیا۔

'' بیٹی نقار ہوتے ہیں۔ البذا جال ک اور ہوشیارل مدنے دیہ تیوں کے ، بین شراب لوثی ور برستی کی بیک پارٹی ترتیب
دی۔ حکم جنگ کے دوگوں نے شراب پینے کی محض داکاری کی اورشراب کے نشے بیس بیک دوسرے کے ساتھ الانے کی اداکاری کی ۔ انہوں نے کواری کی اداکاری کرنے بھے لیکن اداکاری کی ۔ انہوں نے کواری کی کی بی ہوئی تھیں اور رہ سے کے وقت بیوگ رات کے ندجرے کا فائدہ تھ تے ہوئے ہوئے سینا اسینا میں اور رہ سے کے وقت بیوگ رات کے ندجرے کا فائدہ تھ تے ہوئے ہوئے سینا اپنا

ٹھکا نوں کو جا پہنچ اور اس مقام پر کیٹر مقدار بیل شراب اور اصلی تکواریں چھوڑ نانہ ہو ہے۔

یشی بہاڑ وں پر سے تبیل شرب اوشی کرتے اور آئیں بیل آلواروں کے ساتھ نزتے و کھے بچے تھے۔ ووگا وُں بیل آن پہنچ
اور نسانوں کی نقل کرنے گئے۔ تی م رست وہ شراب نوشی کرتے رہے اور نشے بیل برمست دیبا تیوں کی چھوڑ کی ہوئی اصلی
تکو روں کے ساتھ آئیں بیل نزستے رہے۔ میں ہوئے تک وہ ایک دوسرے کو ہداک کر بچکے تھے۔ میں ایک بیشی زخی حالت
میں زمین پر پڑاتھا۔ اس کو بلدک کی گیا اور اس کی کھو پڑ کی اتاری گئی۔ اور ہے وہی کھو پڑ کی تھی محفوظ کر رہے گیا تھا۔''
ہے ایک اچھی کہ نی تھی اگر چرکس نے حقیق طور پر اس پر یقین نہ کیا تھا۔

سم جنگ سے وہ ہوگ تھیا تگ ہو تی کی جانب روانہ ہوئے ۔ خانفاہ کا حال یک دیہات ۔ یہ دیہات ہی ڈول سے بیار کرنے والے والے حضرات کے لئے ونیا کا ایک خوبصورت ترین دیمات ہے۔ یہ ایورسٹ کے اٹانی اور بے نظیر نظاروں کا حال دیمات ہے ۔ تقریباً پندرہ میل کی دور کی پرواقع ہے اور پیٹی کے اسراروں اور بھیدوں سے بھر پڑ ہے۔

خانقاہ کے ما مدبر فانی انسانوں سے دانف تھے۔ دہ ان کوڑرائے ور بھکائے کے لئے خانقاہ کے بگل بجائے تھے اور ڈھول پیٹنے تھے۔ یہ رسمبحی بتایا گیا کہ بر فانی انسان یا قاعد کی کے ساتھ جنگل میں کھینتے تھے وریہ دیہات کی کئی بکسائر کیوں کو بھی کراپنے ٹھکانوں پرے گئے تھے اور مابعد

ان سے ان کی اولا دیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔

ال مہم کے اراکین نے ارمدکوسوال کیا کہ کی انہوں نے کسیسٹی کوا پی سمجھوں سے دیکھ تھا۔لیکن ان کا جواب من کر ن کو ہ یوی ہوئی۔ کسی بھی ارمد نے میسٹسسی کوا پی آنکھوں کے ساتھ جنگل میں کھینتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ہاں ابستہ انہوں نے ان کے چینٹے چلانے کی آو زیس منرور تی تھیں۔انہوں نے بتایا کہ ان کے آبادا جداد پہٹے ں کو دیکھا کرتے تھے۔

اس کے بعداس مہم ہوئیم کے ارکین تھم جنگ واہل جیے آئے اور ن سے دریافت کیا کہ کیادہ اپنے بیسٹے کی کھوپڑی ان کودے سکتے تھے۔ تاکہ وہ سے امریکہ یا یورپ سے جاسکیس تاکہ اس پر سائنسی بنیادول پر شحقیقات سر نجام دی جاسکے۔

بہت زیادہ بحث مہاجٹے کے بعد ن کے درمیان ایک معاہرہ طے پایا جس کے تحت گا دُل کے بڑے بوڑ ہے اس امر پر رضامند ہوگئے کہ
وہ ان کو چی ہفتوں کے سئے بیکو پڑئی مستعار دیں کے اور اس کے بوش مہم جو پارٹی تھم جنگ کی بدھ مت عبدت کا دکر تھے بڑر رروپ دینے پرآ ، دہ ہو
گئی اور یہ بھی سطے پایا کہ گا دُس کا کیک بزرگ حصح جسبی بیشی کی کھو پڑئی کے ہمراہ دے گا اور یہ کھو پڑئی جہاں بھی جائے گی وہ اس کے ہمر وجائے گا
اور اس کے بخر جات مہم جوٹیم بروشت کرے گی۔

لہٰڈا پینفسر جماعت جس کے ہمراد پیٹی کی کھوپڑی مجمع تقائق کی تلاش ہیں، عازم سفر ہو کی ۔ مصدحو چیسب کے علاوہ اس جماعت ہیں۔ درج ذیل افراد شال منے:۔

SMitaly 1

المنه وران بركتر . بإرثى كاما برجيوا نات

المنة وسمعة ووك ... مهار في كالما محده يركس اورتر جهان

ے شک بیدرہ ول کی اخبار کی کہا گئے ۔ بیٹوگ براستہ کھٹنڈ و بنکا ک اور حواو او ہو شکا گوئی جا ب جمویر و رز ہوئے۔ ڈکا گوئی جائی کی جا نہ بھی ہے اس قدر دولی ہی اس قدر دولی کی اظہار اس قدر دولی ہی اس قدر دولی کی اور جس قدر دولی ہی اس قدر دولی کی اظہار اس کو پڑی ہی گئے ہوئی ہی گئے ہوئے ہیں کا اظہار اس کو پڑی ہی کی ایس کے بعد ہے جا حت بیرس کی جائے ہوئی جہاں کی جائے ہوئی جہاں کے بعد ہے جا سے بعد ہے جا حت میرس کی جائے ہوئی جہاں ہورائی رور جیکل ہوئی جہاں ہورائی رور جیکل ہوئی جہاں ہوئی جہاں ہر رائی رور جیکل ہوئی جہاں ہورائی رور جیکل ہوئی جہاں ہر رائی رور جیکل ہوئی جہاں ہوئی جہاں ہر رائی رور جیکل ہوں گئے ہی اس کھو پڑی کا ایک اور سائنسی معادر مرانب م دیا۔ تم مرتز ہمرین کی متفقدرات تھی کہ ہے کو پڑوئی تھی۔ بینا اب تی ہی پر انی تھی جتنی ہوئی تھی۔ بینا باتی ہی برائی تھی جتنی ہوئی تھی۔ بینا باتی ہی دوئا تین مصد برس پر انی سیکن بینی پڑے ہیں سیکن ہوئی تھی۔

اس کے بعد یہ پارٹی دوبارہ ی زم محمنڈ وہوئی تاکہ اس نا در نمونے کوان کے ، لکان کے حوالے کر سکے۔ان لوگوں کواس کے اصلی ہونے میں کوئی شک وہبہ نہ تھا۔ وہ مغرب کے دائش وروں اور ماہرین کی ہات مائے کو تیار نہ تھے۔ائل مشرق یہ یعین نہیں رکھتے کہ دائش وری ان کے علدہ دونیا کے کسی اور جھے میں بھی پائی ہاتی ہے۔ ایڈ منڈ بھری نے بینے کی مہم کوانیز کی دلیسپ پایا اور پُر لطف بھی پایا۔ وواس امر پر بینین رکھتا تھا کہ بینے کے قدموں کے نشانات برگزشی بر قائی انسان کے قدمول کے نشانات نہ نتھے۔ ہلکہ کی چھوٹے جانور یا مولیگ کے قدموں کے نشانات تنھے اورسوری کی ٹپش نے من نشانات کو پھیا۔ کر بڑا کر دیا تھا۔

اس مہم جوجہ عست کوکوئی ایس مؤثر شہ وت میسرندآئی جس کے تحت پینٹی کو بیٹس نیس دیکھا کیا ہو۔ پیٹی کی موجود کی تھل ایک پر اپٹینڈ، تھا۔اور ہوگوں کے لئے مدیر فانی انسان ایک وفوق انفطرت مخلوق تھی ولکل ای طرح جس طرح دیوتا جو پہاڑوں کی چوٹیوں پرسکونت پذیریتھے۔



## فاصلوں کا زہر

طاہر جادید منسل کا خوبصورت ناول۔ ممبت بھے۔ زواں جڈے کا بیان۔ دیار فیرش رہنے والوں کا اپنے ولیں اوروطن سے تعلق وراثوٹ رشنوں پرمشتل ایک خوبصورت تحریر۔ ان لوگوں کا احول جو کہیں بھی جائیں ، اپناوطن اور پناامس بمیشہ یاور کھتے ہیں۔ ناول ماملول کا زہر کتاب کمر پرموجودے ، جے [palس معاشد نے ماول سیکشن ہیں پڑھ جاسکتاہے۔

## آتشپرست

وجیبہ سر کے کہائے مثل قام ہے۔ یک اور سنٹی فیز اور دلیپ ناول۔ ماہرین آ فارقد برایک چار ہز رساں پر ٹی تی دریات کرتے ایس۔ جے اس انداز میں حنوط کیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہوتے ای زندہ ہوجائے۔ چار ہز رسال پرائی می کے بنگاہے ،خوف وہراس اور آئی ، غارت آن کی دُنیا کواس شخوس می ہے جھٹکاراور مایا گیا ، جائے کے بے پڑھے آنتش بیرست جے جدی کا اے کمریر ایکشن ایڈوسچو معتم جوئی ساول کیش میں ڈیٹر کیا جائے۔

## سرفرانس مششر كانن تنهاد نيائے كرد چكر

28 مئی 1967 وکورات کے نو بجتے میں چارمنٹ ہتی تھے۔ جدید دورکا یک تیر ان کن بحری سفراپنے اخت م کو کئی چکا تھا۔ شستھر واپس لوٹ چکا تھا اور دینا اظہار مسرت کر رہی تھی۔ لکھول لوگ اپنے اپنے ٹیل ویژین سیٹ کی اسکرین کو بخور گھور رہے تھے۔ وہ اپنی کرسیول پر براجہ ن آ گے کی جانب جھکے ہوئے ٹیل ویژان کی اسکرین پراٹی نظریں جن نے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ٹیل ویژان کی اسکرین پر عظیم محد دیکھنے کے منتظر تھے ان کی اسکرینیں تقریباً سے تھیں وران جہ زوں کی روشنیوں کی زویس تھیں۔ یزے اور مچھوٹے جہ زے وہ جہ زجوسر فرانسس مصطر کو گھر واپس لائے تھے۔

لیکن وہ جول کی میں وہ دو بارہ فعال ہو چکا تھا۔ اس وہ کے آغاز میں ہی اس نے ہیںتال کے بستر کو ٹیمر باد کہدر یا تھا۔ وہ ہے بیٹے گا کھنوا ور یوی شیرا کے ہمراہ '' جیسی موقعہ 10' میں عازم سفر ہوا اور لندن جا کہنچ جہ س پر 7 جول کی 1967ء کو ملکہ الزبتھ نے سرفر انس مصد ہو کا گرین و بی میں استقب کی سامت اسے تا نئے کے خطاب سے لواز ااورا سے فرانس ڈریک کی تلو رہے ہمی ٹو زا۔ نزدیک ہی تظیم تیزرو بھری جہ زائم می سامرک' ہمیشہ کسیے بجری میں دھنسا ہوا تھ ۔ جدد ہی اس کا چھوٹا سا جہار بھی اس جہاز کے ساتھ و بجری کی زینت بن جانا تھا ۔ ایک شخص کے خواب ۔ اور ایک شخص کی جرائے کی مستقل بادگار۔

دیکرافراد بھی دنیا کے گرد چکرنگا چکے تھے۔ پچھالو گول نے بیکارنامہ کشتیوں میں سر نج م دیا تھ جو کہ'' جیسی موتھ'' ہے کہیں چھوٹی تھیں اورانہوں نے بھی بیکارنامہ تن تنبہ سرانجام دیا تھ ورا ہے جہاز ران بھی موجود تھے کہانہوں نے 65 برس سے زا کدھمر جس بھی طویل بحری سفر سرانجام دیے تھے۔

لیکن سرفرانسس سنسٹو کی قسمت مثال تھی۔اس معرفض نے ندصرف اینے خواب کوتعبیر بخش تھی بلکہ کی ایک فئی کا میابیاں بھی حاصل کی

کھیں۔

الا ال نے دنیا کے گرد کیے چھوٹے سے بحری جہاز میں تیزترین سفرسرانجام دیاتھا۔ دوگنی رفتار کے ساتھ طے کیاتھا۔

ال نے کسی دوسر ہے بحری جہاز کے تعاون کے بغیریہ مفر طے کی تھا۔

الله اس نے و نیا کے کروتن تنبہ چکراگانے والے کی بھی تخص سے دو گنا وسفر سے کیا تھ۔

ال نے کی بھی تن تنبی شخص کے ایک تفتے کے اندر مطے کئے جانے والے سفر کا دومر تنبد ریکا رڈ تو ژاتھا۔ جو یک سومیل سے زائد تھا۔

ہے اس نے کی بھی تن تنہ شخص کے طویل سفر کا ریکا رؤ بھی تو ڈاخل جاتی مرتبہ بھی اور وہ ہیں آتے ہوئے بھی ہید یکا رڈ 53 دن تک کے لئے درائی ہے اس نے کی مرتبہ بھی اور وہ ہیں آتے ہوئے بھی ہید یکا رڈ 53 دن تک کے لئے درائی دن کے حساب سے سفر طے کیا تھا ہیا ہی کے سفر پر رواند ہوئے کا ریکا رڈ تھ اور والہی کے سفر کے دوران اس نے 119 دن تک کے نئے 130 میل فی دن کے حساب سے سفر طے کہا تھا۔
طے کہا تھا۔

اس کی کامیر بیاں نم بیاں اورا ہم تھیں۔اس نے دنیا کے گرو تیز تر اور دور تک کا سفر سطے کیا تھا اور کسی نے بھی کسی مچھوٹی کشتی ہیں اتنا تیز تر اور دور تک سفر سرانبی م ندویا تھا۔لاہذا اس کا کار تامد قابل لخر کارنامد تق۔

فرانسس مصطوری مرتبه موت کی بینکھوں جس آئیمیں ڈال چکا تھا ، دراس نے کی مرتبه موت کوکست دی تھی۔ وہ نے مرف سمند داور فط میں برسر پیکار دیا تھ بلکہ مرطان کی بیار کی کے ساتھ بھی برسر پیکار رہا تھا۔

ا کیسکارنامہ سرانبی م دینے کے بعداس کے ذہن میں میں لیروش کرنے لگٹاتھ کداس کے بعد کیا کارنامہ سر نجام دیاجائے؟ وہ دوسرافر دتھ جس نے برطانبیٹا آسٹریلیا تن تنہا پرواز سرانبی مری تنی (1931ء میں)۔

وہ دنیا کے گردفضائی چکر مگانے ہیں معروف تھا کہ یک جاپانی بندرگاہ پر ٹیلی نون کیا تاریں اس کی راہ کی رکاوٹ بن چک تھیں۔ لہذا اسے زمین پراتر ٹاپڑااور وہ اسپنے اس منصوبے سے دست ہردار ہوگی اور اس کی ہج ئے اس نے دنیا کے گرد بحری چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔

جنگ نے مداخلت سرانب م دی لیکن جنگ شم ہوئے کے چند برس بعداس نے بحراوقیا لوس میں میبی تن تنہ رایس جیتی ۔

اس نے ''جیسی موقعہ 111'' 13 ٹن دزنی جہرز میں ہے ووقعہ تانیو پارک کا سفر 1960 ویس 40روز میں ہے کیا تھا۔اسے ''ساں کے بہترین کشی ران'' کے ڈھائب سے نوازا گیا۔

اس نے بحراہ تی نوس ہیں تن تنہ کی سفر سرانبی م دیے در مابعد دنیا کے گرد تن تنہ چکر مگانے کا فیصلہ کیا۔ اسے مالی سہوت میسر منظی اور وہ جو الکہ جو تنافق کہ منظم مالی صورت حال کی عدم موجودگی ہیں اس کا پیٹواپ شرمندہ تعبیر نہ ہوسکتا تھے۔ کیکن اس کی مالی منر ورت کا بچے حصداس طرح پور ہوا کہ اس نے '' دی ٹائمٹر'' اور'' دی گارڈین' کے ساتھ مق ہوے سرانبی م دیے۔ ان مق ہدوں کی روح سے اسے اپنے تمام تر سفر کے دوران اپنے سفر کے بارے شل ریڈ پور پورٹیس ان اخبارات کوروائد کرنی تھیں جمہیں ان اخبارات کی رینٹ بنیا تھا۔ ان اخبارات کوروائد کرنی تھیں جمہیں ان اخبارات کی رینٹ بنیا تھا۔ ان اخبار ان تھی جھینا تھا۔ اخراجات کا بھا یا حصد پورٹیس طرح پور کیا گیا کہ اس نے ان تیار کنندگان سے مقد ہدے سر جہام دے جو یہ چید ہے تنے کہ وہ ان کی تیار کر دہ خور کے مشروب سے اور سے بھرمات اپنے ہمراہ نے جانے اوران کی پہلٹی سرانبی م دے اوران کے پیلٹی کہ اس کے بدلے انہوں نے اسے مطلوبہ تم فراہم کر دی۔ بھی وجھی کہ جب ' دہیں

موتھ' تیار ہوا اور پانی میں اتار کیاس وقت اس کے مالک کے نے ہیں بال کی ٹو پی پہن رکھی تھی جس پرائٹر پیشن ووں کی عدامت نم بال تھی۔

ویٹر اس کے کہ' جہی موتھ' اپنے حتی سفر پر رو نہ ہوتا اے بے ثار دیگر مشکلات، ورمص نب کا سامنا کرتا پڑا۔ روپے چیے کی بھی کی در پیٹر تھی۔ اس کے در پیٹر تھی کے در بھی کہ ور پیٹر تھی۔ اس کے در پیٹر تھی۔ اس کے عداوہ دیا ہے۔ اس کے عداوہ دیا ہے۔ اس کے عداوہ دیا ہے۔ اس کے مداخلہ میں مور پانھ کرڈی یا اس اور اس میں اور دوائی ٹا نگ کی تکلیف کے ساتھ سے جہاز پر سوار ہوا۔

وہ پنے موقعہ ہے اپنے سفر پرروانہ ہوا۔ اس وفت ون کے ٹھیک گیارہ ہیج تھے۔ اس روز نشتے کا روز تھا، ورتاری 27 اگست 1966 انھی اور ایک سودن میں وہ سڈنی پڑنی چکا تھا۔ اس مقام پراس نے دو پہر کا کھا ٹا تناول کیا ۔ در پچھ دیرا آ رام کیا۔

اس کے بعدوہ دوبارہ اپنے جہاز پر موجود تھے۔اسے خطرہ تھ کہ تھے سمندر ہیں اسے سمندر کی بیماری اورور ویں رحق ہوج کیں گی۔
لیکن اس کی بیاری بذات خود می رفع ہوگئ اوراس کی ٹا تک کی درد بھی جاتی رہی۔ تین ہفتے سر پیرگز رہی ہے تھے جبکہ اس نے انتہائی فیا موثی کے ساتھ اپنی 65 ویں سالگرہ سنائی ۔وہ مہتلی اور کا کے ٹیل ہے طف ندوز ہو تھا لیکن اس کی ساتھ اپنی ورکا کے ٹیل ہے اطف ندوز ہو تھا لیکن اس کی سالگرہ کا آ خان ہوج سے بی ہو چکا تھے۔ اس نے دو پہر کے کھانے ہیں شراب کی وہ ہوٹل سنتھاں کی جواس کے احباب نے اس اس تقریب سے اس سالگرہ کا آ خان ہوئے ہوئے کرنا جاہت تھ اور اس نے ایس تقریب کے سے خصوصی طور پر ٹیش کی تھی۔ وہ اپنی سراگرہ کے دن کا اختیام برانڈی کے ساتھ اطف، ندوز ہوتے ہوئے کرنا جاہت تھ اور اس نے ایس اس کیا۔

پانچی روز بعد اس نے خطاستو عبور کیا ۔ اپنے گزرتے گئے اور سفر سے ہوتار ہا۔ اس کے جباز '' جیسی موٹھ'' میں فرانی کے آ فار مووار ہونے پانچی موٹھ'' میں فرانی کے آ فار مووار ہونے

اس کے جہاز کا جزیئر جوروثنی کے لئے بیٹریاں جارج کرتا تھ اورجس کی معاونت ہے ریڈیو پٹی کارکردگی سرانج م دیتا تھا اس جزیئر نے کام کرتا مجبوڑ دیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیٹسوں کر کے بھی ، یوی بھوٹی کے وہ یانی کا استعمال نے کا دفیر وہ انک ہم کی تھا۔اس نے ریڈیو کے ڈریسے کیپ ٹاؤن سے ہے ہدایت حاصل کی کہ جزیئر کائٹھ کس طرح دورکرتا تھا۔ای رات بارش برتی اوراس کے پانی کی تھا۔ کا مسئلہ بھی حل ہوگیا۔

18 اکتوبرکو بیر پٹانصف سفر ہے کر چکا تھا۔ وہ 7,300 میٹن کا سفر ہے کر چکا تھا اور 6,570 میل کا سفر ہے کر تا ابھی ہاتی تھا۔ اس کے ریڈ ہو جس بھی پچھٹرانی واقع ہو پچکٹی کے لیے اپناوعدہ ہر حال بیس نبھانا تھا۔ اور اسے ن اخبارات کے بنے اپنے سفر کی رہور ٹیس روائے کرئی موائے کرئی موائے کرئی موائے کرئی موائے کرئی موائے کرئی ہے گئے ہے۔ کا معاہدہ کردکھ تھا۔ بھی بھی ر250 اللہ ظریشتن رہورٹ دور نہ کرنے کے سئے اسے ڈیڑ ھے گھنٹہ صرف کرنا پڑتا تھا۔

جمعرت 15 نومبرکوایک اورسانحه پیش آیا۔سلف اسٹیرنگ کیئرنوٹ بچکے تنصے وران کومرست کرنے کی بس کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت پھیتھی

اس نے اپی ڈائزی میں تحریر کیا کہ۔۔

و ميرامنصوب كارت جا تادكها كي دينا تفارا يك سوون من سنرني يختين كاميرامنصوب اكامي كاشكار موتا وكها في دينا تفا اوركسي



#### مق م پرر کے بغیر سفر سرانبی م بھی ناممکن دکھا گی دیتا تھا۔''

اے ابسٹرٹی تنتیجے کی بجائے کس نزو کی خطکی کارٹے کرنا تھا۔لیکن 17 تاریخ تک وہ اپناؤ من بدل چکا تھا۔اس نے سٹرٹی تکنیجے کا ارادہ سرلیا تھا۔۔۔وہ اپنی ککسٹ شلیم کرنے پر آبادہ نہ تھا۔

یالآ خروہ 12 دسمبر کو بعد از دو پہر ساڑھ جا رہے سٹر ٹی بھٹی چکا تھا۔اس نے بیسٹر 107 دنوں اور درا 5 تھنٹوں بیل ہے کیا تھا۔وہ اب سک 14,100 میل کاکل سٹر ہے کر چکا تھا۔

سٹرنی بیں اس کاش ندر رستقبال ہوا۔ ریڈیو ٹیل ویژان اوراخبارات کے نمائندے سے موجود ہے۔ بہال پراس کے جہازی مرمت بھی سرانجام دگ کی وراس کا بھی پڑجوش خیرمقدم کیا گیا۔ چیاہفتول کے بعد 29 جنوری کووہ سنرنی سے روانہ ہوا۔اس وفت اس کا جہاز بہتر حاست میں تھا۔

وہ نیوری لینڈ کے جنوب کی بجائے ٹال کی جانب روانہ ہوا جا لگہ دسے بی مشورہ دیا گیا تھ کہ وہ نیوزی بینڈ کے جنوب کی جانب روانہ ہو۔ اسے سٹرٹی سے روانہ ہوے 52 دن گزر ہے تھے۔ اس سے محض آ دھ کیل کی دوری پر بیک جنگی جہاز موجود تھے۔ وہ اس جنگی جہاز کو دیکھ کراڑ جد حیران ہو۔ یہ جنہ زبر طانوی تھے۔ ایک ہیں ' ہیروفیکر' اتف وہ اس پرفاد تی نظر رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ ٹھال مشرق کار ستدافتیا رکر رہا تھ اور اب وہ وائیل گھر کی جانب عدز مسفرت کار ستدافتیا رکر رہاتھ اور اب وہ انہیں گھر کی جانب عدز مسفرت کار ستدافتیا رکر رہاتھ اور اب وہ انہیں گھر کی جانب عدز مسفرت کار سندافتیا رکر دو جنگی جہاز کود کی کرقد دیٹم و ضبے کا شکار ہوئے بغیر ندر ہاتھ چونکہ وہ گھر کی جانب مارٹ کی۔ سفر سے کر رہاتھ انہوں تھے۔ اور استواعبور کیا، ورشال کی جانب کارٹ کی۔

ابھی اس کے سفر کے 210 میل ہاتی تھے کہ آزاد ٹیلی ویڑان سے دوجہاز کیے بعدد میکرے اس کے نزد کیک آن پہنچے۔

چند میں دور ہوگ ہوئی ، وہم جمد ہونے شروع ہو بچے تھے تاکہ اس کو خوش آ مدید کہہ کیس اور اس کا استقبار کر کئیں ۔ اتوار کے روز جس روز اس نے واپس ہنٹینا تھا ۔ ہزاروں افر دکا ابھم اس کو خوش آ مدید کہنے کے لئے اکتھا ہو چکا تھ ، ور ، کھوں ہوگ ٹیلی ویژن کی اسکرینوں کے گرد جمع شخص الوار کی شب کا تھا زہو چکا تھ ۔ لوگ ابھی تک اس کو خوش آ مدید کہنے کے لئے جون در جون آ رہے تھے ۔ انہوں نے تدجیرے کی اوٹ ہے دیکھ کہ کیک جونی در جونی آ رہے تھے ۔ انہوں نے تدجیرے کی اوٹ ہے دیکھ کے ایک جونی در جونی آ رہے تھے ۔ انہوں نے تدجیرے کی اوٹ ہے دیکھ کے کہنے جونی در جونی آ رہے تھے ۔ انہوں نے تدجیر کی اوٹ ہے دونوں کی جہنے دنیا کے گرو گئی گئی کے کہنے میں ایک معرفی سے مہنے آ ہستہ آ ہست

تاری کے چھوٹے ترین جہازنے اپناسٹر کمل کرمیات سال کی مہم 119 روز تک جاری رہی تھی۔اس نے روزانداوسطا 130 میل کی رتی رہے سفر مطے کیا تھا۔اس دوران اس نے تمام تر سابقہ ریکارڈ تو ڈڈالے تھے۔

وہ جاساتھ کہ اس کی زندگی کے دن محنے جا بچکے تھے۔ بالآخر 1972ء بٹس موت نے اسے آن وبوجا تھا ادرسرطان نے اس نا قائل محکست انسان کوشکست سے دوجا رکر دیا تھا۔



### كتاب كتوك ييش المالو 13 .....اورجا الر كتوك ييشكش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"ميں يبال پرمستك كاسمامنا ب

اوران چند پُرسکون الفاظ کے ساتھ جوخلا سے 205,000 میل کی بلندی سے زمین پراکرائے تنے .....اس امر کا آغاز ہوا جے''عالمگیر'' ڈرا سے کے عنوان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ....اور بیڈرامداس قدر تظیم تھا کہاس قدر تظیم ڈرا ہے کا تجرب بیٹی ٹوع انسان نے اس سے ڈیٹٹر کہمی ٹویس کیا تھا۔ ریجی کہا جارہا تھا کہ بنی ٹوع انسان نے خلا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیا تھا اور وہ ان مشکلات اور رکاوٹوں سے نیٹنے کے تیارتھا جواسے گذشتہ عشروں کے دوران در ڈیٹر تھیں۔

''یانسان کے لئے ایک چھوٹا ساقدم ہے۔۔۔۔۔لیکن انسانیت کیلئے ایک دیوقامت جست ہے'' ایالو 13 پر 1,700 صفحات پربنی جاند پرا ترنے کی رپورٹ ۔۔۔۔۔اگر چہ جاند پرا ترابی نہ کیا تھا۔۔۔۔فلا کی تحقیق میں ایک سنگ میل کی جیت کی حامل ہے۔۔

ایک سنگ میل .....ایک یادگار .....ایالو 13 کے خلا ہازوں کو دالیس بحفاظت زمین پراتارا کمیااوراس عمل درآ بدیش ہزاروں انسانوں نے اپنی کاوش سرانجام دی۔

 ا پالو 13 مشن کا آغاز ایک کامیاب آغاز تھا۔ بیشن کامیابی کے ساتھ شروع ہوا تھا اور اس تقیقت کے بارے بیس وہ تمام لوگ بتا کتے جو اس مشن کے آغاز کود کیجد ہے تھے یاس رہے تھے۔

در حقیقت .....جیسا کہ مابعدر پورٹ سے واضح ہوا .....اس کی تیاری کے مل کے دوران بی بچھ خامیاں باتی روگئ تھی۔ جین ممکن تھا کہ حتی پڑتال کے موقع پران خامیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو یا بھر یہ خامیاں کسی کے علم میں بی شآئی ہوں .....اپی جانب ہے تمام تر تیاری حقیق کا میانی کے حصول کیلئے سرانجام دی گئ تھی۔ یہ تیاری ایک حقیق سائنسی مشن کی کا میانی کے لئے سرانجام دی گئی تھی۔ ب شک کوئی مافوق الفطرت محلوق المنظرت کے اللے سرانجام دی گئی تھی۔ ب شک کوئی مافوق الفطرت محلوق المنظرت کی تامین کی کامیانی میں تھی جس کو میر بزے غیر خوش قسست نمبر 13 پراعمتر اض تھا اوراس مشن کو سانحہ تھی 13 اپریل کو بی پیش آیا۔

ایک اخباری تماعدے نے حریکیا تھا کہ:۔

"ايالو13 في شاعدار سفر كا آغاز كيا تفاف"

کناب گھرکی پیشکش

اس کا وزن 2,900 شن سے زائد تھا اور بے شیر کی موافق گر جنا ہوا فضا بیں بلند ہوا تھا۔اس وفت آسان ہاولوں سے تقریباً خالی تھا۔ اس پر درج ذیل خلایا زسوار ہے:۔

🖈 كينين جيمز لوول .....مثن كا كما نذر

الله اليفشين مود ورقر ياليان

🖈 جيك مواكرث

جیک سواگرے کو آخری لوات میں لیفٹینٹ کموڈ درنام میڈنگ لے کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا جو چیک کے مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ جلد ہی انہوں نے اپنی رفار 2,400 میل فی گھنٹہ تک بڑھائی تھی تا کہ وہ کشش ٹھل سے آ زاوہ و کیس اور جا ند کی جانب پرواز کر کئیں۔ بدعہ کے روز انہوں نے جاند پراتر ناتھا کیونکہ منصوبہ بندی ای طور تھکیل دی گئی تھی۔ جا ندگا ڈی نے انہیں جاند کی سطح پراتارنا تھا۔ لوول اور پیس نے جاند کی سطح پراتر ناتھا۔ اس کی سطح کی تھین میں موانجام دین تھی ۔ سندونے اسٹھے کرنے مضاور فو ٹوکراف کینی تھی اور ہیں۔ پھوز مین

يرلانا تحابه

لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہ کیا جا سکا اور جیمز لوول نے ''ایک مسئلے'' کا اعلان کر دیا۔ وہ آسیجن اورالیکٹرک پاور سے محروم ہو بھیے تھے اور دہال پرایک زور دار دھا کہ بھی ہوا تھا۔

البندا پہ فیصلہ کیا گیا کہ جاند پرنہیں اتر ا جائے گا بلکہ واپسی کا سفرسرانجام دیا جائے گا۔اس مشن کوکنٹرول کرنے والے افراد جیران نھے کہ کیا پیفلا باز واپس زمین پر پہنچ بھی یا کیں سے بانہیں۔

مسئلہ وفت کا تھا۔۔۔۔الیکٹرکٹی (بیلی) اورآ سیجن بڑی تیزی کے ساتھ فتم ہورہی تھی۔تمام غیر ضروری روشنیاں فورا فتم کر دی گئی تھیں۔ خلائی جہازی ویلاٹی بڑھائی جاسکتی تھی تا کہ واپسی کا سفر جلداز جلد طے کرنافمکن ہو سکے۔لیکن پیافیصلہ کیا کمیا تھا کہ اس کوآ ہستہ آ ہستہ بڑھایا جائے کیونکہ معرف برق رفآری کے ساتھ زین میں دوبارہ داخل ہونا خطرناک بھی ثابت ہوسکتا تھا۔

مجزانه طور پروه زمین کے نزدیک پہنچ بھے ہے۔اگر چران کے زمین پراتر نے کا مقام اس مقام سے مختلف تفاجومقام منصوبہ بند کیا گیا تھا لیکن وہ کا میابی کے ساتھ زمین پراتر نے میں کا میاب ہو چکے تھے۔ بہر کیف وہ جا ندگی سطح پراتر نے میں کامیاب نہ ہوسکے تھے۔

بنی نوع انسان صدیوں سے میشواب دیکے رہاتھا کہ وہ جاند کی سیر کرے۔ گلیلو اوراس کی ٹیلی اسکوپ ( دور بین ) نے جاند کوز مین کی طرح حرکت کرنے والے ایک اجسام کی شکل میں پیش کیا .....جس میں پہاڑیاں اور وادیاں تھیں .....اور یہسوری سے روشنی مستعار لیتا تھا۔

و سے ویسے دیں ہے۔ بیت ہیں کوئی پیش رونت ممکن نہ ہو کی جی کے اور مری زندگی عظیم میں را کٹ منظرعام پرآئے۔اب جاندگی سیر کرنے کی ایک بلکی
سید دکھائی دیئے گئی تھی ۔۔۔۔ ہوائی جہاز ۔۔۔۔۔ 20 ویس صدی کی ایک قاتل تخر اور شاندارا پیجاد ۔۔۔۔ اس سلسلے میں بے کار نتھے کیونکہاں کی اڑان کیلئے
ہواضروری تھی ۔۔۔۔۔ اور بنی نوع انسان جان چکا تھا کہ خلامیں ہوا مفقو وتھی۔

برطانیہ پرحملہ کرنے ......اورشابدا ہے صفی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی غرض ہے جرمنوں نے وی II را کٹ ایجاد کیا تھا۔ یہ ایجاد ان کے عظیم ترین سائنس دان ورٹر دون براؤن کی کاوش تھی ..... یہ سی بھی سابقہ ایجاد سے بڑا اور تو کی تر تھا.....اس کی لسبائی 46 نٹ تھی اور وز ن 12 شن تھا۔

یہ برطانیہ کی خوش تعمق تھی کہاں را کت کی تیاری سے پیشتر ہی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وون براؤن اپنی ٹیم کے ہمراہ روس سے فرار حاصل کرتے ہوئے امریکہ آن کی بنیا تھا۔ دولوں مما لک سائنسی ترقی کی دوڑ بیس مصروف بنے اورا مریکہ اس کا مفکور تھا۔ اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا انعام لگ چکا تھاا درروس مجی بیرجا متا تھا کہاس کے ہاتھ سے کیا پھیڈنل چکا تھا۔

کیکن روس کی فنی اورسائنسی مبارت کی واد دی جانی چاہیے کہ پہلاخلائی جہاز اس نے چائد کی جانب روانہ کیا تھا۔۔۔۔۔اور بیہ خلائی جہاز 4 اکتو پر 1957 مرکوچائد پر بھیجا گیا تھا۔ا بیک ماہ بعد سیکنک II مجمی روانہ کردیا گیا تھا۔اس خلائی جہاز بیس ایک کتا محوسفر تھا۔ یہ کتا آ مہیجان کی کی کے باحث بلاک ہوگیا تھا۔ جانوروں سے پیار کرنے والے افراواس سانحہ پرافسوس کئے بنانہ رہ سکے متھ کیکن کچھاہم ترین چیز وقوع پذیر یہوپھی متمی

کئی ماہ گز ریچکے نتھے۔۔۔۔۔امریکہ بھی خلائی جہاز خلاش روانہ کر چکا تھا۔۔۔۔ایکسپلولر1۔۔۔۔۔اس کے بعد دیگرخلائی جہاز بھی خلایش روانہ کر چکا تھا۔۔۔۔۔ایک بیار کی جائے جہاز بھی خلایش ہے گئے ۔۔۔۔۔۔امریکہ اور روس وونوں اس کاوش بیس مصروف رہے ۔لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ انسان کوخلا بیس ا تارینے کے بیابتدائی اقتدامات بتھے جوسرانجام ویے جارہے بچھے۔

ہے تھے۔ انسان کو چاند پراتارنے کی کوششیں جاری رہیں کیکن 25 مئی 1961 مرکوا مریکی صدر جان ابنے کینیڈی نے اپنی تاریخی تقریر کی کہ:۔ '' مجھےامید واثق ہے کہ بیتو م اس محشرے کے خاشے تک اپنے مقصد میں ضرور کا میاب ہوجائے گی ۔۔۔۔۔انسان کو چاند پر اتارینے کا مقصد۔۔۔۔۔اوراس کو بحفاظت زمین پرواپس لانے کا مقصد۔۔۔۔'' پراجیکٹ ایالوجنم لے چکاتفا ....اس کی کامیابی کی چانی قوت تھی ....راکٹ کی توت .....ورنروون براؤن کی کاوشوں کے بتیج میں سٹرن را کٹوں کی مہماعظیم میں میزائے ٹمبیٹ کے انتظار میں تقی ۔ 1961 واور 1965ء کے دوران وون براؤن نے دس مشرن را کمٹ فائز کئے۔

http://kitaabghar.com

اس کے بعد سٹران کا تیار کیا گیااوراس کوفائر کیا گیا۔۔۔۔اس کے بعد ایالو X۔۔۔۔ایالو Xمعرض دجود میں آئے۔ مياس سفر كى تاريخ تنتى .. آرام اسٹرونگ اورالڈرن 75 مختفے اور 57 منتوں بیس جا ندتک كاسفر ملے كر بيكے تنے .. بیا بک جیران کن اور پُرمسرت کامیا لی تعی اور دنیااس کامیانی پرخوش تھی۔ روس نے بیاطلان کیا کدانسان کوجیا تد پراتار تااس کے لئے ایک ٹالوی بات تھی ۔۔۔ بیان کے پروگرام بی ٹالوی حیثیت کا حامل ایک امرتفا ۔۔۔۔ ووخلا کیلئے دیگر پروگراموں کے حامل بھے ۔۔۔ کافی عرصہ بعد انہوں

نے ایک خلائی جہاز ماند ہراتاراجس میں کوئی انسان سوارن تھا۔

امریکه بھی دیگر پروگراموں کا حامل تھا .....مستعلی خلائی اشیشن قائم کرنا ..... دیگر سیاروں کو دریافت کرنا .....اور مزید کئی کارگزاریاں سرانجام دینااس کے پروگراموں کا حصرتھیں۔

کتاب گھر کی پیشکش ۔۔۔۔ کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com\_\_\_\_\_

# تناب کی پیشکش کا پجاری کی پیشکش

سوٹا کھائے کا پیماری ..... ہے پتار پر اسرار قو تول اور کا لی طاقتوں کا مالک جواٹی موت کے بعد بھی زندہ تھا۔افضل بیک .....ایک سلمان فارسٹ آفیسر جوسونا کھاٹ کے قبر کا نشانہ ہنا ۔۔۔۔ پھروہ انتقام لینے کے جوش ہیں اندھا ہو کیا اور اپنا ندہب تزک کرے جادوٹونے کے اند جیروں ٹی ڈوب کیا۔ ایک ایباناول جو پراسرار کہانیوں کے شاتقین کواسے سحریس جکڑ لے گا۔ سے ونیا گھان کا پہاری ا ہے انجام تک کیے پہنچا۔افضل بیک کتاہ اور غلاظت کی دُنیا ہے کیے لوٹا؟ ہندو دھرم، دیوی دیوتا دُں، کا لیے جادو، ہیروں کے خوفناک تعادم ے مرین برواستان آپ کتاب گھو کے پواسوار خوضاک ناول سیکش میں پڑھ کے ہیں۔